

#### جمله حقوق يحق ناشر محفوظ هيب

انعام الباری دروس محیح بخاری کی طباعت واشاعت کے جملہ حقوق زیر قانون کا بی رائے ایک 1962ء حكومت ياكتان بذريعة نوثيقيكيش نمبر F.21-2672/2006-Copr رجريش نبر 17927-Copr كِن ناشر (منكتبة الحراء) محفوظ بير-

انعام البارى دروس مح البخارى جلد ا نام کتاب

يشخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتتي عثاني صاحب جمغظ الإلله افأدات

صبط وترتيب تخريج ومراجعت محمدانورحسين (فاحسل ومعنعصص جامعددارالعلوم كرايي نمبر١٣)

مكتبة الحراء، ١٣١١م، و بل روم، "ك" ابرياكوركي، كرا جي، ياكتان

محمد انورحسين عفي عنه

راه کموزنگ سنزون نمر: 03003360816

### **ناشر:** مكتبة الحراء

8/131 مكينر A-36 ويل روم، "K"ايريا، كورنگى، كراچى، ياكتان \_ مومائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com



## مكتبة الداء - مناك:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- ادار واسلامیات، موبن روڈ، چوک اردوباز ارکراچی نون 32722401 021
  - اداره اسلاميات، ١٩٠٠ اناركلي ، لا بور \_ ياكتان \_ نون 3753255 042
  - ادارهاملامات، وبناناتهمنش مال رودُ، لا مور فون 37324412 042
- كتيه معارف القرآن ، حامعه دارالعلوم كراحي نبر ١٢ فون 6-35031565 021
  - ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراجي تمبراء افون 35032020 021 ☆
    - وارالاشاعت مابدوما زاركرايي



# از شخ الاسلام من محرق عثانی صاحب مظلم العال شخ الديث جامعه دارالعلوم كراجي

#### بنم التذالرطن الرجيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على حير خلقه سيدنا ومولانامحمد خاتم النبيين وإمام الممرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه احمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اما يعد:

۲۹رذی المجہ ۱۳۱۹ ہروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولا ناسخبان محود صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دار العلوم کراچی کے لئے بیا کیے عظیم سانحہ تھا۔ دوسر سے بہت سے مسائل کے ساتھ بیہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ بی بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآخر بیہ طے پایا کہ بید فرمد داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی ۔ کہاں اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیر پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور تھی دست عمل ؟ دور دور بھی ایخ اندر سے بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی ۔ لیکن بزرگوں سے بنی ہوئی بیہ بات یا د آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کے جروسے پر بیدورس شروع کیا۔

عزیز گرای مولانا محمد انور حسین صاحب سلمه مالک مکتبه الحراء، فاضل و تصف جامعه دارالعلوم کراچی فی شیپ ریکار ڈرکی مددسے بندے کی تقریر ضبط کرنے کی اجازت ما تکی ، میں نے اس خیال سے اجازت دیدی کہ طلبہ کے لئے معاون ہوگی۔ چنا نچہ عزیز موصوف نے بوئی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال دوس کے دوران اس کے مسودے میرک نظر سے گزرتے رہے۔ اگر چہ میں مسودے کو تقیدی نگاہ سے بنظرِ عائز تو اب تک باستیعاب نہیں دیکھ سکا، کیکن اس کے بیشتر جھے میری نظر سے ہر سال گزرتے رہے ہیں ، اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ اگر چہ میری خواہش بیتھی کہ چند سال مزید ہی

مبود ہے کی شکل میں میر ہے پاس رہے، اور میں اسے بنظر عائر دیکھ سکوں ، لیکن طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر مولا تا محمد انور حسین صاحب نے اس کے کتاب بدء الوی سے کتاب الجمعۃ تک اور کتاب البیوع سے آخر تک کے حصوں کو خصر ف کمپیوٹر پر کمپوز کر الیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخر تئے کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے ، دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائد سے شائل صرف ہوگی ، اور اگر پھے غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھے جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں اشاعت فائد ہوگی ، اور اگر پھے غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھے جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں خوالی با قاعدہ تھنیف ہے، نہ میں اس کی نظر فافی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جانا کرنا جا ہے تھا ، اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالع کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں ، براہ کرم بند ہے کو یا مولا نا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرما دیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

تدریس کے سلط میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پڑمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جوخالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جو قلیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا ہیں ، ان کی مملی تنصیل ت پر بقدر ضرورت کلام ہوجائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔جزاهم اللہ تعالیٰ۔

مولا نامحمہ انورحسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہنخر تن اورا شاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے ،اللہ تعالی اس کی بہترین جز اانہیں دنیاو آخرت میں عطافر مائیں ،ان کی اس کاوش کواپنی ہارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکرا سے طلبہ کے لئے نافع بنائیں ،اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فعل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بناوے ۔ آمین ۔

> جامعه دارالعلوم کراچی۱۴ ۲۹ رذیقعده (۲<u>۳ میا</u>ه کیم جنوری <u>(۲۰۰ ء</u> بروزا توار

بنده محمر تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی



## عرض ناشر

#### تحمده و تصلى على رسوله الكريم

الما بعد \_ جامعددارالعلوم کراچی میں سی بخاری شریف کادرس سالها سال سے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا نامست بیش آیا تو بددرس مرحم ما حب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ ردی الحجہ الاسلام حضرت مولا نامشی شخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا تو بددرس مرحم الحرام ۲۳۰ الھ برد زیدھ سے شیخ الاسلام حضرت مولا نامشی محرتی عثانی صاحب مظلیم کے سپر دہوا۔ اسی روض ۸ بجے سے مسلسل مالوں کے دروس شیپ ریکارڈرکی مددسے منبط کئے گئے۔ انہی لمحات سے اُستادِ محترم کی مؤمنا نہ نگاہوں نے تاک لیا ادر اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد منبط کئے گئے۔ انہی لمحات سے اُستادِ محترم کی مؤمنا نہ نگاہوں نے تاک لیا ادر اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا ہی محترم بیا کہ اس مواد کو تحریم شکل میں لاکر مجھے دیا جائے ، تاکہ میں اس میں سبقا سبقا نظر ڈ ال سکوں ، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

تاکہ میں اس میں سبقا سبقا نظر ڈ ال سکوں ، جس پر ساکام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

چنانچہ یہ سلسلہ تا حال جاری ہے ، جس کی وجہ سے مجموعہ افا دات ایک با قاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔

اس کئے یہ کتاب''انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ سارا مجموعہ بڑا قیمتی ہے، استاد موصوف کو اللہ ﷺ نے جس جو تلکی ہے استاد موصوف کو اللہ ﷺ نے جس جو علمی سے نواز اہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں، حضرت جب بات شروع ہوجاتے ہیں، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے جھانے کے بعد عطر لکلتا ہے وہ''انعام الباری'' میں دستیاب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحا ہے، اُنہ اربعہ کے نقبی اختلافات برمحققانہ دلل تھر بے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایسی ہات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہواور ضبط فقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اوراز راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعاہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور '' انعام الباری'' کے باقی ماندہ جلدوں کی پخیل کی جلد از جلد تو فیق عطافر مائے تا کہ صدیث وعلوم صدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنے سکے۔

آمين يارب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز

بنده جمدانورحسين عفي عنه

فاصل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۱۲ریج الاول سام اه بمطابق ۱۹رفروری سوم عد جعه بمطابق کم جوری ۲۰۰۱ مروزاتوار

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| صفته       | رقم التديث | كتاب                       | نسلسل        |
|------------|------------|----------------------------|--------------|
| <b>m</b> q |            | علم حدیث اورعلماء حدیث     | 14           |
| ۵۹         |            | امام بخاریؓ کے حالات زندگی | . • <b>Y</b> |
| ۸۹         | 3<br>93    | صحيح بخارى شريف كاتعارف    | ٣            |
| 110        |            | مشهورشروح بخارى كانعارف    | ٤            |
| 164        |            | شروط البخارى وصنيعه        | 0            |
| 148        |            | آغاز کتاب                  | 7-           |
| IYZ .      | ٧١         | كتاب بدء الوحى             | ٧            |
| 1/19       | ٥٨ ٨       | كتاب الإيمان               | <b>A</b> -   |

|                | 1+1+1+1+1+1+1+1                                                                                                 |       | *******                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| مفحد           | عنوان                                                                                                           | مفحه  | عنوان                                                 |
| ۵۱             | مديث ريش عن كااصل مقصد                                                                                          | 1     | افتاحيه                                               |
| ۵r             | حضرت سفیان وری کے بارے میں ایک خواب                                                                             | ۵     | عرض نا شر                                             |
| or             | حضرت امام احمد بن علباله كاارشاد                                                                                | 4     | فبرست                                                 |
| ٥r             | زندگی میں انقلاب آنا جاہئے                                                                                      | 12    | عرض مرتب                                              |
| ۵۳             | سند کاابتمام                                                                                                    | 1     | طريق تدريس                                            |
| ٥٣             | لو لا الإسنا دلقال من شاء ما شاء                                                                                | ٣٩    | علم حدیث اور علمائے حدیث                              |
| مه             | عبت كالمحقيق                                                                                                    | 149   | درس نظامی می دورهٔ حدیث کامقام اوراسکی اہمیت          |
| ۵۵             | اليانع الجنى                                                                                                    | 179   | احادیث قرآن کریم کی تفسیر ہیں                         |
| ۵۵             | میری سند حدیث                                                                                                   | M     | محروی کے انجام سے ڈرنا چاہئے                          |
| 101            | علم حدیث اورامام الهندشاه ولی الله محدث دبلوگ<br>                                                               | M     | حصول مديث كيلية اساطين امت كي جانفشاني                |
| ۵۷             | نقشه ـــسندحدیث<br>ربع سر                                                                                       | M     | حضرت البوهريرة أورعكم حديث                            |
| ′. <b>∆9</b> . | امام بخاریؓ کے حالات زندگی                                                                                      | איח   | مم عمری میں حضرت ابن عباس کا محصیل علم                |
| ۱۵۹            | نام ونسب                                                                                                        | ۲۳    | طلب علم میں سفراور آ داب معلم<br>این سام میں سفراور آ |
| ۵9 ا           | ابروزنبه المنتاجة المنافقة الم | سهم   | المخصیل علم کے لئے حضرت جابر گاسفردمش<br>این بیا      |
| ۵۹             | مسئلہولاء کی تحقیق وقفہی بحث<br>سے قت                                                                           | المال | المخصيل علم حديث اورعلاء كي قربانيان<br>ا             |
| 29             | ولاء کی دوقتمیں ہوتی ہیں                                                                                        | MA    | علم دین نورخدا ہے<br>سریر سر                          |
| 4+-            | دونوں ولاء میں فرق<br>دور دونوں                                                                                 | MA    | د عائم <i>ن طرح کر</i> ے<br>: دیر                     |
| : <b>**</b> :  | اختلاف فقهاء<br>بعضر تقصی بریدی مح                                                                              | MA    | امام بخاری کی عزیمیت                                  |
| 41             | بعض تقریر بخاری میں تسامح<br>                                                                                   | rz .  | ېمەتن ذ کراللە<br>سند                                 |
| . :-<br>YI     | ولاءِ<br>پر مند <sup>رد</sup> پر ک پر                                                                           | M     | درس میں حاضری کی اہمیت اوراس کے فوائد<br>ر            |
| 71             | جدامجدمغیرهٔ اوران کی ولاء<br>سرویو                                                                             | 14    | اُستاداوراس کی حقیقت<br>میں شخصا سیس                  |
| 44             | ابراہیم<br>سعام                                                                                                 | ۳۹    | حضرت شخ الحديثٌ كاوا قعه                              |
| 44             | اساعیل ً                                                                                                        | ۱۵    | پیشیطانی دھوکہ ہے                                     |
| 45             | امام بخاری کی پیدائش و پرورش                                                                                    | ۵۱    | مبادى علم حديث كاالحجي طرح مطالعه كرنا جاب            |
| •              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | •     |                                                       |

| 9-   | ·                                      | ••   | <del>++++++++++++</del>                 |
|------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                  | صفحه | عنوان                                   |
| Ar   | سوال                                   | 7    | كمتب كي تعليم _ ذ كاوت وحفظ             |
| Ar   | جواب: امام احمد بن عنبال كا قول        | 44   | حصول علم کے لئے سفر                     |
| ۸۳   | سوال وجواب                             | 400  | مثائخ كى تعداداور طبقات                 |
| ۸۵   | علماء کوجاہئے کہ زمانے حال سے واقف ہوں | 414  | كيهلا طبقه                              |
| ۸۵   | امام بخاریؓ کے ابتلاء کا چوتھا واقعہ   | 40   | د وسراطبقه                              |
| ٨۷   | موت کی تمنا کیوں؟                      | ar   | تيسراطبقه                               |
| ۸۷   | سانحهار تحال<br>ص                      | ar   | پوتھا طبقہ                              |
| ۸۹   | مستحيح بخارى شريف كالتعارف             | 40   | يا نجوال طبقه                           |
| A9.  | انواع كتب الحديث                       | 74   | سندعالی کے حصول کا شوق                  |
| ۸۹   | الجامع                                 | 74   | ذ کاوت وحفظ کے چندوا قعات               |
| 9.   | السنن                                  | 4.   | الل عرب كا بي زبان پرناز                |
| 9.   | المسند<br>المع                         | 41   | مال وزراور حامم کی مدوسے بے نیازی       |
| 9+   | المعجم                                 | 24   | حصول عانيت كاطريقه                      |
| 91   | المتدرك<br>په                          | 24   | اغيرت وعزت نفس                          |
| 92   | حا فظتمس الدين ذهبيٌّ                  | 24   | فضائل كاامتمام اوراهة غال بالعلم        |
| 92   | المستخرج                               | 24   | امام بخاریؓ کے رات کے معمولات           |
| 90   | وجهةا ليف                              | 10   | امام بخاریٌ کا تقوی                     |
| 94   | آغاز تالیف حدیث<br>ریا                 | 24   | کمال تیراندازی                          |
| 94   | البیلی بات                             | 44   | غيبت سے غایت احتیاط                     |
| 94   | ر دوسری بات                            | 4    | دورابتلاءاورمنافرت                      |
| 94   | اسبب تاليف<br>غ                        | ۷۸   | مسئلەرضا عت پرفتندا ورعلاء کی رائے<br>م |
| 92   | الشاره غيبى بذريعه خواب                | 49   | محققین اورمولا ناعبدالحی لکھندی کی رائے |
| 9.4  | مقام تاليف                             | 49.  | ابتلاء کا دوسراسبب                      |
| 9/   | الطريق تاليف                           | ۸٠.  | مسئلة خلق قرآن اورامام بخاري رحمه الله  |
| ı i  |                                        | 1 -  |                                         |

| Ž    | <b> -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0</b> | <b>*</b> | <del>◆◆◆◆◆◆◆◆</del> ◆◆◆◆◆                 |
|------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| منحہ |                                                | صفحه     | عنوان                                     |
| 111  | مديث سيحيح كي تعريف                            | 91       | اصح الكتب كالقب                           |
| 111  | ا شاذ کی تعریف                                 | 99       | علاءمعاصرين كااعتراف                      |
| ll4  | ا ظن کے معانی<br>م                             | 99       | صحیحین سے متعلق دار قطنی وابن حجر کی آراء |
| 112  | محمل الدلالة احاديث مين تعارض كي مثال<br>صر    | 100      | اخذ حدیث میں امام بخاری کا ذوق            |
| IIA, | مدیث سیح میں راوی کووہم ہونے کی مثال           | 100      | بخاری شریف کی وجوه فوقیت                  |
| 119  | بخاری کی احادیث میں تعارض کی مثال              | 1+1      | مهلی وجه                                  |
| 119  | احناف کےخلاف غیرمقلدین کا بروپیکنڈہ            | 1+1      | دوسري وجبه                                |
| iri. | شرائط بخاری کی طرف رجوع                        | 1+1      | تيسرى وجب                                 |
| irr  | شروط بخاری ہے متعلق اہم بحث                    | . 1+1    | تصحين كامر تبه علاءمغاربه كي نظر ميں      |
| irr. | تراجم ابواب پر مفصل بحث                        | 100      | صنیع بخاری میں وقائق کی مثال<br>میں       |
| ייאו | چند بنیا دی اسالیب                             | 1.00     | ''اصح'' کی تاویل وترید                    |
| 146  | الترجمة بآية من الآيات                         | i+h      | المتكلم فيدراويون كى تعداد<br>اصر         |
| iro  | الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه               | 1.0      | تستح بناری شریف                           |
| iro  | الإشارة إلى بعض طرق الحديث                     | 1-2      | مروان بن الحکم کا حال<br>ص                |
| 11/2 | البات بالاولوية                                |          | منتح بخارى مين متكلم فيدراوي بي خطر طريقي |
| 112. | العرجمة بهل                                    | 1.4      | آئين                                      |
| 11/2 | العرجمة للردعلي احد                            | 1.4      | کیکل وجه فوتت<br>م                        |
| 1FA  | الترجمة لتعيين احدى الإحتمالات                 | 1.4      | د <i>دسر</i> ی دجه فوقیت                  |
| IPA  | الترجمة لتطبيق بين الأحاديث                    | 1.4      | اتيسری وجه فوقيت<br>انت                   |
| 179  | العرجمة بدون الحديث                            | 1-9      | چونقی دجه فوتیت<br>مص                     |
| 119  | الباب الخالي عن الترجمة                        | 1+9      | حدیث مصعن امام بخاری کی نظر میں           |
| 114  | حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے<br>کھنیں پیر            | 1+9      | بخاری رانج ہے مسلم پر                     |
| 114. | حفرت شخ الهندگی رائے                           | 11•      | بخاری کی فوقیت مجموعی طور پر ہے<br>محم    |
| 1171 | مررحدیث ندلانے کی وجہ                          | 111      | شروط بحجح بخارى                           |
|      | 41                                             |          |                                           |

|       | <b></b>                                                                          | <b>***</b>    | <del> </del>                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                            | صفحه          | عنوان                                                                        |
| اما   | علامه عینی تر کوابن حجر پرامتیاز                                                 | 184           | بخاری شریف کے نسخے                                                           |
| ۱۳۲   | ارشا دالسارى                                                                     | 1944          | علامه فربريٌ كا تعارف                                                        |
| ١٣٢٠  | شرح ابن بطال                                                                     | IMT.          | ۹۰ ہزارشا گردوں میں فربری کانسخەشہور ہوا                                     |
| ١٣٣   | شرح ابن المغير                                                                   | IPT           | فربریؓ سے روایت کرنے والے                                                    |
| 100   | ایک علطی کی اصلاح                                                                | IPPP          | بخاری شریف کی ا حادیث کی تعداد<br>صب                                         |
| ۳۳۱   | التلويح                                                                          | 188           | المحیح بخاری کی مقبولیت<br>د همر و و                                         |
| IMM   | شرح ابن الملقن ً                                                                 | 110           | مشهورشروح بخاري كانعارف                                                      |
| الدلد | بخاری شریف پرا کابر دیوبند کی خد مات وشروح<br>ف                                  | iro           | شروح اربعه<br>سریر                                                           |
| IMM   | قیض الباری<br>د                                                                  | 120           | الگوا کبالدراری<br>نته صح                                                    |
| ira   | لامع الدراري                                                                     | 110           | فتح الباری شرح صحیح ابخاری<br>درس فتر                                        |
| 100   | انوارالباری شرح صحیح البخاری                                                     | · IMA         | شاہ صاحب کی فتح الباری کے بارے میں رائے<br>در میں میں میں میں انہ            |
| IMA   | مصنف انوارالباری کامزاج و <b>ندا</b> ق<br>علمہ وقت میں میں میں میں تعدد          | 1124          | حافظاین حجرٌنے امت کا قرض اتاردیا<br>حمد مصرف                                |
|       | علمی اختلا فات اورا کا بردیو بند کا قابل تقلید<br>روی                            | 124           | جمع طرق میں کا وش<br>حریب                                                    |
| ILA.  |                                                                                  | 12            | ابن حجرتگی دعا<br>**                                                         |
| IMA   | شروط البخاري و صنيعه                                                             | 117%          | تصانیف!بن حجرٌ<br>مروره رو                                                   |
| 10+   | شروط بخاری کے بارے میں ابوعبداللہ حاتم کی رائے<br>رویں رہائی کمیر کر میں سر نہید | 1174          | عمدة القاري<br>حيد من عدار                                                   |
| 10+   | ابوعبداللہ حاکم" کی رائے درست نہیں<br>رویں نٹ کمر میں سرک میں ما                 | 1174          | تصانف علامه عنی گ<br>ریه چرستان می شهر حسات به در                            |
| 10+   | ابوعبداللہ حاکم '' کی رائے کی تاویل<br>شروین کی کی است میں لائک از مرس کر رہا    | IMA           | این حجرٌ وعینیٌ کی مما ثلت میں حسن اتفاق<br>میں عینے ''کہ تنتہ تو یض         |
| 101:  | شروط بخاری کے بارے میں ابو بکر حازی کی رائے<br>خلاصۂ کلام                        | 1179          | علامه عینیؓ کی تنقید وتعریض<br>کے ساق                                        |
| 107   | علاصة هلام<br>حديث معنعن مين امام بخاريٌ مسلمٌ كالمشهوراختلاف                    | 1149          | دلچیپ واقعہ<br>ابن حجرؓ کے جوابات                                            |
| 101   | عدیت ن کراهم بحاری و سم هه جورانسلاک<br>صنیع البخاری                             | -14.+<br>14.+ | ا بن ہر ہے بواہات<br>اشرح عینی کی خصوصیات اور امتیاز ات                      |
| ior   | صنیع بخاری پر حفزت شیخ الحدیث کی خدمات                                           | 111/*         | مرب مین کی صوصیات اور اسیار ایک<br>شرح مینی کی خصوصیات سے متعلق ابن حجر ؓ سے |
| 101   | ا حادیث بخاری کے تکرار کی حقیقت<br>احادیث بخاری کے تکرار کی حقیقت                | ااما          | سرن من موصیات سے من بن بر سے استفسار<br>استفسار                              |
| Ιωι.  |                                                                                  | ''''          |                                                                              |
| •     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | -             |                                                                              |

|                      | ****                      | 000                                   | +0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0              |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ان صفحر              | عو                        | صفحه                                  | عنوان                                               |
| . <b>ء الوحي</b> 172 | ا_كتاب با                 | 100                                   | تكرارحديث كيمختلف وجوبات ومقاصد                     |
| بدء الوحي الي        | (۱) باب کیف کان ب         | 104                                   | تعليقات البخاري                                     |
| 142                  | رسول الله الله            | 10.7                                  | تعکق کی اصطلاحی تعریف اوراس کی مختلف                |
| MZ                   | امام بخاری کا طرز آغاز    | 104                                   | صورتين تعليقات كى اقسام اوران كى مفصل بحث           |
|                      | لفظ باب کو پڑھنے کے طر    | 102                                   | تعليقات مرفوعه                                      |
| ن ت جداگان اندال ۱۹۹ | امام بخاری کا دیگر مصنفیا | 102                                   | تعليقات موقوفيه                                     |
| (44                  | وحی کی حقیقت              | 102                                   | تعلیقات مرفوعه کی دوقتمیں                           |
| 12.                  | ذرا لع حصول علم           | 102                                   | تعلق بصيغة الجزم كي چارفتهين اوران كي تفصيل         |
| الم الم              | حواس خسداوراس كادائر      | IDA                                   | تعلیقاً ذکر کرنے کی تین وجوہات                      |
| 12.                  | عقل                       | 10/                                   | وجدا دل<br>•                                        |
|                      | عقل كي انتهاءوحي الهي كي  | IDA                                   | وجه الى                                             |
|                      | احكام شرعيه كي صلحوں و    | 109                                   | وجه ثالث                                            |
| المين المالا         | وحی الہی میں کیوں کاسوال  | 109                                   | امام بخاریٌ پرتدلیس کاالزام اوراس کی حقیقت<br>ایس   |
| 120                  | وحی نقطهٔ آغاز ہے         | 14+                                   | ا ہام بخاریؒ کی احتیاط سے متعلق ایک دقیق بات<br>ریا |
|                      | لفظ بدء كي تحقيق          | 14+                                   | میکی وجه                                            |
| •                    | بدء کے لفظ میں دو نسخ ج   | 14+                                   | دوسری وجه                                           |
| 120                  | اشكال                     | 14+                                   | تيسري وجه                                           |
| 12m                  | اشكال كاجواب              | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | تعليق بصيغة التمريض كي پاچ ميس                      |
| 120                  | کیبلی توجیه               | ાતા                                   | اوران کی تفصیل<br>                                  |
| 120                  | دوسری توجیه               | ואר                                   | تعلیقات مو <b>تو ف</b> ه<br>مو ه رس                 |
| 124                  | قول الله كااعراب          | 14h                                   | آغاز کتاب است می در شدی                             |
|                      | ماقبل کےاشکال کا ایک ج    |                                       | آغاز کتاب میں بسم اللہ کے بعد حمدوثنا ذکر نہ        |
|                      | آیت کامقصد بیان           | 141                                   | كرنے كى توجيهات.                                    |
| 122                  | آیت کاشان نزول            | 1412                                  | قرین قیاس توجیهات                                   |
| •                    | i i                       |                                       |                                                     |

| 940         | <b>~*********</b>                         | ••   | <b>+0+0+0+0+0+0</b>                    |
|-------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                     | صفحہ | عنوان                                  |
| 190         | وحی کی اقسام                              | 144  | آیت میں نوح کے ذکر کو خاص کرنے کی وجہ  |
| 190         | ببلا طريقه                                | 141  | تعارف میدی                             |
| 190         | ا دوسراطر يقيه                            | 141  | حیدی کی روابت کومقدم کرنے کی وجہ       |
| 190         | تيسرا كمريقه                              | 149  | مديث كاترهمة الباب سيتعلق              |
| 190         | چوتفا طريقه                               | 184  | مدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث |
| 194         | یا نجوال <i>طر</i> یقه                    | IAT  | إنما الأعمال بالنبات كاتركيب           |
| 194         | الحيصا طريقه                              | ۱۸۳  | ا مسم کے قرین قیاس نہ ہونے پر دلیل     |
| 194         | صلصلة الجرس كحقيقت                        | IAA  | انما الأعمال بالنيات كفوائد            |
| 194         | حفرت شاہ صاحبؓ کی رائے<br>سے              | PAI  | المظيم نتنبر                           |
| 19/         | محفینیوں کی آواز سے کیا مراد؟             |      | حضرت حکیم الامت وظیل احدسهار نپوری کی  |
| 19/         | وهو اشده عِلَى                            | YAL  | ا خلاص نیت واستفقامت                   |
| 199         | اشده علی کی دید                           | IAA  | الخركيميا                              |
| 199         | عالم ناسوت                                | 1/19 | بالنيات كاتشريح                        |
| 199         | فَيْفُصَمُ عَنَى                          | 1/4  | وإنعا لكل أمرئ مانوى فمن كانت          |
| 700         | وقدوعيت عنه                               |      | مجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى إمراة      |
| r           | واحيانا يتمثل لي الملك رجلا               | 19+  | ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه           |
| r.          | انقلاب ماہیت یاانقلاب صورت                | 191  | عورت کے ذکر کو خاص کرنے کی وجہ         |
| r+1         | حفرت دحيه كلبي عليه                       | 195  | لهجرته إلى ماهاجر إلية.                |
| rei .       | فیکلمنی.                                  | 192  | ۲) باپ :                               |
|             | قالت عائشة لقد رأيته عليه الوحي           | 191  | بدءالوحی کی دوسری حدیث                 |
| <b>Y+1</b>  | في اليوم الشديد البرد.                    | ۱۹۳  | أنكته                                  |
| r+r         | ليتفصد.                                   | 1911 | حارث بن بشام                           |
| r. m        | نزول وحي كي كيفيت من مشقت كور كھنے كي وجه | 1917 | نزول وحی کی کیفیت                      |
| <b>7+</b> P | (۳) بساب:                                 | 191  | واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني   |
| 1           |                                           | , i  |                                        |

| <b>9494</b> | >0+0+0+0+0+0+0+0                             | ••                  | <del>◆0◆0◆0◆0◆0◆0</del>                 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| صنح         | عنوان                                        | صفحه                | عنوان                                   |
| PII         | لفظ المجهد كالمحقيق                          | <b>*</b> • <b>*</b> | حدثنا يحيى بن بكير                      |
| 711         | <b>י</b> מרכ                                 | <b>*• *</b>         | تا عده                                  |
| rir         | د بانے اور چھوڑنے کا منشاء                   | r•0                 | حدثنا الليث                             |
| rır         | توجهات کی اقسام                              | 7.0                 | عن عقيل                                 |
| rır         | ا توجه انعکاس                                | 1.0                 | عن ابن شهاب                             |
| rir         | توجدالقائي                                   |                     | قالت اول مایدی به رسول الله 🕮 من        |
| rim         | توجه اتحادي                                  | <b>7+</b> 7         | الوحى الرؤيا الصالحة في النوم           |
| rim         | خوف کی اقسام                                 | ٠.                  | فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق       |
| rio         | کہلی وی ۔ نزول قرآن مجید                     | <b>7• </b> 4        | الصبح.                                  |
| PIY         | لقد خشیت علی نفسی ک وضاحت                    | <b>F+Y</b>          | تم حبب اليه الخلاء                      |
| riy         | عرب کی حالت اور بارامانت                     | Y+Z                 | وكان يبخلو بغارحراء                     |
| riy         | کیبلی گوا بی                                 | <b>Y•</b> ∠         | غارحراء كى خصوصيت                       |
| MZ          | حفرت خدیجه یکا آپ 🦚 کوسلی دینا               | <b>Y•</b> ∠         | غارحراء کی وجها نتخاب                   |
| rız         | حفرت خديجة الكبري كالمقام                    | <b>1</b> +4         | فيعحنث فيه.                             |
| r           | حفرت فدیجی کے ارشاد میں تمام انواع الخیر جمع |                     | غارحراء میں آپ 🥦 کی عبادت دین ابرا ہیمی |
| MA          | יַניט                                        | ۲•۸                 | کے مطابق ہوتی تھی                       |
| ria         | حقوق العباد جالب رحمت اللي                   | <b>۲•</b> A         | وهو التعبد                              |
| rr.         | وتكسب المعدوم                                | , ۲+۸               | الليالى ذوات العدد                      |
| rr.         | وتعين على نوائب الحق                         | 149                 | قبل أن ينزع الى اهله                    |
| rr•         | نوائب الحق سے مراد                           | 109                 | ينزع                                    |
| rrr         | اعجازِقر آ ن                                 | 110                 | وپیزود لذلک.                            |
| rrm .       | الجيل كي اصل زبان اور بالعبر انية كالمطلب    | ri•                 | زادسفرخلا ف سنت نہیں                    |
| rrm         | عبرانی زبان کی ابتداء                        | 110                 | ا <b>قرا</b> کتاب ہدی کا پہلاسبق        |
| rrr         | ناموس وجاسوس کی وضاحت                        | 110                 | فرشته کی صورت                           |
|             |                                              |                     | •                                       |

| 040         | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                            | عنوان صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>r</b> rr | (۵)باب:                                                          | موی علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444         | سندحديث                                                          | جذع كامطلب ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 464         | تحويل                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ****        | حدیث کی تشریح                                                    | لم ينشب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr         | السخاوت كالمطلب                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rro         | قرآن كا دور كتنا بهوتا تها                                       | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rro         | "مدارسه" کی طلسیں                                                | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777         | وحی کا آغاز رمضان میں ہوا                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44.4        | (۲) باب:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | واقعه کی تمهیدویس منظر                                           | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rra         | قيصر کی وجد تسميه                                                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100         | برقل كاعلم نجوم                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror         | ہرقل کی دانائی                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rom         | حجموٹ ادیانِ باطلہ میں بھی شکین عیب ہے<br>میر                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rom         | مكالمهٔ ابوسفيان و مرقل                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ror         | ابوسفیان کے جواب پراشکال                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rom         | عبداللدبن خطل كاواقعه ارتداد                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100         | مكالمه أ ابوسفيان و هرقل سية جمين درس عبرت                       | ' ' '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ray         | الحرب بيننا وبينه سجال                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102         | اصلاح معاشره کیا ہمیت<br>تو سریت                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 102         | ہرفل کی تصدیق<br>سے ا                                            | <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ran         | کیاعلامات دلیلِ نبوت بن عتی ہیں؟<br>سر وی نام نام سر تا اس میں ا | To the state of th |
| 109         | کیا ہرقل نے اسلام قبول کر لیا تھا                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.         | يوسف هذه الامة                                                   | قدرتی مناظر کاحسن ۲۳۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1           |                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <del>*****************</del>                                                      | <del>**************</del>                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عنوان صفحہ                                                                        | عنوان صغح                                                                                                       |
| وی محقق وتر کیب                                                                   | خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا سنت ہے ۲۲۰                                                                        |
| كوره عبارت سے شافعيد كا جمع بين الحقيقة                                           | بم الله کی جگه ۲۸۷ لکھنے کی شرعی حیثیت ۲۶۱                                                                      |
| المجازكے جواز پراستدلال 121                                                       | وصف عبدیت کی اہمیت ۲۶۱                                                                                          |
| نا فعید کے استدلال کا جواب                                                        |                                                                                                                 |
| نظ سقف کی لغوی شختی ت                                                             |                                                                                                                 |
| ساریٰ کے ہاں علاء کی ترتیب اور درجہ بندی سے                                       |                                                                                                                 |
| ور بول کی برعنوانیول کے نتیج میں وجود میں                                         |                                                                                                                 |
| ُنے والا دوسرافرقہ ۲۷۳                                                            |                                                                                                                 |
| رقل کا بمن اور علم نجوم سے واقف تھا ۔ 120 ا                                       |                                                                                                                 |
| کہانت اورعکم نجوم میں فرق<br>- برجکہ نہ میں نہ ک                                  | a la companya di managantan |
| متنہ کا تھم یبود ونصاری دونوں کو ہے ۔<br>قاس مل                                   | •                                                                                                               |
| رقل کی طرف سے یہود کے آل کا حکم<br>قا کھنے بہتر یہ جھوے ظر کی ہیں ع               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| رقل کوحضورا قدس کھے کے ظہور کی اطلاع مدیر<br>قل کے پاس آنے والا شخص کون تھا مدیر  |                                                                                                                 |
| رس کے پاس کے والا میں لون کھا ۔<br>ضور اقد س مل کے قاصد ہرقل کے دربار میں ۲۷۸     |                                                                                                                 |
| در الدن مولات کے باوجود در باریوں کے خوف<br>رقل حقانیت کے باوجود در باریوں کے خوف |                                                                                                                 |
| ے اسلام نہیں لایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |                                                                                                                 |
| نظ أيس كى لغوى شخقيق                                                              | •                                                                                                               |
| ليا برقل مسلمان موا؟                                                              | ابن انی کیشه کیوں کہا ہے۔                                                                                       |
| رقل مسلمان نبیس موا                                                               |                                                                                                                 |
| ندحدیث پرعلامه کر مانی ٔ اور حافظ ابن حجرٌ                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           |
| كااختلاف مما                                                                      | خلاصة كلاتم اعتا                                                                                                |
| ٢-كتاب الإيمان ٢                                                                  | این الناطور سے زہری کی ملاقات ۲۷۲                                                                               |
| میان کی حقیقت بری آسان ہے ہما                                                     | وكان ابن الناطور صاحب ايلياء ك                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                 |

| 000         | <del>*************************************</del>             | <b>**</b>   | ++++++++++++                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                        | صفحه        | عنوان                                                                         |
| ۲۰۸         | معتزلهاورخوارج كےنزديك ايمان كى تعريف                        | 1/19        | ایمان کی حقیقت کومنطقی قیود سے مشکل بنادیا                                    |
| r•A         | موجئه كاعقيره                                                | 19+         | ایمان کی تعریف سیجھنے کی ضرورت<br>پر                                          |
| 1"1+        | آجمهور" کاعقیده                                              | 791         | ایمان کی لغوی محقیق<br>ت                                                      |
| <b>P</b> 11 | اہل سنت محدثین کی تعبیر<br>منطقہ سرچ                         | 791         | تضيين کي حقيقت                                                                |
| rir         | حنفيه اور متكلمين كي تعبير                                   | 797         | ایمان کی اصطلاحی تعریف<br>                                                    |
| mir         | پیزاع لفظی ہے                                                | 797         | تقىدىق نغوى دمعنوى                                                            |
| ML          | ایمان زیادتی اورنقصان کوقبول کرتا ہے یانہیں؟                 | 191         | تقدیق کی اصطلاحی تعریف                                                        |
| 717         | تقىدىق كے درجات                                              | 797         | ضرورت اور بداہت کے حصول کا طریقہ کار                                          |
| کا۳۱        | ليس الخبر كالمعاينة                                          | 797         | تواتر کی چارفشمیں<br>امرین سریت                                               |
| <u> </u>    | امام صاحب رحم الله کے جملہ ایسانی کایسان                     | 4914        | تواتر فی الاسناد کی تعریف<br>آمیرین                                           |
| 11/2        | ج <b>بريل</b> كي تفصيل                                       | 491         | اتواتر فی الطبقه<br>و به خراری                                                |
| MIA         | دونوں میں کیا فرق ہے؟<br>انتنا                               | 190         | اتواتر فی التعامل<br>الترین المدیر                                            |
| 1719        | پیزاع گفظی ہے<br>مرد ہے:                                     | <b>190</b>  | تواتر فی القدراکمشتر ک<br>ن سرتر به نه به |
| 1719        | أصول تكفير                                                   | <b>190</b>  | ضرورت کی تعبیر میں بعض حنفیہ کا موقف<br>مدیر معدر سریا                        |
| 119         | تنبيه<br>سن ت                                                |             | لغوی معنی کے کھاظ سے ایمان اور اسلام میں فرق                                  |
| ۳۲۰         | کفری تعریف<br>قبله ماه سره دور                               |             | ایمان اوراسلام میں اصطلاحی فرق اور اسلام کی                                   |
| 1           | قطعی الثبوت کے معنی<br>قطعہ سے معن                           | 192         | تعریف میں مختلف اقوال<br>·                                                    |
| 271         | قطعی الدلالة کے معنی<br>تبدیر فورا                           | <b>19</b> 2 |                                                                               |
| 771         | قول فيصل                                                     | 141         | حقیقت کےاعتبار سے دونوں کے درمیان فرق<br>تنسبات قلم لک متر سال                |
| 222         | دومرااصول<br>نترین روی مربط                                  |             | تفيديق قلبي ہوليكن اقرار بالليان نه پايا جائے تو۔<br>اس تھا                   |
| 777         | فقها <i>ءکرام گ</i> ی احتیاطی <i>ں</i><br>اور کن سالار کندیز | 747         | کیاتھم ہے؟                                                                    |
| 2           | لزوم کفراورالتزام کفرمیں فرق<br>اب جب میں مربی               | r.0         | •   •   •   •                                                                 |
| ٣٢٣         | عالم کی تو ہین کرنے کا حکم<br>میر :                          | r.0         |                                                                               |
| ۳۲۴         | بلامتی فرقه                                                  | 14.6        | علامه شبيرا حمر عثاني من كاقول                                                |
| ĺ           |                                                              | 1           |                                                                               |

| J&6+0+0+0+0+0+0+                             | •                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                    | عنوان صغح                                            |
| یمان میں اضافہ سے کیا مراد ہے                | د ارهی کی تو بین کاهم ۲۲۵                            |
| ز وهٔ حمراء الاسد کامختصر خاکه ۱۳۳۱          | تيسرااصول ۳۲۵                                        |
| حب في الله والبغض في الله من                 | علاء کا فریناتے نہیں ، ہتاتے ہیں ۲۲۵                 |
| لايمان ٣٣٣                                   | قادیا نیوں کی اپنے آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل ۲۲۹ ا |
| شامده كامطالبه اشتياق كي وجهة                | قادیا نیوں کی اینے آپ کومسلم کہنے پر دوسری           |
| مريكه كاايك واقعه                            |                                                      |
| قال مجاهد شرع لكم من الدين                   | قادیا نیوں کی ولیل ۲۲۸ و                             |
| اوصی به نوحاً ۲۲۹۹                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |
| ۲) باب: دعاء كم إيمانكم ٢٥٠                  | اصول وقواعد منطبق كون كرے؟                           |
| اءاسلام ۲۵۲                                  | 1                                                    |
| ٣) باب أمور الإيمان ٢٥٣                      | مولاً ناعبدالشكورتكفنوي كاخلاصه كلام                 |
| اب أمور الإيمان الم                          |                                                      |
| هرت منگوائی کی رائے ۲۵۳                      | • •                                                  |
| یت کے ذکر کا مقصد سم                         | يهاختلاف قابل ملامت نبيس سهه                         |
| الم باری تعالیٰ ہی تقدس کا حامل ہے ہے۔       | سوال وجواب                                           |
| ام بخاری کا منشا                             | رويز برهم بالكفر ١١٣٠ ا                              |
| یت دنفید کے مسلک کے ظلاف نہیں سے ۲۵۲         | ( ا ) باب قول النبي 🦀 :(( بني الاسلام                |
| يدنا ابو هريره کله کې مرويات کې تعداد سه ۲۵۷ | علی خمس )) ۳۳۳                                       |
| وبريه کانام                                  |                                                      |
| وایات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی صورت       |                                                      |
| اتر ب                                        |                                                      |
| ان عدد سے تحد ید مقصور نہیں                  |                                                      |
| مدیدمرادلینے میں تکلف ہے ۲۵۹                 |                                                      |
| ذائے مسلم کفر کے شعبہ میں سے ہے              | و زدناهم هدی پس برایت سے مراد ۲۳۹ ا                  |
|                                              |                                                      |

| 940         | <b>***********</b>                                                                                                                                     | <b>404</b> | -0-0-0-0-0-0-0                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان                                                                                                                                                  | صفحه       |                                                                                |
| <b>72</b> 6 | (٢) بات: إطعام الطعام من الإسلام                                                                                                                       | ۳4+        | حياء كي مخصيص                                                                  |
| 120         | مدیث کی تشریح<br>ا                                                                                                                                     | 141        | حیاء کی اقسام اربعه                                                            |
| 720         | السلام عليم كاصطلب                                                                                                                                     |            | انکتری بات                                                                     |
| 724         | سوال وجواب<br>نون                                                                                                                                      | ٣٦٢        | غيرشرى حياءك كوئى حقيقت نهيس                                                   |
| 124         | الفنل الاعمال مين حيثيات كافرق                                                                                                                         |            | ٦- ياب المسلم من سلم المسلمون                                                  |
| 122         | رعوت وتبليغ مين ايك غلط فبمي                                                                                                                           | ۳۲۳        | من لسانه ویده                                                                  |
|             | (ك) بابٌ : من الإيمان أن يحب لأخيه                                                                                                                     | ٣٧٣        | کچھلے ابواب سے ربط، سیاق وسباق کی ترتیب                                        |
| <b>FZA</b>  | مايحب لنفسه                                                                                                                                            | سلالا      | حدیث کی معجزانه بلاغت<br>سرخت                                                  |
| r29         | لزائی اور فسادختم کرنے کا بہترین اصول                                                                                                                  | m44.       | مندی محقیق<br>فعد میر                                                          |
|             | (٨) باب:حب الرسول 🕮 من                                                                                                                                 | 240        | قعمی کا تعارف<br>میں سے بریت میں میں                                           |
| PA+         | الإيمان                                                                                                                                                | 240        | مسلمان کے مادہ اہتقا ق میں بھی سلامتی ہے<br>: میرا سے قت                       |
| r/\•        | حدیث کی تشریح                                                                                                                                          |            | غیرمسلموں کی دونسمیں<br>کریز میں میں میں میں ایکا                              |
| MAT         | کون ی محبت مدارایمان ہے؟                                                                                                                               |            | محارب کوغیرمحظور تکلیف پہنچانے کاعکم<br>میران در سا                            |
| MAT         | تحضرت عمره فله کی حدیث مشهور پراشکال وجواب                                                                                                             | 774        | ایذاءمسلم ہرطرح ممنوع ہے<br>ش                                                  |
| MAM         | اشكال وتوجيهات                                                                                                                                         | 742        | شریعت اسلامی کا نداز<br>درخمه : سحیه ،                                         |
| MAM         | اسباب محبت<br>شیده ده ده قدری این در                                                                                                                   |            | ذ راغورتو کیجئے!<br>: مسلہ : سریہ پیر                                          |
| ۳۸۳         | جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں<br>سبب نہ سب ملیہ                                                                                                    |            | غیرمسلم اقوام کےعروج کاسبب<br>اسمار سے میں |
| 710         | ایک شاعر کی محبت طبعی اورایمان کی چنگاری<br>-                                                                                                          | 749        | ایک عبرت آموز واقعه<br>                                                        |
| MAZ         | (٩) بابّ: حـلاوة الإيـمـان                                                                                                                             | 172.       | مقام الحسوس<br>علم مته عما بريذ                                                |
| MAZ         | ایمان کامزه<br>کرتن پیم                                                                                                                                |            | علم سے مقصود عمل ہے،مباحث یا دہوجا نا کا فی<br>نہد                             |
| 1714        | حدیث کی تشریح<br>رینه شد کردندی میشد حقید                                                                                                              | 121        | مهیں<br>مصطرفہ مرد کی مدار مدار مرد مرد سات                                    |
| TAL         | اپنی مثبت کوفنا کرنا قرب حق کا ذریعہ ہے<br>مدر میں در میں در میں در میں دو                                                                             | 1          |                                                                                |
| PA9         | (* 1) باب: علامة الإيمان حب الأنصار<br>منابعة منابع المنابعة | 1          | (۵) باب أيّ الاسلام افضل؟<br>نَضَا خَمَ                                        |
| 17/19       | انصار ہے محبت رکھنا ایمان کی نشائی ہے                                                                                                                  | 12M        | الفضل خصلت                                                                     |
|             |                                                                                                                                                        | I          |                                                                                |

| 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+                                                                        | +0+0+0+0+0+0+0+0+0                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                     | عنوان صخح                                         |
| سری دلیل میس                                                                                                  | ايمان ونغاق كى علامت موسم دوس                     |
| ا ) باب:من الدين الفرار من الفتن ٢٠٠٢                                                                         | حب بغض اوراجتها دی اختلاف میں فرق سم ۳۹۰          |
| والله بن مسلمة كاحصول عديث كاذريعبر ٢٠٠٢                                                                      |                                                   |
| يث كامفهوم                                                                                                    | 3                                                 |
| ں کے زمانے میں علاء و عام مسلمانوں کیلئے                                                                      |                                                   |
| J. L. J.                                                                  | انصاری دجد فضیلت مدیث کی ماثبل سے مناسبت ۳۹۲ تھم  |
| ار من الفعن ربها نیت نبیس                                                                                     |                                                   |
| ا) باب قول النبي 🕮: (( أنا<br>                                                                                |                                                   |
| مكم بالله ))                                                                                                  |                                                   |
| وراقدی کا فرمانا کہ میں تم سب ہے                                                                              |                                                   |
| ده الله کا جائے والا ہوں مدین رسم دیا ہوں مدین رسم دیا ہوں مدین رسم دیا ہوں مدین میں مدین میں مدین کا مدین کا |                                                   |
| مهسام بخاری کامقصد می                                                                                         |                                                   |
| ال وجواب درم<br>یث کی تشریح ۲۰۰۹                                                                              | <b>I</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| 1                                                                                                             | · 🖥                                               |
| رال حفظ حدود دین کا نام ہے<br>ظت حدود شرعیہ کے لئے اولیا واللہ کی محبت                                        |                                                   |
| ورى ہے ١٠٥٠                                                                                                   | •                                                 |
| رون ب<br>ال وجواب اله                                                                                         |                                                   |
| ال وجواب ۱۳۱۲                                                                                                 |                                                   |
| بالمسكل تحديث نعمت ١٣١٢                                                                                       | علامه عينًى كا قول على العلم العلم                |
| ملم ومعرفت كي حقيقت                                                                                           |                                                   |
| اورمعرفت میں فرق                                                                                              |                                                   |
| - باب: من كره أن يعود في الكفر                                                                                | '' <b>'</b> '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ' |
| ا يكره أن يلقى في النار من الإيمان ١١٣٠                                                                       |                                                   |
|                                                                                                               |                                                   |

| 0-0-0    | <del>*************</del>                    | <b>*••</b> | ····                                                   |
|----------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                       | صفحه       | عنوان                                                  |
| 444      | مئلہاول ہے کفار کے لئے تین راہتے            | Ma         | حضرت رابعه بفرئ كاخواب                                 |
|          | مسكه ثانى ــ اجماعى طور پرتارك الصلاة       | MIA        | ٥ ا- باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال                  |
| רדים     | وإيتاء المزكواة كاحكم                       |            | ایمان داروں کا اعمال کی وجہ ہے ایک دوسرے               |
| דדה      | قال كا قاعده وقانون                         | מא         | رنضيلت                                                 |
|          | مسكة الث - تارك الصلاة ك بارك               | M14        | تشریح صدیث                                             |
| 772      | میں احکامات                                 | M14        | الحبة كي وضاحت                                         |
| 772      | امام ما لک اورامام شافعی کا مسلک            | MIV        | انهرحيات يانهرحيا                                      |
| 774      | امام ما لک وشافعی کا استدلال<br>- نیمه      | 19         | حدیث کا ترجمہ                                          |
| MYA .    | امام احمد بن خنبل کا مسلک                   | 19         | اشكال وجواب                                            |
| MYA      | امام ابوحنیفه گامسلک                        | Pr.        | ·                                                      |
|          | احناف کی طرف سے امام احمد بن متبل کے        | 14.        | امام بخاری کا منشاء                                    |
| rra      | استدلال کے جوابات                           | 44.        | حدیث کا ترجمہ                                          |
| hh.      | ٨ ا : باب من قال: إن الإيمان هو العمل       | וזיח       | حياء كامطلب                                            |
| mm.      | ترجمة الباب كالمقصد                         | 1771       | حیاء کی اقسام                                          |
| اسم      | أورنتموها كى وضاحت                          | ا۲۲        | حیا وشرعی<br>ط                                         |
| اسم      | منته                                        | 441        | حیاء طبعی<br>عة                                        |
| MAL      | أورثتموها بماكنتم تعملون كاوضاحت            | 21         | حياء عقلي<br>                                          |
| سهم      | حضرت جنید بغدا دیؒ کا حکیما نه ټول<br>فیزری | 777        | نزول ومی کی وجہ                                        |
| ماسلما   | الطلمل                                      | -          | (4 1) باب: ﴿ فَإِنْ ثَابُوا وَأَقَامُوا                |
|          | ٩١: باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة     | 777        | الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيْلَهُمْ ﴾ |
| אישוא    | وكان على الاستسلام أو الحوف من القتل        | rrr        | باب کی آیت سے مناسبت<br>سریر سریر                      |
| pro      | امام بخاری رحمه الله کامقصود<br>تریست مهدود | 444        | آیت کے ذکر سے امام بخاریؓ کا منشاء                     |
| יאשאין . | • *                                         |            | عدیث کا ترجمہ<br>سامب س                                |
| بالملماء | "أُواه" اور' أراه" مين فرق                  | חאח        | قابل ذكرمسائل                                          |
|          | •                                           |            | •                                                      |

| 940   | <b>**********</b>                                | **          | <del>+0+1+0+0+0+0</del>                  |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                            | صفحہ        | عنوان                                    |
| 4ساما | و في الباب حديث أبي سعيد،                        | ٩٣٩         | فقال أو مسلماً                           |
|       | جنت ،جہنم میں مردوں اورعورتوں میں کس کی          | <b>ماما</b> | خلاصة بحث                                |
| ra-   | تعدادزیاده موگی؟                                 | مهاما       | امام بخاریٌ کا استدلال                   |
| rai   | اشكال وجواب                                      | רפון        | سوال وجواب                               |
| ror   | يكفرن العشير                                     | רויין       | غلبه حال کے معنی                         |
|       | (۲۲) باب المعاصي من أمرالجاهلية                  | יואין       | میری ذاتی رائے                           |
| ror   | ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك              | أساماما     | سنت البي                                 |
| ror   | یہ باب معتز لداورخوارج کے ردمیں قائم کیا         | ساماما      | (٢٠) باب: افشاء السلام من الإسلام        |
| rom   | كنته                                             | ساس         | امام بخاری کا منشاء                      |
| ror   | ترجمه يميم متعلق بعض كاقول                       | 444         | ايمان كي صفات                            |
| 200   | ایک سوال                                         | لبليد       | الانصاف من نفسك                          |
| raa   | جواب اول                                         | rra         | بذل السلام للعالم                        |
| raa   | جواب <del>نا</del> ئی                            | rro         | الانفاق من الاقتار                       |
| ran   | أتشرت                                            |             | ۲۱ : باب كفران العشير وكفر دون           |
| ron   | دوروايتوں ميں تعارض                              |             | كفر                                      |
| roz   | ا تعارض کی توجیه                                 | , אחח       | عشير ڪ معنی                              |
| roz   | ملمان کی دل آزاری حرام ہے                        | אטט         | ترجمة الباب كي نحوى شحقيق                |
| MON   | حفرت كى طلبه كوخصوصى تقييحت                      | , Lund      | حفرت شاہ صاحب کی رائے                    |
| MON   | غلامول کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات        |             | نفظ <b>کفر دون کفر</b> کے بارے میں علامہ |
| 709   | غلام کے ساتھ بھائی جیسا پر تاؤ کیا جائے          | MM2.        | خطافئ كالمحقيق                           |
|       | باب ﴿ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُرُّمِنِيُنَ | MW          | كفرٌ ما دون كفر علامهانورشاهٌ كانحقيق    |
| .144. | اقْتَتَلُوا فَاصُلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات: ٩] | ۳۳۸         | دونوں حضرات کی محقیق میں فرق             |
| וציאו | مضبوط سندقوى الثقه رواة                          |             | حضرت شاہ صاحب کی محقیق راجح ہونے کی      |
| ואָא  | حمادنا مي رواة كإتعارف اوران كامقام              | MW          | وليل '                                   |
|       |                                                  |             |                                          |

| 940  | <del>~0~0~0~0~0~0</del>                                        | <b>***</b> | <del>&gt;0&lt;0&lt;0&lt;0&lt;0&lt;0&lt;0</del>                                |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صنحہ | عنوان                                                          | صنحہ       | عنوان                                                                         |
| 124  | صاحب بہجة العفوس كى رائے                                       | ראר        | ایک کے دادادرہم اور دوسرے کے دادادیار تھے                                     |
| 12m  | (۲۳) باب: ظلم دون ظلم                                          | ۳۲۳        | احنف بن قیس کے حق میں 🛍 کی دعا                                                |
| 12 M | الغوى محقيق                                                    | 444        | جنگ جمل کا اجمالی خاکه                                                        |
| 720  | آیت ندکورہ کے نازل ہونے پرصحابہ کوتشویش                        | יהאף.      | ابو بكره كي وجه تسميه                                                         |
| r20  | الصح الاسانيد                                                  | אאין       | لقاتل والمقتول كلاهما فى الناز كامطلب                                         |
| 124  | (۲۳) باب علامات المنافق                                        | 61°        | ترجمة الباب سے مدیث کی مطابقت                                                 |
| 12Y  | مقصود بخاری برد.                                               | l .        | رهمة الباب كحت احاديث كى ترتيب براشكال                                        |
| 147  | مدیث کی تشریح                                                  | ראא        | اجواب اشکال<br>: بی ب                                                         |
| MLA  | دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں                               | ראא        | ہمار نے میں ترتیب برعکس ہونے کی وجہ                                           |
|      | صدیث باب سےمعتز لہ کے باطل استدلال<br>است                      | 446        | مسلمان فتنے میں کیا طرزعمل اختیار کریں؟                                       |
| MZA  | ا کی توجیه<br>از پیرون                                         | 442        | انهم أصول                                                                     |
| 129  | ٔ نفاق کی دوشمیں                                               |            | مشاجرات میں صحابہ 🚓 کے تین گروہ<br>س                                          |
| 129  | اشکال<br>معمار                                                 | ۸۲۳        | پېلاگروه<br>س                                                                 |
| MZ9  | جواب: نفاق ملی کےمراتب<br>میں میں میں                          |            | د وسراگر ده<br>- م                                                            |
| 17A+ | بہت سے جھوٹے نا جائز معاملات                                   |            | تيبراگروه .<br>سر .                                                           |
| MAI  | (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان                           |            | ایک شبه<br>•                                                                  |
| MAI  | شب قدر میں عبادت بجالا ناایمان میں داخل ہے                     | 14         | جواب شبه<br>در می در در در می این می دود در در                                |
| MAT  | عبادت میں تو اب کا استحضار رہے<br>مزمر سے رہ میں میں فرمین میں | 1          | مشاجرات محابه هه کاسب اجتهادی اختلاف<br>                                      |
| MM   | صغائر و کمبائرگی معافی کا ضابطه                                | 47.        | کھا<br>محد عن ریں میں میں جن جن                                               |
| MAT  | (۲۲) باب: الجهاد من الإيمان                                    | 121        | محض گناہ کاارادہ مستوجب عذاب ہے یانہیں؟<br>مرب کے اپنے میں                    |
| MAT  | ترجمة الباب سے مقصود بخاریؓ<br>دی تھ یج                        | 121        | ارادہ کے پانچ مراتب ودرجات<br>عند معین سے مار                                 |
| PAP. | حدیث کی تشریخ<br>ای سام                                        | r2r        | عز م <sup>مع</sup> صیت گناہ ہے<br>میں عدوز م <sup>ع</sup> کم محققہ            |
| MAG  | ایک سوال وجواب<br>سیا می میشنگوری ترین برین                    | 121        | علامه عثمانی مع محقیق<br>معلامه عثمانی معلم معلم معلم معلم معلم معلم معلم معل |
| MAD  | رسول اکرم علی کم تمنائے شہادت                                  |            | القاتل والمقتول في الناد كبارے ش                                              |
| 1    | •                                                              |            |                                                                               |

| 0-0-0-0-0-0-0-0-0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *****                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان صغح                                 |
| سوال وجواب ۵۰۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اشكال وجواب ۴۸۶                           |
| کنخ مرتین کے قول کی ترجیح اوراس کے حق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| ولائل ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| يها وليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| دوسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| تمام اقوال مين تطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| عندالبيت سي لنخ مرة پردلالت لازي نبيس ٥٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| ووبار سنخ ہونے میں کوئی مضا نقہ ہیں ۔ ۵۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>                                  |
| احادیث باب میں کچھ قابل ذکر باتیں ۵۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 1                                       |
| تحویل قبلہ کے بعد پہلی نماز کوٹسی پڑھی گئی موجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| مسائل وجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| تحویل قبله پریبودونساری کاغصه ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی نمازیں مقبول<br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| ين يائيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| (اسم) باب حسن إسلام المرء. ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                         |
| عالت كفرك اعمال كاتحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ركان بعد ذلك القصاص. عاد القصاص. عاد القصاص القص الق |                                           |
| مقصد بخاری محامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| سن الاسلام سے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۳۰)باب:الصلواة من الإيمان ۱۹۸۸           |
| سوال وجواب<br>با کن سرورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
| عالت كفرك اعمال حسنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| عالت کفر کے معاصی مجرد اسلام سے معافی ؟ ۵۲۱ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ور از |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101 201                                   |
| بهرواستدلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ترجمة الباب في نشرت وطل ٥٠٣               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |

| 940  | <b>~0~0~0~0~0~0~0</b>                        | **   | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                        |
|------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                            |
| ٥٣٨  | امام بخاریؓ کا منشاء                         | ۵۲۳  | (۳۲) باب احب الدين إلى الله ادومه                |
| ora  | عمل قول کو کس طرح حبطلا تا ہے اس کی مثال     | àtr  | تشريح                                            |
| 500  | ابراتيم محمين كاايثار                        | ٥٢٥  | حضرت كنگويئ كاارشاد                              |
| 500  | صحابه کرام 🧥 کی کیفیت خون                    | 674  | (۳۳) زيادة الإيمان و نقصانه،                     |
| arı  | سوال وجواب                                   | 977  | ا یمان کے بڑھنے اور گھنے کا بیان<br>             |
| ۵۳۲  | ايماني كايمان جبرئيل كروضاحت                 | 674  | امام بخاریٌ کامقصد                               |
| مامو | امام بخارئ كامنشاء                           | 019  | (٣٣) بابّ:الزكاة من الإسلام،                     |
|      | حضرت مولا نامحمرالياس صاحب رحمة الله عليه كا | ٥٢٩  | ز کو ق <sup>و</sup> دینا اسلام میں داخل ہے       |
| arr  | ایک داقعه ب                                  | 679  | موضع ترجمه                                       |
| arr  | ا بیاستدراج نہیں ہے<br>تا :                  | ۵۳۰  | <i>حدیث کی تشر</i> یح                            |
| arr  | وعوت وتبلیغ میں علاء کی سر پرستی ضروری ہے    | ١٣١  | وتر کے عدم و جوب پراما م شافعی کا استدلال<br>عنا |
| arr  | ويذكو صيغه مجبول لانے كى وجه                 |      | امام اعظم الوحنيفه رحمه الله كامؤ قف اوراختلاف   |
| ריים | امام بخاری کا منشاء                          | ۵۳۱  | ائمه میں نظبیق                                   |
| rna  | محمر بن حنفیہ کے ارجاء کی حقیقت              | ٥٣٣  | صدقہ فطروا جب ہے<br>""                           |
| ריים | ا حدیث کا ترجمہ                              | ۵۳۳  | اختلاف روايات ميس تطبيق                          |
| arz  | سباب المسلم فسوق                             | مهم  | سوال وجواب                                       |
| OCZ  | وقتاله كفر                                   | ٥٣٥  | اشكال وجواب                                      |
| arz  | اشكال وجواب                                  | ٥٣٥  | (٣٥) باب: اتباع الجنائز من الإيمان               |
| arz  | ایک توجیه                                    | 624  | نماز جنازه میں شرکت پراجر                        |
| DM   | مدیث کی تشریح<br>ت                           | 22   | حضرت عبدالله بن عمر" كااظهارانسوس                |
| ٥٣٩  | امام بخاری کا منشاء                          | 972  | ا مام بخاری کامقصود                              |
| ٥٣٩  | قا بل ذ کرامور                               |      | (٣٦) بابٌ حوف المؤمن من أن يحيط                  |
| ٩٣٥  | ا اشکال د جواب<br>پر تق                      | ٥٣٨  | عمله وهو لايشعر                                  |
| ٥٣٩  | ليلة القدر كالعبين الخاني كالحكمت            | ۵۳۸  | بے شعوری میں کوئی عمل ا کارت نہ ہوجائے           |
| 1    |                                              | ł    | ·                                                |

| ********                                                                                                       | <del>                                      </del> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| عنوان صغح                                                                                                      | عنوان صفح                                         |
| تصوف وطريقت كادارومدار ٥٦١                                                                                     |                                                   |
| طريق تصوف بدعت نبيس اگر بغرض علاج مو ٥٦٢                                                                       | (۳۷) باب مؤال جبريل النبي صلى                     |
| كشف وكرامات قرب الهي كامغيارتيس ٢٥١٥                                                                           |                                                   |
| طریقت وسلوک مدیث جبرئیل سے ثابت ہے ۵۶۴                                                                         |                                                   |
| تصوف کامقصو داصلی رذ اکل کی اصلاح اور                                                                          |                                                   |
| فضائل کاحصول ہے                                                                                                |                                                   |
| أخرت كوقائم كرنے كا منشاء مام                                                                                  | 1                                                 |
| باالمستول باعلم من السائل فرمائ                                                                                |                                                   |
| گا حکمت مهمت                                                                                                   |                                                   |
| عضرت امام ما لك رحمه الله كاواقعه ع ۵۶۶                                                                        |                                                   |
| محققین کی توجیه                                                                                                |                                                   |
| مكه كي سرتكين اور قرب قيامت                                                                                    |                                                   |
| ي كريم الغيب ١٥١٤                                                                                              |                                                   |
| ي کريم 📆 کوعلم محيط ما کان و مايکون                                                                            |                                                   |
| عاصل تفاياتين؟                                                                                                 |                                                   |
| حادیث سے علم غیب پراستدلال کی حقیقت محمد اور میں استدلال کی حقیقت محمد علم میں اور میں استدلال کی حقیقت محمد ا |                                                   |
| مفتی محمد تقیع رحمد الله کاعلم غیب کے بارے میں                                                                 |                                                   |
| واب                                                                                                            |                                                   |
| تقيدة علم الغيب كاحكم                                                                                          | •                                                 |
| موال وجواب                                                                                                     |                                                   |
| فمس لايعلمهن إلا الله                                                                                          |                                                   |
| شابات اور آلات کے ذریعہ بارش کی پیشنگو ئی<br>مرحل میں مند                                                      |                                                   |
| کرناعلم غیب نبیں ہے                                                                                            |                                                   |
| الات ك ذريعه بيك كي بجدك بارب مين                                                                              | علامه سندهی اورعلامه نو وی کی تغییر ۵۲۰           |
|                                                                                                                |                                                   |

| 9-1  | <b>**********</b>                     | •••  | • 1 <del>• 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1</del>                 |
|------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                 | صفحه | عنوان                                                  |
| ۵۹۰  | اشكال وتوجيه                          | 021  | پنة لگاليزاعكم غيب نہيں ہے                             |
|      | شراب کے لئے استعال ہونے والے جار      | ٥٧٥  | (۳۸) باب:                                              |
| 190  | برتنوں کا بیان                        | 0,ZY | ہرقل کے قول سے استدلال کرنے کی وجہ                     |
| 09r  | اس روایت میں حج کا ذکر کیوں نہیں؟     | 027  | (٣٩) ياب فضل من استبرأ لدينه                           |
|      | ( ا ٣ ) بابُ:ما جاء ان الاعمال بالنية | 022  | امام بخاری کا منشاء                                    |
| bar  | والحسبة ،                             | 022  | عدیث کا تر جمه وتشر ت <sup>ح</sup>                     |
| 692  | قل كل يعمل على شاكلته                 | ۵۷۸  | حمی کے معنی<br>م                                       |
|      | (۲۳) بسابُ قول النبي ﴿ (الدين         | 049  | دین کاا حاطہ کرنے والی احادیث                          |
|      | النبصيحة لأدولبرسوليه ولائمة          | 049  | م <b>ک</b> ث دین ہونے کا مطلب                          |
| ۵۹۳  | المسلمين ، و عامتهم)                  |      | شبهات سے بچنے کا طریقدادراس کے مفہوم کا                |
| ۵۹۵  | حدیث کی تشریح                         | ۵۸۰  | خلاصه<br>پروایس                                        |
| 199  | منشأ بخارى رحمه الله                  |      | دوعالم علم وتقوی میں برابر ہوں تو کس کی ہات<br>ء . پیر |
| 294  | يوسف هذه الأمة                        | ۵۸۱  | رغمل کرے؟<br>منت                                       |
|      |                                       |      | حقیقی شیے اور بے جا شے کے درمیان امتیاز کا             |
|      |                                       | ۵۸۲  | طریقه کیاہے؟                                           |
|      |                                       | DAY. | ملاصاف مجو                                             |
|      | •                                     | ۵۸۳  | ول جو بدلاسب بدل کے رہ مکئے                            |
| ,    |                                       | ۵۸۵  | ( • ٣٠) بابّ: اداء الخمس من الإيمان                    |
|      | -                                     | 244  | حدیث باب کی تشریح                                      |
|      |                                       | ۲۸۵  | حضرت ابو جمر ه <b>چه کا</b> خواب<br>ن لقه پریه         |
|      | •                                     | ۵۸۷  | وفدعبدالقيس كامشرف براسلام<br>مرحجة -                  |
|      |                                       | ۵۸۸  | لفظ ندا می کی محقیق<br>همه سرس تعظیم                   |
|      |                                       | ٩٨٥  | اشهرحرام كي تعظيم                                      |
|      |                                       | ٥٨٩  | امورار بعداور مقصدامام بخاري رحمدالله                  |
|      |                                       | Į.   |                                                        |

#### WHILE STATES

## الحمد لله و كفلي و سلام على عباده الذين اصطفى .

## عرض مرتب

اساتذہ کرام کی دری تقاریر کو صبط تحریش لانے کا سلسلہ ذیات قدیم سے چلا آرہا ہے ابتائے وارالعلوم ویے بندوغیرہ میں "فیسطی المساری ، فسنسل المساری ، انسوار المساری ، الامع اللدرادی ، الکو کب السوری ، السحیل المسلم ، کشف المبادی " تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی السدری ، السحیل المفہم لصحیح مسلم ، کشف المبادی " تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تقاریر دل پذیر تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں مجھے بخاری کی مند تدریس پر رونق آ را و شخصیت شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بیٹج سپریم کورٹ آف پاکتان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فہم دین اور شکفۃ طرز تفہم میں اپنی مثال آپ ہیں ،درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کر دہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ،حضرت شخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا فانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمر قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیو بندکی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میراجی چاہتا ہے کہ میں آگریزی پڑھوں اور یورپ بہتی کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم انہین کا کے مبارک واسطے سے خداکی طرف سے دنیا کو عطاکی میں۔

افسوس که حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور پیمنا تھے ہی کی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ عظافی اللہ علی اللہ کی مورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علی وملی کا وشوں کو میں شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تھی عثانی معنظہ (لللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی کا وشوں کو دنیا بھر کے مشاہیرا الل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ میں کہ قرآن وصدیث، فقہ وتصوف اور تدین وتقوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اوران کو دور حاضر کی زبان میں سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنی نب اللہ عطام وئی ہے۔

جامعه دارالعلوم كراجي كرسابق فيخ الحديث مطرت مولا نامسحبان محمون صاحب رحمه

الله کا بیان ہے کہ جب بیمیرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگراسی وفتت سے ان پرآٹار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسب حبان محمود صاحب رحمدالله فرماتی بین کدایک دن حضرت مولا نامفتی محمد فیج صاحب رحمدالله نے مجھ سے مجلس خاص میں مولا نامحمد قبی عثانی صاحب کا ذکرا نے فیکر کہا کہم محمد تقی کوکیا سیجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اور ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب و علوم القرآن "ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں بھیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جائج تول کر بہت جیجے تلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو گر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کھتے ہیں کہ:

یکمل کتاب ماشاءاللدان ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرسی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا،جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

مہلی وجہ تو یہ کرعزیز موصوف نے اس کی تصنیف جستحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، ان پر مرسم کی نظر ڈالنے سے ان کی تحقیقی کاوش کا ندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناداقف ہونے کی بناء پر مستشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآ لودتلیسات سے کام لیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی LLB، MA اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تلیسات کی حقیقت کھول کرونت کی اہم ضرورت بوری کردی۔

اس طرح شخ عبد الفتاح ابوغده رحمه الله في حضرت مولانا محرقى عثانى صاحب كيار بي مي تحريكيا:
لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية
الكسريسة، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي

العجاب، في مدينة كراتشي من باكستان، متوجا بخدمة علمية ممتازة، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقي العصماني، نجل سماحة شيخنا المقتى الأكبر مولانا محمد شفيع مدظله العالى في عافية و سرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب و التعليق عليه، بما يستكمل غاياته و مقاصده، ويتم فرائده و فوائده، في ذوق علمي رفيع، وتنسيق فني طباعي بديع، مع أبهي حلة من جسمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحقة علمية رائعة. تتجلي فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم و العلماء.

کہ علامہ شہراحم عنانی رحمہ اللہ کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام "فسے
المسلم میشور صبحب مسلم" اس کی تکیل سے بل ہی اپ
الک حقیقی سے جالمے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن
کارکردگی کو پایئے تکیل تک پہنچا کیں اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ مفتی
اعظم حضرت مولا نامحم شفیح رحمہ اللہ نے ذبین وذکی فرزند ، محدث جلیل ،
فہیہ ، اویب واریب مولا نامحم تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو
ابھارا کہ "فسح المملم مسرح مسلم" کی تکیل کرے ، کیونکہ آپ
حضرت شخ شارح شبیراحم عثانی رحمہ اللہ کے مقام اور حق کو خوب جانتے
تھے اور پھراس کو بھی بخو بی جانے سے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں
انشاء اللہ مہ خدمت کما حقہ انحام کو بہنے گی۔

اس طرح عالم اسلام کی مشہور نقبی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القر ضاوی ''**ویک ملۃ فتح الملهم''**پر تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادحر القدر فضل اكماله و إتمامه - إن شاء الله - لعالم على من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض"

هو الفقيه ابن الفقيه ، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العصماني ، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ، و تقبله في الصالحين .

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى و الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، ثم في جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي، وهو يمثل فيه دولة باكستان ثم عرفته أكثر أكثر، حين سعدت به معى عضوا في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ، والذي له فروع عدة في باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على السمادر ، المعمكن من النظر و الاستنباط ، القادر على على على الاختيار و الترجيح ، و الواعى لما يدور حوله من أفكار و مشكلات – أنتجها .

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام و تحكم في ديار المسلمين .

و لا ربب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم، و بعبارة أخرى: في تكملته لفتح الملهم. في قد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث، و ملكة الفقيه، و عقلية المعلم، و أناة القاضي، و رؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

و مما یذکر له هنا: أنه لم یلتزم بأن یسیر علی نفس طریقة شیخه العلامة شبیر أحمد، كما نصحه بذلک بعض أحبابه، و ذلک لوجوه و جیهة ذكرها في مقدمته.

و لا ريب أن لكل شيخ طريقته و أسلوبه

النحاص، الذي يتأثر بسكانه و زمانه و ثقافته، و تيارات الحياة من حوله. و من التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، و قد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأولاها بالقوائد والقرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق، تتضمن بحوثا و تحقيقات حديثية، و فقهية و دعوية و تربوية. و قد هيأت له معرفته باكثر من لغة، و منها الإنجليزية، و كذلك قراءته لثقافة العصر، و اطلاعه على كثير من تياراته الفكرية، أن يعقد مقارنات شئى بين أحكام الإسلام و تعاليمه من ناحية ، و بين الديانات و الفلسفات و النطريات المخالفة من ناحية أخرى و أن يبين هنا أصالة الإسلام و تميزه الخ –

انہوں نے فرمایا کہ جھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محمد تقی کو قریب سے بہچانوں ۔ بعض فتو وَں کی مجانس اور اسلامی کا کموں کے گرال شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر جمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جا نتار ہا اور پھریہ تعارف بڑھتاہی چلاگیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی مینک (بحرین ) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی یاکستان میں بھی کئی شاخیس ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصاور و آخذ فقہ یہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکرا وراشنباط کا ملکہ اور ترجیج و اختیار پرخوب قدرت محسوں کی۔

اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈلا ربی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سجھ رکھنے والا پایا اورآپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دسی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہوا ور بلا شبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صحح مسلم "کے حمله فعم المحلم میں خوب نمایاں اور دوش ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرایک محدث کا شعور ، فقیہ کا ملکہ،
ایک معلم کی ذکاوت ، ایک قاضی کا تد براورایک عالم کی بھیرت محسوس
کی ۔ میں نے سیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیاوہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقتی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو سیح مسلم کی اس زیادہ حق دار ہے کہ اس کو سیح مسلم کی اس زیادہ علی مشرح قراردی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربتی مباحث کوخوب شامل ہے ۔ اس کی تصنیف میں حضرت مولف کوئی زبانوں سے ہم آ بھکی خصوصاً اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب وثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت ی فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے ۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پراسلام کی خصوصیات اور اتنیاز کواجا گرکریں ۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھراللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروس اوراصلاحی مجالس ہے استفادے کی کوشش میں لگار ہتاہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ ہیں (۲۰) سالوں سے ان دروس و مجالس کوآٹ لیکیسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے۔اس وقت سمعی مکتبہ میں اکا برکے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع

میں میں میں میں میں میں میں میں ہور ہے۔ میں میں احقر کے بیاس استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے بیاس استفادہ ہور ہاہے؛

ہں۔

استاذ الاساتذہ ﷺ الحدیث حضرت مولانا سحب ن محموں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جودوسو (۲۰۰) کیسٹس میں محفوظ ہے اور ﷺ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثانی معفلہ (لالم کا درس حدیث تقریباتین سو (۳۰۰)کیسٹس میں محفوظ کرلیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کام مشکل ہوتا ہے،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بناء پرسمعی ہیانات کوخریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

دوسری وجہ بیجی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نگلی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء پرعبارت آ گے پیچھے ہوجاتی ہے'' **ف البشر یخطی'**'جن کی تھیج کا از الد کیسٹ میں ممکن نہیں ۔لہٰذااس وجہ سے بھی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہ چی المقدور غلطی کا تد ارک ہو سکے۔

نیز حضرت والا کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیمواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہئے اس بناء پر عاجز کو بید ارشاد بھی فرمایا کہ اس مواد کو تر کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیمواد کتا ہے تا کہ میں اس میں سبقا سبقا نظر ڈال سکوں، چنا نچہ بیسلسلہ تا حال جاری ہے، جس کی وجہ سے بیہ مجموعہ افادات ایک باقاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کا بیار شاد اس حزم واحتیاط کا آئینہ دار ہے جوسلف سے منقول ہے'' کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباس عظمہ نے مجھ سے آموخت سننا جا ہاتو میں گھرایا، میری اس کیفیت کود کھے کرابن عباس عظمہ نے فرمایا کہ:

"أو ليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد فإن اصبت فذاك و إن اخطأت علمتك".

ابن معد: ص: ۲۵۱، ج: ۲و ند وین حدیث: ص: ۱۵۵ کیاحق تعالی کی بینمت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں ، اگر صحیح طور پربیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کےعلاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی اٹا ثے کود کیے کراس خواہش کا اظہار کیا کہ درس بخاری کوتح میری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید مہل ہوگا'' درس بخاری'' کی بیہ کتاب بنام'' **انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کاوش کاثمرہ ہے۔** حضرت شیخ الاسلام جمعظہ (لالم' کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت ہی مشکلات کے باوجوداس درس کی سمعی ونظری تجیل وتحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔
احقر کو اپنی تہی دامنی کا احساس ہے بیہ مشغلہ بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے ، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے ، اس کے باوجودالی علمی خدمت کے لئے کمربستہ ہونا صرف فضل اللی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استادمحتر م دامت کر کاتہم کی نظر عنایت ، اعتماد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچر مرتب کومراحل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت سے واسطہ پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پرمضمون وتصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہمن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اورخصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر ومشاہیرا بالی علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افا دات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اورتعین عنوانات ندکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار وکھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل مکتب کے لئے کم نہ تھیں ، اپنی بے مائیگی ، نا ابلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت وکا وش کرنا پڑی مجھ جیسے نا ابل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

بیکاب دانعام الباری جوآپ کے ہاتھوں میں ہے نیسارا مجموعہ بڑا فیمی ہے،اس لئے کہ حضرت استاؤ موصوف کو اللہ عظافر نے جو تبحرعلمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فر ماتے تو علوم کے دیا بہنا شروع ہوجاتے ،اللہ عظافے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نواز اہے،اس کے منتجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعظر ہے وہ اس مجموعہ و نعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آرا ہے وہ اس مجموعہ و نیا موافقات و نحالفات یر محققانہ مدل تھرے علم و خقیق کی جان ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخ تے "الکتب التسعة " ((بخاری ، مسلم ، ترمذی ، نسائی ، ابو داؤد ، ابن ماجة ، موطاء مالک ، سنن الدارمی و مسند احمد)) کی حدتک کی گئی ہے ، کیونکہ بساوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جوتفادت ہوتا ہے ان کے فواکد سے اہل علم حضرات

بخو بی واقف ہیں ،اس طرح انہیں آ سانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالے بمع ترجمہ، سورۃ کانام اور آیتوں کے نمبرساتھ ساتھ لکھ دیئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلسلے میں کی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستنداور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے "عمدۃ القاری" اور" تکملة فتح الملهم"کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں "تکملہ فتح الملهم"کا کوئی حوالہ لگیا تو اس کوشتی سمجھا گیا۔

رب كريم اس كاوش كوقبول فرما كراحظر اوراس كے والدين اور جمله اساتذة كرام اور معاونين كے لئے ذخيرة آخرت بنائے ، جن حفرات اوراحباب نے اس كام بيل مشوروں ، دعاؤں يا كمى بھى طرح سے تعاون فرمايا ہے ، مولائے كريم اس محنت كوان كے لئے فلاح دارين كا ذريعہ بنائے اور خاص طور پراستادمحتر م شيخ القراء حافظ قارى مولا نا عبد الملك صاحب معنظم (لللم كوفلاح دارين سے نوازے ، جنہوں نے ہمہ وقت كتاب اور حل عبارات كے دشوارگز ارمراحل كواحقر كے لئے مہل بناكر لائبريرى سے بنازر كھا۔

رب متعال حضرت شیخ الاسلام کاسایهٔ عاطفت، عافیت وسلامتی کے ساتھ دارز فرمائے، آمین۔ آپ کا وجو دِمسعود بلاشبه ملت اسلامیہ کے لئے نعمتِ خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ ہمارااور پوری امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ آپ کے قلم وزبان سے اللہ ﷺ نے قرآن وحدیث، اجماع امت کی سیح تعبیر وتشریح کا ایک اہم تجدیدی کا ملیا ہے۔

صاحبان علم کواگرمطالعہ کے دوران کوئی ایسی بات محسوں ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو، کیونکہ صبط وُقل میں ایسا ہوناممکن ہے، تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کرتے ہوئے از را وعنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

دعائے کہ اللہ ﷺ اسلاف کی ان علمی اما نتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری' کے باقی ماندہ حصوں کی تحیل کی توفیق عطافر مائے تا کہ علم حدیث کی بیاما نت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین . و ما ذلک علی اللہ بعزیز .

> بنده محمد انورحسین عفی عنه فا حنیل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۲۹رزیقعده ۱۳۲۲ه بمطابق کیم جنوری بزری و درزاتوار

### طريق تدريس

### ﴿ از: شَخ الاسلام مفتى محمر تقى عثاني هظه الله ﴾

ال کتاب کوشروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں وہ یہ کہ حضرات اساتذہ کے تدریس کے اندر دوطریقے ہوتے ہیں:

ایک طریقہ یہ ہے کہ ابتداء میں، خاص طور پر شروع کی احادیث اور ابواب میں، بہت طویل بحثیں کی جاتی ہیں اوراس میں جن چیز وں کا بہت دور سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہیں مثلاً بسسم الله المرحمن السوحیم کی'' ب' سے لے کرایک ایک لفظ کی تشریخ اور پھراس کے بعداس کے متعلقات کا بیان اور پھراگر کسی مسئلے کے اندر کتاب میں اختلاف ہوا ہے تو جتنے اقوال مردی ہیں ان سب کا استقصاء اور استقراء وغیرہ کرتے ہیں لیکن میطریقہ زیادہ دیر تک نہیں چل پاتا کیونکہ شروع میں تو طویل طویل بحثیں ہوجاتی ہیں اور آگے کتاب بہت رہ جاتی ہے اس کے نتیج میں ایسے بہت سے ابواب جن میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھے بیان کیا جائے وہاں پر بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ، لہذا شروع میں تو خوب طویل طویل ابحاث ہوتی ہیں اور آخر میں تیز تیز رواں دواں چلاویا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں بھی بعض حضرات مصلحت سے بھے ہیں کہ شروع کی احادیث میں مباحث کا بیان ہوجائے تو اس سے ایک بصیرت پیدا ہوتی ہے۔

دومراطریقہ بیہ ہے کہ ایک اعتدال اور تو ازن کے ساتھ درس چلے کہ جس میں ضرورت کی باتیں بیان ہوں اور جس طریقے سے شروع میں ابتداء کی تھی وہی طریقہ آخر تک چلے۔

میں اس دوسر ہے طریقے کوزیادہ پہند کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ابتداء میں طویل بحثیں کر کے آگے پھر تیز چلادیا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ صرف ضرورت کی باتوں پر اکتفا کیا جائے اور وہ باتیں بیان کی جائیں جومفید ہیں اور جو بات کالب لباب ہیں۔ اور کوشش کی جائے کہ پیطریقہ آخر تک برقر اور ہے اور کوئی ضروری بحث چھو شے نہ پائے۔
اس دوسر ہے طریقے میں استاد کے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ سارے مباحث کو دیکھنے کے بعد اس میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ جومفید وفائدہ مند ہیں اور کار آمد ہیں ، لیکن طلبہ کے لئے کے بعد اس میں سے ان چیزوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ جومفید وفائدہ مند ہیں اور ان شاء اللہ کروں گا۔
اس لئے میں صرف ان مباحث پر اکتفاکروں گا کہ جومیری نظر میں طالب علموں کے لئے فائدہ مند ہیں اور اس کا بھی مخص بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین۔

علم حليث اور علماءحديث



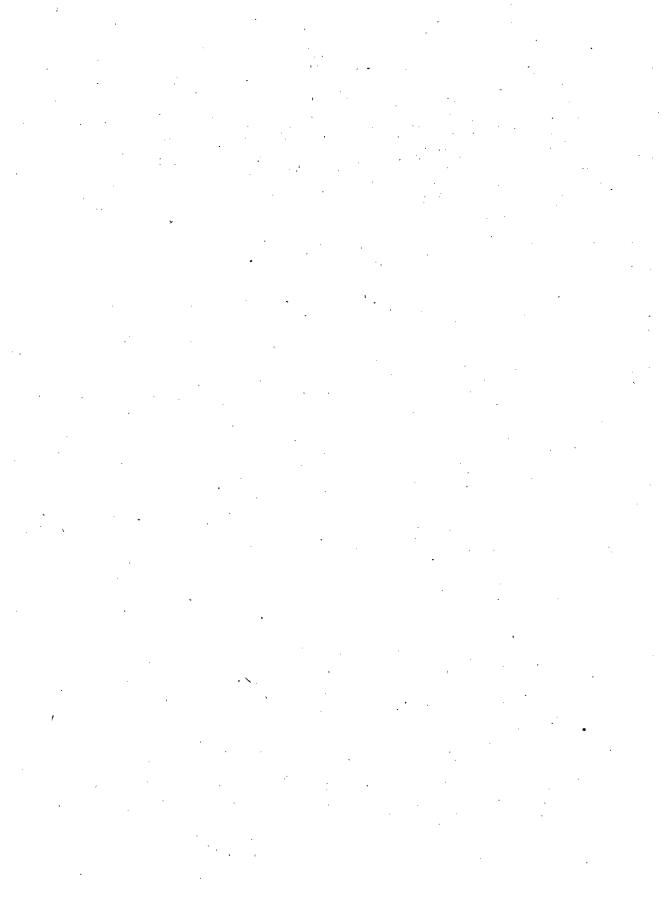

## بسر الله الرحس الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه أجمعين.

## درس نظامی میں دورہ حدیث کا مقام اوراس کی اہمیت

شروع میں چند ہاتیں آپ حضرات (شرکاء دورۂ حدیث) سے عرض کرنی ہیں:

(۱) **پہلی بات ہ**ے کہ آج آپ صرف درس بخاری ہی کانہیں بلکہ دورۂ حدیث کے سال کا آغاز کررہے ہیں ،اور دورہ حدیث کا بیسال جس کی آج ابتدا ہور ہی ہے، کچھ بنیا دی خصوصیات رکھتا ہے:

(الف) مہلی خصوصیت میہ ہے کہ بید درس نظامی کے نظام میں تعلیم کا آخری سأل ہے،اوراس کے بعد ان شاءاللہ آپ کے درس نظامی کی تعلیم تکمل ہوجائے گی۔

(ب) دوسری خصوصیت اس کی بیہ ہے کہ اس سے پہلے آپ جن سالوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے،
ان میں آپ مختلف گھنٹوں میں مختلف علوم کی کتا ہیں پڑھتے رہے ہیں، پہلے گھنٹہ میں اگرتفیر ہورہی ہے تو دوسر سے
میں حدیث ہورہی ہے، تیسر سے میں فقہ ہورہی ہے، چوتے میں کسی اور علم کا درس ہورہا ہے۔ کیکن دورہ حدیث
سے سال میں کوئی اور علم فن نہیں پڑھایا جاتا سوائے نبی کریم سرور دوعالم بھی کی احادیث کے، اور ہمار سے
بزرگوں نے بیطر یقدا فقیار کررکھا ہے۔ جس کا حاصل بیہ ہے کہ اب تک جو پڑھتے آرہے تھے وہ آلات، وسائل
اور ذرائع تھے۔ اور اب جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ان تمام وسائل وآلات کا مقصو واصلی ہے، یوں اگر دیکھا جائے
تو مقصو داصلی قرآن کیم ہونا چاہئے، اس لئے کہ قرآن کریم اللہ چھی کی کتاب ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کے
لئے نازل فرمائی گئی، کیکن انتہا قرآن کریم پر ہونے کے بجائے حدیث پر ہورہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن
حکیم در حقیقت نبی کریم کھی کے تفیر کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا۔

ا حادیث قرآن کریم کی تفسیر میں آپ ﷺ کامقصد بعث جوقرآن کریم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے: "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ". لَ

ترجمہ: اورسکھلادے ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں۔ "وَانْزَلْنَا إِلَیْکَ اللّهُ کُورَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزَّ لَ إِلَیْهِمُ". کم ترجمہ: اورا تاری ہم نے تجھ پریہ یا دداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جواتری ان کے واسطے۔

تو نبی کریم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری درحقیقت قر آن کریم ہی کی تشریح وتفسیر کے لئے تھی۔ وہ تفسیر بعض اوقات آپ ﷺ نے اپنے اقوال واعمال سے اور بعض اوقات اپنے افعال سے فر مائی ۔ تو حضور ﷺ کی احادیث دراصل قر آن ہی کی تفسیر اور اس کے مجملات کی تفصیل ہیں ۔ ﷺ

لہذاا گرا حادیث تھی طریقہ سے پڑھ لی جائیں سمجھ لی جائیں تو بالآخروہی احادیث قرآن کریم کاعلم عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

اس واسطے ہمارے بزرگوں نے درس نظامی کا اختتا معلم حدیث پرتجویز کیا،اوراس میں سوائے حدیث کے آپ اور پھے نہیں پڑھیں گے، بیاس لئے تا کہ آخر سال میں جانے کے بعد ساری توجہ مقصود اصلی کی طرف ہو جائے ،اورآ دمی کا سال اس حال میں گذرے کہ صبح سے لے کرشام تک اس کا مشغلہ سوائے حضور سرور دوعالم اللہ کے ذکر مبارک کے کوئی اور نہ ہو۔اور اس لحاظ سے بیسال سارے درس نظامی میں سب سے زیادہ لذیذ ،سب

ل البقرة:١٢٩.

ع المنحل:۳۳

عليه الصلاة و السلام أو فعله أو حدث امامه وقرره حيث سكت عليه سكوت رضا ولم ينكره كان تشريعا، ومتى ثبت خليه الصلاة و السلام أو فعله أو حدث امامه وقرره حيث سكت عليه سكوت رضا ولم ينكره كان تشريعا، ومتى ثبت ذلك عن رسول الله الله العمل بمنزلة القرآن، فالسنة إذا شارحة للكتاب موضحة لمواد رب الأرباب والقرآن ذو وجوه وكثير من آياته مشكلة أو مجملة أو مطلقه أوعامة ، والسنة هي التي توول مشكله وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه فالقرآن يبين هيئات الصلاة ولا أوقاتها ولم يفصح عن المقادير الواجبة في الزكاة ولا شروطهاو كذاسائر ما جمل ذكره من الاحكام اما بحسب كيفيات العمل أوأسبابه أو شروطه أوموانعه أو لواحقه أو ما اشبه ذلك ، وانما بين ذلك النبي المحمل أو فعله أو تقريره، وكذلك حدثت حوادث و خصومات في القضايا والمعاملات ووقعت مبادلات في الأخذ والعطا، وعرضت تصرفات في الشئون السلمية و الحربية فقضي فيها النبي أو أمر ونهي فكل ذلك من التشريح الذي أوجب الله تعالى على الأمة أتباعها في كتابه الخر (ماتمس الهه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه: للعلامة محمد عبدالوشيد النعماني ، مكانة السنة في التشريع، صن ٥ مطبوع في كتابه الخري المحمد عبدالوشيد النعماني ، مكانة السنة في التشريع، صن ٥ مطبوع في كتابه الحرابية فقضي فيها النبي المعالي على الأمة أتباعها في كتابه الخروب المه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه: للعلامة محمد عبدالوشيد النعماني ، مكانة السنة في التشريع، صن ٥ مطبوع قر كي تبواد الربيال والمعاني ، مكانة السنة في التشريع، صن ٥ مطبوع قر كي كتبواد المعانية في المنابق في التشريع، صن ١٠ مطبوع قر كي كتبواد المعانية و كتابه المعانية و كتابه الخرود و كوليد النعماني ، مكانة السنة في التشريع، صن ٥ مطبوع قر كي كتبونه المنابق و كتابه المعانية و كتابه المعانية

سے زیادہ مبارک ،اورسب سے زیادہ اہم سال ہے اس لئے کہ اس سے مقصود اصلی حاصل ہو جاتا ہے اور حضور نبی کریم سرور دو عالم ﷺ کے اقوال وافعال میں دن رات مشغول رہنا۔ بیاتن بڑی سعادت ہے کہ جس کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں ،تو دورہ حدیث کے سال کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کے تذکرہ کے لئے یہ تمام تروقف ہے۔

## محرومی کے انجام سے ڈرنا جا ہے

ان خصوصیات کی بناء پر دورہ حدیث کا سال خصوصی توجہ ،خصوصی محنت اور اپنے نظام زندگی کواس کے مطابق ڈھا لیے گئے وضع کیا گیاہے ، پڑھنے والے بعض اوقات اس طرح بھی پڑھ جاتے ہیں کہ سارا سال دورہ کو حدیث میں پڑھتے رہے ، کیکن العیاذ باللہ اس کے انوار و ہر کات اور اس کے ٹمرات سے محروم رہے۔

## حصول حدیث کے لئے اساطین امت کی بے مثال جانفشانی

آج چونکہ دورہ کو میٹ کا آغاز ہور ہاہے اس لئے آپ سب حضرات چند باتوں کا اہتمام سیجئے تا کہ آپلوگوں کواس سال کی برکتیں حاصل ہوں:

ان میں سے ایک اہم حقیقت (کا استحضار ہر طالبعلم کوکرنا چاہئے لینی اس) کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے کہ جس علم کو آپ پڑھنے جارہے ہیں اور شروع کررہے ہیں آج وہ علم ایک کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمار سے پاس موجود ہے، کتا ہیں عمدہ طباعت اور اعلی جلدوں کے ساتھ چھی ہوئی ہیں ، اور کتاب کو بھی حاصل کرنے کے لئے آپ کوکوئی محنت ، کوئی بیسے خرچ کرنا نہیں پڑتا ، کتب خانہ سے آپ کو مطلوبہ کتاب اور پڑھانے کے لئے استاد موجود ، اور استاد سارے مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کردیتا ہے ، تو ایک کی پکائی روٹی کی صورت میں موجود ، اور استاد سامنے ہے ، لیکن اس موقع پر اس بات کوفر اموش نہ کرنا چاہئے بلکہ اس کا ہر وقت استحضار کرنا چاہئے کہ بیوہ علم ہے جس کے حصول کے لئے صحابہ کرام ہے وتا بعین رحم ہم اللہ اور ان کے بعد حضرات محد ثین کرام نے اتن محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور کر کے بھی لرز جا کیں گے۔

# حضرت ابو ہریرہ ﷺ اورعلم حدیث

حضرت ابو ہریرہ ﷺ راویان حدیث میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے مشہور صحابی ہیں اور صرف تنہا حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی سازوں نے یہ اور صرف تنہا حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی سنتیں سکھنے کے احادیث سلطرح حاصل کیں کہ اپناسارا کاروبارسارے گھر والوں کوخیر باد کہہ کرنبی کریم ﷺ کی سنتیں سکھنے کے

لئے حضور وہ کی خدمت میں آپڑے، اوراس طرح رہے کہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں کئی کئی وقتوں کے فاقے سے نڈھال ہو کرمجد نبوی میں گر جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ یہ ہے ہوش ہو گئے اور بعض اوقات لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کہ اگر گردن پر پاؤں رکھ دیا جائے تو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو لوگوں میں یہ بات مشہورتھی کہ اگر گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تا کہ دیا جائے تو مرگی کا دورہ کھل جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے گردن پر پاؤں رکھ کر گزرتے تا کہ مرگی کا دورہ کھل جائے حالانکہ فرماتے ہیں "و ما ہی الاالمجوع" حقیقت میں نہ جمھے مرگی تھی نہ کوئی ہے ہوتی کا دورہ پڑا تھا بلکہ بھوک تھی ، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر پڑار ہتا تھا ، یہ حضرت ابو ہریرہ دیا ہیں جن سے سب کا دورہ پڑاتھا بلکہ بھوک تھی ، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر پڑار ہتا تھا ، یہ حضرت ابو ہریرہ دی ہیں جن سے سب نے زیادہ احادیث مردی ہیں ، اوران کی احادیث سے ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں ہے

بخاری شریف میں مذکور ہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے تاب ہوتا تھا، اور مسجد سے نکلتے ہوئے کسی صحابی (ﷺ) سے کسی آیت کے متعلق پوچھنے لگتا تھا کہ فلاں آیت کس طرح ہے حالا نکہ مجھے اس آیت کا ان سے زیادہ علم ہوتا تھا، لیکن میں اس لئے پوچھتا تھا کہ شاید آیت پوچھنے کے نتیج میں ذراسی دیران سے گفتگو چلے گی اور ہوسکتا ہے یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں اور میرے کھانے کا انتظام ہوجائے۔

# كم عمرى مين حضرت ابن عباس في كالخصيل علم

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہا جواسام السمفسرین ہیں، اور نی کریم بھے کے پچازاد بھائی ہیں جب آپ بھی کا وصال ہواتو ان کی عمر صرف دس سال تھی اوراس عمر کے بیچے کوعلم حاصل کرنے کا آتا موقع نہیں ہوتا، للبذا جب آپ بھی کا وصال ہو گیا تو کہتے ہیں میرے دل میں بیدخیال پیدا ہوا کہ حضورا قدس بھی جب تک تشریف فرما تھے اس وقت تو میں فاکدہ نہیں اٹھا سکا، اب آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میں وہ حدیثیں جوحضورا قدس بھی سے دوسروں نے حاصل کی ہیں وہ کسے حاصل کروں! تو میرے ذہن میں بیدخیال آیا کہ ابھی تو حضورا قدس بھی کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی صوجود ہیں، جنہوں نے حضورا کرم بھی سے احادیث سے میں ہیں، جمھے جا ہے کہ میں ان سے حدیث حاصل کروں، چنانچہ میں نے بہتہ یہ کرلیا کہ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا اللہ درصحابہ بھی ہیں ان کے پاس جائوں گا اوران سے جا کر حضورا قدس بھی کی احادیث حاصل کروں گا۔ ق

طلب علم میں سفراور آ داب معلم

ابن عباس کے بارے میں پتہ چاتا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کے کی کچھ

٣ ابواب المناقب ،مناقب ابو هريره ك ، جامع الترمذي الجلدالثاني، ص:٢٢٣.

ه الطبقات الكبرى ، ج: ٢ ص: ٢٤١، دارالنشردارصادر،بيروت.

ا حادیث موجود ہیں تو آپ سفر کر کے وہاں جاتے۔آپ خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بخت گری کا موسم ہے اور گری بھی جازی گری ، جن لوگوں نے وہاں کی گری نہیں دیکھی وہ یہاں رہے ہوتا کہ بخت گری کا موسم ہے اور گری بھی جازی گری ، جن لوگوں نے وہاں کی گری نہیں دیکھی وہ یہاں رہے ہوں کہ اس کا تصور مشکل سے کر بکتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسی ہے اور زبین شطح اگلتی ہے۔ ایسے گری کے موسم ہیں ، ہیں دو پہر کے وقت بعض اوقات حضور اکرم بھی کی حدیث حاصل کرنے کے لئے کسی صحابی کے پاس بہتی اس دو پہر کے وقت اپنے گھر ہیں تشریف فرما ہیں تو مجھے یہ جرائت نہیں ہوتی تکی کہ جن صاحب سے ہیں حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بنار ہا ہوں ، ان کو اپنا استاذ اور شخ بنار ہا ہوں ، ان کو دورازہ پر دستک دے کر انہیں باہر آنے کی زحمت دوں لیخی یہ مجھے اوب کے ظاف معلوم ہوتا تھا کہ ہیں دستک دوں اور میری دستک کے نتیجے میں وہ باہر آئی کی نہوں باہر آنے کی زحمت اور تکلیف ہو۔ اس واسطے میں دستک نہیں ویتا تھا ، اور باہر بیٹھ کر انظار کرتا تھا کہ جب دروازہ کھلے گا اور وہ صاحب خود باہر تشریف لا کیں میں دستک نہیں و جا تی تھا ، اور عالی کہ جب دروازہ کھلے گا اور وہ صاحب خود باہر تشریف لا کیں سک بیٹھ اور ہوں گا ، باہر ہیٹھ ابوا ہوں ، دو پہر کا وقت ہے، گری شدید ہے، لوچل رہی ہوتا تھا ، اور عمر کے جو رہ اور انہوں نے دروازہ کھلے گا اور ہی جا تا تھا ، اور عمر کے وقت تک انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو میں بیٹھا رہا اور جب دروازہ کھلیا تو میر اسار اجسم سرسے پا وی تک رہت میں دیا ہوا ہوتا تھا۔

میری حالت دیکی کروہ کہتے "یا بن عم دسول اللہ اللہ اللہ کے "رسول کے چھازاد بھائی آپ اس حال میں؟ آپ نے بچھے دستک دے کر کیوں نہیں بلایا؟ میں خود آکر آپ کی خدمت کرتا، توجواب دیتا کہ میں اس اوقت طالب علم بن کرآیا ہوں اور طالب علم کے لئے بیزیبانہیں کہ وہ اپنے استاذ کو تکلیف دے اس واسطے میں نے بیمنا سب نہیں سمجھا کہ دستک دے کرآپ کو باہر بلاؤں، میرامقعد آپ سے وہ احادیث معلوم کرنا ہے جونی کریم سروردوعالم کی سے آپ نے سیجی ہیں یاسی ہیں ۔ نہ

ُ اس طرحِ عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کوامام المفسرین کالقب ملاہے۔ بیرایک دومثال نہیں سارے صحابہ کرام ﷺ اور تابعین ؓ نے ان احادیث کواس محنت اور مشقت اور قربانیوں سے حاصل کیا۔

مخصیل علم کے لئے حضرت جابر ﷺ کاسفر دمشق

بخاری شریف، کتاب العلم میں ندکورہے کہ صرف ایک صدیث کی خاطر حضرت جابر رہائے نہ یندمنورہ سے دمشق تقریبا چودہ، پندرہ سوکلومیٹر ہے۔ بح

ل (٣٤) باب الرحلة في طلب العلم و احتمال العناقيه ، سنن الدارمي ، ج: ١ ، ص: ١٥٠ ، وقم الحديث : ٢ ٢٥.

ك صفحات من صهر العلماء على شدائد العلم والتحصيل ، ص: ٣٨.

آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے دمثق کا سفر میں نے سڑک کے ذریعے طے کیا ہے ،وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے لق ودق صحرا ہے ،جس میں کہیں کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی ،آج آ دمی موٹروں اور کاروں میں سفر کرتا ہے ، جبکہ اس وقت پیدل ،اونٹوں یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا ،تو ڈیڑھ ہزار کلومیڑ کا سفر صرف ایک حدیث پڑھنے کے لئے کیا ہے۔ بیصحا بہ کرام ﷺ کا حال ہے۔ △

# تخصيل علم حديث اورعلاء كى قربانيان

صحابہ ﷺ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے تابعین کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک فرد نے حضورافدسﷺ کی احادیث کاعلم حاصل کرنے کے لئے کیا کیا قربانیاں دیں۔

حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث اس طرح حاصل کرتا تھا کہ کھانے کے لئے پینے نہیں ہیں، توجتے پیسے ہوتے ان سے ایک صاع لو بیاخر پدلیا (جسے عربی میں ''ب اقلاء'' کہتے ہیں ) وہ لو بیا بھون کرر کھ لیا اور وہ ایک صاع لو بیا مہینہ بھرتک میری خوراک تھی کہ چندلو ہے کے دانے لے لئے وہ میرانا شتہ ہوگیا، وہی چندلو ہے کے دانے دو پہراور رات کو کھانا ہوگیا، باقی سارا وقت میں نے حضور بھی کی احادیث حاصل کرنے میں صرف کردیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ (جن کی کتاب ہمارے سامنے ہے اور جن کے علوم سے ہم استفادہ کرنے کے لئے بیٹے ہوئے ہیں ان ) کے حالات میں ہے کہ: فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال سلسل سالن نہیں کھایا ،صرف روٹی یا صرف چار پانچ بادام کے دانے لے کراس پرگزارہ کیا۔ اس طرح ایک ایک فرد نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ آدمی جیران ہوجا تا ہے۔

ہمارے شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے: "صفحات من صبو العلماء علی شدائد العلم والتحصیل" کہ علماء کرام نے خصیل علم میں جومشقتیں اٹھائی ہیں اس کے پچھ صافات ، اس کے پچھ حالات انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اس میں ہمارے اکابر ، اسلاف کے اس قتم کے کچھ واقعات ذکر کئے ہیں کہ انہوں نے حصول علم کے لئے کیا کیا قربانیاں اورکیسی کیسی مشقتیں اٹھائی ہیں ، یہ کتاب ہر طالب علم کو ضرور پڑھنی جا ہے ، اور بیمختیں اٹھانے کا سلسلہ جوصحابہ ﷺ وتا بعین رحمہم اللہ سے شروع ہوا تھا آخری دور تک جاری رہا ہے اپنے حالات کے مطابق ہمارے اکابر میں سے ہرایک نے خشیں اورمشقتیں اٹھائی ہیں۔

لیکن بیسب اللہ ﷺ کافضل وکرم اور انعام ہے کہ ہمیں اللہ ﷺ نے اس متم کی قربانیاں دینے کی

مشقت میں نہیں ڈالا، بیساراعلم بالکل تیار، کی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، روٹی کی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، دستر خوان چنا ہوا ہے، برتن موجود ہیں، کھلانے والاموجود ہے، صرف اتناہے کہ اس لقمہ کومنہ میں لیے کہ چبالیں اور چبا کر حلق سے نیچے اتار دیں، بس اتنا کام ہے۔

مگرافسوں ہے کہ بیکا م بھی نہیں ہوتا، چبایا نہیں جاتا اور اس کوحلق سے اتارا نہیں جاتا تواس ہے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ جب اللہ ﷺ نے اسے اسباب ووسائل مہیا کردیئے پھراس کے بعد ہم اس نعمت کی ناقدری کریں اور اس کے حصول سے پہلو تھی کریں۔

وہ دور جومیں نے حضرات صحابہ ہوتا بعین رحمہم اللہ کا یا ابتدائی محدثین کا ذکر کیا ہے وہ دورتو قربانیوں بی کا دورتھا۔ ہمارے قربی زمانے میں حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالی سرہ کا گنگوہ میں دورہ کور بیث کا درس ہوا کرتا ۔ تھا، دیو بند کا مدرسہ اس وقت قائم ہو چکا تھا، اس کے باوجود حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا درس وہاں پر ہوتا تھا۔ اگر چہ بہت بے سروسامانی میں دارابعلوم دیو بند شروع ہوا تھا مگر رفتہ رفتہ وہاں طلبہ کی رہائش اور کھانے کا انتظام ہوگیا سب کچھ ہوتا چلا گیا، کیکن گنگوہ میں کوئی اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جس طرح دار لعلوم دیو بندتھا۔

گنگوہ میں صرف حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی جوتن تنہا پوری'' محاح ستہ' کا درس دیا کرتے تھے۔کوئی اور استاذان کے ساتھ شریک نہیں تھا، بخاری ،سلم ، تر ندی ،ابوداؤد ، نسائی اور ابن ملجہ ،ایک سال میں چرکی چوکا بیں پوری ہوجاتی تھیں۔ چونکہ مدرسہ کوئی نہ تھا اور طلبہ حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے درس میں شریک ہونے کے لئے گنگوہ آتے ، دارالا قامہ ہے نہ کوئی عمارت ہے نہ رہنے کا، نہ کھانے کا کوئی انظام ، اس لئے ہر طالب علم اپنا انظام خود ہی کرتا تھا،کوئی کسی مسجد میں رہ گیا تو کوئی اپنے کسی جانے والا کے گھر میں رہ گیا۔اور کھانے کا انظام بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا،کسی کے کھانے کا انظام ہیہ کہ کوئی جانے والا ہے تو اس کے گھر میں کو گھر میں طرح بھی ہوا۔ یہ سلسلہ ہارے آخری دور کے بزرگوں تک جاری رہا۔

کیکن اللہ ﷺ نے اپنے فضل وگرم سے آپ کوان مشقتوں سے بچا کر، راحت وآ رام کے اسباب پیدا فرما کر بیات کی فکر فرمات ہے، اب ہمیں اس بات کی فکر فرما کر بیانے کے سے اتنا آسان کر دیا۔ تواب اس کی قدر پہچانے کی ضرورت ہے، اب ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہؤ کی میں گزرے اور کوئی لمحہ ضا کئے نہ ہونے یائے۔ ہونے یائے۔

۔ بیعلم دنیا کے دوسر ہےعلوم کی طرح نہیں ہے ، دنیا کے دوسر ہےعلوم محض نظریا تی ہوتے ہیں ان کا حاصل بیہوتا ہے کہ کچھاسباق پڑھ لئے اور یا دکر لئے۔

## علم دین نورِخداہے

علم دین در حقیقت الله ﷺ کی طرف سے ایک نور ہے اور یہ ہر ایک کو عطانہیں ہوتا یہ اس شخص کو عطا ہوتا ہے اس شخص کو عطا ہوتا ہے جواس علم کی قدر پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی فکر کرے ،اس کو یہ نور عطا ہوتا ہے ۔ یہ اللہ ﷺ کی عطا ہے لہٰذا اس علم کے ضحے فوائد حاصل کرنے کے لئے ''رجوع الی اللہ'' کو ایک کلیدی ایمیت حاصل ہے یعن ''افساہت المی اللہ ، رجوع المی اللہ'' کثر ت کے ساتھ ہوتو پھر اس علم کے انوار و بر کا ت عطا ہوتے ہیں ۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری گذارش ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہاں سے جانے کے بعد دور کعت صلا قالی جت پڑھے اور اللہ ﷺ سے دعا کرے۔

### دعائس طرح کر ہے

ہر خص صلاۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ ﷺ کی ہار گاہ میں بید دعا کرے کہ اے اللہ! در حقیقت اس علم کو حاصل کرنے اور اس کا طالب علم بننے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ حقیقت توبیہ ہے کہ ہمارے ناپاک منہ اور گندی زبا نیں اس لائق نہیں تھیں کہ ان کو جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا اسم گرا می بھی لینے کی اجازت ہوتی ، چہ جا تیکہ آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات کو پڑھنے کا ہمیں موقع دیا جا تا۔ اے اللہ! آپ ہی اس صلاحیت کے خالق ارشادات اور آپ کی احادیث پڑھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ، کیکن اے اللہ! آپ ہی اس صلاحیت کے خالق وما لک ہیں آپ اپنے نصل وکرم اور رحمت سے میا ہلیت اور صلاحیت عطافر مادیجے اور اس نعمت کی قدر پہچانے کی توفیق عطافر مادیے اور اس علم کے جو حقوق ہیں وہ اداکرنے کی توفیق عطافر سے اور حدیث پاک میں آپ نے جو کھے انوار و برکات ودیعت فرمائے ہیں ہم ان میں سے کس کے بھی متحق تو نہیں لیکن اے اللہ! ہم محتاج تو ضرور ہیں ، ہماری احتیاج پر نظر فرمائے اور احتیاج کی بناء پر ہمیں حدیث پاک کے انوار و برکات اپنے فضل وکرم سے عطافر مائے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے جو آ داب و شرائط اور جو تقاضے ہیں بیا کی کیا کی ہو تھیں۔

امام بخارى رحمه الله عليه كى عزييت

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر کتاب اس طرح لکھی ہے کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے عسل کیا، دور کعتیں پڑھیں،استخارہ کیا، پھر حدیث ککھی ہے۔ ف

وقال: ماوضعت في كتابي هذا حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (بشرح الكرماني، ج: ١،ص: ١١).

حق توبیقا کہ ہم بھی ہر حدیث پر دور کعتیں پڑھتے اور اللہ تعالی ہے دعا کرتے ۔ لیکن یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے اور اگر کر بھی لیس تو ہم امام بخاری رحمہ اللہ والی عزیمت کہاں سے لائیں ، اس کا اونی درجہ توبیہ ہے کہ کم از کم ہرسبت ہے آغاز میں دور کعت پڑھ لی جائیں ، ہرسبت کے آغاز میں ، اور اگر ہرسبت میں نہیں تو کم از کم روز انہ دن کے آغاز میں دور کعتیں پڑھ کر اللہ ﷺ ہے دعا ما نگ لیس کہ اے اللہ! ان حدیثوں کے پڑھنے کی املیت نہیں ہے، آپ ہمیں اہلیت ، فہم اور عمل کی توفیق عطافر ما دیجئے ، پھر دیکھوان شاء اللہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے حدیث کے انوار و ہر کات عطافر مائیں گے۔

اللہ ﷺ کم کتنی ہوئی نعمت ہے کہ آ دمی کے شب وروز کے تقریباتمام اوقات (دورہ کو دیث میں رات کو بھی سات کو بھی سبق ہوتا ہے) سرکارِ دوعالم ﷺ کے ذکر مبارک میں صرف ہوں ، بقول حضرت مجذوب بے ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کتنا فیمتی ہے آج کل وقت کتنا فیمتی ہے آج کل

اور بیعادت بڑی بیاری عادت ہے کہ آ دمی کی زبان اللہ ﷺ کے ذکر اور نبی کریم ﷺ کے درود شریف سے تر رہے بیاس لئے عرض کررہا ہوں کہ اس علم کی برکتیں اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہیں۔

## ہمہتن ذکراللہ

حافظ این ججرعسقلانی رحمه الله (ان کانام بخاری شریف کے درس میں بہت ہی سنو گے، کیونکه الله عظاف

نے ان سے بخاری شریف کی جو خدمت لی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوئی ) کے حالات میں کھا ہے کہ اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے جودوات میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے، اور یقلم بھی چلتے چلتے گھس جایا کرتے تھے، ہم نے بھی یہ تقلم بچپن میں استعال کئے تو وہ چلتے چلتے گھس جایا کرتے تھے اور گھس جانے کے نتیجے میں چاقو سے اس کے اوپر قطر کھتے تھے، (چاقو سے تھوڑ اسا حصہ کا ٹے لیتے تھے اس کو کہتے ہیں قطر کھنے کی ضرورت پیش آئی، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تصنیف فرمار ہے ہیں، لکھتے لکھتے قلم گھس گیا اور اس کے اوپر قطر کھنے کی ضرورت پیش آئی، اتی دیرتصنیف کا کام رک گیا تو قلم کو پکڑا، چاقو سے کا ٹا اور قطر لگایا اور پھر لکھنا شروع کیا، یہ جوزیج میں قلم پر قطر کھنے کا وقفہ میں اللہ تھالا کا ذکر کرنے لگتے ، ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ نا

اس کے نتیج میں اللہ ﷺ نے ان کے کام ، اوقات اوران کے فہم وارشادات میں یہ برکت عطافر مائی کہ آج صدیاں گذرگئیں پھربھی ان کے علوم کے دریا بہدرہے ہیں۔ یہ علم جیسا کہ میں نے عرض کیا اور علوم کی طرح نہیں ہے، یہ ایک نور ہے اوریہ نور حاصل ہوتا ہے اطاعت باری تعالی ، ذکر اللہ اور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ پردرود جھیجنے سے ، لہذا اس کا چلتے پھرتے اہتمام کرو، چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان اس سے تررہے۔

### درس میں حاضری کی اہمیت اوراس کےفوائد

ان احادیث میں مباحث بھی آئیں گی ، کمی چوڑی تقریریں بھی ہولی ، اور بھی او انتظابہ کول اسلیت اسلیت اسلیت کی اسلیت کی اسلیت کی اور اگر چھی ہوئی ہیں ، اگر کوئی سبتی چھوٹ گیایا سبتی کا کوئی حصد و گیا تو کچھ خم نہیں اس واسطے کہ اس کی تقریر مصلوعہ یا فوٹو اسلیٹ کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے ، الہذا ہمارا کوئی نقصان نہیں ۔ اس کئے حاضری کا اہتما منہیں کرتے ۔ خوب سمجھ لو! یہ شیطان کا بہت بردادھو کہ ہے ، اس علم میں تقاریر اور مباحث ثانوی چیز ہے ۔ اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ بیا حادیث ہم کو سند شصل کے ساتھ نبی کریم واللے کرایا حاصل ہوجا کیں ، یوں بھی خیلی آ سکتا ہے کہ بخاری شریف کی اور شرحات بھی چھی ہوئی ہیں بس مطالعہ کرایا حاصل ہوجا کیں ، یوں بھی خیال آ سکتا ہے کہ بخاری شریف کی اور شرحات بھی چھی ہوئی ہیں بس مطالعہ کرایا جات ، کسی استاذے پڑھنے کی ضرورت نہیں ، لیکن اللہ چھلانے اس علم میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ احادیث جب سند متصل کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو اس کے انوار و برکات اور اس کے نوا کہ اور ہوتے ہیں ، اور مطالعہ کر کے جوحدیث پڑھی جاتی جاتی ہی تھا ایک کے ساتھ بڑھی جاتی ہی تھی اس کے نوا کہ کہ اجادیث کر کے جوحدیث پڑھی جاتی ہی تو اس کے نوا کہ کھا ور ہوتے ہیں ، در س حدیث کے دوران جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بیا لسند المعتصل متا الی الا مام البخاری دحمد اللہ قال حدیث الحمیدی "اس کا سند المعتصل متا الی الا مام البخاری دحمد اللہ قال حدیث الصوب کی "اس کا سند المعتصل متا الی الا مام البخاری دحمد اللہ قال حدیث المحمیدی "اس کا

ول جان ويده ، ص: ١٥٥ بحواله ابن حجر العسقلاني للدكتور شاكر، بحوالة الجواهر واللدود: ٢٣٣٠.

مطلب یہ ہے کہ اپنا دامن اس سلسلۃ الذہب کے ساتھ لاکر جوڑ دیا جائے جس کی انتہا جناب رسول اللہ وہ پار ہورہ ہے ہے، اگر گھر میں مطالعہ کر کے تم حدیث پڑھو، اگر استعدادا چھی ہے تو ترجمہ وہاں بھی آ جائے گا، اوراگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آر ہا ہوگا تو لغت کی مدد سے سمجھ میں آ جائے گا، اس سے بھی نہیں آر ہا ہوگا تو لغت کی مدد سے سمجھ آ جائے گا، اس سے بھی نہیں آر ہا ہوگا تو لغت کی مدد سے سمجھ آ جائے گا، کین امادیث ویث کو دھسدوا عن صدد "سینہ بسینہ حاصل کرنے کی جو برکات ہیں تنہا مطالعہ کرنے سے وہ حاصل نہیں ہو سکتیں ۔

### استاداوراس كى حقيقت

جب کی استاذ کے پاس جا کر حدیث پڑھی جاتی ہے، تواس کی برکات اور انوار کچھاور ہوتے ہیں۔ اللہ پھلا اس سے فہم کا فیضان فرماتے ہیں، اللہ پھلا کی بیسنت ہے کہ وہ اسا تذہ کے ذریعے طالب علم کے قلب پر علوم کا فیضان فرماتے ہیں نہ اس کے پاس کچھ قدرت ہے نہ اپناذاتی کوئی علم ہے نہ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے کہ وہ تمہیں کوئی چیز عطا کر دے، معلی حقیقی تو اللہ پھلا کی ذات ہے، وہی دیتے ہیں لیکن وہ دینے کے لئے بعض اوقات کسی کو واسط بناتے ہیں، ان کی سنت یہ ہے کہ کسی واسط سے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو حضرت موئی الظیمیٰ پر وی وادی سینا میں تشریف لے گئے نبوت عطا ہونے والی ہے، اور اللہ پھلا چاہتے ہیں کہ حضرت موئی الظیمٰ پر وی نازل فرما ئیس حضرت موئی الظیمٰ پر وی الکے بین مصرت موئی الظیمٰ پر وی نازل فرما ئیس حضرت موئی الظیمٰ ہوں تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ پھلا ہی است حضرت موئی الظیمٰ ہوں تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ پھلا ہی است حضرت موئی الظیمٰ ہوں تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اللہ پھلا کی سنت ہے کہ کسی کو واسطہ بنا تے ہیں چا ہے وہ فرشتہ ہو، جرئیل امین ہوں یا شجرہ و وادی سینا ہواس کو واسطہ بنا تے ہیں چا ہے وہ فرشتہ ہو، جرئیل امین ہوں یا شجرہ و وادی سینا ہواس کو واسطہ بنا دیتے ہیں۔

استاذیمی در حقیقت الله بھلا کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ، دینے والے تو وہی ہیں ، بعض اوقات طالب علم کی طلب کی برکت سے استاذکے قلب پر الله بھلا کی طرف سے وہ علوم القاء ہوتے ہیں جواستاذک وہم وگمان میں بھی نہیں ہوتے ، اس واسطے اس طریق میں اسما تذہ سے علم حاصل کرنے کی بڑی اہمیت ہے ، ورنہ اگر بغیر استاذک پڑھے سے علم آ جایا کرتا تو بھر مدرسہ کی ضرورت نہیں تھی ، استاذک پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی ، مطالعہ کرے آ دمی اور پڑھ لے ۔ لہذا کوشش بیکرو کہ جتنی احادیث پڑھووہ استاذسے پڑھو، کوئی حدیث بھی استاذک بغیر پڑھنی نہ پڑے اور چھپی ہوئی تقریروں پر بھروسہ نہ کرو۔

### حضرت فينخ الحديث رحمهاللد كاواقعه

حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمرز کریا رحمه الله نے اپنا واقعه لکھاہے کہ ہم نے جب دورہ کو بیث پڑھا

-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

تو میں نے یہ طے کرلیا تھا کہ ان شاء اللہ کوئی حدیث بھی استاذ کے بغیر نہیں پڑھوں گا، اور حاضری کا اہتمام کروں گا کہ کوئی سبتی یا حدیث کا حصہ چھوٹے نہ پائے ، میرے ایک ساتھی (مولوی حسن احمہ) تھے انہوں نے بھی بہی عہد کرر کھا تھا لیکن اب ظاہر ہے انسان ہے اور دور ہ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ صبح سے جو پڑھنے بیٹ تو بعض اوقات چار چار ، پانچ پانچ سمھنے مسلسل سبتی میں پیٹھنا پڑتا ہے، تو در میان میں طبعی ضروریات بھی پیش آ جاتی بیں، بعض اوقات وضوتازہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اگر وضوکر نے گئے تو اتنی دیر میں اگر دو چار حدیثیں نکل کئیں تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے معاہدہ کرلیا تھا کہ جب مجھے تازہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گیگی تو میں تمہیں اشارہ کروں گا اور تم ایبا کرنا کہ جب میں اٹھ کر جاول تو اتنی دیر میں تم استاذ سے کوئی ایبا سوال کر لینا کہ اس کے نتیج میں استاذ اس کا جواب دینے میں لگ جا کیں اور اگر وہ جلدی ختم جب میں واپس آ وں تو پھر حدیث شروع ہوجائے ، چنا نچے کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے رہتے تھے جب اس ساتھی کو وضوی ضرورت پیش آئی تو اس نے مجھے اشارہ کیا میں نے استاذ سے کوئی سوال کرلیا وہ جواب دینے میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ وضوکر کے آگیا۔

کافی دنوں تک بیسلسلہ چلنارہا، کچھ دن کے بعد استاذ سجھ گئے کہ یہ انہوں نے آپس میں چکر چلایا ہوا ہوت تھے ہیں ایک مرتبہ ایساہوا کہ میر ہے ساتھی مولوی حسن احمد کو وضوی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور اُٹھ کر جانے گئے، تو میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ارشاد فر مایا تھا کہ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ کی ایک بات نظر سے گزری تھی اس میں تو بیا شکال ہے، استاذ نے فر مایا کہ میاں! علامہ ابن ہمام کوچھوڑ و، تیر ب ساتھی کو وضو کرنا ہے وہ کر کے آجائے میں آئی دیر کے لئے رک جاتا ہوں، فضول میراد ماغ کیوں کھاتا ہے، لیکن ماس کے فیتیج میں فر مایا کہ سارے دور ہ حدیث میں کی کتاب کی الحمد للد کوئی ایک حدیث بھی الی نہیں گزری جو استاذ کے سامنے نہ پڑھی گئی ہو۔ الے

حدیث سے محبت وعقیدت کی وجہ سے آپ' وی الحدیث' بنے ہیں، آپ کا فیض اب تک دنیا میں. کھیل رہاہے۔

ال آب بتي نمبر:٢،ص:٥٨\_

## بیشیطانی دھوکہ ہے

دورہ حدیث کے سال میں طلبہ یہ مجھتے ہیں کہ اب مطالعہ وتکرار کی تکلیف اٹھالی گئ ہے، اب ہم اس محت شاقہ کے مکلف نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا دھو کہ ہے، بیسال تو ہے ہی مطالعہ کا سال، رات کے اسباق جب تک شروع نه ہوں تکرار بھی کرنا چاہیے ،اورمطالعہ بھی ،تمام طلبہ میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سبق کم از کم ابتداء میں مطالعہ کے بغیر ندہو، تا کہ حدیث کامتن اورعبارت درست ہوجائے ،اس کا مطلب سمجھ میں آجائے ،مفہوم اور مباحث کا خلاصہ بھی سمجھ میں آجائے ، اور جو کتاب پڑھ رہے ہواس کے حاشیہ کو اچھی طرح پڑھ کرآؤ، ہم اینے زمانہ یں اس طرح کرتے تھے کہ جب بخاری شریف پڑھتے تھے تواس کے ساتھ عمق القارى، فخ البارى اورقيض البارى تين كتابول كامطالعه كرتے تھے، مسلم شريف كساتھ" فعسع المسلهم" كااورابودا وُدك ساته" بلل المجهود"، ترندى كساته" المعرف الشذى"، نسالى اورابن اجرك لئے حواثی دیکھا کرتے تھے۔

## مبادى علم حديث كالمجي طرح مطالعه كرنا جايئ

شروع میں اسباق کی کشرت نہیں ہوتی، وقت بھی کانی ہوتا ہے تواس وفت کو استعال کرتے ہوئے مقدمه علم حدیث کے مباحث کا اچھی طرح مطالعہ کر لینا جاہئے، میری کتاب درس ترندی میں علم حدیث کی تعریف،موضوع ،غرض وغایت ، حجیت حدیث ، مّد وین حدیث اور رواق حدیث کے طبقات اور احادیث سے متعلق دیگرمباحث تفعیل کے ساتھ آئے ہیں ، نیز اس کا مقدمہ بھی اہتمام سے پڑھاو۔

ا گرممكن موتو اعلاء انسنن كامقدمه: (اعلاء انسنن حضرت مولا ناظفر احمد عثاني صاحب رحمه الله كي كتاب ہے، ہیں جلدوں میں ہے )اس کوومقدے ہیں ایک کانام: "انھاء السکن الى من يطالع اعلاء السنن "اوردوسراب: "انجاء الوطن عن الازدراء مامام الزمن" اوردونول مقدے ایک جلدی آگئے ہیں،اگر ہوسکے اورمیسر ہوتواس کا مطالعہ کیا جائے، یہ دو کتابیں اگر آپ نے مطالعہ کرلیں، ایک مقدمہ درس ترندی اور دوسرامقدمہ اعلاء اسنن ،تو ان شاء الله ثم ان شاء الله آپ کوعلم حدیث کے بنیادی مبادی سجھ میں آ جائیں گے،اوران کی مدد سے پورے دورہ حدیث کے مباحث میں آپ کو مہولت ہوگی۔

## حديث يرمض كااصل مقصد

دور و حدیث کے سال میں فقہی اور کلامی مباحث کثرت سے ہوتے ہیں ، بخاری ، تر ندی ، ابودا و داور سلم

ان چار کتابوں میں خاص طور پر بعض اوقات کمبی چوڑی تحقیقات ومباحث ہوتی ہیں ،ان مباحث سے حدیث کے طالب علم کے لئے معلومات کاراستہ کھلتا ہے،لیکن حدیث پڑھنے کامقصو دِاصلی اپنی اصلاح اورا تباع سنت ہے۔

## حضرت سفیان توریؓ کے بارے میں ایک خواب

حضرت سفیان توری رحمه الله محدث، فقیه اور مجتهد بھی ہیں ، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کوخواب میں ویکھا۔ یو چھا کہ اللہ ﷺ نے کیا معاملہ فرمایا ہے ، تو انہوں نے فرمایا کہ:

#### "ذهب الاشارات وتاهت العبارات ولم ينفعناالاركيعات ركعناهافي جوف الليل".

فرمایا که وه اشارے (اشارے ہے مرادعلمی اشارے ) سب غائب ہو گئے اور یہ جو ہم تصنیف، تالیف ،خطبہ، وعظ بعلیم و تدریس میں جوعبارتیں استعال کرتے تھے بڑی عالی شان قسم کی عالمانہ وفا صلانہ وہ سب برباد ہوگئیں'' مساہت المعبارات ولم منفعناالنے'' اور فائدہ جو پہنچاان چھوٹی چھوٹی رکعتوں سے پہنچا جو ہم رات کے کسی حصہ میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ حدیث کااصل مقصود بیتحقیقات اور تقار برنہیں بلکہ اصل مقصود عمل ہے، جوحدیث بھی پڑھوعمل کی نیت سے پڑھواور حق الامکان اس کومل میں لانے کی فکر کرو، خاص طور سے فضائل کی احادیث کواس لئے پڑھنا چاہئے کہ ممل کی توفیق ہوجائے تو دوسرے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔

# حضرت امام اجمد بن حنبل كاارشاد

حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله فرماتے ہیں کہ الحمد للہ کوئی حدیث ایسی میں نے نہیں پڑھی جس پڑ بھی نہ کہ بھی علی نہ کرلیا ہویعنی بعض ایسی فضائل کی چیزیں ہوتی ہیں جو محض مستحب ہیں، فرض، واجب نہیں ہم جیسا کوئی مولوی ہوتو وہ بیتا ویل کرلے گا کہ بھائی کوئی فرض وواجب تو ہے نہیں کہ ضرور کیا جائے، لیکن امام احمد بن خنبل رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی حدیث چھوڑی نہیں جس پڑمل نہ کرلیا ہو۔ الحمد لله ۔ اور عمل ہی سے علم میں پختگی پیدا نہیں ہوتی، خاص طور پراخلاق و آ داب کی احادیث، جسے پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر عمل نہیں تو علم میں پختگی پیدا نہیں ہوتی، خاص طور پراخلاق و آ داب کی احادیث، جسے کھانے، چینے ، چلنے ، سوتے ، جاگئے اور لوگوں سے ملا قات کے آ داب پر مشتمل احادیث ہیں ، ان میں ایک ایک ہیرایت کوائی زندگی میں اپنانے کی کوشش ہو۔

# زندگی میں انقلاب آنا جا ہے

ہم نے صرف نماز، روزہ اور چندعبادات کا نام دین رکھ لیاہے، حالانکہ معاشرت کے بے شار آ داب

دین کا اہم حصہ ہیں ، وہ ہم بھلائے بیٹھے ہیں ،اوربعض اوقات ان پرعوا م توعمل کر لیتے ہیں کیکن ہم نہیں کرتے ، یہ بڑی خرابی کی بات ہے۔خلاصہ یہ کہ دورۂ حدیث کے سال میں زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی آنی جا ہے ، اب تک جبیا کچھ وفت گذرا، سو گذرا۔ اب حدیث رسول اللہ ﷺ کے طالب کی حیثیت سے اعمال، اخلاق وكردار مين تبديلي آني جابيئ \_مير \_ والدما جدرحمه الله فرمايا كرتے تھے كه ايسانه موكه: "جماء حمارا صغيرا و رجع حسمادا كبيرا "ايبانه بوناچائے، بلكه بچھ لے كرجاؤ، سبق شروع كرنے سے پہلے بدچند گذارشات آپ ہے کرنی تھیں ،اُمید ہے کہ آپ حضرات عمل کریں گے۔

ابھی سے نیت اور ارادہ کرلوکہ ان سب باتوں پڑمل کریں گے، ان شاء اللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کواس برعمل کرنے کی تو قیق عطا فرمائے ،آمین۔

#### سندكاا بتمام

کتب حدیث کے مدون ومرتب ہونے کے بعد ہر ہرحدیث کی الگ الگ سندیا دکرٹا ضروری نہیں رہا جبکہ پہلے ضروری تھا،شروع میں کوئی حدیث بیان کرتا تواس کے لئے لازی تھا کہ اپنی سند بیان کرے،جواس کومتصل کیا جاتا تھااس کے بغیر حدیث کی اجازت نہیں تھی ،لینی اگر کوئی آ دمی بغیر سند کے حدیث سنائے ،تو کہتے بھائی تمہارا بھروسہ نہیں پہلے سند سناؤہ تمہاری سند کیا ہے؟ تووہ پھر سند بیان کرتا،اور بیاللہ ﷺ نے محدثین کے ذریدنی کریم اللہ کی احادیث کے گرداییا حصارقائم کردیا کہ جس سے دودھ کا دودھاوریانی کا پانی ہوگیا۔

#### "لولاالإسناد لقال من شاء ماشاء"

عبدالله بن مبادرک دحمدالله فرماتے بیں:"لولاالاسنسادلقال من شاء ماشاء" کلما گراسنا دنہ ہوں توجس کے جی میں جوآتاوہ کہ گذرتا اور حضور اقدی بھی کی طرف منسوب کر لیتا، تو اللہ عظانے اس امت کے قلب پریہ بات القاء فر مائی کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف ہر بات کوئسی سند سے متند کریں ، اور بغیر استناد کے کوئی بات معتر نہیں ،ورنہ اس سے پہلے جوامتیں گزری ہیں (یہودونصاریٰ) وہ اینے پینمبر کی حدیث تو کجاوہ الله ﷺ کے کلام کی سند بھی محفوظ ندر کھ سکے نہ تو را ۃ نہ انجیل اور نہ زبور کی کوئی سند۔ چہ جائیکہ ان کے انبیاء کرام کے ارشادات اور تعلیمات کی سند کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوتا، بیصرف امت محمد بیعلی صاحبها الصلا ۃ والسلام کی ال - مسمحت عبد اللَّه بن السمهارك يقول الإسناد من الدين لقال من شاء ماشاء ، صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ٥ ا ، والتسمهيسة لإبين عبد البر ، ج: 1 ، ص: ٥٦ ، والجرح والتعديل ، ج: ٢ ، ص ٢ ١ ، وسير أعلام النبلاء ، ج: ٢ ١ ، ص: ٢٢٣ ، معرفة علوم الحديث ، ج: أ ، ص: ٢. خصوصیت ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی ہر بات سند کے ساتھ بیان ہوئی ،اورشروع میں بیہ کہددیا گیا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک سندنہیں بتا ؤگے۔

لیکن جب اما م بخاری ،اما مسلم ،اما م ترندی اورامام ابو دا و در حمیم الله نے کتابیں لکھ دیں اور جب حدیث کی بیساری کتابیں آگئیں تو انہوں نے اپنی اپنی سندلکھ دی اوران کتابوں کی نبست ان حضرات مولفین کی طرف تو اثر سے ثابت ہوگئی ۔ یہ بات کہ سے بخاری امام محمہ بن اساعیل ابخاری کی تالیف ہے ، تو اثر سے ثابت ہے ، تو اس کے بعد یہ پابندی اٹھائی گئی کہ بھائی اب تم ہر حدیث کی سندییان کرو، کیونکہ اگر آج ہم پریہ پابندی لگا دی جائے کہ تم اپنی ہر حدیث کی سندییان کرو، کیونکہ اگر آج ہم پریہ پابندی لگا دی جائے کہ تم اپنی ہر حدیث کی سندییان کرو، تو اول تو ہمارے حافظ چوہوں کے سے ہیں ہمیں یا دبی نہیں رہے گی سند کیا ہے ؟ اورا گر بالفرض لکھ کر پھم تھوظ رکھنے کی کوشش بھی کریں اور حدیث کے اندرا پی اگر پوری سند بیان کریں تو حدیث اگر ایک سطر کی ہے تو ہماری سند بیس سطروں کی اور چالیس سطروں کی لمبی ہوجائے گی ، اس لئے یہ پابندی اٹھائی گی ، اب اتنا کہ دینا کافی ہے "دواہ المبخاری، دواہ مسلم" یا"دواہ آبو داؤ دیسند کی بایک سند کو کم از کی سندکو کم از کی جگہ محفوظ کر لیا جائے۔

## ثبت كي شحقيق

جتنے محدثین ہیں انہوں نے اپنی سندمولفین کتب حدیث تک محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا ہے ، اور وہ تحزیر جس میں کوئی فخص اپنی سندمولفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اس کو ٹبت کتے ہیں ،" بسالفاء المعلقه والباء السموحدة والعاء ، ثبت : بفتح الفاء و بفتح الباء ، بفتحتین "جس کوبحض لوگ" ثبت ، بھی پڑھ لیتے ہیں جوضح نہیں ہے۔

ثبت استحریر کو کہتے ہیں جس میں کوئی محدث اپنی سندمؤلفین کتب حدیث تک بیان کرتا ہے اور بیہ حضرات محدثین کاطریقدر ہاہے کہ وہ اپنے اپنے اثبات (ثبت کی جمع) مدون ،مرتب کر کے رکھتے ہیں تا کہ ان کے شاگر داس سے فائد ہ اٹھائیں۔

ہاری سند اور ہندوستان ، پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاء کی سند کا سلسلۂ مدار حضرت شاہ عبدالغی صاحب مجددی رحمداللہ ہے جڑا ہوا ہے، آپ نے اپنا جوشبت لکھا ہے اس کا نام "المیانع المجنی" ہے، "یانع" کامعنی ہے پکا ہوا پھل، اور "جنی ۔ کامعنی ہے تو ڑا ہوا، لیمن "فعیل" بمعنی مفعول ہے،"جنی ۔ یجنی "۔" جنی المشمر" پھل کوتو ڑا، "جنی" بمعنی تو ڑا، "و هنوی المیک المنے …… وطبا جنیا، و جنا المجنتین دان" تو "المیانع المجنی" کامعنی ہے پکا ہوا پھل جو جمیس تو ڑکر دیدیا گیا۔

#### "اليانع الجنى"

"المانع المجنى" حضرت شاه عبدالنى مجددى رحمدالله ك "فيت"كا نام ہے، "المانع المجنى فى اسانيد الشيخ عبد المعنى" اس ميں شخ عبدالنى مجددى رحمدالله نے اپن اسانيد بيان كى بيں كه ان سے لے كر مولفين كتب حديث تك زيج ميں كون كون سے وساكط بيں اوركون كون سے اسا تذه سے علم حاصل كيا ہے۔

ہمارے بلا دوديار ميں حضرت شخ عبدالنى مجددى رحمدالله مدار الا سناو بيں، انہوں نے اپنا "فيست" "الميانع المسجنى" ميں مرتب فر مايا اور حضرت شاه عبدالخي صاحب رحمدالله ك بعد جو حضرات آئے چونكدوه حضرت شخ عبدالنى صاحب رحمدالله ك شاكرد نے (حضرت كنكوبى قدس الله تعالى سره، حضرت علامہ قاسم ناتوتوى رحمدالله، وغيره ان كشاكرد نے (حضرت كنكوبى قدس الله تعالى سره، حضرت علامہ قاسم مير ب والد ما جد جضرت مولا نامنى محمد شفع صاحب قدس الله تعالى سره نے ايک رسالدان حضرات كا اثبات بركھا ہم، بيان كا اپنا ثبت ہم كيكن اس ميں ان سب بزرگوں كى اسانيد آگئى بيں اورانہوں نے اس كا نام ركھا تب "الا ذهبادالسنى على الميانع المجنى شخ عبدالخي صاحب كا تھا، اس براضا فه كما ہم الله ديادالسنى على الميانع المجنى شاكا عبدالله ديادالسنى ""الا ذهبادالسنى على الميانع المجنى "الميانع المجنى شاكا عبدالله نے ""الا ذهبادالسنى على الميانع المعنى "كا عبدالله ديادالسنى" -"الا ذهبادالسنى "" المان كا مركھا "الا ذهبادالسنى" -"الاز دياد" كامين كيا عبدالله كيات كا س كا عام ركھا "الا ذهبادالسنى" -"الاز دياد" كامين

اثبات پراکھاہے، یہان کا اپنا قبت ہے کیلن اس میں ان سب بزرگوں کی اسانید آئی ہیں اور انہوں نے اس کا نام رکھاہے: "الاز دیادالسنی علی الیانع المجنی شخ عبدالغی صاحب کا تھا، اس پر اضافہ کیاہے حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے ، اس لئے اس کا نام رکھا "الاز دیادالسنی"۔ "الاز دیاد" کا معنی ہے اضافہ اور "مسنی" کا معنی ہے رفع بلند، حضرت شخ عبدالغی صاحب رحمہ اللہ کے بعد جو حضرات مشاکح آئے ہیں ان سب کی اسانید اس میں جمع ہیں، اس میں ہارے اکا برعلاء دیو بند حضرت شخ البند مولا نامحووالحن صاحب رحمہ اللہ، حضرت شخ البند مولا نااشرف علی تھا توی رحمہ اللہ، حضرت شخ الاسلام علامہ شبیراحم عثمانی رحمہ اللہ، ان سب بزرگوں کی اسانید اس میں موجود ہیں ۔ علم حدیث کے ہرطالب علم کے پاس بنی سند محفوظ ہونی چاہیئے ۔ پہلے یہ رسالہ متداول تھا مکتبہ دار العلوم کرا پی سے بھی چھیا ہوا ہے۔

ہم ہے لے کر جناب نی کریم اللہ تک سند کے تین سلسلے ہیں: پہلاسلسلہ ہم سے لے کر حفرت شخ عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ تک ہے، دومراسلسلہ شخ عبدالغی صاحب رحمہ اللہ سے لے کرمولفین کتب حدیث تک ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تک، اور پھر تیبرا امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر جناب رسول کریم اللہ تک، یہ تیسراسلسلہ تو یہاں موجود ہے، "حداثنا الحمیدی" لیکن پہلاسلسلہ وہ"الاز دیاد السنی" میں لکھا ہوا ہے اور دوسراسلسلہ "المیانع المجنی" میں، اس کوہم سے ملاکر جناب رسول اللہ وہ تک سند متصل ہوجاتی ہے۔

### ميري سندحديث

اورمیراسلسله بیہ کے میں نے میچے بخاری حضرت مولا نامفتی رشیداحمدرحمہ اللہ سے بڑھی ہے اور انہوں

ف حضرت شیخ الاسلام علامه حسین احمد صاحب مدنی رحمه الله سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہندر حمه الله سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہندر حمه الله علی برھی ہے اور حضرت شیخ الهندر حمه الله شاگر دہیں رشید احمد صاحب کنگوئی، حضرت مولا نامحمہ الله کے، اور اور حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتوی رحمہ الله کے اور بیہ حضرات شاہ محمہ الله کے، اور حضرت شاہ محمہ الله کے استاذ ہیں حضرت شاہ محمہ اسحاق صاحب رحمہ الله شاہر دہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ الله شاہر دہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ الله شاگر دہیں حضرت شاہ ولی الله محمد شاہ ولی الله شاہر دہیں حضرت شاہ ولی الله محمد شاہر کے۔

# علم حدیث اورامام الهندشاه ولی الله محدث د بلوی ّ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ پہلے بزرگ ہیں جوعلم حدیث کو باقاعدہ طور پرمدینہ منورہ سے
ہندوستان کے کرآئے ، چنا نچہ ان کے اُستاذشخ ابوطا ہر مدنی رحمہ اللہ ہیں ، وہ مدینہ منورہ میں تقے اور وہیں سے
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علم حاصل کر کے یہاں ہندوستان کے کرآئے اور یہاں پھران کا سلسلہ پھیلا ، البذایہاں آج
ہندوستان میں جتنا بھی علم حدیث ہے وہ در حقیقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا صدقہ جاریہ ہے ، برصغیر میں
جتنے سلسلہ ہائے حدیث ، صرف ہار بے علاء دیو بند ہی کا نہیں بلکہ المجدیث علاء ، بریلوی علاء سب کے سلسلہ
ہائے حدیث کی اسناد کی انتہاء حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہوتی ہے۔شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے استاذشخ ابوطا ہر
مدنی ہیں اور ان کے سلسلہ کی تفصیل "المیانع المجنی" میں موجود ہے۔

ان تمام بزرگوں کے مخضر حالات ہمارے حضرت مولا نا محبان محمود صاحب قدس اللہ تعالی سرہ کی تقریرِ بخاری شریف میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری کے نام سے جو تقریر چھپی ہے، اس کے اندر بھی ان کے حالات موجود ہیں۔

اچھاہے کہ آپ حضرات اس کا مطالعہ کرلیں ، تا کہ اپنے بزرگوں سے واقفیت ہوجائے ، توبیا مام بخاری رحمہ اللّٰد تک ہماری سندتھی اور پھرامام بخاری رحمہ اللّٰد سے آ گے سندیہاں پرخود موجود ہے۔



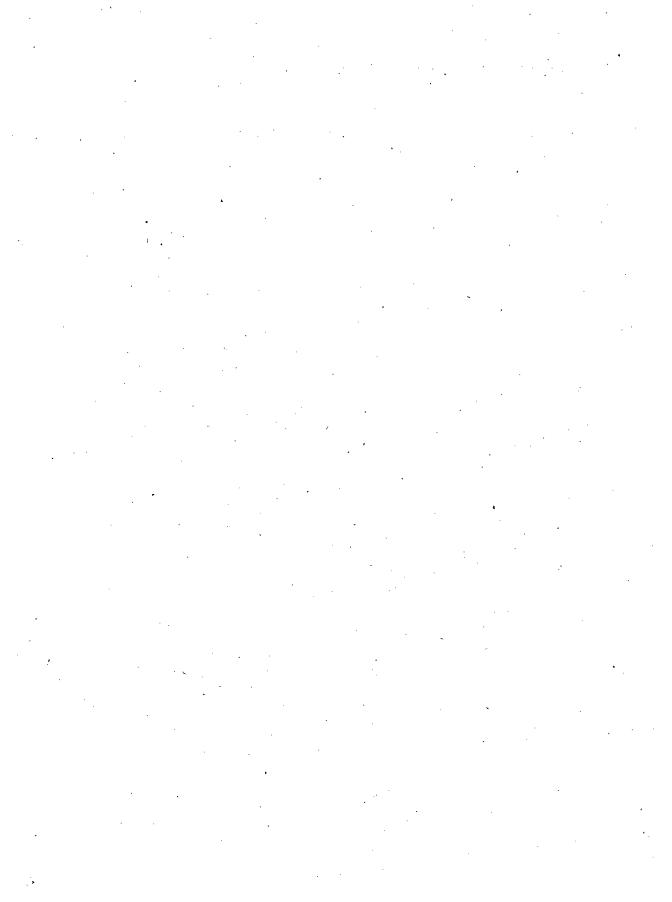

# امام بخاری رحمه الله کے حالات زندگی

امام بخاری رحمہ اللہ (اللہ علیہ ان کے درجات میں ترقی عطافر مائیں) ان غیر معمولی شخصیات میں سے تھے جن کے بارے میں یہ بات غالب گمان اور یقین کے درجات میں کہی جاسکتی ہے کہ اللہ علیہ نے ان کو پیدا ہی اس کام کے لئے کیا تھا کہ رسول کر یم بھی کی سنتوں کی حفاظت ان کے ذریعہ کرائی جائے ، ان کی زندگی کے حالات بھی ہم سب کے لئے بوے سبق آ موز ہیں۔

### نام ونسب

الم بخارى رحمالله كانام" محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن البَرُدِ دُبة الجُعَفِي البخاري " ہے۔

آپ کی کنیت ابوعبدالله اورلقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔

#### بردذبة

بردذبہ بجوسی (آتش برست) اور کاشٹکار تھے۔ بردذبہ کاشٹکار کو کہتے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا سلم نسب اصل کے اعتبار سے مجمی ہے، اور'' بردذب' آتش پرست تھے، کیکن ان کے بیئے جن کا نام مغیرہ تھا اللہ تبارک وتعالی نے ان کوائیان کی توفیق عطافر مائی، اور یمان چھی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ یمان چھی بخارا کے ایک صاحب منصب شخص تھے، ان کے درمیان ''ولاء السموالات'' قائم ہوگی، یمان چھی قبیلہ چھی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس واسطے بعد میں مغیرہ بھی چھی کی نسبت سے مشہور ہوگئے۔

مسئله ولاء كي تحقيق وفقهي بحث

### ولا مى دوتتميس موتى بين:

ایک ولا والعمّاقد ہے، جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ کی شخص کا کوئی غلام ہو، اس نے غلام کو آ آزاد کیا تو غلام کی ولا ومعتق لینی آزاد کرنے والے آقا کوئل جاتی ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ اگر اس غلام کے ذوی الفروض یا عصبات میں سے کوئی وارث موجود نہ ہوتو مولی العمّاقد اس کا وارث ہوتا ہے۔ بیولا والعمّاقد کہلاتی ہے۔ اور متفق علیہ طور پرتمام فقہاء کرام اس ولا والعمّاقد کو ماضتے ہیں۔

دومراولا والموالات ہے،جس کا مطلب بیہ کہ ایک مخص کسی کے ہاتھ برمسلمان ہوا،مسلمان ہونے

کے بعد جس کے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا اس کے ساتھ ایک عقد کر لیتا ہے کہ میر ہے سارے دشتہ دارتو کا فرہیں ،
لہذا میر ہے مال کا دارث ہونے کا ، یا میر اان کے مال کا دارث ہونے کا کوئی سوال نہیں ، کیونکہ دومختلف دین کے
لوگ آپس میں دارث نہیں ہوتے ۔اس داسطے میں آپ سے بیعقد کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہوجائے
تو آپ میری دیت ادا کریں گے ادر اگر میں مرجاؤں تو میرے مال کے دارث آپ ہوں گے۔ بیعقد دلاء
الموالات کا عقد کہلاتا ہے۔اس کے ذریعہ دلاء الموالات کا رشتہ قائم ہوجاتا ہے۔

اورمولی الموالات کا حکم بہ ہے کہ جو شخص اسلام لایا ہے لیٹن نومسلم ہے، اگراس کے ذوالفروض ہیں نہ عصبات ہیں نہ کوئی ذوی الا رحام ہے۔ یعنی کوئی بھی وارث موجود نہیں ہے، تو مولی الموالات اس کا وارث ہوتا ہے۔

### دونوں ولاء میں فرق

مولی العمّاقد اورمولی الموالات میں فرق بیہ ہے کہ مولی العمّاقد اگر چدعصبات میں سب ہے آخری درجہ پر ہے کین ذوی الارحام پرمقدم ہے۔اگر کسی کے ذوی الارحام موجود ہیں،عصبات موجود نہیں ہیں تو مولی العمّاقد وارث ہوگا۔مولی الموالات ذوی الارحام سے مؤخر ہے۔ لیعنی بیاس وقت وارث ہوتا ہے جبکہ ذوی الارحام بھی کسی کا موجود نہ ہو۔

#### اختلاف فقهاء

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ مولی الموالات معتبر ہے یا نہیں؟ اورمعتبر ہے تو کس صورت میں ہے؟

بعض حضرات ولاء الموالات كو بالكل بى معترنهين مانة ، ان كا استدلال اولى الارحام والى آيت "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب بالله " سے ہاس ميں اولى الارحام كوكوياستى قرارديا گيا ہے تومولى الموالات كواس كے اور كيے مقدم كيا جاسكتا ہے۔

جوحظرات ولاءالموالات کے قائل ہیں وہ ابوداؤ دکی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جوشخص کسی کے ہاتھ پراسلام لائے تو جس کے ہاتھ پراسلام لایا" فہو اولئی ہے حیّا ومیّعًا أو کما قال ﷺ "بل

جو حضرات ولاء الموالات كومانتے ہیں ان كے درميان بھی تھوڑ اسااختلاف ہے۔ بعض فقہاء تو يہ كہتے ہیں كەكسى مجر دفخص كا دوسرے كے ہاتھ پر اسلام لے آنا اسى سے ولاء الموالات

ل صنن أبي داؤد، كتاب العتق، رقم الحديث: ٣٣٢٨.

قائم ہوجاتی ہے۔ بعد میں کوئی عقد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص اگر آج میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا تو خود بخو دمیں اس کا مولی الموالات بن گیا۔ چاہے ہم نے آپس میں معاہدہ نہ کیا ہو۔ بید حضرت عطابن ابی رباح رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

اور حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ مخض اسلام لے آنے سے ولاء الموالات خود بخود مخقق نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے اسلام لانے کے بعد مستقل عقد ضروری ہے۔ یعنی آپس میں میہ معاہدہ ہو کہ اسلام لانے والا میہ کے کہ اگر جمع سے جنایت ہوجائے تو آپ میری دیت اداکریں گے، اور میں مرجاؤں تو آپ وارث ہوں گے۔ جب تک میہ عقد نہ کرے اور دوسر اا بجاب وقبول کے ذریعہ عقد نہ کرے اس وقت تک ولاء الموالات محقق نہیں ہوتی۔

# بعض تقرير بخارى مين تسامح

بخاری کی بعض تقریروں میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ حنفیہ کے نز دیک ولاءاسلام معتبر ہے۔اوراس کا مطلب سیسمجھا گیا کہاسلام لاتے ہی خود بخو دولاءالموالات محقق ہوجاتی ہے۔

یے نبیت حنفیہ کی طرف درست نہیں، یہ مسلک درحقیقت عطابن افی رباح رحمہ اللہ کا ہے۔ حنفیہ کا مسلک سیست حنفیہ کا مسلک سیست کے بعد مستقل عقد ضروری ہے، جس میں ایجاب وقبول لا زمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ ولاء

جوتراجم ورجال کی کتابیں ہوتی ہیں وہ کسی کا نسب بیان کرتے ہوئے بیطریقدا ختیار کرتے ہیں کہ پہلے باپ کا نام، پھر دادا کا نام اور آخر میں کوئی نسبت بیان کرتے ہیں مثلاً ''السکنسدی'' پھرساتھ میں لکھا ہوتا ہے ''مولاھم ، المجعفی مولاھم ، المقریشی مولاھم'' تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیخص نسب کے اعتبار سے اس قبیلہ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن ولاء کی وجہ سے بیاس قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ ولا و بعض او قات ولاء الموالات ہوتی ہے۔

## جدامجدمغيرة اوران كي ولاء

اس طریقه پرامام بخاری رحمه الله کے پردادا، مغیرہ بمان بعقی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے اور ان کے درمیان واسطے ان کی نسبت ان کی درمیان ولاء الموالات قائم ہوگئی، چونکہ بمان، معلی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس واسطے ان کی نسبت ان کی طرف بھی ہوگئی۔

اب ہوسکتا ہے کہ وہ عطابن ابی رہاح کے مسلک کے مطابق اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام لاتے ہی خود بخو د ولا مختقق ہوجاتی ہے، اور ہوسکتا ہے انہوں نے با قاعدہ مؤالات کا عقد کیا ہو دونوں کا احتال ہے۔ ببرصورت مغیرہ ، چھی کی طرف منسوب ہوئے اوران کو چھی کہا جانے لگا۔ ولاء کی وجہ سے جب مغیرہ چھی کہلائے تو ان کی ساری اولا دبھی چھی کہلائی۔مغیرہ کے بیٹے ابرا ہیم بھی چھی کہلائے اورا برا ہیم کے بیٹے اساعیل جوامام بخاریؓ کے والد ہیں وہ بھی چھی کہلائے اور امام بخاریؓ کو اسی وجہ سے چھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاریؓ کے آباؤاجداد میں سے مغیرہ کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہوہ کیان چھی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے تھے۔

## أبرابيم رحمدالله

مغیرہ کے بیٹے اہم اہیم رحمہ اللہ کے حالات تراجم میں دستیاب نہیں ہیں کہ وہ کون تھے، کیا تھے اور ان کی صفات کیاتھیں؟ می**ر بچے تاریخ سے معلوم نہیں ہوتا۔** 

### اساعيل رحمهالله

ابراہیم رحمہ اللہ کے بیٹے اساعیل جوامام بخاری کے والد تھے بیخود ثقة محدثین میں سے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب "النظات" میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

ا ما مابن حبان رحمه الله كي مشهور كتاب "الشقات الابن حبان" هجس مين ثقه راويول كي حالات جمع كي بين ، اورامام ابن حبان كا اپنى "كتاب النقات" مين كي راوى كاذكركردينا بى اس بات كى دليل موتا هي راوى كاذكركردينا بي اس بات كى دليل موتا هي كه ان كيزد يك بيراوى ثقه اورقابل اعتاد ہے۔

ثقات میں امام ابن حبان کہتے ہیں کہ: امام بخاری کے والد اساعیل نے حضرت حماد بن زید اور امام مالک سے روایت کی ہے۔ لینی اساعیل ان دونوں بزرگوں کے شاگر دہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے رجال پرجو کتاب 'التاریخ الکہیں' کھی ہے۔ (اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔
ان شاء اللہ تعالیٰ) اس میں بھی اپنے والد ماجد کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت حماد بن زیدر حمہ اللہ اور امام مالک
رحمہ اللہ سے حدیث روایت کی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ میرے والد نے عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا۔
گویا ان کی طاقات عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ تو اس معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد ما جدر حمہ اللہ کے والد ما جدر حمہ اللہ بھی تقدیمہ ثین میں سے تھے۔ ت

# . امام بخاریؓ کی بیدائش و پرورش

المام بخاری رحمه الله کی ولا دت ۱۹۲۰ میں ہوئی ،اوراس کے پچھ عرصے بعدان کے والد کی وفات ہوگئی

ح كذا ذكره الحافظ في : هذي الساري ص: ٣٤٤.

تقی۔اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کواپنے والدا ساعیل سے پھوخاص استفادے کا موقع نہیں ال سکا۔انہوں نے اپنی والدہ کی آغوش میں بی پرورش پائی۔اور حافظ ذھی ؒ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ بچپن بی میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی تھی ، والدہ پریشان تھیں۔اسی حالت میں انہوں نے حضرت ابرا ہیم کوخواب میں دیکھا کہ ان سے فرمارہ میں: "بسا حلمه قدرد الله علی ابنک بصرہ لکٹرہ بکاء ک او دعاء ک"۔ چنانچ ان کی بینائی بھرواپس آگئ۔

مکتب کی تعلیم ، ذ کاوت وحفظ

امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جھزت اگر آپ کے پاس اس حدیث کی اصل موجود ہوتو براہ کرم اس کی مراجعت کی اور آکر ہوچھا کی مراجعت فرمالیں۔ شخ اندر گئے ،اور اس حدیث کی جوان کے پاس کھی ہوئی تھی مراجعت کی اور آکر ہوچھا کہ اچھا یہ تناؤ! بیرحدیث کس سے مروی ہے۔ امام بخاریؒ نے فرمایا کہ بیز بیرابن عدی سے مروی ہے۔ بعنی اصل سند ''مسفیان عن زبیو ابن عدی عن إبو اهیم'' ہے۔ توامام داخلیؒ نے ان کی تقویب فرمائی اور فرمایا کہ ہاں! مجھے شلطی ہوئی ابوالز بیر ہیں تنے بلکہ زبیرابن عدی ہے۔ سے

ا مام بخاری رحمه الله جب بیدواقعه بیان کررہے تھے اس وقت کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کاعمر کیاتھی ؟۔امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میری عمر کیارہ سال تھی۔تو گیارہ سال کی عمر میں اللہ ﷺ نے حدیث اور اسانید کا ایساعلم اور ایسااستیضار عطافر مایاتھا کہ اپنے استاد کی ایک فروگز اشت پران کومتنبہ کیا۔

حصول علم کے لئے سفر

جب الله على سندے سے كام لينا جائے ہيں تو بجين سے بى اس كے ايسے آثار ظاہر مونا شروع

ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سولہ سال کی عمر میں دوسرے محدثین کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اوراس غرض کے لئے مختلف جگہوں کے سفر کئے اور مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے ۔

آپ ابھی بخاراہی میں تعلیم حاصل کررہے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حج کے ارادے سے تشریف لے تمكيں،أب ابھى كم عمر ہى تھے، جج سے فارغ ہونے كے بعد آپ نے اپنى والدہ سے اس خواہش كا اظہار كيا كہ میں تجازمیں رہ کر ہی یہاں کے مشائخ سے علم حاصل کروں گا، کیونکہ جازعلم حدیث کے مشائخ کا بردا مرکز ہے۔ آپ کی والدہ اور بڑے بھائی واپس آ گئے،آپ وہال تھیل علم کی خاطر تھم رکئے،آپ نے ججاز کے ہی نہیں بلکہ اس زمانہ کے بڑے بڑے بڑے مشائخ ہے علم حاصل کیا ، جن میں شام ،مصر ،الجزیرہ ،بھرہ ،کوفیہ ،بغدا دوغیرہ قابلِ ذکر ہیں،شام،مصر،الجزیرہ کے دواوربصرہ کے جا رسفر کئے۔امام بخاری رحمہ اللہ کوکوفہ اور بغداد کے بارے میں معلوم ہوتا ، کہ وہاں کوئی شخ ہیں تو وہاں پہنچ جاتے۔

# مشائخ كى تعدا دا ورطبقات

الله عظاف نام مجاری رحمه الله کو بزے بڑے مشائخ سے علم حاصل کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ۔ شراح حضرات نے ان کے مشائخ اور اساتذہ کی فہرست مرتب کرنے کے بعدان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔امام بخاری حمد اللہ نے ایک ہزارای (۱۰۸۰) مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا، جس میں مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں۔ <sup>سی</sup>

#### يبلاطقه

پہلا طبقہ ان حضرات کا ہے جو تبع تابعین میں سے ہیں۔امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کسی تابعی سے براہ راست ملاقات نہیں کی ،آپ نے بہت می حدیثیں براہ راست تبع تا بعین سے حاصل کیں ۔

اور بہ تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا تھا۔مثلاً ان تبع تابعین میں ا ما م بخاریؓ کے استاد کی بن ابراہیم رحمہ اللہ ہیں ، اما م بخاریؓ کی بیشتر ثلاثیات انہی سے مروی ہیں۔

ابوعاصم النبیل بھی تبع تابعین میں سے ہیں اور کبارتا بعین سے روایت کرتے ہیں۔ بیامام بخاری رحمہ الله كے سب سے او نچے اساتذہ میں سے ہیں۔ان سے جب امام بخاری رحمہ الله روایت كرتے ہیں تو ان كى سند عالی ہوجاتی ہے، کیونکہ بیاد نیج طبقے کےلوگوں میں سے ہیں۔

لطف کی بات بیہ ہے کہ تکی بن آبرا ہیم اورا بوعاصم النبیل دونوں اما م ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے شاگر دہیں ۔

م هدی الساری ، ص: ۲۷۹

#### دوسراطبقيه

ان کے مشائخ میں دوسراطبقدان حضرات کا ہے جو تبع تابعین کے ہم عصر ہیں۔لیکن انہوں نے تابعین سے روایت کی ہے۔ تو یہ سے روایت نہیں کی بلکہ تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور تبع تابعین ہی سے روایت کی ہے۔ تو یہ اتباع تابعین میں شار ہوئے۔

#### تيسراطيقه

تیسراطبقدان حضرات مشائخ کا ہے جنہوں نے تبع تابعین سے روایتیں کی ہیں یعنی وہ تبع تابعین کے شاگر دیتھے،اور بڑے بڑے کبار تبع تابعین سے انہوں نے روایتیں کی ہیں۔

#### جوتفاطيقه

چوتا طبقہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ یا بزرگوں میں سے ان حضرات کا ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے اقران میں سے ہیں۔ یعنی ان کے ہم عصر وہم عمر ہیں۔ لیکن تھوڑ اسا فرق ہے، اور اس تھوڑ ہے سے فرق کی وجہ بیہ ہے کہ بعض حدیثیں ان کے پاس تھیں اور امام بخاریؒ کے پاس نہیں تھیں۔ لہٰذا امام بخاریؒ نے ان سے وہ حدیثیں حاصل کیں۔ جیسے محمہ بن بجی ذھلی کہ میدامام بخاریؒ کے تقریباً ہم عصر ہیں، لیکن سال دوسال کا فرق ہے۔ حدیثیں حاصل کیں۔ بیاس نہیں ہیں تو ان کے امام بخاری رحمہ اللہ نے و یکھا کہ ان کے پاس بعض ایس حدیثیں موجود ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں تو ان کے پاس گئے اور جاکران سے احادیث حاصل کیں۔

## بإنجوان طبقه

یا نیحوال طبقدان حضرات کا ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دول کے مرتبے میں ہیں ، امام بخاری سے چھوٹے لیک بھٹ بعض حدیثیں امام بخاری نے ان سے بھی روایت کی ہیں۔اس سے امام بخاری کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اس بات میں بھی عیب یا عار نہیں سمجھا کہ اپنے چھوٹے شاگر دول سے کوئی حدیث نیں۔

ان حضرات میں امام ترفدی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگر دہیں لیکن پھے حذیثیں امام بخاری گے نے امام ترفدی ہیں۔ امام بخاری نے سے جوکہ امام ترفدی ہیں۔ امام بخاری کوئیس پنجی تھیں، تو انہوں نے امام ترفدی سے وہ حدیثیں سنیں۔ امام ترفدی نے اپنی جامع ترفدی میں دوحدیثیں ذکر کی ہیں جوام مبخاری نے ان سے سنیں۔ وہ جب بیحدیث ذکر کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوحدیث ہے جوامام بخاری نے مجھے سے تی۔

بہرحال یہ پانچواں طبقہ چھوٹوں کا ہے کیکن امام بخاری رحمہ اللّٰد نے ان سے سنا۔اس طرح سارے عالم اسلام کا سفر کرنے کے بعدامام بخاری رحمہ اللّٰہ نے احادیث کا بڑا ذخیرہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے مثاکخ سے اپنے پاس جمع کیا۔

### سندعالی کے حصول کا شوق

جہال کہیں بیمعلوم ہوتا کہ کسی جگہ کوئی شخ موجود ہے، صرف اتن بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی ایس حدیث حدیث ہے جوامام بخاری رخمہ اللہ نے ابھی تک نہیں سی تھی بلکہ اگر بیمعلوم ہوتا کہ اس کے پاس کوئی ایس حدیث ہے جوامام بخاری کی پہلے سے سنی ہوئی حدیث کے مقابلے میں وہ حدیث کم واسطوں سے ہے۔ یعنی اس کی سند عالی ہے۔ تو محض اپنی سند کو عالی کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ سفر کرتے اور ان سے حدیث حاصل کر کے اپنے وسائط کو کم کرتے۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کو پیۃ چلا کہ عبدالرزاق بن ہمام الصنعانی رحمہ اللہ جن کی کتاب مصنّف عبدالرزاق من ہمام الصنعانی رحمہ اللہ جن کی کتاب مصنّف عبدالرزاق من ہمن ہے۔ وہ یمن کے رہنے والے حدیث کے بڑے امام ہیں اور ان کے پاس بڑی عالی سند ہے۔ اس وقت تک امام بخاری رحمہ اللہ نے یمن کا سفر نہیں کیا تھا۔ تو ارادہ کیا کہ یمن جا کیں اور جا کرعبدالرزاق سے حدیثیں حاصل کریں۔

لیکن کسی نے یہ کہددیا کہ (اس زمانے میں ٹیلیفون ریڈیو وغیرہ تو کوئی ذریعہ تھانہیں خبریں محض زبانی ہی پہنچی تھیں) ان کا تو انقال ہو چکا ہے، تو امام بخاریؓ نے سفر منسوخ کردیا، بعد میں کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اورعبدالرزاق ابھی زندہ ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کوافسوس ہوا کہ میں نے اس وقت سفرنہ کیا۔لیکن بعد میں پھرسفر کا موقع نہل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؓ عبدالرزاق ہے ہم عصر ہونے کے باوجود عبدالرزاق ہے براہ راست حدیثیں روایت نہیں کرتے بلکہ واسطے سے روایت کرتے ہیں۔

#### ذ کاوت وحفظ کے چندوا قعات

الله ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کوان مشاکخ سے علم حاصل کرنے کے نتیج میں علم حدیث کا ایک ستون بناویا۔ ابھی ان کی عمر اٹھارہ (۱۸) سال تھی کہ پہلی کتاب انہوں نے ''قصاب الصحاب و التابعین' بتحریر فرمائی۔ دوسری بڑی کتاب ''التاریخ الکبیو'' تألیف کی ہے''التاریخ الکبیو اسماء الرجال''کی کتاب ہے۔ اس میں رواۃ حدیث کا تذکرہ اور ان کے بارے میں مخضر تعارف ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آیا ان کی احادیث معتبر ہیں یا نہیں وہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ۔ ثقہ ہیں توکس درجے کے ہیں اورضعیف ہیں توکس

کس درجے کے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں برکتاب رواۃ کی جرح وتعدیل کے بارے میں ہے۔

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مدینہ منورہ میں ''فسی لیسال المقصر'' چاندنی راتوں میں کئے مول کے راتوں میں کئے اوقات وایام تقسیم کئے ہوں گے اوراس کی تالیف کے لئے وہ دن مخصوص فرمائے ہوں گے، جن میں چاندنی رات ہوتی ہے اس میں ہزاروں راویوں کا ذکر ہے۔امام بخاری رحمہ الله فرمائے ہیں کہ جتنے راویوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ہرا یک کوئی نہ کوئی و نہ کھے یاد ہے،اگروہ سارے واقعات اس میں ذکر کرتا تو یہ کتاب بہت طویل ہوجاتی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کاعلم وا تقان، حدیث کی اسانید پرنظر، حدیث کی علل پران کی گرفت اس زمانے کے حضرات محدثین میں مشہور اور ضرب المثل ہے۔ حافظے کا عالم بیتھا کہ بچپن ہی میں بعنی ابتداء میں جب بیرحدیثیں پڑھ رہے تتے اس وقت ان کے استاد نے شہادت دی کہ اس آ دمی کو ( ۲۰۰۰ ) ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں۔

اور یہ بچھ لینا چاہئے کہ اس زمانے میں حدیثیں یا دہونے کا بیمعنی نہیں ہوتا تھا کہ صرف متن حدیث یا د ہو، بلکہ اس کے معنی بیہ تھے کہ حدیث مع السندیا دہوتی تھی۔

ان کے رفقائے درس کہتے ہیں کہ جب بیابھرہ آئے تواس وقت یہ معمول ہوتا تھا کہ استاد حدیث بیان کرنے تھے، سارے طلبہ لکھا کرتے تھے۔استاد کے حدیث بیان کرنے کے وقت سب لکھ رہے ہیں، کیکن صرف ایک آ دمی تھا جولکھتانہیں تھا، بس حدیث سنتا تھا، ان کے ایک ہمدرد تھے دہ کہتے ہیں'' میں نے ان سے کہا'' کہتم عجیب آ دمی ہو علم حاصل کرنے کے لئے اتنی دور سے سفر کرئے آئے ہواور وقت ضائع کرتے رہتے ہواور لکھتے نہیں تو ظاہر ہے یا دکسے ہوگا! تو تمہارا بیساراسفر بے کارہوجائے گا۔

امام بخاری رحمه الله نے ان سے بیفر مایا که اچھا بیہ بناؤ که اب تک آپ نے کتے صحیفے لکھے؟ انہوں نے بنایا کہ اتنی تعداد ہے ، کہا کہ ذرالے آئے ، رفیق درس کہتے ہیں میں لے آپیر ان صحیفوں میں اور جتنی حدیثیں استے عرصے میں استاد سے تن تھیں وہ ایک ایک کر کے زبانی تمام احادیث "بالسند و المعن" جمیں سنادیں۔
اللہ بھلانے حافظے کا بیمقام ابتداء سے ہی عطافر مایا تھا اور یہی بات نہیں ہیں بلکہ حدیث کی صحت وسقم ، اسانید کی علل پر اتنی گہری نگاہ تھی کہ اس معاطع میں ان کا ثانی ملنا مشکل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے واقعات میں بیدواقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ بغداد تشریف لے گئے چونکہ وہاں کے اہل علم نے امام بخاری کے حافظے کا شہرہ سنا تھا، اس لئے انہوں نے چاہا کہ ہم ان کا امتحان کریں۔ تو بغداد کے دس (۱۰) بڑے بڑے علاء جن میں سے ہرایک حدیث کا عالم تھا آپیں میں بیٹے، اور انہوں نے کہا کہ بعداد کے دس (۱۰) بڑے بڑے ماہ احدیثیں منتخب کر لے۔ اور ہر شخص ان ۱۰۰ حدیثوں میں کچھ کچھ کڑ بڑکرد ہے، کہیں سند میں گڑ بڑکرد ہے تھوڑی ہی آگے بیچھے اور کہیں متن میں کرد ہے۔ اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے سند میں گڑ بڑکرد ہے۔ اور ایک حدیث کی سند کو دوسرے متن کے

ساتھ ملا دے۔اس طرح ۱۰ حدیثیں ہرآ دمی تیار کرلے ۔تو ۱۰ دمیوں نے ۱۰،۱۰ حدیثیں ،کل ۱۰۰ حدیثیں اس طرح تیارکیں ۔

جب امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لائے اور بیٹے تو مجلس جم گئ، ہر طرف سے لوگ امام صاحب کی زیارت کے لئے آئے اورمجلس گرم ہوگئی۔ تو ان میں سے ۱۰ حضرات نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے پچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور مقصد آپ کی تو ثیق حاصل کرنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔

ان حفرات نے جوحدیثیں گربر کر کے تیار کرر کھی تھیں وہ پڑھنا شروع کیں۔ پہلی حدیث پڑھی اورامام صاحب سے فرمایا کہ آپ اس کی تو ثیق فرمایت ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔"لا اعد فعه" ۔ دوسری صدیث پڑھی امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا"لا اعد فعه" ۔ تیسری پڑھی ۔ تب بھی فرمایا"لا اعد فعه" ۔ یہاں تک کہ (۱۰) کی (۱۰) حدیثیں اس نے پڑھ دیں اورامام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے"لا اعد فعه" ۔ پھر دوسر ک شخص نے ای طرح (۱۰) حدیثیں پڑھیں ، پھر تیسر ے نے پھر چو تھے نے ۔ (۱۰۰) کی (۱۰۰) حدیثوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے"لا اعد فعه"

جولوگ بجھ دارتھ وہ توسمجھ گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو "لا اعرفه" کہدرہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ رہے ہیں کہ جس طرح میرحدیث سنارہے ہیں، اس طرح میں اس کونہیں جانتا۔ بیر گویا اس طرح درست نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ کیا گڑ ہوگی ہے۔

الیکن عام لوگ یہ بچھ رہے تھے کہ بیا تنابز اعالم اور اتنی بڑی شہرت ہے، اور ہمار ہے یہاں کے علاء نے ۱۰۰ حدیثیں اس کو صنائی ہیں تو ایک بھی اس کو معلوم نہیں کہ کوئی حدیث کیا ہے۔ لیکن جب سو کی سوختم ہو گئیں تو امام بخار کُ پہلے محف کی طرف متوجہ ہوئے جس نے سب سے پہلے حدیثیں سنائی تھیں۔ کہا کہ آپ نے جو حدیثیں سنائی تھیں ان میں پہلی حدیث یوں سنائی تھی لیکن یہ یوں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ سند میں فلاں گر برتھی اور متن میں فلاں گر برتھی اور آپ نے دوسر نے نہر پر جو حدیث سنائی تھی وہ یہتھی اور وہ یوں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے۔ ساری کی ساری (۱۰۰ کی ۱۰۰) حدیثوں میں جتنی گر بڑ کی گئی تھی ان سب کی نشاند ہی کردی اور اسی تر تیب سے بیان فرمائی۔

حافظ ابن تجرعسقلانی رحمه الله "هدی السادی مقدمه فتح البادی" میں بیرواقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمه الله کا ان حدیثوں کے اندرواقع ہونے والے نقص کی نشاندہی کر دینا اتنا قابل تعجب نہیں ، کیونکہ امام بخاری رحمہ الله حدیث کے امام بھے، لہذا انہوں نے اس غلطی کو پہچان لیا۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے وہ ۱۰۰ حدیثیں بیان کی گئتھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترتیب سے جواب دیا کہ تم نے پہلے نمبر پر بیرحدیث پڑھی، دوسر نے نمبر پر بیہ تیسر سے نمبر پر بیدین ۱۰۰ حدیثیں

اس تر تیب سے بیان کردیں۔

آج لوگ بیدعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم بھی مجتهد ہیں۔اور ''هم رجال و نحن رجال''اوراگر وہ کسی حدیث پرضعف یاصحت کا تھم لگا سکتے ہیں، تو ہم بھی لگا سکتے ہیں۔لیکن:

نه هر که سریه تر اشد قلند ری د اند

الله ﷺ نے بید حضرات پیدا ہی اس کام کے لئے کئے تھے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرجا ئیں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ ﷺ نے ان کوصلاحیتیں غیر معمولی عطا فر مائیں، حافظہ محیرالعقول بخشا،فہم اللہ ﷺ نے ایسی عطافر مائی جس کے نتیج میں اللہ ﷺ نے ایسی علل کی پہچان عطافر مائی۔

یہ واقعہ بغداد کا ہے ،اسی شم کا ایک واقعہ خراسان یا نیشا پور میں پیش آیا۔ وہاں بھی علائے کرام نے اس قتم کا امتحان لینے کی کوشش کی اور بالآخرا مام بخاریؓ اس امتحان سے بھی سرخروہوکر نکلے۔

بھرہ تشریف لے گئے اور وہاں حلقہ ُ درس ہوا تو وہاں امام بخاریؒ نے بیفر مایا کہ آپ لوگ میرے گرد حدیثیں سننے کے لئے جمع ہیں ، تو میں آپ کو آج آپ ہی کے شہر کے ان مشائخ کی وہ حدیثیں سناؤں گا۔ جو آپ نے نہیں سنیں ۔ چنانچے حدیثیں سنا ناشروع کیں ۔ ھ

 شہر کے تمام علم کا استقصاء کیا ہواس کے بغیر کہناممکن نہیں۔ بعد مین لوگوں نے اعتر اف کیا کہ ہاں واقعی بیرحدیثیں ہم نے اس طرح نہیں سنیں ،اللہ ﷺ نے پہچان ایسی عطافر مائی تھی۔

امام بخاریؓ ایک دن امام فریا بی " کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔فریا بی " بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ فریا بی ؓ نے حدیث سنائی ،سفیان توریؓ کے حوالے سے کہ:

حدثنا سفيان الثورى قال حدثنا أبوعروة عن أبى الخطاب عن أبى حمزة الله النبى المعال الله عن الله عن الله على نساء بغسل واحد.

حدیث تو مشہور ہے۔ سب جگہ کھی ہے کہ نبی کریم بھٹا ایک مرتبہ تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور آخر میں ایک بی عسل فر مایالیکن جوسند پڑھی وہ عجیب وغریب تھی کہ ''حدث سفیان الدوری قال حدثنا أبو عروة قال حدثنا أبو الخطاب عن أبی حمزة''امام فریائی نے جب بیحدیث پڑھی اس وقت پوری مجلس بھری ہوئی تھی۔ اور سب حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء تھے، سب ایک دوسرے کی شکل د کھنے لگے کہ بیحدیث اس سند کے ساتھ تو تھی سی نہیں۔

دراصل یہاں امام فریا بی ؓ نے سفیان توریؓ کی ایک عادت کا ذکر کیا ہے کہ سفیان توریؓ بھی بھی لوگوں کا امتحان لیا کرتے تھے، اورامتحان میں سنداس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا ہوا، اور یہ کہ یہ حدیث بھی انہوں نے اسی طرح بیان کی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ لوگ جیران ہور ہے ہیں تو امام بخاریؒ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ ابوع وہ کنیت ہے معمر بن راشد کی ، اور ابوالخطاب کنیت ہے تنا دہ ابن دعامہ کی اور ابوح ہ کنیت ہے حضرت انس بن مالک ﷺ کی۔ اصل سند یول تھی۔ "حد ثنا معمد ، قال حد ثنا قتادة ، عن انس ابسن مالک شام کی اور کے امتحان لینے کی خاطر راویوں کے نام لینے کے بجائے کنیت سے وہ عدیث روایت کی اس واسطے لوگ چکر میں پڑگئے۔ لیکن امام بخاریؒ پہلی نظر میں پیجان گئے۔

الله ﷺ نے حافظہ ،احادیث کی اسانید اور علل کو پہچاننے کا ایسا ملکہ عطافر مایا تھا کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیائے اسلام سے اپنالو مامنوایا۔

## اہ*ل عر*ب کا اپنی زبان پرنا ز

آ پ جانتے ہیں کہ اہل عرب ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا کو (عجمی ) گونگا سیجھتے ہیں۔ اور بہر حال یہ فخر اور سعادت اہل عرب کوتو حاصل ہے ہی کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا،سر کاردوعالم ﷺ انہی کے اندرتشریف لائے اور وہیں تعلیم و تبلیخ فرمائی ، لہذا اسلامی علوم کا پہلا سرچشمہ عرب ہے۔ اس وجہ سے اگر اہل

عرب کواپنے اس مقام پر ناز ہوتو کچھ زیادہ بعید بھی نہیں کہ تھوڑے بہت ناز کی گنجائش ویسے بھی موجود ہے، لیکن بسا اوقات یہ تھوڑا ناز بھی بہت ہوجا تا ہے۔ اہل عرب کسی غیر عرب کو خاطر میں نہیں لاتے اور آسائی سے کسی آ دمی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے میں تو دیانت وامانت زیادہ تھی ،اس واسطے یہ حدود میں رہتے تھے لیکن

اب تو بہت ہی آگے بڑھ گئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے رہنے والے عجمی ، اوران کی چوتھی پانچویں پشت کے اندر غیر مسلم ، توالیہ آ دمی کو اہل عرب اپنا امام اور پیشوا مان لیس بیر بہت مشکل کام ہے ۔لیکن اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ مقام بخشا کہ ساراعرب اور ساراعالم اسلام ان کی جلالت قدر اور حدیث میں ان کے بلندمقام کا نہ صرف معترف ہوا بلکہ سر جھکا دیا ، کہ جواس نے کہددیا وہ ٹھیک ہے۔

عربیت کے لحاظ سے اگر دیکھوتو امام بخاری رحمہ اللہ کی عربی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بخاری میں ایک جگہ لکھتے تھے میں فارس کا لفظ لے آئے ہیں ۔ <sup>لا</sup>

لیکن اس کے باوجودسارے اہل عرب ، اہل حجاز ، اہل شام ، اہل بھرہ ، اہل کوفہ اور اہل بغدا داپنے اپنے زمانے کے جبال علوم سب نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو اللّہ ﷺ نے ان کو بیر مقام بخشا۔ اور بیر مقام کیسے حاصل ہوااس کے بارے میں۔

میں نے اپنے والد ما جد (مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ) سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب (مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ) سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب (مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ) فرمایا کرتے تھے۔اگر کوئی چائے پی پی کرمحدث بنا کرتا تو میں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے۔مقصد بیتھا کہ بیٹم کیا چاہتا ہے؟ بیٹم پچھ قربانی چاہتا ہے، محنت اور مشقت چاہتا ہے۔

# مال وزراور حاکم کی مددسے بے نیازی

امام بخاری رحمہ اللہ کے والدتر کہ میں کافی مال چھوڑ کرفوت ہوئے تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کے جھے میں ۲۵ ہزار درہم آئے تھے۔جو کہ اس زیانے کے لحاظ سے بڑی رقم تھی۔

امام بخاری رحمه الله نے سوچا که اگر وہ خود تجارت و معاشی مشخلے میں لگیں گے، تو علمی مشخلے سے دُور ہوجا کیں گئیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ بیر مضاربت پرلگادیں۔ توایک آدی کووہ رقم دیدی کہ بھی بیش آپ کو مضاربة ویتا ہوں آپ اس سے تجارت کر کے جونفع ہوا کر بے وہ مجھے دے دیا کریں۔ وہ اللہ کا بندہ ساری رقم لے کر بیٹھ گیا۔ نہ نفع دیتا ہے نہ اصل واپس کرتا ہے۔ جس شہر میں وہ تھا وہاں کا حاکم امام بخاری رحمہ الله کی عزت کے دیم کی بیٹھ گیا۔ نہ نفع دیتا ہے نہ اصل واپس کرتا ہے۔ جس شہر میں الجہاد و السیر، صحیح المجادی ، ج: ا، ص: ۱۲۳ طبع دار السلام ، دیا ص

کرتا تھا، کی نے امام بخاری رحمہ اللہ کو تجویز پیش کی کہ آپ اس شہر کے حاکم کو خط لکھ دیجئے۔وہ اس شخص کو بلا کراور اس سے زبر دسی آپ کے پیسے نکلوالے گا کم از کم آپ کی اصل رقم تو واپس مل جائیگی۔

تو یہ مطالبہ جائز تھااور حاکم کی مدد لی جائے اس میں کوئی بری بات نہیں تھی ، کیکن امام بخاریؒ نے فر مایا کہ بات دراصل ہہ ہے کہ اگر آج میں اپنا جائز حق وصول کرنے کے لئے اس حاکم کی مدد حاصل کروں گا، تو اس کا میری گردن پرایک احسان ہو جائے گا۔اوران حکام کا مزاج ہہے کہ یہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی احسان مفت نہیں کرتے ۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں۔ مجھے ان کی مدد کی اور انہوں نے جھے پراحسان کیا تو کسی وقت ہے مجھے سے کوئی نا جائز فائدہ اٹھانے کے لئے بھی پرد باؤڈالنے کی کوشش کریں گے۔اس لئے میں ان کا حسان اور مدد لیانہیں چاہتا۔

اب کیا طریقہ ہوتو اس سے کہا کہ بھی پچھٹا کہ کوئے ہورے اکٹھے نہیں دے سکتے پچھ قسط وار دیدو۔ رد وقد ح کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوا کہ ماہا نہ دس درہم دیا کروں گا۔ اب کہاں ۲۵ ہزار درہم اور کہاں ۱۰ درہم ماہا نہ۔ ۱۰ درہم ماہا نہ ہوں تو سال میں ۱۲ ہوئے ۔ ساری عمر میں اور جو ۱۰ درہم ماہا نہ طل رہے ہیں وہ ۱۰ درہم کیا قیمت رکھیں گے۔ آ دمی کو اکٹھی رقم سے تو پچھکا م بھی آئے۔ ۱۰ درہم ماہا نہ ٹوٹ کرملیں تو کیا فائدہ۔ لیکن امام بخاریؓ نے فرمایا کہ چلو بھئی جھگڑ اکون کرے ۱۰ درہم ہی دیدو۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بعد میں ماہانہ دس درہم بھی نہیں دیئے۔ ساری رقم اس طرح شائع ہوگی۔ اگر ذرا بھی اشارہ کردیتے تو رقم مل جاتی لیکن حاکم کا احسان لینا گوارہ نہیں کیا تا کہ اپنے استغناء میں کوئی فرق نہ آئے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ پھر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رہا۔ بھے

### حصول عافيت كاطريقه

میرے والد ماجد (مفتی محرشفیج رحمہ اللہ) فر مایا کرتے تھے کہ دیکھوبھٹی آ مدنی بڑھانا اپنے اختیار میں نہیں۔ آ مدنی بڑھانے کے لئے تو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اسباب بھی اپنے بس میں نہیں۔ کبھی کار آ مد ہوئے بھی نہیں ہوئے۔ لیکن خرج گھٹانا اپنے اختیار میں ہے۔ جتنا اپی ضرور یات، خواہ شات اور حاجات کو کم ہوئے بھی نہیں ہوئے رافتاء اللہ عافیت رہے گی۔ امام بخاری نے اسی اصول پڑمل کیا۔ عمل میر کیا کہ کھانا اختہائی کم کھانے کی عادت ڈالی۔ بعض اوقات صرف چار بادام پر گذارا کیا، روٹی بغیر سالن کے کھائی۔ کہا کہ بھٹی پیٹ ہی تو بھرنا ہے، اور پیٹ روٹی سے بھرجا تا ہے۔ سالن کی کیا ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس راز کا پہتا نہیں تھا کہ امام بخاری آ ایک مرتبہ بیار ہو گئے اور کسی نہیں تھا کہ امام بخاری آ ایک مرتبہ بیار ہو گئے اور کسی

ع هدى السارى مقدمة فتح البارى ، ص: ٣٤٩.

معالج کے پاس جانا پڑا۔معالج نے مرض کی تشخیص کے لئے پیشاب پاخانہ وغیرہ دیکھااور کہا یہ فضلہ کسی راہب کا معلوم ہوتا ہے۔راہب عیسائیوں کے ہاں تارک الدنیا ہوتے ہیں، جس نے بھی سالن نہیں کھایا۔امام بخاریؓ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں آج چالیس سال ہوگئے ہیں میں نے سالن نہیں کھایا۔

طبیب نے کہا کہ آپ کی بیاری کا علاج ہے ہے کہ سالن کھاؤ۔ آپ نے سالن کے ساتھ روٹی کھانے سے انکار کردیا، پھر دوستوں اور عزیزوں کے اصرار سے تھوڑی سی چینی یا بچھاور معمولی چیز تھوڑی بہت کھانی شروع کردی۔اس طرح وقت گزارا۔

## غيرت وعزت نفس

ان کے ساتھی (عمر بن حفص اشر) فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھرہ کے مشائخ سے علم حدیث حاصل کرنے کے کئے تشریف لائے۔ایک دن اچا تک میں نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ درس سے غیر حاضر ہوں ،ہمیں بہت تعجب ہوا ایک دن نہیں آئے دو دن نہیں آئے ،تو ہمیں خیال ہوا کہ شاید شدید بیار ہوں ،کونکہ بغیر بیاری کے وہ ناخہ کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ تو ہمیں خیال ہوا کہ شاید شدید بیار ہوں ،کونکہ بغیر بیاری کے وہ ناخہ کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ تو ہم عیادت کی غرض سے ان کے گھر پنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک بی جوڑ اہے ،اُسے بی دھولیتے ہیں ، پھر پہن لیتے۔ لیکن وہ دھلتے دھلتے اتنا بھٹ گیا کہ ابستر عورت کے لئے بھی کافی نہیں رہا۔ اس واسطے گھر سے نکلنے سے معذور تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ کپڑے کا انظام کیا۔ اس کے بعدامام بخاری رحمہ اللہ نے درس میں آثا شروع کیا۔

حقیقت بیہ ہے کہ آج ہمارے سرشرم اور ندامت سے جھک جاتے ہیں کہ استقیش اور آسائٹوں میں ہم لوگ اس علم کو حاصل کررہے ہیں جبکہ ان حضرات نے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے وقت گزارے ہیں۔ تب کہیں جاکرامام بخاری رحمہ اللہ،''امیر المؤمنین فی الحدیث'' بینے ہیں۔اس طرح بیقر بانیاں دے کرعلم حاصل کیا۔

## فضائل كاابتمام اوراشتغال بالعلم

علم میں نوراس وقت تک پیدائمیں ہوتا جب تک طالب علم کوعبادت کا ذوق نہ ہواور گنا ہوں سے نیجنے کا اہتمام نہ ہو۔اگرعلم عبادت کے ذوق سے خالی اور گنا ہوں اور مصلیوں سے آلودہ ہے تو وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست وہ مدرسہ وہال ہے جہاں یاد حق نہ ہو

خاص طور سے دین کاعلم، اس وقت تک بار آوراور بابر کت نہیں ہوتا، جب تک عبادت کا ذوق اور معصیتوں سے اجتناب کامکمل اہتمام نہ ہو۔ بید دونوں چیزیں بھی اللہ ﷺ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بحصہ ُ وافر عطا فرمائیں۔

اول توامام بخاری رحمہ اللہ کی ساری زندگی ہی عبادت تھی جس آ دمی نے اپنا گھریار، کاروبار، اپنی دنیا ہر چیز کوچھوڑر کھا ہوصرف اس لئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی خدمت کر بے تو اس کا ہر لیحہ عبادت ہی ہے ۔ حدیث کا سننا سنانا، محفوظ کرنا، تصنیف و تالیف کرنا ہر چیز عبادت تھی۔ اس کے باوجود فضائل اعمال ونوافل کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمال بیامام بخاری کے حالات میں واضح نظر آتا ہے۔

## امام بخاریؓ کے رات کے معمولات

روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کامعمول بیتھا کہ روزانہ ہر رکعت میں ۲۰ میں تا ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کامعمول بیتھا کہ رہز اور کا میں تا ہے۔ میں ایک ایک قرآن مجید ختم کرتے، ﴿ پھراس طرح ایک قرآن مجید پورا ہوجاتا تھا۔ تک ختم فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ روزانہ اتن تلاوت کامعمول تھا کہ ہرتیسرے دن ایک قرآن مجید پورا ہوجاتا تھا۔ امام بخاری کے ایک شاگر دوخادم محمد بن ابی صائم الوراق ہیں ، وراق ورق سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کاغذ۔ اور وراق کا لفظ قدیم زمانے میں تین قسم کے آدمیوں پراطلاق ہوتا تھا:

ایک کتب فروش: جو کتابیں فروخت کرتا ہو۔

دومرا کباڑیہ: جو پرانی بوسیدہ تم کی چیزیں فروخت کرتا ہوخاص طور سے بوسیدہ کتا ہیں۔

تیسراوہ شخص جو کسی بڑے مصنف کے ساتھ لگ گیا،مصنف اس کو پکھاملا کرادیتا ہے، وہ لکھ کر نسخے بنا کر لوگوں میں فزوخت کرتا ہے، اس کو بھی وراق کہتے ہیں ۔محمد بن ابی حاتم الوراق امام بخاری رحمہ اللہ کے وراق تھے اور صحبت بھی کافی اٹھائی تھی اور صحبت اٹھانے کے نتیج میں اللہ ﷺ نے ان کوامام بخاری رحمہ اللہ کے بہت سے فضائل سے روشناس فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی رات کس طرح گزرتی تھی ایں بارے میں وراق کہتے ہیں کہ میں ایک رات امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس سوگیا۔ سوچا کہ آج رات امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دیکھا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو دیکھا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سونے کے لئے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچا نک دیکھا کہ اٹھے اور قریب میں جو چراغ رکھا ہوا تھا وہ چھا تان لگایا، ہوا تھا وہ چھما تی کے دریعے جلایا اور کا پی اٹھا کرلائے اس میں کوئی حدیث وغیرہ کھی اس کو پڑھا، کچھ نشان لگایا، منان لگا کر پھر رکھ دیا، چراغ گل کیا اور لیٹ گئے۔ آدھ یون گھنٹے گزرا ہوگا کہ پھرائے اور چراغ جلایا پھروہ ی

عندالافطار یحتم القرآن (هدی الساری: ص: ۱ ۳۸.

صحیفہ نکالا ،اس میں پھے پڑھا اورنشان لگایا۔ پھر رکھ دیا، پھرلیٹ گئے۔ ساری رات یہی ہوتا رہا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدائضے چراغ جلاتے ،نشان لگاتے اور پھرلیٹ جاتے۔ یہاں تک کہ جب سحر کا وقت ہونے لگا یعنی فجر سے پہلے کا، تو اس وقت اٹھے اوراٹھ کرساار کعتیں پڑھیں۔ اانتجد کی اورایک وترکی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک طرف اختفال بالعلم جاری ہے، رات کو لیٹنے وقت بھی ذبن پرعلم ہی کی باتوں کا خیال مسلط ہے، جو بات یا وآ رہی ہے اس کواٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ کوئی مجھ جیسا مولوی ہوتا تو بیتا ویل کرتا کہ " قدارُ من قسی العلم مساعة من اللیل حیق من احیاء ھا" کررات میں علم کے کام میں مشغول رہنا حدیث کی روسے یہ تجد پڑھنے سے بھی افضل کام ہے لہذا تہد پڑھنے کی کیا ضرورت رات میری اس کام میں گزری ہے اور اس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی۔ لہذا سوجاؤ۔

بم لوگول كوه مديث بهت يا ده وتى ہے۔ " تـــــدارُ من فــى الــعـلم ساعة من الليل خيرٌ من أحياء ها" اور "فقيه" و احدٌ اشد على الشيطان من ألف عابد".

اوریاداس لئے ہوتی ہے کہ اس سے بڑی چھٹی مل رہی ہے، کہ نقیہ بن جاؤاور نقیہ بن کر پڑھنے لکھنے میں لگ جاؤ تو عبادت سے چھٹی ، ایک نقیہ ایک بزار عابد سے بہتر ہے۔ شیطان کے لئے زیادہ سخت ہے۔ بیسب درحقیقت شیطان کا دھو کہ ہے، جس کے اوپر اشد کہا گیا۔ یا در کھواس حدیث کے معنی بینہیں ہیں کہ عبادت آ دمی بالکل ترک کردے اور فقیہ بن کر بیٹھ جائے۔

آ دمی فقیداس وقت تک نہیں بنتا جب تک کچھ نہ کچھ ذوق عبادت نہ ہو۔ یہاں جس فقیداور جس عابد کا مقابلہ ہور ہاہے وہ اس عابد کا ہے جس نے اپنا سارامشغلہ سے شام تک عبادت کو بنایا ہوا ہے ، نفلیں ہی پڑھر ہا ہے نمازیں ہی پڑھر ہاہے اور روزے ہی رکھ رہاہے۔

اورایک وہ خص ہے جس نے نقہ کو اپنا اصل مشغلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنتیں اور نوافل بیں ان کا اہتمام بھی کرتا ہے ، کیکن اپنے آپ کو متفر غ للعباد ہن بیں کیا۔ یہاں وہ مراد ہے ، یہ نہیں کہ اب فقہ پڑھ لیا تو نہ تجد کی ضرورت ، نہ اشراق ، نہ چاشت ، نہ اوا بین ونوافل کی ضرورت ۔ ہمارے جتنے بزرگ فقیماء ہیں ، ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جو عبادت کے اس ذوق سے خالی ہو۔ تو با وجود اس علمی اهتھال کے امام بخاری رحمہ اللہ کوعبادت کا ذوق بھی تھا۔

## امام بخارى رحمه اللدكا تقويل

امام بخاری رحمه الله کااس سے بھی زیادہ وطیرہ اجتناب عن المعاصی کا تھا کہ تقوی، تو ڑع، احتیاط کہ کوئی معصیت سرز دنہ ہو، بلکہ معصیت کے قریب بھی نہ پھٹلے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کبھی کبھی کچھ بھے وشراء بھی کی ہے۔ایک مرتبہ شاید کوئی مکان یا کوئی چیز بیچنا چاہ رہے تھے۔ پچھلوگ آئے اور کہایہ ہمیں چے دیں ،ہم آپ کو پانچ ہزار درہم نفع دیں گے۔

امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا تھی میں ذرا سوچوں گا،کل جواب دوں گا۔کل آنے سے پہلے ایک اور پارٹی آگئی اس نے دس ہزار درہم نفع کی پیش کش کی۔ لوگوں نے کہا کہ بیتو بہترین موقع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ابتدائی بات کر چکا ہوں جو پانچ ہزار کا نفع دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی بچے تھوڑی ہوئی تھی ، آپ نے تو خود بی کہد دیا تھا کہ کل جواب دوں گا۔ فرمایا کہ تو دیا تھا لیکن میرے دل میں پچھ نیت آگئ تھی کہ میں ان کو دے بی دوں۔ لہذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پانچ ہزار درہم کی خاطر اپنی اس نیت کو خراب کروں۔ لہذا ان کو دکر دیا اور پہلے والوں کو بچ دیا۔ ف

## کمال تیراندازی

امام بخاری رحمہ اللہ تیراندازی میں کمال درجے کے ماہر تھے۔ ہمیشہ تیرنشانے پرلگتا تھا اور تیراندازی کیمشن کرنے کاشون بھی تھا اور وہ شوق عالبًا اس لئے تھا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"ارموا بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا ، ارموا و آنا مع بنی فلان" اور

#### "الإلا المنافقة الرمى" ال

چونکہ آپ وہ نے تیراندازی کی ترغیب دی ہے۔ اس واسطے مشغلہ بھی تیراندازی کا اختیار کیا ہوا ہے۔
ایک دن تیراندازی کے لئے نکلے ہوئے تیے جنگل میں کسی ہدف پر تیر چلایا۔ عام طور پر تو تشانہ بالکل ٹھیک بیٹھتا تھا، بھی غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن '' لکل حسار م نہو ہ '' کی خص نے اپنی دکان یا مکان کے آگے نالے سے گزرنے کے لئے بل بنار کھا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ کا نشانہ اس روز خطا گیا کہ تیرائس بل کی ثیخ پر جاکر لگا جس سے شخ ٹوٹ گئی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو بہت صدمہ ہوا کہ میرے تیرسے دوسرے آ دمی کی چیز کو نقصان پہنچا، اس سے تیراندازی چھوڑ دی۔ اور اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی خدا کے لئے میراایک کام کردو۔ اس بل کے مالک کو تلاش کرواور اس سے میری طرف سے کہو کہ اس کے بل کی مرمت یا دوبارہ تغیر پر جو پچھ خرچ آ تا ہے وہ مجھ سے خلطی نہوگئی۔ وہ صاحب گئے اور بل سے لے اور اس کو دوبارہ تغیر کرادے اور جھے معاف کردے کہ مجھ سے غلطی نہوگئی۔ وہ صاحب گئے اور بل

و هدى السارى ،ص: ١٨٠٠

ال صحيح البخاري ، كتاب الجهاد و السير (٤٨) باب التحريض على الرمي ، رقم: ٩ ٩ ٢٨٩، ص: ٥٨٨.

ال تفسير القرطبي ج: ٨ ص: ٣٥.

کے مالک کوامام بخاری رحمہ اللہ کا پیغام دیا، تواس نے کہا کہ حضرت کیا بات کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اوپر تو میری جان بھی قربان ہے اور ساری میری دولت ان کے اوپر خرج ہوجائے تو بھی جھے پرواہ نہیں ان کو پیغام دے دیں کہ جھے کو کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی تا وان لینا ہے۔ آکر اس نے بتادیا کہ اس آدمی نے تا وان لینا ہے۔ آکر اس نے بتادیا کہ اس آدمی نے تا وان لینے سے انکار کردیا ہے اور معاف کردیا ہے۔ اس کے باوجود مدتوں اپنی اس غلطی کی تلافی کے لئے تین سودر ہم یومیہ صدقہ کرنے کا معمول رہا تا کہ جو غلطی ان سے ہوگئ تھی اس کا کچھ نہ کچھ تدارک ہوجائے۔

### غيبت سے غایت درجہا حتیاط

فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ غیبت کرنا حرام ہاں وقت سے ساری عمر الجمد للہ کہمی کمی شخص کی غیبت نہیں گی۔ کسی نے کہا کہ: حضرت آپ کی '' تاریخ کمیر'' ساری غیبت سے بھری پڑی ہے۔ ''العسادیہ ہے السکبیپو'' میں رجال کے حالات ہیں اس میں راویوں کی تقد بی بھی کرنی پڑتی ہے اور ان کے بارے میں کہنا پڑتا ہے کسی کا حافظ اچھا نہیں ہے کسی کا معاملہ بھے ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے بھی نہیں لکھا، جو بھے ہے وہ کسی نہ کسی امام جرح وتعدیل کی حکایت ہے اگر چہ جواب اس کا یہ بھی ہے کہ ضرورت کی خاطر اور لوگوں کو کسی شخص کے شرسے متنبہ کرنے کے لئے اگر اس کی کوئی برائی بیان کی جائے تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ باوجود یکہ وہ غیبت نہیں ہے پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ۔ بیامام بخاری کی احتیاط ہے، علاء کرام نے فر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی "التسسار وسخ السکہ بیو" میں اور دوسر بے حضرات کی جرح وتعدیل کی کتابوں میں ایک فرق اور بھی ہے کہ امام بخاری کے الفاظ دوسر بے لوگوں کے مقابلے میں بہت مختاط ہیں ۔ کسی کوضعیف کہنے کے بجائے '' خس' کہدیں گے ۔ بھی کہدیں گے '' میں ایک مقابلے میں بہت محض مرتبہ دوسر بے علاء کہدیتے ہیں دجال کذاب اس فتم کے الفاظ امام بخاری کی "العاریخ الکیوں" میں نہیں طبتے۔

جوآ دمی غیبت سے بیجنے کا اتنااہتمام کرتا ہو کیونکہ جتنے معاصی ہیں ان میں جن معاصی سے اجتناب کرنے کا ایک مسلم کو حکم دیا گیا ہے اس میں شاید سب مشکل کا م غیبت سے اجتناب ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات غیر شعوری طور پر بھی اس میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ اللہ بھالا ہم سب کی حفاظت فرمائے ، بردامشکل کا م ہے، تو جوآ دی اپنی زندگی کوغیبت سے بچا کر گز اردے وہ دوسرے معاصی کا کیسے ارتکاب کرے گا، اس لئے ساری زندگی تقوی، ورع ،عبادت ، شوق عبادت میں گزری اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ بھالانے علم صدیث میں بیرمقام عطافر مایا۔

### دورا بتلاءومنا فرت

جب کوئی شخص علم وضل کے سی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے تو جہاں اس کے مداح اور تعریف کرنے والے اور اس سے استفادہ کرنے والے بیدا ہوتے ہیں تو وہاں اس کے حاسدین اور بغض رکھنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، حاسدین اور مبغوضین ہر دور میں آفتاب پر تھو کئے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وثوق بالآخر اس کے او پر ہوتا ہے، پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی آپ کوکوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جس کے پچھ نہ پچھ حاسدین، مبغوضین اور تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔

جہاں امام بخاری کے مداحوں ، ثنا خوانوں اور ان کے معتقدین کی بڑی تعدادتھی ، تو وہاں حاسدین کی بھی بڑئی تعدادتھی ، اور ان حاسدین کی وجہ ہے امام بخارگ کو بسا او قات کئی مرتبہ بڑی اذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ ان کوجلا وطن کیا گیا، شہر بدر کیا گیا۔ تین واقعات ان کے زیادہ مشہور ہیں ۔البتہ بعض حضرات ایک چوتھے (مسئلہ رضاعت) کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔

## مسئله رضاعت برفتنها ورعلماء کی رائے

بیان کیاجا تا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب بخارا میں تھے وہاں پرامام ابوحف الکبیر کے تام سے ایک بڑے عالم تھے، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگر دہیں۔ علاء حنفیہ میں ان کا اونچا مقام ہے۔ (میں نے بخارا میں ان کے مزار کی زیارت بھی کی ہے۔) اور بڑے نقیہ تھے۔ امام محمد بن اساعیل بخاریؓ کے جمعصر تھے، اور دونوں کے آپس میں اچھے تعلقات تھے۔ ایک دوسر ہے کی عزت کرتے تھے، امام بخاریؓ نے ابوحف الکبیر رحمہ اللہ سے کچھ بڑھا بھی تھا۔ یعنی امام بخاریؓ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ امام بخاریؓ جب علم حاصل کر کے واپس بخارا آئے اور بڑھا بھی تھا۔ ویک یہ شورہ دیا کہ بھی علم حدیث میں جوچے چا اور شہرہ ہوا تو امام ابوحف الکبیرؓ نے ان کی طبیعت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا کہ بھی آپ بخارا میں ضرور رہیں لیکن میر اایک مشورہ ہے کہ فتو کی بھی نہ دینا۔ حدیث کی خدمت کر ۔ تے رہیں آپ اچھے محدث ہیں لیکن تفقہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ لہذا کوئی مسئلہ یو چھے تو فتو کی نہ دینا۔

کین امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں مانی۔ وہ سجھتے تھے کہ چونکہ میں نے حدیث وفقہ پڑھی ہے اس واسطے فتو کی دینے میں کوئی مضا کقت نہیں تو فتو کی دینا بھی شروع کیا۔ آسی دوران ایک شخص نے آ کرمسکلہ پوچھا کہ ایک لڑکا تھا۔ جس کی ماں مرگئ تھی کہ اس کے باپ نے ایک بکری پال کی اور بکری کا دودھ اس لڑکے کو پلانا شروع کردیا۔ ایک اور شخص تھا اس کی بیوی کا بھی انتقال ہوگیا تھا۔ وہ بچی چھوڑ کرگئ تھی۔ بچی کے لئے بھی ماں کا دودھ میسر نہیں تھا۔ تو یہ بکری جو دیکے کہ بیا نا شروع کردیا تو دودھ میسر نہیں تھا۔ تو یہ بکری جو بچے کے باپ نے یالی تھی اس نے اس بکری کا دودھ بچی کو بھی پلانا شروع کردیا تو

اس بکری سے اس بچہ نے بھی دودھ پیا اور پکی نے بھی دودھ پیا۔ اب میہ بڑے ہو گئے ہیں۔ تو ان کا نکاح کرنا آپس میں جائز ہے کہ نہیں؟

تو کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے کہا کہ زکاح حرام ہے۔اس واسطے کہ دونوں کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہوگیا ہے۔ بکری ان دونوں کی مشترک مال ہے۔ لہذا ان کے لئے نکاح حرام ہے۔ بیفتو کی بخارا میں لوگوں کو معلوم ہوا، اوراس کی شہرت ہوئی۔ تو لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراس کے نتیجہ میں فساد وفتنہ برپا ہوگیا،اس فتنہ کے نتیجہ میں سب نے کہا کہ بھی ایسے مفتی کو یہاں سے نکالو، تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکال دیا۔ یہ ایک روایت ہے جومتعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ کا

## محققین ومولا ناعبدالحی ککھنوی کی رائے

لیکن محققین کا کہنا ہے کہ اس روایت کی نسبت امام بخاری کی طرف بہت ہی مستبعد ہے۔ ایساجلیل القدرامام جس کے تراجم ابواب کو بیکہا گیا ہوکہ ''فقہ کی بہترین مثال صحیح بخاری کے اندرموجود ہے اور اس کے بارے میں بیکہنا کہ بیفتو کی دیا کہ بکری کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے۔ جوایک عام آ دی کے لئے بھی کہنا مشکل ہے تو بظاہریہ بہت مستبعد ہے۔

حضرت مولا ناعبدالحی ککھنوی رحمہ اللہ نے ''المفوائد البھیة'' میں، جوحنفیہ کے تراجم پرمشمل کتاب ہے، اس واقعہ کونفل کر نے کے بعدیمی رائے ظاہر کی ہے کہ بظاہر بیفلط روایت ہے جوان کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔لہذا اس پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے نہ اس کا ذکر کرنا چاہئے، بیامام بخاری کی شایان شان نہیں ہے کہ اس قشم کی روایت کوان کی طرف منسوب کیا جائے۔''ل

### ابتلاء كاد وسراسبب

امام بخارى رحمه الله كزمانه بيس طرح طرح كفنول مسائل وثيا بيس رائج شخف اورفضول بمسائل كن على قدم محمد بن اسماعيل البخارى صاحب الصحيح بخارى في زمان أبي حفص الكبير ، وجعل يفتى فنهاه ابو ابو حفص، وقال: لست بأهل له فلم ينته ، حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بالمحرمة ، فاجتمع الناس عليه ، واخرجوه من بخارى. (الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص: ٢٣)

ال شم ذكر حكاية إخراج البخارى ،وهي حكاية مشهورة في كتب أصحابنا، ذكرها أيضا صاحب العناية وغيره من
 شراح الهداية، لكني أستبعد و قوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخارى ودقة فهمه وسعة نظره و غورفكره مما لا يخفى
 من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحتها فالبشر يحطئ ( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ،ص: ٢٥)

او پر بونی جنگ وجدل ہوا کرتی تھی۔ہارے ہاں بھی پچھلوگ بہت سے فضول مسائل پرمناظر ہ تجریر وتصنیف اور تقریر کے ذریعہ اپنی تو انائیاں خرچ کرتے ہیں۔

دوسراواقعہ بیتھا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کوئی کہتا تھا مخلوق ہے اور کوئی کہتا تھا غیر مخلوق ہے۔ اور اس کے اوپر لڑائی جھکڑے بھی ہوتے تھے۔ جو اپنے موقف پر قائم نہ ہواس کولوگ لعنت و ملامت کا نشا نہ بھی بناتے اور پریشان بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ ایمان مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔ تو امام بخاری نے جوموقف سمجے تھا وہی بیان کردیا کہ بھی انسان کا ایمان لا نابی مخلوق ومحدث ہے لیمنی مادث ہے۔ البتہ "مومن بھا" وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بہت سے قدیم ہیں ، کیونکہ باری تعالیٰ کی صفت قدیم ہے کین ایمان انسان کی صفت ہونے کے لحاظ سے حادث اور مخلوق ہے تو یا رلوگوں نے اس پر بھی فتنہ کردیا اور اس فتنہ کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کوشہر چھوڑ نا پڑا۔

# مسكه خلق قرآن اورامام بخاريً

تیراواقعہ جو بہت زیادہ مشہور ہے اور جس کو اچھی طرح سجھنا ضروری ہے۔ نیٹا پور بھی براعلی مرکز تھا۔ آج بھی تام بھی ہا ور بیدام مسلم رحمہ اللہ کا بھی جائے پیدائش ہے۔ وہاں کے لوگوں کی دعوت پر امام بخاریؒ (۲۵۰ھ میں) نیٹا پور تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں کے علاء میں حضرت محمہ بن بجی الذهلی رحمہ اللہ بوے ممتاز محد ثین میں سے بنے اور نیٹا پور میں سب سے بوا حلقہ درس انہی کا تھا۔ جب امام بخاریؒ نیٹا پور تشریف لے گئے واہل نیٹا پور نے بوی گرم جوثی سے امام بخاریؒ کا استقبال کیا۔ ان کے استقبال کے لئے قبہ سنائے، جیسے لوگ آج کل گیٹ و غیرہ بناتے ہیں، اور پورا شہر تح ہوگیا۔ امام محمہ بن بحی الذهلی رحمہ اللہ نے بھی ان کا شاندارا ستقبال کیا، پھرامام بخاری نے اپنا صلفہ درس وہاں شروع کر دیا۔ عالمگیر شہرت ہونے کی بناء پر امام بخاریؒ کے حلقہ درس میں سارا شہر ٹوٹ پڑا، یہاں تک کہ امام محمد بن یکی الذھلی رحمہ اللہ کے جوشاگر و بھے وہ بھی امام بخاریؒ کے حلقہ درس میں جانے گئے۔ بعض لوگوں نے تو یہ قیاس آرائی کی ہے کہ محمد بنا پر الذھلی رحمہ اللہ کو یہ بات بات ناگوارگر ری کہ اس نوجوان آ دمی کے پاس میرے حلقہ کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ ٹوٹ کر جارہ جبیں، تو ان کے دل میں حسر بیدا ہوگیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام بخاریؒ کے خلاف کارروائی کی ہے کہ محمد بنا پر امام بخاریؒ کے خلاف خود کیل میام بخاریؒ کے خلاف خود کارروائی کریں بینسبت ابنا کے مقال کے خود کھلے دل کے کارروائی کریں بینسبت ابنا کی طرف درست نہیں۔ کاروائی کریں بینسبت ابنا کی طرف درست نہیں۔ کارروائی کریں بینسبت ابنا میام بخاریؒ کے خلاف خود کارروائی کریں بینسبت ابنی بیات بہت بعید ہے کہ وہ حسد کی بنا پر امام بخاریؒ کے خلاف خود کارروائی کریں بینسبت ابنائی کارروائی کریں بینسبت ابن کی طرف درست نہیں۔

حقیق بات سہ ہے کہ محمد بن بچی الذھلی نے اپنے ساتھیوں کو سیتا کید کی تھی کہ دیکھو بھی میں بروے عالم آدی

ہیں ان سے استفادہ ضرور کرو، کیکن کوئی علم کلام کا مسلمان سے مت پوچھنا۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ ان کے منہ سے کوئی ایس بات نکل جائے جو ہمارے یہاں کے مسلمات کے خلاف ہو۔خواہ مخواہ جھڑا ہوگا یا ان کے خلاف لوگ بدظن ہوں گے یا اور کوئی فتنہ بیدا ہوگا، لہٰذا ان سے کلام کی با تیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث کے آ دمی ہیں ،حدیث ہی کاعلم ان سے حاصل کرو، اور جتنا ہو سکے ان سے استفادہ کرو۔

کیکن فتنہ پر دازنتم کےلوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ان کو مزاہی ای نتم کے کا موں میں آتا ہے کہ کوئی بات ملے اوراس کے اُوپر شور مچائیں اور کوئی فتنہ برپاکریں۔تواسی شم کاایک آ دمی امام بخاریؒ کی محفل میں پہنچ گیا اور پوچھا کہ **''ماتقول فی لفظ القر آن''**لفظ قر آن کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

امام بخاریؓ نے شروع میں اعراض کیا کہ بھئ چھوڑ واپنے کا م میں لگو، حدیث پڑھو۔ وہ پھرمسلط ہوگیا کہنییں جی! بتا پئے؟ امام بخاریؓ نے پھراعراض کیا، وہ پھرمسلط ہوگیا،اس نے کہانہیں جی میںمعلوم کروں گا کہ آپ کی کیارائے ہے؟ تو آخر میں امام بخاریؓ نے تنگ آ کرفر مادیا۔اس بارے میں دوروایتیں ہیں:

ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا" القو آن کیلام اللّب تعالی غیر مخلوق و افعال مخلوق و الامتحان بدعة " کر آن الله ﷺ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ ہمارے افعال مخلوق میں اور کی آ دمی کا امتحان کرنا بدعت ہے جوتم کررہے ہو۔

ووسرى روايت ميں ہے كه آپ نے بيفر مايا كه " افعالت كلها منحلوقة و الفاظنا من افعالت كلها منحلوقة و الفاظنا من افعالت تو مطلب بيه مواكه بهار بي الفاظ افغال ميں داخل بيں ۔افعال سار بے گلوق بيں ،الہذا الفاظ بھى مخلوق ہوئے ۔تو اس مخص كوايك بها نهل كيا اس نے شور مجاديا كه امام بخاري نے كها ہے كه فظى بالقر آن مخلوق كها بدعت بالقر آن مخلوق كها بدعت بيا طلاع ملى تو انہوں نے كہا كه فظى بالقر آن مخلوق كها بدعت بيا طلاع ملى تو انہوں نے كہا كه فظى بالقر آن مخلوق كها بدعت بيا ورجوآ دى اس بدعت كا قائل مووه مقتدا بن كر بهار بيش ميں نہيں ره سكتا۔

امام بخاریؒ نے اس کا جو جواب دیا سائل نے اس کو بگاڑ کر پیش کیا اور یہ پروپیگیٹرہ کیا کہ امام بخاریؒ نے یہ فرمایا ہے کہ لفظی بالقرآن کلوق ۔ یہ اطلاع جب محمد بن کی رحمہ اللہ کو پنجی تو انہوں نے کہا کہ جو تحف یہ کہا ہے کہ لفظی بالقرآن کلوق ، وہ مبتدع ہے ، اور ہم ایسے مبتدع کو اپ شہر میں نہیں رکھیں گے ، چنا نچہ انہوں نے فتویٰ وے دیا اور امام بخاریؒ کو نمیشا پورسے باہر جانے پر مجبور کر دیا۔ محمد بن کی ذھلی رحمہ اللہ کے شاگر دوں نے امام بخاریؒ کے درس میں جانے سے اجتناب کیا ، البتہ دو حضرات جن میں امام مسلمؒ صاحب صحیح بھی شامل ہیں انہوں نے محمد بن کی ذھلی رحمہ اللہ کی بات نہیں مانی اور امام بخاریؒ کا ساتھ دیا۔ اور کی الذ بلی سے تعلق خم کرلیا۔

امام بخاری سے کسی نے اس واقعہ کے بارے میں بوچھاتوامام بخاری نے فرمایا کہ میں نے لفظی بالقرآن

مخلوت نبير كها، بلك مير نه بيكها تقار "أفعالنا كلها محلوقة والفاظنا من أفعالنا".

سوال

کلام کے مخلوق اور غیرمخلوق ہونے کے مسئلے میں آپ نے شرح عقا ئد وغیرہ میں یہ تفصیل پڑھی ہے کہ حضرات علائے اہل سنت کہتے ہیں کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے بلکہ غیرمخلوق ہے، قدیم ہے۔ یہ بات کلام نفسی کے بارے میں کہی جاتی ہے۔

لبندا اگر کوئی مخص یہ کے لفظی بالقرآن مخلوق ۔ یعنی میں قرآن کا جوتلفظ کرتا ہوں وہ مخلوق ہے۔ تواس میں کوئی بات علمائے اہل سنت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہدر ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے بلکہ یہ کہدر ہے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق تو یہ اللہ عظل کے کلام کے لئے نہیں کہدر ہاہے بلکہ اپنے بارے میں کہدر ہاہے۔ اس میں کیا خرابی ہے، بلکہ یہ تو علمائے اہل سنت کے مطابق ہوتا چاہئے۔ پھر محمد بن یجی ذھلی رحمہ اللہ نے اس کے او پر کیوں کئیر کی ؟

اوراگرانہوں نے نکیری تھی تو امام بخاری ہیے کہ میں توضیح کہدرہا ہوں۔علائے اہل سنت کے مسلک کے مطابق کہدرہا ہوں۔علائے اہل سنت کے مسلک کے مطابق کہدرہا ہوں کیکن امام بخاری نے بھی بعد میں بید کہا کہ میں نے تو بیس کہا تھا تا ن مخلوق تو انہوں نے کیوں تر دیدی کہ میں نے بینہیں کہا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ در حقیقت میر مسئلہ اس دور کے اہل علم بے در میان زیر بحث رہا کہ اگر کوئی مختص لفظی بالقرآ ن مخلوق کے تواس کا کیا تھم ہے؟ اور ایسا کہنا درست ہے یانہیں؟

## جواب امام ابن منبل رحمه الله كاقول

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بیفر مایا کی تفظی بالقرآن مخلوق کہنا بھی غلط ہے اور لفظی بالقرآن غیرمخلوق کہنا بھی غلط ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب کوئی مختص بیہ کہتا ہے کہ نفظی بالقر آن مخلوق تو اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں ، لیمن اس میں دواحتمال ہیں:

ایک احبال اس جملہ کی تشریح میں ہے کہ لفظ سے وہ تلفظ مراد ہو جوانسان کرتا ہے۔اگر بیمعنی ہوں تو لفظی بالقرآن مخلوق کہنا درست ہے، کیونکہ تلفظ واقعۂ مخلوق اور حادث ہے۔

ووسرااحمال یہ ہے کہ لفظ سے ملفوظ مراد ہو، یعنی جس چیز کا تلفظ کیا جار ہا ہے یعنی قرآن کریم ، توجب لفظ سے مراد ملفوظ ہوتو اس صورت میں اس کومخلوق کہنا صحح نہیں کیونکہ وہ قرآن کریم

کے بارے میں اہل سنت کا بی عظیمہ ہے کہ وہ کلوق نہیں ہے بلکہ قدیم ہے۔ تو لفظی بالقرآن میں دومعنی کا احمال ہے، ایک معنی کے اعتبار سے بیچملہ درست ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔

امام احمد بن طبل رحمه الله في ما يا ہے كه ايسالفظ استعال كرنا جس ميں ايك غير هي عقيده كا احتال ہو، جومعتز لدنے پھيلا يا ہوا ہے، درست نہيں ہے، لہذالفظى بالقرآن مخلوق كہنا غلط ہے، كيونكه اس ميں بيا حمال موجود ہے كہ لمفوظ مراد ہے اور قرآن كريم كے اوپر مخلوق ہونے كا اطلاق كيا جار ہا ہے۔

اور لفظی بالقرآن غیر محلوق کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ لفظی بالقرآن سے مراد تلفظ ہواور پھر تلفظ کوغیر محلوق کہا جائے۔

توابیالفظ کیوں استعال کیا جائے جس میں غیر صحیح معنی کا اخمال ہو، اس لئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فر مایا کہ لفظی بالقر آن گلوق کہنا بھی خلط ہے اور غیر مخلوق کہنا بھی خلط ہے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بی قول مشہور ہوگیا تھا اور اس قول کی وجہ بھی معروف ہوگئی کہ اس میں خلط معنی کا ایہام ہے، اس واسطے ملاء اہل سنت کی بڑی جماعت بیہ ہمتی تھی کہ القرآن گلوق بھی نہ کہا جائے اور جولوگ لفظی بالقرآن گلوق کا جملہ استعمال کی بڑی جماعت بیہ ہمتی تھی ، ان کا ایگ نام رکھ دیا کہ بیہ 'الفظیہ'' ہیں ۔ لیمنی ایک مستقل فرقے کے طور پر نام رکھ دیا۔

ایک وجدیقی کریے جملہ "موهوم" ہے اوراس میں غیر سی معنی کا اختال ہے، اس لئے علما والل سنت اس کی تردید کرتے تھے اوراس کے کہنے والے کو اچھانہیں سیھتے تھے۔

ووسری وجہ بیہ ہے کہ جس زمانہ میں معتز لدنے بید مسئلہ اٹھایا اور پھیلایا تو علاء اہل سنت پر ہوا تشد دکیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کی وجہ سے کوڑے کھائے۔ جو حضرات اہل عزیمیت تھے وہ کہتے تھے کہ چاہے ہمیں کوڑے لگاؤیا تشد دکرو، چاہوتو قید کرلو، لیکن جو سچے عقیدہ ہے ہم وہ بیان کریں گے، اور اپنی جان بچانے کے لئے ایسا کوئی لفظ استعال نہیں کریں گے جس میں غلط معنی کا احتمال ہو۔

اس موقع پربعض حضرات اليسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کوتشد داور تکليفوں سے بچانے کے لئے بچھ "موھوم" الفاظ استعال کرنے کی مخبائش پیدا کر لی تھی کہ کوئی ایسالفظ بول دیں جس سے خالفین مطمئن ہوجا ئیں اور ہماری مراد سے جہوز دیں۔ تو یہ لفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ اور ہماری مراد سے جو اوروہ غلط مراد سجھ کر ہمیں تکلیف اور تشد دی بنچانا چھوڑ دیں۔ تو یہ لفظی بالقرآن مخلوق کا جملہ اس کام کے لئے ایجاد کیا گیا تھا کہ ایسالفظ استعال کر کے اپنے آپ کومعز لہ کے ظلم وتشد دسے بچالیا جائے۔

جوحفرات اہل عزیمت متھوہ کہتے تھے کہ ایسے "موھوم" الفاظ استعمال کرمے جان بچانا درست نہیں ہے، جو سچے عقیدہ ہے اس کو بیان کرنا چاہئے۔ اس لئے جولوگ لفظی بالقر آن مخلوق کہتے تھے ان کو براہ بچھتے تھے۔ ان وجوہ سے محمد بن کچی ذھلی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ مبتدع ہے، اور اسی وجہ سے امام محمد بن اساعیل بخاری رحمہ اللہ کو نکالاگیا اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں امام بخاریؓ نے خود بھی اس لفظ کے

کہنے کی تر دیدفر مائی اور فر مایا کہ میں نے بیٹیس کہا۔

### سوال

اگرامام بخاری رحمه الله به بیجه تنظی بالقرآن مخلوق نهیں کہنا چاہئے تو جب سائل نے سوال کیا تھا کہ لفظی بالقرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر سیدھی می وہ بات کیوں نہ کہہ دی جوامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہی تھی کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہنا بھی غلط ہے اور لفظی بالقرآن غیرمخلوق کہنا بھی غلط ہے ۔ اس واسطے کہ اس میں تیجے اور غلط دونوں معنوں کا احتمال ہے ۔ یہ جواب دے سکتے تھے اس کے بجائے انہوں نے یہ جواب کیوں دیا کہ ''افعالنا مخلوقة والفاظنا من افعالنا؟''.

#### جواب

درحقیقت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پرایک اورحقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے اوراس کی ضرورت اس کے پیش آئی کہ خلق قرآن کے مسئلہ میں امام بخاریؒ کے زمانہ میں افراط وتفریط کا دور دورہ تھا۔ ایک طرف معتزلہ کے افراد تھے کہ وہ قرآن کو مخلوق ماننے پرمصر تھے اور جو مخلوق نہ مانے اس کوظلم وتشدد کا نشانہ بناتے تھے اور دوسری طرف انتہا یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیفر مایا کہ نظمی بالقرآن مخلوق کہنا بھی غلط ہے۔"المقرآن خیر مسئل کے ساتھ مسخلوق کیف معصوف" لیمن قرآن کو جس طریقے سے بھی تصرف کیا جائے یعنی جو لفظ بھی اس کے ساتھ استعال کیا جائے وہ مخلوق نہیں ہے۔

ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ مخلوق کا لفظ کسی بھی طرح استعال نہیں کیا جاسکتا اور اسی طرح "موھوم" الفاظ کا استعال بھی درست نہیں ہے، لیکن ان کے بعض معتقدین، پیروکاروں اور بعض مقتدیوں نے یہ موقف اختیار کرلیا کہ امام احمد بن خلبل رحمہ اللہ کے نزدیک نہ صرف یہ کہ قرآن کا کلام نفسی قدیم اور غیر مخلوق ہے، بلکہ کلام لفظی بھی قدیم اور غیر مخلوق ہے۔ لہذا آدمی جو تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت بھی غیر مخلوق ہے بلکہ یہاں تک کہ دیا کہ یہ صحف بھی غیر مخلوق ہے اور ان سب کوقدیم قرار دینا شروع کردیا، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہ دیا کہ دنیا میں جتنے بھی مصاحف ہیں وہ سب غیر مخلوق اور قدیم ہیں، اور دلیل میں بہ بات پیش کی کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے کہ "المصحف ط ما بین اللّه فتین" یعنی "مابین دفتین" کو قرآن کے جرزتین بھی غیر مخلوق ہے۔ تو یہ دوسری طرف انتہا کو پنج گئے۔

بعض حفرات جن کو "جھلة الحنابلة" کہاجاتا ہے، حنابلہ کے بعض بے عقل قتم کاوگ تھانہوں فی میکانشروع کردیا کہ فتین بھی مخلوق نہیں ہیں۔

## علماء کوچاہئے کہ زمانہ حال سے واقف ہوں

علاء کا کام بیہ ہوتا ہے کہ جس زمانہ میں جس قتم کے غلط نظریات یا عقائد تھیلے ہوں ان کی تر دید کریں۔ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتز لہ کی طرف سے خلق قرآن کا مسئلہ پھیلا ہوا تھا۔لہذا انہوں نے سارا زوراس کی تر دید برصرف کردیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانہ میں معتزلہ کا مسئلہ تو تھا ہی البتہ دوسری طرف بعض حنابلہ کا مقولہ تھا جوایک اچھا خاصہ فتنہ بن گیا تھا، لہٰذاامام بخاریؓ نے ان بعض حنابلہ کے قول کی تر دید پر بردا زور لگایا اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہل سنت کے عقیدہ میں بیہ بات داخل نہیں ہے کہ جوتلفظ بھی کیا جار ہا ہے وہ بھی قدیم ہوا ور و تعین بھی جوالفاظ زبان سے ادا کئے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور جو لکھے جارہے ہیں وہ بھی قدیم ہوں اور و تعین بھی قدیم ہوں۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ مؤقف اختیار کیا۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ جو اہل زمان سے واقف ہووہ اعلم الناس ہے۔

چنانچام بخاری رحماللدن آخری کتاب "کتاب الرد علی الجهمیة و غیرهم التوحید" قائم فرمائی ہے، اس میں معتزله کی تردید کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی تردید کے لئے جو تلفظ بالقرآن کو بھی قدیم کہتے ہیں، بہت ساوے ابواب قائم کئے ہیں۔

لہذاانہوں نے جو''آف عالنا کلھا محلوقة والفاظنا من افعالنا' کا جملہ استعال کیا اس سے بعض حنابلہ کی تر دید مقصود ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہتے کہ لفظی بالقرآن مخلوق کہنا غلط ہے، جیسے محمد بن نجی ذھلی وغیرہ کہتے تھے تھے۔ اللہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، جوتلفظ بالقرآن کو بھی قدیم مانتے تھے۔ لہذا انہوں نے ایسا جملہ استعال کیا جس سے ان کی بھی تر دید ہواور مسلک حق پر بھی کوئی گزندنہ پہنچے۔

بیہ ہے اس مسلد کی حقیقت جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کونیٹا پور سے نکلنا پڑا۔اورامام محمد بن یجیٰ ذهلی رحمہ اللہ ان کے مخالفین میں شار ہوئے۔

## امام بخاریؓ کےابتلاء کا چوتھا واقعہ

امام بخاری رحمہ اللہ کے ابتلاء کا چوتھا واقعہ ان کی آخرِ حیات کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری ؒ آخر میں بخارانی میں مقیم ہوئے تو وہاں کے امیر خالد ذھلی نے امام بخاریؒ کو پیغا م بھیجا کہ آپ میر ہے گھر پر آ کرمیر ہے بچوں کو حدیث پڑھائیے۔امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں اس علم حدیث کو اس طرح ذکیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین و بھوں کو حدیث کو اس طرح ذکیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین و امراء کے گھر پر جاکراس کو پڑھاؤں ،اگر کسی کو پڑھنا ہے تو میرا حلقہ کورس کھلا ہوا ہے، اس میں آجائے اور شامل

ہوجائے۔لیکن میں اس حدیث کے علم کو لے کرسلاطین کے در پر جاؤں یہ جھے گوار ہنہیں۔ بیاس علم کی عزت اور وقعت کے خلاف ہے۔

اس نے دوسری تجویز پیش کی کہ ایسا سیجے کہ ہمارے لئے کوئی الگ وقت مقرر کرلیں ،کوئی ایسا وقت مخصوص کرلیں جس میں دوسر سے طلبہ کوآنے کی اجازت نہ ہوا مام بخاریؒ نے اس کوبھی منظور نہیں فر مایا۔ اور فر مایا کہ اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ میں لوگوں کو حصول علم سے محروم کرر ہا ہوں یاروک رہا ہوں۔ در حقیقت اس کا مقصد بیر تا بیٹھ کے کہ میں لوگوں کو حصول علم سے محروم کرر ہا ہوں یاروک رہا ہوں۔ در حقیقت اس کا مقصد ہوتا ہوگا کہ میں بیٹھ کرعلم حاصل کرنے میں عار آئی تھی۔ وہ چا ہتا تھا کہ میرے لئے الگ وقت مخصوص ہوجائے ، امام بخاریؒ نے اس کوبھی گوار انہیں کیا کہ جو محض عام طلبہ کی صف میں بیٹھ نے سے تکبر کرے اس کواس طرح علم حدیث نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰ ذاانہوں نے اس سے بھی اٹکار کر دیا۔ اور جب اس کی طرف سے اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگرتم ایک تھم جاری کر دواور مجھے عام طلبہ کے لئے حلقہ کورس قائم کرنے سے منع کر دو کہ آپ سے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے آپ عام حلقہ کورس نیس لگا سکتے تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور ہوں گا اور اپنا حلقہ کورس چھوڑ دوں گا ، پھرتم اسکیل آپ عام حلقہ کورس قائم کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب تک مجھے عام حلقہ کورس قائم کرنے کی اجازت ہے اس وقت تک میں بینیس کر سکتا کہ کی کوآنے سے روک دوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی بیہ بات اس کونا گوارگزری اور اس کے نتیج میں اس نے امام بخاری کے خلاف سازشیں شروع کردیں۔ ان سازشوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف بعض اوقات مختلف قتم کی بائیں منسوب کی گئیں اور بالآخراس بات کا بہانہ تلاش کیا گیا کہ امام بخاری کو بخار اسے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ان کے خلاف مختلف قتم کے اختر اعات وا تہا مات اور الزامات لگا کر بالآخرامام بخاری رحمہ اللہ کو بخار اسے نکلنے کا تھم دیا۔ اگر چہ بعد میں امام بخاری کی بدد عالمی اور خالد ذھلی انتہائی ذلیل ہوا اور اس کے اوپر جو خلیفہ تھا اس نے اس کو معزول کردیا اور گدھے پر بٹھا کرسارے شہر میں گھمایا گیا۔ بہر حال امام بخاری بخار اسے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔

جب بخارات نکلنے کا علم ہوا تو سمر قند کے لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی
کہ آپ یہاں آ جائے۔ امام بخاری ان کی دعوت کے مطابق بخارا سے روانہ ہو گئے کیکن جب روانہ ہوئے تو
سمر قند کے لوگوں کے اندرا ختلاف پیدا ہوگیا ، بعض حضرات امام بخاری کو بلانے کے حامی شخے اور چاہتے تھے کہ
امام بخاری رحمہ اللہ یہاں آ کر مقیم ہوں ، اور بعض حضرات ان کے آنے کی مخالفت کر ہے تھے۔ مخالفت کرنے
کی وجہوہ انہا مات تھے جن کی بنایر بخاراسے نکالا گیا تھا۔ اس طرح سمر قند میں جھگڑا کھڑا ہوگیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ بخارا ہے نکل چکے تھے اور سمر قندنہیں پنچے تھے کہ ان کواس اختلاف کی اطلاع پیٹی تو وہ سمر قند سے کچھ فاصلہ پر'' خرتنگ''نامی ایک بستی (جس میں امام بخاریؓ کے کچھ عزیز تھے جن میں ایک رشتہ دار غالب ابن تبریز تھے ) میں جا کرمقیم ہوگئے ۔بعض روا نیوں میں آتا ہے کہ اس وقت امام بخاریؓ نے یہ دعا بھی فرمائی کد!"اللهم صاقت علی الأرض مما رحبت فاقبضنی الیک" كدارالله! مجھ پرزین اپی وسعق ك باوجودتك موگئ ب، اے الله! مجھائے ياس بلاليجئے۔

موت کی تمنا کیوں؟

یہاں اشکال ہوتا ہے کہ احادیث میں موت کی تمنا ہے منع کیا گیا ہے چرتمنا کیوں کی؟

علاء نے اس کا جواب بید میا ہے کہ موت کی تمنا اس وقت منع ہے جب تمنا دنیاوی تکلیف اور دنیاوی سبب کی وجہ سے ہو،لیکن اگر تمنا اور دعا دینی تکالیف کی وجہ سے ہو کہ میر ہے دین کوخطرہ اور فتنہ لائق ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر بید عاجا مزہے۔

بعض مصرات نے بیفر مایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بید عااس لئے کی تھی کہ وہ بیجھتے تھے کہ اب مجھے اپنے دین کے تحفظ کے لئے وشواری پیش آ رہی ہے اور کہیں میں فتنہ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔اس کے بعد بید عافر مائی۔

بالآخر ہوا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ'' خرنگ'' میں ہی اچھے خاصے بیار ہو گئے لیکن بیار ہونے کے بعد پھر طبیعت بہتر ہونے گئی۔اس دوران سمرفند کے لوگوں کے درمیان جواختلاف پیدا ہو گیا تھا وہ دور ہو گیا اور سب لوگ اس بات پر شغن ہو گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں بلایا جائے۔تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ آجا ہے۔

### سانحدار تتحال

امام بخاری رحمہ اللہ نے ''خرنگ'' سے سرقد جانے کے لئے سواری منگوائی سنر کالباس بھی پہن لیالیکن سواری پر بیٹھتے ہی اللہ کی طرف سے واقی اجل آگیا اور سرقد جانے سے پہلے ہی ' فرنگ ' بیں امام بخاری رحمہ اللہ وفات پاگئے۔ وہیں آپ کو فن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزاز ہے۔ بیسر قند سے پچھوفا صلہ پرا کیا ہی ہے۔ اللہ وفات پاگئے۔ وہیں آپ کو فن کیا گیا اور وہیں آج ان کا مزاز ہے۔ بیسر قند سے پچھوفا صلہ پرا کیا ہے۔ اللہ وہی ہے کہ مزار پر حاضر ہونے کا موقعہ ملا اور فاتحہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے )۔ اللہ مشروع میں گزر چکا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی بیدائش ہوا ہے کہ ہواں سال شروع ہو چکا تھا۔ طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخہائے وفات کو شعر میں جمع کیا ہے۔ شعر ہے :

#### مسولسوده صندق و مندة عنمره

### فيسها حمينة وأنقطى في لنور

کمان کی ولادت کی تاریخ صدق ہے۔ صدق کے ۱۹۳ انبر ہیں، کیونکہ ''ص'' کے نمبر ہیں ۹۰ اور'' د'' کے ۱۳ ۔ اور'' ق'' کے سو، تو کل ایک سوچورانوے ہوگئے۔ بیان کی تاریخ ولادت ہے۔

چانديده ک: ۲۳۸.

اور "مدة عمره فيها" اوران كى كل عمر كى مدت دنيا كے اندر "حميد" كے عدد ١٢ بنتے ہيں۔ "ح" كة ته، "م" كي حياليس" كن "ك دس" " و"ك حيار كل ملاكر ٢٢ موكة - "وانقضى في نور" اوروه كرر گے نور میں اور ''نسور''کے اعداد ۲۵ ہوتے ہیں۔''ن''کے بچاس،''و''کے چھاور''ر' کے دوسوکل ہو گئے ۲۵۲ تو۲۵۲ ج میں وفات ہوئی۔

اس طرح الله عظاف في الجمله مدت عمر مين بحى نبى كريم على كا تباع كى توفيق عطا فرما كى كيونكه نبى كريم على کی عمر مبارک بھی ۲۳ سال تھی اور بی۳۲ سال میں داخل ہو چکے بتھے۔اللہ ﷺ نے تھوڑ ہے سے عرصہ میں ان سے اتی عظیم خدمات لیس، پھر دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

بیامام بخاری رحمه الله کے مخضر حالات زندگی تھے،اب امام بخاری رحمه الله کے کارناموں میں سب سے بڑا کا رنا مہ یعنی سیج بخاری کی تألیف ہے۔

# صحيح بخارى شريف كانعارف

یبال کتاب کے تعارف کے ساتھ ساتھ حدیث کے مختلف مجموعوں کا بھی تعارف کیا جائے گا، پیچ بخاری کا اجمالی تعارف ہیہے کہ کتاب کا نام ہے:

## انواع كتبالحديث

امام بخاری رحمه الله نے اس نام میں جو پہلالفظ استعال کیا ہے وہ"الجامع" ہے۔

### "الجامع"

جامع کا لفظی معنی ہے کوئی الی کتاب جس میں مختلف علوم وفنون کو جمع کیا گیا ہو اور اس میں مختلف موضوعات ہوں۔

لیکن بعد کے محدثین نے بیٹفصیل کی ہے کہ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کم از کم آٹھ موضوع سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں۔وہ آٹھ چیزیں اس شعرمیں ہیں :

> سِیر آداب و تفسیر و عقائد فتن اشراط واحکام ومناقب

- ا "سیئو" سے مغازی مرادیں -
- ٢ أواب وأسوه ليني، "أدب الطعام ، أدب النوم ، أدب المشراب "وغيره \_
  - س- تفسیر معنی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں جواحادیث آئی ہیں۔
  - المريع عقا كريي "كتاب الايمان" اور" كتاب التوحيد" وغيره -
  - ۵۔ الفتن یعنی جن فتول کے بارے میں نی کریم ﷺ نے جو خریں دی ہیں۔
    - ۲۔ ﴿ اشراط، اس سے مراد " اشواط الساعة " بین یعنی علامات قیامت۔
  - 2- احکام میں "کتاب الطهارة" سے لے کرمیراث تک سب ابواب فقہیہ آ گئے۔

ل تحقيق اسمى الصحيحين واسم جامع الترمذي للشيخ عبد الفتح ابو غدة ، ص: ١١ و تدوين حديث ، ص: ٦٥

۸۔ مناقب سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں نی کریم ﷺ اور دیگر انبیا علیم السلام اور صحابہ کرام ﷺ کے فضائل منقول ہیں۔

اس لئے جس کتاب میں ان آٹھ موضوعات پر شمل احادیث جمع کی گئی ہوں اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔
"جامع" کے نام سے متعدد کتا ہیں مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی کتا ہیں تھیں، جو جامع کے نام سے مشہور تھیں جیسے: "جامع عبد الرزاق" جومصنف عبد الرزاق کے نام سے مشہور ہے۔ جامع سغیان توری، ان کی کتاب کو بھی جامع کہتے ہیں۔ جامع معمر، جامع بخاری، جامع ترقدی، جامع مسلم، مسلم کے جامع ہونے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن صحیح قول ہے کہ دہ بھی جامع ہے۔

#### "السنن"

دوسری نوع سنن ہے۔ حدیث کی وہ کتاب جے مؤلف نے فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا ہو یعنی طہارت، صلوق 'زکو ۃ الی آخرہ جیسے سنن ابوداؤر، سنن ابن ماجہ، سنن تر ذری سنن نسائی ، سنن بہتی ، سنن دارقطنی ، سنن ابوسلم بھی اور سنن سعید بن منصور ، یہ سب سنن ہیں ، اور انہی کومصنف بھی کہتے ہیں۔ پہلے مصنف کہا کرتے سنن ابوسلم بھی اور سنن کھتے ہیں۔ پہلے مصنف کہا کرتے سے اب سنن کہتے ہیں۔ 'مصنف' ، میں یہ فرق اب اور بعض حضرات نے ''مسنن' اور ''مصنف' ، میں احادیثِ فرق بیان فرمایا ہے کہ ''مسنن' ، میں صرف احادیثِ مرفوعہ ہوتی ہیں ، الل نادرآ۔ اور ''مصنف' میں احادیثِ مرفوعہ کے ساتھ احادیثِ موقو فیدمقطوعہ بھی ہوتی ہیں۔

#### "المسند"

حدیث کی تیسری نوع مند ہے، یعنی حدیث کی وہ کتابیں جوصحابہ کرام کی مرویات کی ترتیب پر ہوں یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے جو احادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سے جو احادیث مروی ہیں وہ ایک جگہ ہوں ، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے جومرویات ہیں وہ ایک جگہ ہوں الخے۔ اب وہ احادیث موالی بھی باب سے تعلق رکھتی ہوں لیکن مصنف اس کوصحابہ کی ترتیب پر ذکر کرتا ہے۔ جیسے مندامام احمد بن ضبل مسند ابوداؤ وطیالی ، مند مسدد ابن مسر بد، مسند تیم بن حماد ، یہ ساری مسانید صحابہ کرام کی ترتیب پر ہیں۔

### "المعجم"

چوتھی نوع ''المصعب '' بھم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث شیوخ کی ترتیب پر ہوں ، نہ تو ابواب فقہید کی ترتیب ہے ، اور نہ صحابہ کرام کے کی ترتیب ہے ، بلکہ محدث نے جواحادیث اپنے شیوخ سے قتل کی جات کی ہے ۔ مثلاً امام بخاری کے ایک شیخ حمید ک سے قتل کی جات کی بن سعید انصاری ہیں اور ایک عبد اللہ بن یوسف ہیں ۔ تو امام بخاری نے جتنی حدیثیں حمیدی سے ہیں ، ایک بیجی بن سعید انصاری ہیں اور ایک عبد اللہ بن یوسف ہیں ۔ تو امام بخاری نے جتنی حدیثیں حمیدی سے

سنیں وہ سبلیک جگری کردیں ، جتنی حدیثیں کی بن سعیدانصاری سے منیں ایک جگہ جمع کردیں ، جوعبداللہ بن پوسف سے منیں وہ ایک مجگر جمع کردیں۔ایں وجم کہا جاتا ہے۔

### "المستدرك"

یا نچویں قتم متدرک ہے،متدرک کے معنی ہیں کہ حدیث کی وہ کتاب جو کسی دوسری حدیث کی کہتاہ کو ذہن میں رکھ کرتر تیب دی جائے کہ فلاں حدیث کی کتاب میں محدث نے جن شروط کے تحت حدیثیں ذکر کی ہیں انہی شرائط کے مطابق الیں حدیثیں ذکر کی جائیں جواس کتاب میں نہیں ہیں۔

مثلًا امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری کے اندرا حادیث لانے کے لئے معیار مقرر کیا ہے کہ جوحدیث اس معیاری ہوگی این شا واللہ سی بخاری میں درج کی جائے گی۔

اب کوئی مخض بیرے کہالی محدیثوں کو جمع کرے جوامام بخاریؓ کے اس معیار کے مطابق ہوں اور اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں جوامام بخاریؓ نے ملحوظ رکھی ہیں لیکن وہ سیجے بخاری میں موجود نہیں ہیں تو الی احادیث جس کتاب میں جمع کی جائیں گی اس کومتدرک علی البخاری کہیں گے۔

ا مام حائم نے چار خینم جلدوں میں متندرک کھی ہے ، مقصودتو یہی تھا کہ وہ حدیثیں جع کریں ہوت تھے گاندگی شرا کط پر پوری اتر تی ہوں ، اور وہاں پر موجود نہ ہوں ، لیکن امام حاکم سے اس معالمے میں بہت تساتھا تھا ہوئے ہیں بغنی انہوں نے اس میں بہت می وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جو درحقیقت نہ تو بخاری کی شرط پر پوری اتر تی ہیں، نہ مسلم کی شرط پر اور پھر یہ بھی کہد دیا کہ ''صحب علی شرط الشیخین ولم یخوجاہ'' اس وجہ سے امام حاکم کا تساہل مشہور ہے۔

چنانچدامام ماکم حدیث کے معاملے میں شاہل ہیں، جوحدیث سیح نہیں ہوتی اس کو بھی سیح کہددیتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ غیر صحیح کو بھی صحیح کہد دیتے ہیں اللہ ان کی کتاب میں ضعیف ، مثر یہاں تک کہ موضوع احادیث کے ہارے میں کہدایا '' ہذا حدیث صحیح علی شرط احادیث بھی ہیں، اورموضوع احادیث کے ہارے میں کہدایا '' ہذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاہ.

اس واسطے حضرات محققین امام حاکم کی تصبح کومعتبر نہیں مانتے ، کہتے ہیں کہ حاکم کا تصبح کر دینا صبح نہیں ہے۔ البتہ اللہ ﷺنے امام حاکم رحمہ اللہ کوایک ایسا مخص عطا فرما دیا جس نے ان کے تسامحات اور تساملات کو برخی حد تک واضح کر دیا اور وہ ہیں حافظ تمس الدین ذہبی رحمہ اللہ۔

## حا فظشمس الدين ذهبي رحمهالله

حافظ تمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بڑے اونچے درجے کے محدثین میں سے ہیں ، بڑے نقاد اور رجال کے ماہر ہیں۔ان کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقولہ مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے رواقِ حدیث کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ذہبی رحمہ اللہ کو ایک ٹیلہ پر کھڑا کر دیا جائے تو یہ اشارہ کرکر کے بتلا دیں گے کہ بیرادی کون ہے اورکس درجے کا ہے؟

حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ج کے لئے گئے تو زمزم کی جگہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ذہبی جیسا حافظ افر ما دیجئے۔ انہوں نے متدرک کی تخیص کھی ہے اور تنخیص کے ساتھ اس پر تنقید بھی کی ہے، یعنی امام حاکم جو حدیث بھی لائے ہیں اس کا خلاصہ خود بھی ذکر کیا ہے اور پھر بعد میں اس کے بارے میں اپنی رائے ذکر کی ہے۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں 'قبال الحاکم صحیح علی شوط الشیخین قلت لا'' بعض اوقات یہ کہتے ہیں ، میں نے کہانہیں ، اور اس حدیث میں فلال غیب ہے۔ ''قال الحاکم صحیح علی شوط الشیخین جیس میں میں میں میں خیرہ۔ بعض جگہ فلست کلا '' میں نے کہا یہ بھی بھی شرط شیخین پڑئیں ہو کئی اور اس میں فلاں راوی ضعیف ہے وغیرہ۔ بعض جگہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کسی معاطم میں حد ہی کردی ہے ، قبی رحمہ اللہ کو غصہ بھی آجا تا ہے ، جب و یکھتے ہیں کہ حاکم رحمہ اللہ نے کسی معاطم میں حد ہی کردی ہے ، قو پھر تھوڑ اسا غصہ نکا لئے کے لئے کوئی لفظ بھی استعال فرماد سے ہیں۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت الیاس الطّیفاۃ کے رفع آ سانی کے متعلق حدیث ذکر کی مشہور ہے کہ حضرت الیاس الطّیفاۃ کو آسان پر اٹھایا گیا تھا۔امام حاکم نے متدرک میں اس کوذکر کیا ہے، ذہبی رحمہ اللہ اس کوذکر کرنے

كے بعد كہتے ہيں:

"قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قلت كلا و الله ما كنت أظن قبل هذا الحديث أن يبلغ الجهل بالحاكم الى أن يصحح هذا الحديث"."

یعنی اس مدیث سے پہلے مجھے میر گمان نہیں تھا کہ حاکم کا جہل اس مدتک پہنچ جائے گا کہ اس جیسی مدیث کو بھی صحیح قرار دیں۔

غرض حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی تلخیص متدرک میں ان تمام احادیث کی نشاندہی کردی ہے، جہاں امام حاکم رحمہ اللہ کوٹھوکر گئی ہے اور جہاں انہوں نے غیر صحیح کوشیح کہاہے۔

حیدرآ باددکن سے متدرک کا جوننے اب شائع ہوا تھا اس کے حاشہ پر بھی ذہبی کی تنجیص موجود ہے،

اس سے آسانی ہوجاتی ہے کہ اوپر حاکم کی روایت کردہ حدیث ہے نیچاس پر ذہبی گا تبعرہ ہے۔ اس سے پتہ چل جا تا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، چنا نچ اب محدثین، حاکم سے جب کی حدیث کوفل کرتے ہیں تو وہاں ساتھ ذہبی گا تبعرہ بھی فقل کرتے ہیں اور کھنا ضروری شجھتے ہیں۔ اگر کہیں صرف "صححه المحاکم" کھا ہوتو عام طور پر اس کی کوئی قدرہ قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہوکہ "صححه المحاکم و اقدہ علیہ المذھبی" تو پھر بات کی ہوجاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہوکہ "صححه المحاکم و اقدہ علیہ المذھبی" تو پھر بات کی ہوجاتی ہے۔ لینی حاکم نے تھے کی اور "ذھبی" نے مہرلگائی "ذھبی" نے بھی اس کا قرار کرلیا۔ پھروہ بات قابل اعتبار ہوجاتی ہے، جب تک "اقسق معلیہ المذھبی" نہ ہواس وقت تک "صححه المحاکم" کی کوئی خاص قدرہ قیت نہیں۔ تو انواع مصنفات میں سے ایک تم متدرک ہے، ایک تم متدرک ہے، ایک تم متدرک ہے، ایک تم متدرک ہے، ایک تم مادر ہے جس کومتخرج کہتے ہیں۔

### "المستخرج"

متخرج حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کو اپنی الی سند سے بیان کیا جائے جس میں اس کتاب کے مصنف کا واسطہ نہ آئے ،اس لئے بہتھوڑی ہی اور پیچیدہ ہے، مثلاً "مستخرج آبو عوالة علی صحیح مسلم" اس میں ساری وہی حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں ،اکین ان احادیث کو امام ابوعوانہ نے اپنی الی سند سے بیان کیا ہے جس میں امام سلم کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ لینی امام سلم کے واسطہ موجود نہیں وہ انہوں نے اپنی سند سے ذکر کیں ہیں۔

متخرج دو ہیں: ایک ابوعوا نہ کی اور دوسری ابونعیم کی۔

ع المستدرك، ج: ٢، ص: ١٣٤، رقم: ١١٩/٢١١.

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث تو وہی ہے؟ تومتخرج کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟

جواب: اس کا فائدہ میہ ہے کہ حدیث کے متعدد طرق سامنے آجاتے ہیں ، دوسر ہے طریق میں بعض اوقات سند میں تغییر ہوتا ہے بعض اوقات متن میں تھوڑ اتغیر ہوتا ہے بعض اوقات زیادہ تغیر ہوتا ہے، امام مسلم نے اپنے شنخ سے روایت کی تھی وہ مختصر تھی اور ابونعیم نے زیادہ تفصیل سے ذکر کی ، تو اس سے احادیث کو سجھنے میں اور ان کا مقار نہ کرنے میں مدد کمی ہے۔

"خسر ج ب يعدوج" كاجومادہ ہےاں ميں محدثين كے ہاں تين لفظ ہوتے ہيں اور تينوں كے الگ الگ معنى ہيں۔

ایک افزاج ، دومراتخ یک اور تیسرااتخراج ب

اخراج كامعنى موتائ كركس مديثكوا في سندست ميان كرنا جيس "احرجه البخارى"-

تخریج کہتے ہیں کہ کی خفس نے کوئی حدیث بغیر حوالہ کے نقل کردی تو اس حدیث کا حوالہ تلاش کرکے ہیان کرنا کہ اس کو فلاں فلاں نے بیان کیا ہے جیسے صاحب ہدایہ عام طور سے احادیث نقل کرتے ہیں لیکن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے کہ میہ حدیث کہاں سے لی ہے اور اس کو کس نے روایت کیا ہے لقولہ علیہ السلام کہہ کرگز رجاتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کی تخریج کی ، یہ بتایا کہ بیحدیث فلاں کتاب فلاں امام نے روایت کی ہے۔ تخریجات بہت ساری ہیں۔ ہدایہ ، احیاء العلوم کی تخریج وغیرہ۔

استخراج کامعنی بتادیا کہ کسی دوسر ہے محدث کی روایت کواپنی الیی سند سے روایت کرنا جس میں اس محدث کا واسطہ بچ میں نہ آئے۔ جولوگ اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے وہ اخراج کی جگہ تخر تئے اور تخر تئے کی جگہ اخراج کا استعال کرتے ہیں، مصنفات کی چندانواع قلم بند کردی ہیں، ان اصطلاحات پرخصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ بہت ساری ہیں جن کی لمبی چوڑی فہرست میں نے درس تر مذی کے مقدے میں بیان کی ہے، ان کا ذکر اس لئے کرویا کہ عام طور سے احادیث کے مجموعے ان میں سے سی ایک میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جامع سنن، مند، مجم، متدرک، مسخرج۔

الم بخارى رحم الله في كتاب كا جونام ركماوه" السجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله في و سننه واتامه" بـ

**پیلالفظ"البجامعی" اس سے وہی اصطلاحی معنی مراد ہیں لیعنی جواو پر بذکور ہوئے۔** 

دومرا فظ"السسحيح "اللفظ الهال بات كاطرف الثاره م كهال كتاب مين صرف ان احاديث كوورن كرنا في السمي المستحيسع "كي اصطلاح تعريف پر پورى الرقى بول يعنى: "مسا دواه المعادل المتام المضبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شذوذ" الي كتب كوجن مين صرف

صحیح احادیث ہوں صحاح مجردہ کہا جاتا ہے اور بیشرف بہت کم کتابوں کو حاصل ہے جن میں صحیح بخاری سر فہرست ہے۔اس کے علاوہ صحیح مسلم اورموطاً ما لک کوشرف حاصل ہے۔

تیسرالغظ"السمسند"اس سے مرادوہ مندنہیں ہے جس میں احادیث صحابہ ﷺ کی ترتیب سے جمع کی جاتی ہیں ، بلکہ مرادیہ ہے کہ اس میں تمام احادیث سندموصول کے ساتھ بیان ہوں گی ،مرسل اور معصل روایات نہیں ہوں گی ۔

چوتالفظ "المعصو" اس كامقصديه به كهوئى بينه بحصيف كداس كتاب بيس سارى سيخ احاديث كا استيعاب كرليا مجيا به بكره مقتقت ميه به كه ميداحاديث كاايك انتخاب مربيا على معارى رحمداللد في جيد لا كاروايات بيس سان احاديث كاانتخاب فرمايا ب

آ گے تین لفظ استعال ہوئے ہیں''من آمور دسول اللہ ﷺ و سننہ و آیامہ'' اس ہیں ''آمور'' سےمرادتولی احادیث ہیں۔ ''آمور'' سےمرادتولی احادیث ہیں۔ ''مسنن'' سےمرادتی احادیث ہیں۔

اور "اہام" سے مرادآپ ﷺ کی حیات طیبہ کے تاریخی واقعات ہیں۔

### وجه تأليف

ا مام بخاری رحمه الله نے بیر کتاب کس داعیہ کے تحت کھی؟ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ تیسری صدی جمری کا ابتدائی زمانہ ہے جبکہ نبی کریم ﷺ کے وصال کو دوصدیاں گزر چکی تھیں۔

نی کریم کے وصال کے بعدا حادیث کی ہدوین اور کتابت بڑے پیانے برنہیں ہوئی، بڑے پیانے برنہیں ہوئی، بڑے پیان احادیث براس لئے کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ بالکل نہیں ہوئی، کونکہ بہت سارے صحابہ کا وتابعین کے پاس احادیث تحریری شکل میں موجود اور محفوظ تھیں، لیکن ان کوجع کرنے اور تدوین کا با قاعدہ اہتمام جس کے نتیج میں حدیث کے بڑے مجموعے تیار ہوں، ابتداء عہد صحابہ کا میں نہوا، اس لئے کہ حضورا قدس کے نشروع میں کتابت حدیث سے منع بھی فرمایا تھا، اس خطرہ کے پیش نظر کہ قرآن وحدیث ملتبس نہ ہوجا کیں اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔ اس دور میں اگر چہ افرادی طور پر پچھ جموعے موجود تھے لیکن احادیث کا کوئی بڑا مجموعہ تیار نہیں ہوا تھا، حضرات صحابہ کے وتا بعین نے اپنے حافظہ کے ذریعے خود بھی احادیث کو یا در کھا اور آگے اس کی تبلیخ و تدریس بھی فرمائی۔

مجوعرمه گزرنے کے بعد قرآن کریم کے مختلف نسخ با قاعدہ سرکاری انتظام میں محفوظ کردیے گئے اور

حضرت عثان ﷺ نے عالم اسلام کے مختلف حصول میں پہنچاد کے قرآن دحدیث کے التباس کا اندیشہ تم ہوگیا۔
جب اسلام چاردانگ عالم میں پھیلنا شروع ہوا، اوران حصول میں بھی گیا جہاں لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اوراس میں باطل اور گراہ فرقے بھی پیدا ہوئے ، کہیں رافضی پیدا ہوئے ، کہیں خارجی اور کہیں سبائی پیدا ہوئے ، تو ان فرقوں کے پیدا ہونے کے نتیج میں غلط سلط باتیں بھی نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اس مرحلہ پر ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ احادیث کی تدوین کی جائے اور باقاعدہ مجموعے مقرر کئے جائیں۔

### آغاز تاليف حديث

چنانچہ تابعین کے دور میں تالیف کا آغاز ہوا اور حدیث کی کتابیں کسی جانے لگیں۔ ہارے علم کے مطابق سب سے پہلے جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں اور مجموعے تیار کئے ہیں ان بیں امام "عسام سر بناور محبول جن کی سنن مشہور ہے اور کھول جن کی سنن مشہور ہے اور کھی ہے۔ اسی طرح عبدالرزاق بن ہمام کی مصنف عبدالرزاق اور پھر آخر (بعد) میں مؤطا امام مالک ہے۔ بیسب کتابیں ابواب کی ترتیب پر پہلے وجود میں آپھی تھیں ، گویا بیسنن یا مصنف تھیں ، بعد میں لوگوں نے صحابہ کرام کی کر تیب پر مسانید کھیں ، جن میں مند تیم ابن جماد ، مند مسدد بن مسرحد ، مندامام احد بن ضبل ، مندامام ابوداؤ دطیالی ، اور بہت سی مسانید ہیں ، خلاصہ یہ کہ سب پہلے سنن کی ترتیب پر پھر مند کی ترتیب پر کھر مند کی ترتیب پر کھر مند کی ترتیب پر کھر مند کی ترتیب پر پھر مند کی ترتیب پر کتابیں کھی جاتی رہیں ۔

بعد میں امام بخاری رحمہ اللّٰہ تشریف لائے ان کی کتابیں لوگوں میں مشہور ومعروف تھیں کیکن ان کی کتابوں میں دوبا تیں تھیں :

#### ىپىلى بات يېكى بات

یہ کہان میں احادیث مرفوعہ اور موقو فہ ملی جلی تھیں گویا دونوں کے مخلوط مجموعے تھے، اس میں حضور اقد س ﷺ کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں اور صحابہ ﷺ و تابعینؓ کے اقوال وافعال بھی آ رہے ہیں ، جیسا کہ موطأ میں جہاں مرفوع حدیثیں ہیں وہاں بہت بڑاذخیرہ موقوفات کا بھی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمه الله کی ایک کتاب "کتاب الآف اد" ہے اس میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں اور موتوف بھی ہیں ۔مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اسی طرز پر ہے۔

### دوسری بات

یہ کہان میں سے اکثروہ کتابیں ہیں جن میں احادیث کی صحت کا اہتمام نہیں ہے، صرف ایک موطأ امام مالک ہے، جس میں امام مالک نے صحت کا اہتمام فر مایا ہے۔ جنتی کتابیں اس دور میں تالیف ہو کیں جن کا ذکر ہوا ان میں اس بات کا التر ام نہیں ہے کہ وہی حدیث لائی جائے جوشچے ہو، لہذا ان میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن، ضعیف اور منکر بھی ہیں۔

اسحاق بن راہویہ جوامام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں جن کو اسحاق بن ابراہیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے خودایک مندلکھی تھی جس کا نام انہوں نے منداسخاق بن راہویہ کھا تھا، اس کے پچھے حصاب چھپ بھی گئے ہیں۔

ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موجودگی میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی الی کتاب لکھے جس میں صرف میچ احادیث ہوں اور وہ صرف محیح حدیثیں اور مرفوعات ہوں، اب تک جتنی کتابیں تھیں ان میں اول تو صحیح ، مرفوع اور موقوف ملی جل اس میں میں کی اور موقوف ملی ہوئی تھیں۔

### سبب تاليف

امام بخاری رحمہ اللہ کے دل کویہ بات اچھی گئی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ امام اسحاق بن را ہویہ گی اس خواہش کومیں ایسی کتاب کی تالیف کے ذریعہ پورا کروں ۔ ع

## اشاره غيبى بذريعه خواب

ابھی بیارادہ پیدائی ہواتھا کہ ایک ون امام بخاریؒ نے خواب میں نی کریم بھی کی زیارت کی اورخواب میں ذیکھا کہ رسول کریم بھی تشریف فرما ہیں اور امام بخاریؒ نے اپ آپ کودیکھا کہ وہ حضورا کرم بھی کے چہرہ انور کے سامنے پکھا جمل رہے ہیں۔ اس انداز سے پکھا جمل رہے ہیں کہ جیسے کوئی شخص کی انسان کے چہرے پر آنے والی مکھیوں کو پکھے کے ذریعہ دور کر رہا ہو۔ بیخواب دیکھا اور اس کی تعبیر واضح تھی کہ اللہ بھی نے امام بخاری رحمہ اللہ کواس کام کے لئے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم بھی کی طرف منسوب ہونے والی باتوں میں صحیح اور غیر صحیح کے درمیان فرق کریں، اور کے لئے منتخب فرمایا کہ وہ رسول کریم بھی کی طرف منسوب کررہے ہیں ان کو دفع کریں، اور کے درمیان فرق کریں، اور جولوگ رسول کریم بھی کی طرف غلط با تیں منسوب کررہے ہیں ان کو دفع کریں، اور سو والسب فی ذلک ما رواہ عنه ابر اہیم بن معقل النسفی قال : کنا عند اسحاق بن راھویہ فقال: لو جمعتم کتابا محتصر الصحیح سنۃ النبی، قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاخذت فی جمع الحامع الصحیح . (فی تدریب الروای فی محتصر الصحیح سنۃ النبی، قال: فوقع ذلک فی قلبی، فاخذت فی جمع الحامع الصحیح . (فی تدریب الروای فی شرح تقریب النبووی ، ج: اص: ۱۲ و تاریخ بغداد، ج: ۲ ص: ۱۲ ا

سرور دوعالم ﷺ کی سنت کا دفاع کریں۔اس خواب سے جوسابق ارادہ تھا اس کی مزید توثیق ہوگئی اور پھرامام بخاریؒ نے بیے کتاب تالیف فرمانی شروع کی اورتقریباً ۱۲ اسال میں بیے کتاب کمل کر بی ہے ب

### مقام تأليف

اس میں روایتی بظاہر متعارض نظر آتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب کس جگہ کھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مدید منورہ میں کھی ، بعض میں آتا ہے بخارا میں ، روایتوں میں آتا ہے کہ مدید منورہ میں کھی ، بعض میں آتا ہے بخارا میں ، اس طرح مختلف روایتی ہیں۔ کیکن حجے بات یہ ہے کہ اس کی تالیف عرصہ دراز تک جاری رہی پھے حصہ کہیں کھا اور پھے حصہ کہیں ۔ وضع کرنے کا کام خاص طور سے مدید منورہ میں کمل فر مایا۔ یہ بات زیادہ صحح ہے۔ کیکن پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ نہیں بتائی جاستی کہ کتنا حصہ کس جگہ تالیف کیا ، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں نے چھ لا کھ حدیثوں میں سے ان مجھ احادیث کا اور ہر طرح سے روایتوں کو تقید اور تنقیح کی چھلیوں سے گذار کر حدیثوں میں تالیف کی۔ اس کتاب کی تالیف کی۔

### طريق تاليف

امام بخاری رحمہ اللہ نے فنی اعتبار سے حدیث کو پر کھنے کے تمام ذرائع استعال کرنے کے بعد صرف ان فنی ذرائع پر اکتفانہیں کیا ،آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث پر دو دو رکعت پڑھی اور استخارہ کیا کہ آیا یہ حدیث اس کتاب میں کھوں یا نہ کھوں ،اس تمام جستو کے بعد جس حدیث کے بارے میں کمل اطمینان ہوگیا کہ یہ صحیح ہے تب میں نے وہ اس کتاب میں درج گی۔ ھ

### "أصح الكتب" كالقب

م في تدريب الرواي في شرح تقريب النووي ، ج: ١ ص: ١ ٤.

ه خكره الحافظ ابن حجر عن القربري و عمر بن محمد البجيري في هدى السباري ،ص: ٩٨٩.

### معاصرعلاء كااعتراف

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی تالیف سے فارغ ہوکراسے اپنے اساتذ و کرام حضرت امام احمد بی معنبل ، حضرت علی بن مدینی اور بچیٰ بن معین رحم اللہ کی خدمت میں پیش کیا ، یہ حضرات علم وفن حدیث کے ایک دوخشاں ستارے منے ، ان حضرات نے پوری کتاب کو بنظر عمیق پڑھنے کے بعد صرف چارحد بیوں کے علاوہ پوری کتاب کی احادیث کو مجے قرار دیا۔

جب امام بخاری رحمہ اللہ اوران کے اساتذہ میں چاراحادیث کے بارے میں اختلاف پیدا ہوگیا، تو بعض حصرات محدثین مثلاً امام عقبلیؓ نے دونوں فریقوں کے دلائل کا جائزہ لیا اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعدید فیصلہ کیا کہ اس اختلاف میں امام بخاریؓ کی رائے زیادہ وزنی اور زیادہ قابل قبول ہے گویا کہ وہ چارحدیثیں بھی صحت سے خارج نہیں ہیں۔ بی

## صحیحین سے متعلق دار قطنی وابن حجر کی آراء

جس طرح کمار حفرات بحدثین نے خورد بین لگالگا کر بخاری کی روایات کو جانچا اور پر کھا اس طرح المام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ جوامام بخاری سے کافی بعد بیں آئے۔ انہوں نے سیح بخاری وسلم پرایک کتاب کسی جس کا م''العدم علی الصحیحین'' ہے انہوں نے ڈھائی سو کے قریب حدیثیں بخاری اور سلم سے نکال کریہ بتایا ہے کہ ان حدیثوں بیں فلاں فلاں علیم یائی جاتی ہیں۔ کو یا بید خیال ظاہر کیا کہ اگر صحیحین کی حدیث میں کسی حدیث کو ضعیف یا مشکل فیہ کہا جاسکتا ہے وہ ڈھائی سوئیں۔

ان و مانی سواحادیث میں سے اسی حدیثیں بخاری کی بیں اور ایک سوسا محمسلم کی بیں۔

لیکن امام دارقطنی رحمداللہ کے بعد جولوگ آئے انہوں نے دارقطنی کے دلاکل اوران کے اعتراضات کا چھی طرح تعاقب کیا۔ حافظ ابن جمرز حمداللہ فی سلسلامی "کے مقدمہ میں ایک پوری فعل "دارقسطنسی" کے "تعبیع علی المصحب حیث "پرتبرے کے لئے مخصوص فرمائی ہے، اوراس میں "دارقسطنسی" کے اعتراضات کا تفصیل سے جائزہ لیا، اور بالاً خراس نتیج پر پہنچ کہ "دارقسطنسی" کے وہ اعتراضات ورست نہیں ہیں، صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں حافظ ابن جمر رحمہ اللہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اعتراض کا کوئی شافی جو ابنیں دے سکے۔ باتی زیادہ تر مقامات پر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ "دارقسطنسی" کے اعتراضات وزنی نہیں ہیں۔

<sup>.</sup> هدى السارى ، ص: 2.

## اخذحدیث میں امام بخاری کا ذوق

حقیقی بات ہے کہ بعض اوقات لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کے اخذ حدیث کے ذوق کونہیں پہنچ پاتے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کوئی حدیث جس وجہ سے اپنی کتاب میں لے کرآتے ہیں اس وجہ کی تہہ تک نہیں پہنچ کیاتے۔ مثلاً امام بخاری ایک حدیث لے کرآئے ہیں اس میں ایک آدی ہے جوسلیمان بن بلال ہے اگر رجال کی کتابوں میں دیکھیں تو سلیمان بن بلال کے حالات میں نظر آئے گا کہ وہ متعظم فیدراوی ہے۔ بہت سے محدثین نے ان پر کلام کیا ہے ، اس کلام کی وجہ سے ول میں خیال پیدا ہوا کہ امام بخاری کی بیروایت متعظم فیہ ہے۔ لیکن امام بخاری آئ وہ وقت لاتے ہیں کہ اس خاص حدیث کے بارے میں ان کو یقین ہوگیا کہ سلیمان بن بلال جو روایت کی دوسر سے شواہد، قر ائن اور دلائل کی روشی میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ سیروایت صحیح لے کرآئے ہیں وہ درست ہے۔ یعنی دوسر سے شواہد، قر ائن اور دلائل کی روشی میں امام بخاری مطمئن ہوگئے کہ سیروایت صحیح لے کرآئے ہیں۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی استاذ سے اس کی روایتیں مقبول ہیں دوسر سے استاذ سے مقبول نہیں ، تو امام بخاریؓ صرف اس استاذ سے روایتیں نقل کریں گے جس سے اس کی روایتیں مقبول ہیں۔ دیکھنے والاستجھے گا کہ متکلم فیرراوی کی روایت لے کرآئے ہیں۔اس لئے امام بخاریؓ کے ذوق اور مدارک کو سمجھنا کوئی آسان کا منہیں ہے۔

اس لئے حافظ ابن ججرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس فصل کے اندرایک ایک مسئلے کامفصل جائزہ لیا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں ، اکا دکا مقام پر حافظ ابن حجر کی بحث کمزورنظر آتی ہے اور ان کا جواب ثانی معلوم نہیں ہوتالیکن وہ جگہیں بہت کم ہیں۔

## بخاری شریف کی وجوہ فوقیت

اس تمام ترجهان بین ، تحقیق و تفتیش کے بعدامت اس نتیج پر پینی کرسی بخاری "اصب الکتب بعد کتاب الله" کتاب الله" کتاب الله" کتاب الله" کتاب الله" کاری و جود میں نہیں آئی اس وقت تک موطا کو یہ لقب دیا جاتا تھا کہ موطا امام مالک "اصب الکتب بعد کتاب الله" ہے۔ اب سے بخاری کو دیا جانے لگا تو موطا اور سے بخاری میں کیا فرق ہے؟

اس کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ موطاً پر''**اصبے الکتب بعد کتاب اللّه''کا** اطلاق بخاری کے جواب میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ موطاً پر''**اصبے** السکتب بعد کتاب اللّه''کا اطلاق بخاری کے ظاہر ہونے سے پہلے کیا گیا تھا اور وہ ہوی حد تک سیحے تھا لیکن بخاری کو حاصل ہوا اور اگر چہ رہ بات موطاً کے بارے میں بھی سیحے ہے کہ اس کے اندر جوا حادیث مرفوعہ ہیں وہ سب کی سب سیحے ہیں۔لیکن اس کے باوجود بخاری کی کتاب کو موطاً پر کئی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔

ىما مىلى وجە

مہلی وجہ نوقیت میں ہے کہ سیح بخاری کی احادیث مرفوعہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔موطأ میں احادیث مرفوعہ بہت کم ہیں۔

دوسری وجه

دوسری وجہ فوقیت سے کہ موطا امام مالک میں احادیث مرفوعہ اور موقو فہ دونوں موجود ہیں۔ اور سیح بخاری میں اصل کتاب کے اندرا حادیث مرفوعہ ہی بیان ہوئی ہیں جبکہ احادیث موقو فہ بہت کم ہیں۔

نيسري وجبه

مرائیل اور منقطعات کے جمت ہونے کے بارے میں علاء حدیث کا آپس میں اختلاف ہے، یہ بات ممام حفرات کے نز دیک مسلم ہے کہ موصول کومرسل پر فوقیت حاصل ہے بنسبت مرسل کے، امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے محدثین حفزات ، امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ سب حفزات مرسل کو جمت مانتے تھے، بشرطیکہ روایت کرنے والا بھیغہ جزم روایت کرے اور اس میں کوئی وجہز دید بھی نہو، امام مالک رحمہ اللہ بھی حجت مانے والے گروہ کے ساتھ ہیں۔

جبکدامام بخاری رحمہ الله مرسلات کو جمت نہیں مانتے اور انقطاع ان کے نزویک ایساعیب ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مرتبہ سے گر جاتی ہے، الہذا انہوں نے اپنی کتاب میں منقطعات اور مراسل سے اجتناب کیا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کوامام مالک رحمہ اللہ کی کتاب پرفوقیت حاصل ہے۔

بیتن وجوہ ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کوموطاً سے بالاتر سمجھا گیا اور بیلقب "أصبح المكتب بعد كعاب الله" دیا گیا،البت بعض محدثین سے بیمنقول ہے كمانہوں نے سمجے مسلم كوسج بخارى پر فوقیت دى ہے۔

صحيحين كامر تنبه علماءمغاربه كي نظرميس

بعض اہل مغاربہ (اندلس ، مراکش ، الجزائر اور لیبیا کے رہنے والوں) نے میچے مسلم کو میچ بخاری پر جو فوقیت دی ہے ، اس کی وجہ بین بھی کہ انہوں نے مسلم کو صحت کے اعتبار سے بخاری پر فوقیت دی ہے ، بلکہ دیگر دووجہ سے مسلم کو بہتر قرار دیا ہے :

ایک وجہ: یہ ہے کہ امامسلم رحمداللد نے اپن کتاب کومرفوعات کے لئے خاص کیا ہے۔اس طرح کہ

مقدمہ کے بعدسب حدیثیں مرفوع ہیں ، یعنی ایک دوا حادیث کوچھوڑ کر باقی سب مرفوعات ہیں۔

بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے، وہ اگر چہ اصل کتاب میں تو مرفوع احادیث ہی لے کرآتے ہیں لیکن ترجمۃ الباب میں ان کے ہاں تعلیقات بہت ہیں۔ ای طرح تراجم کے ذیل میں احادیث موقو فہ اور مقطوع بھی بہت ہیں، یعنی مرفوعات ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت ہیں، یعنی مرفوعات ہے۔ الا ماشاء اللہ ودسری وجہ: یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ترتیب بڑی اچھی اور آسان ہے، وہ ایک باب کی تمام احادیث کو اس کے تمام طرق واسانید کے ساتھ کیجا کردیتے ہیں، ایسانہیں کرتے کہ ایک طریق ایک جگہ، دوسرا طریق دوسری جگہ۔ لہذامسلم میں حدیث تلاش کرنا اور اس لحاظ سے استفادہ بھی آسان ہے کہ حدیث کے تمام طرق رہی تا سانی سے جھ جاتا ہے کہ اس حدیث میں کیا کیا الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ طرق کیا کیا جاتے ہیں، آدی آسان اور سے کہ اس حدیث ہیں۔ استفادہ بھی آسان ہوئے ہیں۔

بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ وہ ایک حدیث کا ایک طریق اگر کتاب الطہارۃ میں لاتے ہیں تو دوسرا طریق طلاق میں لائیں گے دغیرہ دغیرہ دایک ہی حدیث کے دوسرا طریق طلاق میں لائیں گے دغیرہ دغیرہ دایک ہی حدیث کے مختلف طریق کوامام بخاری نے مختلف جگہوں پر بھیرا ہے۔ اس لئے کہ امام بخاری کا مقصدا حادیث سے احکامات کا استنباط ہے، لہٰذا اگر ایمان کا مسئلہ مستبط ہور ہا ہے تو وہ حدیث کو کتاب الا میان میں لائیں گے اور اس سے جہاد کا مسئلہ مستبط ہور ہا ہے تو کتاب الا میان میں امام بخاری کے مدارک اشت دقیق ہیں کہ بسااو قات انسان جیران رہ جاتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث کولانے کا کیا مقصد ہے؟

## صنيع بخارى ميں دقائق كى مثال

اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ حضرت ضباعة بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے جج کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، بیا کشر بیار ہتی تھیں، اورعرض کیا کہ میں جج پر جانا چا ہتی ہوں ،لیکن ساتھ بیاندیشہ بھی ہے کہ احرام باند صنے کے بعد آگر بیاری کی وجہ سے سفر جاری ندر کھ سکوں تو پھراحرام سے کیسے نکلوں گی؟

توانبوں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ! کیا میں ایسا کروں کہ احرام باند ہتے وقت کوئی شرط لگالوں کہ اگر میں بھارہوگئ تو احرام کھول دوں گی؟ آپ ﷺ نے اجازت دی کہ ہاں شرط لگالو، انبوں نے پوچھا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا"الملہم محلی من الأد صرحیث بحتیس" کہو، بیصد یہ ہے۔ اس پر بحث" کعیاب المحیج" میں آ کے گی افشاء اللہ، اس مدیث کا تعلق "کعیاب المحیج" سے ہاوراس کا ذکر"اطسطو اب فی المحیم، احصاد فی المحیج" وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن امام بخاری نے "کتاب المحیج" میں اس کو کہیں بھی وکر ٹیس کیا، اب ظاہر ہے کہ جو محض حضرت ضیاعہ بنت زیر رضی اللہ عنہا کی مدیث المسحیح" میں اس کو کہیں بھی وکر ٹیس کیا، اب ظاہر ہے کہ جو محض حضرت ضیاعہ بنت زیر رضی اللہ عنہا کی صدیث

تلاش کرناچا ہے گاتوسب سے پہلے "کساب المحج" میں تلاش کرے گااور پوری "کساب المحج" کا چکر لگانے کے باوجود بنیس ملی، کہدوے گا کہ بیحدیث بخاری میں نہیں ہے۔ چنا نچے بہت سے حضرات نے کہددیا کہ حضرت ضاعہ بنت زبیر صی اللہ عنہا کی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ اس لئے کہ "کساب المحج" میں نہیں ملی، امام بخاری اس کو "کتاب المحج" میں لائے امام بخاری اس کو "کتاب المحفو" میں لائے امام بخاری اس کو "کتاب المحفو" میں لائے ہیں، اور اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب الاکفاء فی المدین" کہ اصلا کفائت دین میں ہوتی ہے، نبست کی کفائت بعد کی بات ہے۔

اب بظاہراس سے کوئی جوڑ اور مناسبت نہیں ہے اور جہاں اصل جوڑتھا وہاں ذکر نہیں کیا ،اس لئے کہ امام بخاری اشتراط فی المج کے قائل نہیں ہیں، حند یکھی اشتراط فی المج کے قائل نہیں ہیں۔اس لئے اگر وہاں لاتے تو اشتراط کے مذہب کی توثیق ہوجاتی۔

"كفو" من كيول لائع اس كئه كه ضباعة بنت زبير رضى الله عنها كى حديث كرة خرمي الكه فقره به كه خرمي ايك فقره بنت زبير من فقد اد ابن الاسود كه نكاح مين تقيس ـ توضباعة بنت زبير كا قبيله كوئى اور تها اور مقداد بن الاسود كا قبيله كوئى اور تها ـ السود كا قبيله كوئى اور تها ـ السود كا قبيله كوئى اور تها ـ

وہاں بیٹا بت کرنا جا ہتے ہیں کہ اگر چہ نسب کے اعتبار سے دونوں میں کفائت نہیں تھی لیکن''دین کی کفائت کی وجہ سے "کعساب المحیج" میں ذکر کرنے کے بجائے" ہاب المحیم نا کہ میں ذکر کرنے کے بجائے" ہاب الاکھاء فی المدین" میں ذکر کیا، بیا یک مثال ہے۔ الی بہت ساری مثالیں بخاری کے اندرا ہے خودویکھیں گے، لیکن بیاک ستنقل موضوع ہے جس کی بحث آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالی۔

اب جو محض حدیث تلاش کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دشواری پیش آتی ہے وہ آگرید دیکھنا چاہے کہ بخاری میں بی حدیث مختلف طریقوں سے آئی ہے تو اس کوایک جگہنیں ملے گی بلکداس کو بہت ورق گردانی کرنی پڑے گی۔

اس واسطے مغارب نے کہا کہ مخی مسلم کا اُسلوب ہل ہے بایں معنی کہ اس میں سارے طرق نیجا ل جاتے ہیں اور دشواری اٹھانی نہیں پڑتی ، تو ان کے کہنے کا منشاء پہیں ہے کہ سلم زیادہ محی ہے بہنبت بخاری کے بلکہ ان کے کہنے کا منشاء پہیں ہے کہ سلم زیادہ محی ہے بہنبت بخاری کے بلکہ ان کے کہنے کا منشاء پہیے کہ اس سے استفادہ آسان ہے۔ البتہ ایک بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کا پہر مقولہ شہور ہے کہ جس مقولے نے ان کی طرف یہ بات منسوب کی کہ گویا انہوں نے مسلم کو بخاری پرصحت کے لحاف اسم من کتاب اصب من کتاب مسلم "کہ اس آسان کے پنچ کوئی بھی کتاب مسلم سے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ شہور ہے۔

لوگ اس کا لا زمی مطلب یہی سجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلم کو بخاری پرتر جیج دی ورند آسان کے نیجے بخاری موجود ہے تو پھران کا بیکہنا کہ آسان کے نیچ مسلم کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے،اس کے سواکوئی

-----

اورمطلب نہیں کہ انہوں نے صحت کے اعتبار سے بھی مسلم کو بخاری پرتر جیجے دی۔ چنا نچہ اس فقر سے کی تشریح وتو ضیح وتعبیر اور اس پر ردوقدح حضرات محدثین کے ہاں بہت کمبی چوڑی ہوتی رہی کسی نے ان کی تاویل کی تو کسی نے ان کی تر دید بھی کی ہے۔

# **"أصبح" كى تاويل وتر دي**ير

تاویل کرنے والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ''اصے''اس لئے کہا کہ بخاری کے اندرموقو فات بھی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقات بھی نقل کرتے ہیں۔ احادیث موقو فہ کو ترجمۃ الباب میں جہاں صحت کا اہتمام بھی نہیں ان میں بعض حسن بھی اور اکا دکا ضعیف بھی ہیں۔ جن پر امام بخاریؒ نے تعبیہ بھی کی ہے۔ تو اگر چہ احادیث مرفوعہ میں توصحت کا پورا التزام ہے لیکن احادیث موقو فہ تعلیقاً امام بخاریؒ ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہیں، ان میں صحت کا پورا التزام نہیں۔ کہیں کہیں غیر صحح یاحس بھی آ جاتی ہیں، جس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آ گے آ کے میں صحت کا پورا التزام نہیں۔ کہیں کہیں غیر صحح یاحس ہے۔ ان کی پوری کتاب میں خطبہ کے بعد سے گی۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق کا کوئی باب ہی نہیں ہم سکتے کہ یہ ضعیف یاحس ہے۔ بخلاف بخاری کے، کیونکہ ان کے تراجم کے اندرا حادیث حسن بھی آتی ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس کو اصح کہا ور نہ جہاں تک کیونکہ ان کے تراجم کے اندرا حادیث حسن بھی آتی ہیں۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس کو اصح کہا ور نہ جہاں تک اصل کتاب کا تعلق ہے اس میں امام بخاری کی جواحادیث مسلم کی احادیث مسلم کی تاویل ہے۔

بعض حضرات نے تر دید کی ہے کہ ابوعلی نیٹا پورٹ نے سیجے غورنہیں کیا اگرغور کرتے تو یہ بات نہ کہتے۔جس کی دلیل میہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی بہت ہی حدیثیں اور بہت سے رجال مشترک ہیں۔ایک راوی سے بخاری بھی روایت کرتے ہیں اور امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں۔لیکن کچھر جال ایسے ہیں کہ انہیں بخاری رحمہ اللہ نے تو لیا ہے اور مسلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا اور پچھر جال ایسے ہیں جن سے مسلم نے تو لیا ہے لیکن بخاری نے نہیں لیا۔

## متكلم فيهراويول كي تعداد

جن رجال سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لیا اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نہیں لیا ہے ان کی تعداد کل چارسو تمیں کے لگ بھگ ہے اور وہ رجال جن سے امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث روایت کی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کی ان کی تعداد ساڑھے چے سو کے قریب ہیں۔

پھرجن رجال سے امام بخاریؒ نے احادیث نکالیں اور امام سلمؒ نے نہیں نکالیں ان میں متکلم فیر او یوں کی تعداد کل اس ہے، اور جن رجال سے امام مسلمؒ نے نکالیں اور امام بخاریؒ نے نہیں نکالیں ان میں متکلم فیہ راویوں کی تعداد ایک سوساٹھ ہے۔ گویا پوری دوگنی تعداد ہے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ امام بخاریؒ کے ہاں رجال کے انتخاب میں احتیاط کا معیار بہنست امام سکتم کے زیادہ بلند ہے۔اس سے بخاری کی فوقیت معلوم ہوتی ہے۔

فليحج بخارى شريف

صحیح بخاری کو "اصح الکتب بعد کتاب الله" قرار دیا گیاہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث کے عضع بخاری کو "اصح الکتب بعد کتاب الله" قرار دیا گیاہے جس سے اونچاہے۔ جتنے مجموعے معروف اور شہور ہیں ان میں شحیح بخاری کا مقام صحت کے اعتبار سے سب سے اونچاہے۔ اس میں دو کتابیں ایسی تھیں جن کے بارے میں خیال ہوسکتا تھا کہ شایدوہ بخاری سے زیادہ اُصح ہیں یا کم از کم اس کے ہم بلہ ہیں۔

(۱) موطأامام مالك (۲) صحيح مسلم شريف\_

موطاً امام ما لک کے متعلق تفصیل سے بیان کردیا گیا ہے کہ اپنے دور میں اس کو ''اصب المکتب بعد کعاب اللہ '' کہا جاتا تھا،کین صحیح بخاری کے بعد بیلقب صحیح بخاری ہی کے لئے مخصوص ہوا، کیونکہ سیح بخاری کوئی لخاط سے موطاً امام مالک پر فوقیت حاصل ہے۔

بات مور بی تقی امام ابوعلی نیشا پوری رحمه الله کے اس مقوله کی:

"ماتحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" انہوں نے غالباً یہ جمله اس وجہ ہے كہا كہ سيح مسلم میں مقدمہ ختم ہونے کے بعدتمام احادیث مرفوع اور موصول ہیں۔ اس میں احادیث موقو فہ بھی بہت كم اور احادیث مرسلہ تو تقریباً معدوم ہی ہیں اور تعلیقات تو بالكل ہی نہیں ہیں۔

للذاجتنی بھی احادیث آرہی ہیں وہ سب مرفوع ہیں اور صحت کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ بخلاف امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ انہوں نے سیجے بخاری کے ترجمۃ الباب میں بہت ہی احادیثِ معلقہ، موقو فداور مرسلہ ذکر کی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگرامام ابوعلی نیٹا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم کی کتاب کو اصح کہا تو یہ بات فی الجملہ سیح ہوسکتی ہے، لیکن جہاں تک سیح بخاری کی مستندا حادیث کا تعلق ہے؛ تو اس میں بحثیت مجموعی بخاری کو مسلم پر فوقیت حاصل ہونے کی دووجہیں ہیں:

مہلی وجہ یہ بیان کی تھی کہ مجے مسلم میں متعلم فیدراویوں کی تعدادایک سوساٹھ (۱۲۰) اور سیح بخاری میں متعلم فیدراویوں کی تعداداسی (۸۰) ہے۔تو گویاام بخاری رحمداللہ نے رجال کے انتخاب میں زیادہ احتیاط اور تثبت سے کام لیا ہے، بنسبت امام مسلم رحمة اللہ علیہ کے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ جن متعلم فیدرادیوں کی احادیث امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے ذکر فرمائی ہیں اکثر وہ ہیں جوخود امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے میں ، ان سے بیں ، ان سے صلح ہیں ، ان کے حالات سے اور ان کے معیار سے وہ خوب اچھی طرح میں خود حاصل کیں ، ان کے ساتھ رہے ۔ لہذا ان کے حالات سے اور ان کے معیار سے وہ خوب اچھی طرح

واقف اور باخبر ہیں۔ بخلاف امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے جن متعلم فیراویوں کی احادیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں وہ ان کے مشائخ میں سے نہیں ہیں یا بہت کم ہیں اور زیادہ ترسند میں آ مے چل کر کہیں ایسے رجال آتے ہیں جن سے امام سلم رحمۃ اللہ علیہ کی ملا قات نہیں ہوئی۔ اس کا فرق اس لئے پڑتا ہے کہ کسی راوی کا متعلم فیہ ہونا یعنی کسی راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کا کلام کرنا اور بیے کہنا کہ بیضعیف ہیں یا ان کا حافظ توی نہیں تھا وغیرہ وغیرہ محض اس وجہ سے ان کی حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف نہیں ہوجاتی ، بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کی بعض حدیث ہمیشہ ضعیف ہوں اور بعض مججے یا قوی ہوں۔

اس کا خلاصہ اور تفصیل یہ ہے کہ ایک ہی راوی کی بعض اوقات کسی ایک استاذکی روایتوں کے بارے میں دومختلف جہتیں ہوتی ہیں: ایک جہت ہے وہ ضعیف ہے مثلاً ایک راوی نے کسی ایک شیخ کی صحبت اتنی نہیں اٹھائی ، چلتے پھرتے ان سے ملاقات ہوگئی یاعلی سبیل الندرة اس کے پاس رہا اور اس کی طویل صحبت نہیں اٹھائی اور حافظ اتنا قوی نہیں تو اکا دکا جو حدیثیں سنیں وہ اچھی طرح یا زنہیں ہو سکیں اس میں غلطی ہوگئی۔

کیکن یہی راوی دوسری جہت سے قوی ہے مثلاً: اسے کسی دوسرے اُستاذ کی صحبت میں عرصہ ُ دراز تک رہنے کے نتیج میں بعض اوقات ایک ہی حدیث بار بار سننے کوملتی ہے۔ جس کے نتیج میں وہ حدیث اچھی طرح یا د ہوجاتی ہے۔ نو راوی ضعیف ہے اس معنی میں کہ حافظ اتنا قوی نہیں ہے، کیکن پہلے استاذ کی روایتیں اس نے ضجے طریقے سے محفوظ نہیں رکھیں ، کیکن دوسرے استاد کی روایتیں صحیح طریقے سے محفوظ رکھی ہیں۔

بعض اوقات یہی بات شہروں کے اختلاف سے ہوتی ہے کہ کسی ایک شہر کا کوئی مخض کسی دوسرے شہر کے مشاکنے کے پاس جا کرعلم حاصل کرتا ہے ، لیکن اس شہر میں اس کور ہنے کا طویل موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہاں کے مشاکنے کی عاوات ، طریقہ کاراوران کے اسلوب سے وہ پوری طرح آشنانہیں ہوتا، لہذا جب ان کی روایتیں نقل کرتا ہے تو گڑ بوکر جاتا ہے۔

لیکن دوسرے شہر میں لمباعرصہ رہا ہے۔ وہاں کے مشائخ کے ساتھ کثرت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا،
وہاں کی عادات، تقالید، رسم ورواج اوروہاں کے طور طریقوں سے وہ اچھی طرح واقف ہوگیا، تو جب ان مشائخ
کی احادیث نقل کرتا ہے تو میچے کرتا ہے۔ مثلاً اساعیل بن عیاش رحمۃ الله علیہ ایک راوی ہیں ان کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ اگروہ اہلِ شام میں سے کسی شخ کی روایتیں لائیں گے تو قابل اعتبار ہوں گی، اور اگر اہل ججازیا اہل
عراق میں سے کسی شیخ کی روایت لائیں گے تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ (الحمد لللہ)

اس طرح بسااوقات ایک ہی راوی کی اپنی زندگی کے مختلف زمانے ہوتے ہیں ،ایک زمانے میں اس کی حدیثیں قابل اعتماد ہوتی ہیں ، دوسرے زمانے میں قابل اعتماد نہیں ہوتیں ۔مثلاً ایک راوی ہے ایک زمانہ تھا کہ اس کا حافظہ بڑا تو می تھا اور اس میں احتیاط اور تثبت بہت زیادہ تھا،کیکن کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا

عمرزیادہ ہوگئی یا کوئی اور حاوثہ پیش آگیا جس کی وجہ سے اس کا حافظہ کر ورہوگیا اور اس بنا مربان میں وہ احتیاط و تثبت باقی ندر ہاجوا کی راوی میں ہونا چاہئے۔ مثلاً ابن لہیعہ رحمہ اللہ ایک راوی ہیں۔ ان کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ ابتدائی دور میں ٹھیک تنے ، بعد میں ایک دفعہ کدھے سے کر گئے سرمیں چوٹ آگئی اور سرمیں چوٹ آنے ک وجہ سے حافظ کمر ورہوگیا اور اس کے بعد کی روایتیں ان کی قابل اعتاد ندر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے کھر میں آگ کے لکنے کی وجہ سے ان کی کما ہیں جل گئیں تھیں تو اس کے بعد سے ان کی روایتوں میں ضعف آگیا۔

بعض مرتبدالیا ہوتا ہے کہ ایک مخص ایک زمانہ میں عادل ہوتا ہے اور بعد میں اس سے پکھا ہے امور صادر ہوتے ہیں جواس کی عدالت میں جرح کرتے ہیں۔تو جب وہ عادل تھا اس زمانے میں جوروایتیں کی تھیں وہ قابل اعتاد تھیں اور جب ان سے ایسے امور صادر ہوئے جو عدالت میں قابل جرح تھے تو اس زمانے کی روایتیں قابل اعتاد نہیں۔

## مروان بن الحكم رحمه الله كاحال

جیسا کہ مروان بن تھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے'' واللہ اعلم'' کہ جب تک امیر نہیں بنے تھے اس وقت تک عادل لوگوں میں شارتھا، اس واسطے ان کی روایتیں قابلِ اعتاد تھیں، لیکن جب امیر بن مھئے تو اس کے بعد ان کی عدالت مجروح ہوگئی۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔

اسی طرح ایک بی راوی کواگر چربعض محدثین نے ضعیف قرار دیا، کیکن ضروری نہیں کہ اس کی ہر روایت قابل رد ہو بلکہ مختلف حالات کے پیش نظر بعض روایات اس کی قابل شلیم ہو یکتی ہیں۔ لہذا اگر ایک آ دمی کسی ضعیف راوی سے خود ملا ہے اور اس سے اس کی ملاقات ربی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے پر پہچان سکتا ہے کہ اس کی کوئسی روایت قابل قبول ہے اور کوئسی روایت قابل قبول نہیں۔

## صیح بخاری میں منکلم فیہراوی بے خطرطریقے پرآئے ہیں پہلی وجہ نو قیت

امام بخاری رحمہ اللہ جن منتظم فیہ راویوں سے سیح بخاری میں روایتی نقل کرتے ہیں ، ان میں سے اکثر سے ان کی خود ملا قات ہوئی ہے ، اوروہ ذاتی طور پر ان سے واقف ہیں ، ان کے سیح اور تقیم کو جانے ہیں ، کون ی روایتی ان کی سیح ہیں اور کون کی سیح نہیں ہیں ، یہ تمام اُمور امام بخاری رحمہ اللہ کے مدِ نظر ہیں ، انہوں نے ذاتی مشاہد سے اور فیصلہ سے انجی طرح جیمان پیک کران حضرات کی روایتی ذکر کی ہیں۔

بخلاف امام مسلم رحمه الله کے کہ انہوں نے ان مشکم فیدراد یوں کی روایتی نقل کی ہیں جن سے ان کی

ملا قات بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کی روایتیں ذکر کرنے کا فیصلہ ذاتی معلومات کی بنا پرنہیں کیا، بلکہ دوسری روایات کی بناپر کیا۔

#### د وسری وجهٔ فوقیت

امام بخاری رحمداللہ نے بتکلم فیدراویوں کی احادیث قلیل تعداد میں لی ہیں ،کسی کی دو،کسی کی چاراور
کسی کی چھعدد،سوائے ایک راوی عکرمہ کے ،ان کے بارے میں اگر چدکلام ہوا ہے لیکن امام بخاری رحمہاللہ نے
ان کی روایتیں بکٹر ت ذکر کی ۔ باقی دوسرے متکلم فیدراویوں کی روایتیں قلیل اور ضرورت کے مطابق ذکر کی ہیں ۔
بخلاف امام مسلم رحمہاللہ کے کہانہوں نے متکلم فیدراویوں کی روایتیں کثیر تعداد میں ذکر کی ہیں ، یہاں
تک کہ بعض متکلم فیدراویوں سے ایک سند کے ساتھ جتنی احادیث ان کوملیں وہ سب لکھ دیں ، مثلاً : ایک سند کا
طریق ہے ''عن ابھی ذہیو ، عن جابو ''یعنی ابی زبیرروایت کرتے ہیں جابر سے ، جب کہ ابوز بیر کے بارے
میں محدثین نے کلام کیا ہے،اب امام مسلم رحمہاللہ نے ''عن ابھی ذہیو ، عن جابو'' کے طریق سے بہت ک
روایتیں ذکر کی ہیں ، ایک دونہیں بلکہ اس طریق سے اپنی کتاب میں بکٹر ت روایات لائے ہیں ۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ جب بھی متعلم فیہ راوی کی حدیث لاتے ہیں تو بکٹر تنہیں لاتے ، بلکہ اس میں بہت جانچ پر کھ کر جس کے بارے میں بیدیقین ہوجا تا ہے کہ ہاں بیہ تعلم فیہ راوی تو ہے گراس نے غلطی نہیں گی۔ بس ای کولاتے ہیں ، اس کا ساراذ خیر ۂ حدیث ذکر نہیں کرتے۔

اب ظاہر ہے جوآ دمی اپنی کتاب میں ایسے راویوں کی روایات ذکر کر ہے جن سے اس کی خود ملا قات ہوئی ہواور ساتھ ساتھ ان کی روایتوں کواپنے زاتی مشاہدہ اور علم و تحقیق کی بنا پر ذکر کرے اور متکلم فیدراویوں کی روایات انتہائی قلیل تعداد میں ذکر کرے تو ایسے مخص کی کتاب کوفو قیت حاصل ہوگی جو مذکورہ بالا امورکی کما حقہ رعایت نہ کرے۔ (مسبحانک لا علم لنا)۔

### تيسري وجه فوقيت

تیسری وجہ فوقیت ہے ہے کہ محدثین کرام نے راویوں کے پانچ طبقات بنائے ہیں جومشکو ہ شریف کے درس میں بھی بیان کیے جاتے ہیں:

ا ـ قوى الضبط كثير الملازمة
 ٣ ـ قليل الضبط كثير الملازمة
 ٣ ـ قليل الضبط قليل الملازمة

#### ۵ ـ ضعفاء اور مجاهيل

ان طبقات میں امام بخاری رحمہ اللہ اکثر و بیشتر صرف پہلے طبقے کو استعال کرتے ہیں ، اور دوسرا طبقہ بھی کے آتے ہیں ، لیکن تیسر سے طبقہ کی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ عام طور پرنہیں لاتے۔

ا مام مسلم رحمہ اللہ تینوں طبقات یعنی پہلا ، دومرا اور تیسرے کی بھی حدیثیں لاتے ہیں ، تو اس لحاظ سے بھی بخاری کومسلم پرفوقیت حاصل ہے۔

چو تھی وجہ

امام بخاری اور امام سلم رحمہما اللہ کا حدیثِ معتفن کے بارے میں جواختلاف ہے وہ چوتھی وجہ ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

## حدیثِ "معنعن" امام بخاری رحمه الله کی نظر میں

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فدہب ہے کہ حدیث معنون '' یعنی جس حدیث کوراوی نے عن کے ساتھ بیان کیا ہو، اس کی صحت کے لئے امام بخاری رحمۃ اللہ کے نز دیک شرط ہے ہے کہ راوی اور مروی عنہ کا لقاء اور ساح کا بات ہوئی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے خابت ہوئی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے خابت ہوئی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث نی مردی عنہ سے مدیث فی نفسہ اس کے لقاء اور ساع کا ثبوت ہو۔ تب امام بخاری رحمہ اللہ فرما تمیں گے کہ بیے حدیث ہے ہے۔ اور اگر لقاء اور ساع کا ثبوت نہ ہوتو محض معاصرت یعنی راوی کا مروی عنہ کے زمانہ میں موجود ہوتا یا دوسرے الفاظ میں امکانِ لِقاء وساع، تنہا ہے بات حدیث کی صحت کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک کافی نہیں ہے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے لقاءاور ساع کا ثبوت ضروری نہیں ، اتنا کا فی ہے کہ یہ بات معلوم ہوجائے کہ راوی مروی عنہ کا معاصر تھا بینی اس کے زمانہ میں موجود تھا اور موجود ہونے کی وجہ سے اس کے لئے مروی عنہ سے لقاء اور ساع کرناممکن تھا۔ بس امکان لقاء وساع ہوجائے تو امام مسلمؓ کے نزدیک حدیث صبحے ہوجاتی ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان دونوں میں سے س کا رائج ہے۔

## بخاری راجح ہے مسلم پر

امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے مقد مہ میں اپنے ند ہب کو بہت ہی پُر زور اور پُر شوکت الفاظ میں ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے مؤقف کی تر دید فرمائی ہے۔

یدالگ مسئلہ ہے کہ کونسا نہ جب را جج ہے اور کونسا مرجوح ۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط به الله علیه کی شرط به نسبت امام مسلم رحمة الله علیه کی شرط به نسبت امام مسلم رحمة الله علیه کے زیادہ مضبوط ہے۔

یہ پانچ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سیجے بخاری کو سیحے مسلم پر فوقیت دی گئی ہے۔ اگر چہ یہ بات دونوں کے

بارے میں سیجے ہے کہ دونوں کتا ہیں صرف سیجے احادیث پرمشمل ہیں۔لیکن جب دونوں میں موازنہ کیا جائے تو پھر بخاری مسلم پررانج ہے۔جس کی یا نچے وجوہ ہیں جوحسب ذیل ہیں:

ا۔ متکلم فیدراو یوں کی تعداد سلم میں زیادہ اور بخاری میں کم ہے۔

٣- مشكلم فيدراويوں سے خودامام بخارى رحمه الله كي ملاقات مو كى كيكن امام مسلم رحمه الله كي نہيں \_

۳- امام بخاری رحمدالله نے متعلم فیدراویوں کی روایات ساری نہیں لیں، جبکدامام سلم رحمدالله

نے ساری روایات کی ہیں۔

۳- طبقات کا فرق؛ امام بخاری رحمه الله پہلے دوطبقات کی روایات لاتے ہیں جبکہ امام مسلم رحمہ الله تینوں طبقے لاتے ہیں۔

۵۔ حدیث معتمین میں امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط بہ نسبت امام سلم رحمہ اللہ کے زیادہ ہفت ہے۔ بیدوہ پانچ وجوہ ہیں جوام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کو صحیح مسلم پروفو قیت دیتی ہیں ۔لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ جب بید کہا جاتا ہے کہ حجب بید کہا جاتا ہے کہ جب اور جب می مسلم پر دائے ہوگا ۔ باقی محاح خمسہ کے اور تو بطریق اولی رائح ہوگا ۔

البذا صحاح ستہ میں سب سے او نچا مقام صحیح بخاری کا ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بحیثیت مجموع صحیح بخاری ان سب کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ بخاری کی ہر جرحدیث باتی کتابوں کی روایات کے مقابلے میں ضرور فوقیت رکھے گی ، مثلاً کوئی حدیث نسائی ، ترذی ، ابن ماجہ ، وارقطنی یا بیبی میں آئی ہے ، تو د ماغ میں یہ مفروضہ قائم کیا ہوا ہے کہ جب بخاری میں کوئی حدیث آئے گی تو لاز ما دوسری کتابوں کی احادیث سے افضل واعلی ہوگی ، فور آیہ بات کہددی جاتی ہے کہ صاحب! بخاری میں تو اس کے خلاف ہے۔ تو یہ مفروضہ جو تہیں ۔ ہر حدیث کی قدر وقیت اس کی اسنا دی حیثیت سے واضح ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہوتی ہے۔ ابستہ ہے کہ بخاری کی حدیث اسے کہ افضل واعلی ہو۔ البتہ انفرادی طور پر یہ ہوسکتا ہے کہ افضل واعلی ہو۔

جیبا کہ صحاح ستہ میں سب سے کمزوراور سب سے آخری درجہ ابن ماجہ کا ہے، لیکن ابن ماجہ میں بھی بعض احادیث الیں آئی ہیں کہ جن کی سند بخاری کی سند سے افضل ہے۔ یعنی وہی حدیث بخاری نے بھی روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی ،لیکن ابن ماجہ کی سند بخاری کی سند سے اولی وافضل اور اقوی ہے۔

بخاری کی فوقیت مجموعی طور پرہے

حضرت مولا ناعبد الرشيد نعماني صاحب رحمة الله عليه كى كتاب "ماتمس اليه الحاجة" جوسنن ابن

ماجہ کا مقدمہ ہے۔اس میں انہوں نے ایسی بہت ہی احادیث کی مثالیں دی ہیں کہ جن میں ابن ماجہ کی حدیثیں سند کے اعتبار سے بخاری کی سند سے زیادہ قوی ہیں۔

اورانفرادی طور پریہ ہوسکتا ہے کہ غیر بخاری کی سند زیادہ توی ہو بخاری کے مقابلے میں۔للذا یہ بحث کہ سجے بخاری کوفوقیت حاصل ہے موطأ امام مالک مسلم یا دوسری کتابوں پر۔ بیتھم بحثیت مجموعی ہے للہذا ہر ہر حدیث کے بارے میں بیتھم نہیں ہے۔

لہذا ہمارے زمانہ کے بعض سنہاء حضرات جن کو حدیث کے علوم کی ہوابھی نہیں لگی یہ بیجھتے ہیں کہ بخاری اور دوسری کتاب میں جب بھی تعارض ہوگا تو ہمیشہ بخاری کی روایت ہی رانچ ہوگی۔ یہ نہم ومفروضہ پجے نہیں۔ یہ گذارشات''اصبح الکتب بعد کتاب اللہ" کی تشریح میں ہیں۔

## شروط صحيح بخاري

وہ شرائط جوامام بخاری رحمہ اللہ نے کسی حدیث کواپنی صحیح میں درج کرتے وقت مدنظر رکھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس چھ لا کھ احادیث کا ذخیرہ تھا۔ اس میں سے میں نے سات ہزار دوسو پچھتر (۷۲۷۵)احادیث منتخب کی ہیں۔

اس انتخاب کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے جس معیار اور اُصول کی پابندی کی ہے وہ ایک بوا دقیق موضوع ہے جس پرحضرات محدثین نے کلام کیا ہے۔

اوراس موضوع پرسب سے پہلے جس بزرگ نے قلم اٹھایا ہے وہ حافظ ابوعبداللہ بن مندہ رحمہ اللہ بیں مندہ رحمہ اللہ بیں اس کے بعد حافظ ابوقضل طاہر مقدی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کلام کیا۔ ان کارسالہ ہے "شسووط الاقعة" السعة" بیچوٹا سارسالہ ہے جس میں انہوں نے ائمہ ستہ یعن صحاح ستہ کے مؤلفین کی شرا لکا پر بحث کی ہے۔
اس کے بعد آخر میں امام ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے "شسووط الاقعة المحمسة" لکھی اس میں ابن ماجہ کو نکال کر باقی ائمہ خسمہ کی شرا لکا ذکر کی ہیں۔ یہ بھی چھوٹا سارسالہ ہے لیکن بڑا مفید ہے۔

مندرجہ بالانتیوں جفرات نے بیصراحت کی ہے کہ ائمہستہ میں سے کی نے بھی بشمول امام بخاری رحمہ اللہ خود بیرواضح نہیں کیا کہ انہوں نے کونی بشروط کواپنی کتاب میں ،احادیث درج کرنے کے لئے ملحوظ رکھا ہے۔ لینی ائمہ حدیث سے بیصراحت منقول نہیں ہے۔

بلکہ بیشروطان کے صنیع سے متنبط کی جاتی ہیں جن کومدِ نظرر کھتے ہوئے آ دمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے کن شرائط اور معیار کو پیشِ نظرر کھا ہے۔

حافظ ابن مندہ اور حافظ ابوالفضل مقدی رحمہما اللہ نے ان حضرات ائمہ کے صنیع کو مدنظر رکھتے ہوئے جو

شرائط استنباط کی ہیں ان کو ذرا پھیلا کرا ورغیر منضبط انداز میں بیان فرمایا ہے۔

لیکن جوآخری بزرگ ہیں لیعنی امام ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان شروط کو قدرے منضبط انداز میں بیان کیا ہے، ان بزرگ کی کتابیں آگر چہ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جس موضوع پر انہوں نے لکھا وہ جست بن گیا، اس موضوع میں بیر جست مثلاً ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب "الاعتبار فسی المناسخ والمنسوخ میں الآفاد" ہے۔ جن میں بیربیان کیا گیا ہے کہ کون سے احکام ناسخ ہیں اور کون سے منسوخ ہیں، بیاب کے موضوع پر ججت بن گی۔

یہ بڑے جلیل القدرمحدث اورمفسر بھی تھے ،ان کی تصانیف بعد کے آنے والوں کے لئے درجہ ُ استناد اور درجہ ججت کو پینچی ہوئی ہیں ۔چھتیں سال کی بہت مختصر عمر میں انتقال ہو گیا۔

جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں مولا نا عبدالحیٰ کھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ صاحب آ ثار السنن چھتیں سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، تو ایسے ہی اما م ابو بکر حازی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔
انہوں نے اس مسکلہ کو اس طرح منصبط کیا کہ ابھی جن پانچ طبقات کا ذکر کیا گیا تھا یہ بعد میں مشہور ہوئے اور یہ سارے طبقات سب سے پہلے اما م ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے '' شروط الائے الما المحمسة'' میں ذکر کئے ہیں اور انہوں نے ان پانچ طبقات کی یہ تھیم اس طرح کی ہے کہ:

پہلا طبقہ توی الضبط کثیر الملاز مہ کا ہے کہ جس میں بعض را دی ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ بھی توی ہوتا ہے اور استاذ کی صحبت وملازمت بھی طویل ہوتی ہے۔

دومرا طبقہ توی الضبط قلیل الملاز مہ کا ہے کہ جس میں بعض راوی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے استاذ کی صحبت اتنی زیادہ نہیں اٹھائی گر حافظہ بڑامحیرالعقول ہوتا ہے۔

تیسراطیقه کلیل الضبط کثیرالملازمه کا ہے کہ جواستاذی خدمت میں بہت رہے، مگر ضبط اتناعالی شان نہیں ہوتا۔ چوتھا طبقه کلیل الضبط قلیل الملازمه کا ہے کہ جن کا حافظ بھی کمزور اور استاذی صحبت بھی زیادہ نہیں اٹھائی۔ یانچواں طبقہ تو ہے ہی ضعفاء اور مجا ہمیل کا۔

ا مام ابوبکر حازیؓ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے جس شخص کا حافظہ کمزور ہو، استاد کے ساتھ بہت رہا ہو، اس کو فوقیت حاصل ہے اس شخص پر جس کا حافظ تو تو ی ہے ، مگر صحبت زیادہ نہیں اٹھائی۔

یوں سمجھ لینا چاہئے جیسا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تابعی اور جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، ان سے بہت لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا، کیک بعض حاصل کرنے والے ایسے ہیں جو کیا حافظے کے تصاور امام زہریؓ کے پاس سفر و حضر میں بہت کثرت سے رہے، اور انہوں نے بڑا فیض حاصل کیا، مثلاً یونس بن ابی یزید، عقیل، امام مالک بن انس اور شعیب بن ابی حمز ہ رحمہم اللہ بید حضرات وہ ہیں جنہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمریں گزاریں، خود

قوی الضبط تھے اور ملا زمت بھی طویل تھی ، اور بعض ایسے ہیں جواتنا زیادہ عرصہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں رہے جتنا یہ بزرگ رہے مثلاً امام اوزائل وہ بھی زہری سے روایت کرتے ہیں ، لیکن ان کوامام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی طویل صحبت حاصل نہیں ہے۔ تو امام ابو بکر حازمی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے لوگوں بعنی امام مالک ، یونس ، عقیل ، ان کوامام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اور لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ برفوقیت حاصل ہے ، کیونکہ دوسری قتم کے لوگوں نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی جتنی انہوں نے اٹھائی ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه جب زہریؓ کی حدیثیں لیتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ زہریؓ کی وہ حدیثیں لیں جو یونسؓ عقبلؓ اورامام مالکؓ سے مروی ہوں جو کثیر الملاز مہشا گرد ہیں۔

البنتہ بھی استشہاد، توسع اوراستیعاب کے لئے ضمناً دوسر سے طبقہ کو بھی لاتے ہیں۔ کیکن وہ مقصوداً اوراصلاً نہیں بلکہ حیعاً ،ضمناً اوراسطر ادا ہیں ، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق نہیں کرتے جس کثرت سے اور جس اعتاد کے ساتھ وہ زہریؓ کی وہ حدیثیں لاتے ہیں جو یونسؓ ، عقیلؓ اورامام مالکؓ سے مروی ہوں ، اس کثرت واعماد کے ساتھ وہ دوسروں کی حدیثیں بھی لاتے ہیں۔

امام ابوبکر حازمی رحمہ اللہ کا کہنا ہے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی شرائط اپنے ذہن میں رکھی ہیں۔اس استقراءاور استقصاء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے طبقہ کی احادیث کولانے کی کوشش کی ہے۔

منتهائے مقصودیہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پہلے طبقے کی حدیثیں لے کرآتے ہیں۔ ہاں تبعاً 'استطر ادا اور ضمناً وہ دوسرے کی بھی لے آتے ہیں۔ گویا امام ابو بکر جازمی رحمۃ الله علیہ نے امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی ایک شرط بیان کر دی کہوہ طبقہ اولی کولائیں گے اور ضمناً طبقہ کا نیہ کو بھی لائیں گے۔

دوسری شرط خودامام بخاری اورامام مسلم رحمهما اللہ کے ہاں حدیث معتمن کے بارے میں اختلاف سے واضح ہوتی ہے کہ ان کی شرط ریہ ہے کہ لقاءاور ساع کا ثبوت ہونا جا ہے۔ یہ دوشرطیں واضح ہیں۔

تیسری شرط میہ ہے کہ جوبھی وہ حدیث لائیں وہ سے کے مقام پر فائز ہوں لینی سیح کی اصطلاحی تعریف اس پرصادق آتی ہو۔

## حديث بشجيح كى تعريف

"ما رواه العادل التام الضبط من غيرانقطاع في الاسناد ولاعلة ولاشذوذ".

تعبیرات مختلف میں مفہوم ایک ہے۔ یعنی جس کو روایت کیا ہو کسی ایسے مخص نے جو عادل، تام الضبط اور سند میں کوئی انقطاع نہیں اور نہ کوئی شذوذ ہے۔

#### شاذ كى تعريف

شذوذ کہتے ہیں شاذ ہونے کو۔ یعنی ایک ثقہ اپنے سے زیادہ دوسرے ثقہ کی مخالفت کرے اسے شذوذ کہتے ہیں ادراس حدیث کوشاذ کہتے ہیں۔ حالا نکہ روایت کرنے والاخود بھی ثقہ ہے، لیکن چونکہ دوسرے ثقات کی مخالفت کررہا ہے اس لئے اس کوشاذ کہتے ہیں۔ مثلاً اس میں جومشہور بات ہے وہ بیہ ہے کہ عام لوگ اس کو بطور فعل نقل کرتے ہیں، جیسے سور کلب کی حدیث ہے کہ:

"اذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يغسله سبع مرات".

سارے ثقات اس کوسیع مرات نقل کرتے ہیں لیکن کراہیسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ثلاث ِ مرات ہے، جو کہ ثناذ ہے۔

اورخطبہ کے دوران جب امام خطبہ دے رہا ہوتو دور کعت آکر پڑھنا ،سارے راوی اس کو ایک واقعہ کے طور پرنقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ خطبہ دے رہے تھے، تو ''سلیک ابن هدبه الغطفانی'' آئے اور آپ نے ان کونماز پڑھنے کا تھم دیا ۔ لیکن عبدالواحد بن زیاداس کوروایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے یول فرمایا کہ:

"**إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلير كع ركعتين ولتجوز فيهما**". ك<sup>ح</sup> اسكوبعض حفزات نے شاذ قرار دیا ہے۔ خبر مثالیں تو اور بھی بہت می ہوسکتی ہیں لیکن حاصل ہے ہے كہ شدر شدى جورد كريں ہے ہوں ہے .

ایک ثقه دوسرے ثقه کی مخالفت کرے تو وہ شا ذہوتی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح ہونے کی تعریف کے لئے ضروری ہے کہ شاذ بھی نہ ہو۔ اور آخری شرط میہ ہے کہ علت بھی نہ ہو۔ اور آخری شرط میہ ہے کہ علت بھی نہ ہو۔ یعنی بظاہر تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی ،تمام رجال ثقہ ہیں ،اور بظاہر کوئی انقطاع وشذوذ بھی نظر نہیں آر ہا، اس کے باوجو دجو ماہر محدثین ہوتے ہیں وہ اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پر اس میں کسی ایک علت خفیہ کا ادراک کرتے ہیں جو حدیث کی صحت کو مجروح کرتے ہیں ،اس کو معلول کہتے ہیں ۔ واضح رہے کہ دو اور دوجا رکر کے اس کی (علت خفیہ کی) تعریف ممکن نہیں۔

بعض اوقات خودمحدث سے پوچھوتو وہ بیان نہیں کرسکتا، کیکن اپنے ملکہ صناعیہ کی بناء پرمحسوس کر لیتا ہے کہ اس میں خرابی ہے۔ میں اس علت خفیہ کی تعبیر' 'گر بر'' سے کیا کرتا ہوں۔ جومحدث ہے وہ کہتا ہے اس میں گر برٹ ہے۔ چاہس گر برٹ کو بیان کرنے پر پوری طرح قا در نہ ہو ۔ لیکن اللہ نے اس کو جوذ وق عطا فر مایا ہے وہ ذوق فیصلہ کر کے بتلا دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ گڑ برٹ ہے۔ یہ برٹ کی نازک قتم ہے اور برٹ سے برٹ محدثین ہی اس بات کے اہل ہیں کہ کسی حدیث کو معلول قر اردیں۔

ع مسلم شريف ، رقم الحديث ٢٠٢٧ ، و ابوداؤد: ١١١١.

-----

اس کی مثال: ایک روایت ہے جوحفرت عبداللہ بن مسعود کے کی طرف منسوب ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود کے معود نتین کوقر آن کریم کا جز ونہیں مانے تھے۔ کہتے ہیں کہ بیتو حضود کے کہم ہوا تھا کہ ''قسل ''یوں کہو۔ تو بیا لیک دعاہے قرآن نہیں ہے۔

اس روایت کی سندخاصی مضبوط ہے، رجال بھی ثقہ ہیں، انقطاع کوئی نہیں پایا جار ہاہے۔اور جو وجوہ کسی حدیث کو صحیح قرار دینے کی ہوتی ہیں وہ ساری موجود ہیں۔لہذا بہت سوں نے یہ کہد دیا کہ بینچے ہے۔لیکن اگراس کو صحیح قرار دیا جائے تو قرآن کے تواتر پراتناز بردست حرف آتا ہے جس کا حساب نہیں۔ دوسرے حضرات محدثین نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث معلول ہے۔کیوں معلول ہے؟ نہ سند میں کوئی خرابی ہے، نہ انقطاع ہے، نہ پچھاور ہے۔

درحقیقت علت یہ ہے کہ یہ جو قراً ت سبعہ ہیں ان میں سے کی قراء تیں امام عاصم پر جا کرمنتی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہماری قراءت ہے یہ قراءت عاصم ہی ہے ہے حفص کی روایت ہے۔ پھر عاصم کی روایت ہیں مختلف ہیں۔ یہ جو ہماری قراءت ہے یہ قراءت عاصم ہی ہے جمنوں شدین مسعود ہے پر اور بھی بعض قراءتیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہے جا کرمنتی ہوتی ہیں۔ یہ ساری قراءتیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ہے تواتر کے ساتھ ٹابت ہیں۔ اس معود ہے اس کی قرآ نیت کے مشکر ہوتے توان قراءات میں متواترہ میں معود تین بھی شامل ہیں۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود ہے البندااس حدیث کو معلول قرار دیا۔ متواترہ میں معود تین شامل نہ ہوتیں۔ معلوم ہوا کہ بیعلیت ہے۔ لبندااس حدیث کو معلول قرار دیا۔

معلول حدیث میں و علت کو دواور دو چارکر کے بیان نہیں کیا جاسکتا ، کوئی بھی ایبا امر قادح جو کسی صحت میں ہواور ماہر محدثین جس علت حدیث کا ادراک کریں اس حدیث کو حدیث معلول کہتے ہیں۔
یہ معلول قواعد وضوابط کے لحاظ سے کچھ ماوراء ہے، لیکن ساتھ ہی نازک بھی۔ یہ بڑے بڑے محدثین اور ماہر جنہوں نے پڑھنے ، پڑھانے اور حدیث کی روایت اور علل میں عمریں کھپائی ہیں، وہی فیصلہ کرسکتے ہیں کسی کے معلول ہونے کا۔ یہیں کہ آج میں کھڑا ہوجاؤں اور کہدوں کہ فلاں حدیث معلول ہے۔

نه بر که خرد سر به تراشد قلندری داند

ہر آ دمی کھڑے ہوکر یہ کہہ دے کہ میں معلول کہتا ہوں، یہ ہر ایک کا منصب نہیں۔ جنہوں نے عمریں کھیائی ہیں، جن کواللہ ﷺ نے ملکہ رُاسخہ عطا فر مایا کہے وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

لہٰذا میں اس وقت صرف اتنی تنبیہ کردیتا ہوں کہ بیمت سمجھنا کہ احادیث صححہ کورد کرنے کا ایک اچھا ہتھیار ہاتھ آ گیا کہ کہددے کہ بھائی رجال بھی ثقات ہیں ، انقطاع اور شذوذ بھی نہیں ہے ، لیکن بیمیری سمجھ میں نہیں آ رہی یا مجھے پسندنہیں آ رہی ۔لہٰذا میں کہدوں کہ علول ہے ۔العیاذ باللہ۔

مرزا قادیانی نے بھی بہی کہاتھا، وہ کہتا تھا کہ جو مخص مامور من اللہ ہوکر آیا ہے اس کو اسناد کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جس حدیث کو چاہے قبول کر لے اور جس کو چاہے معلول قرار دیکرر دکر دے۔اللہ بچائے کہ یہ گمراہی

کابھی برداراستہ ہے۔

توضیح کی تعریف پیہوئی کہ:

"ما رواه العادل التام الضبط من غير انقطاع في الإسناد ولا علة ولا شذوذ".

امام بخاری رحمة الله علیه کی شرط میہ ہے کہ اس میں وہی حدیث لے کرآئیں جو اس تعریف پر پوری اتر تی ہوا در اس پر مزید احتیاط میہ کی کہ عادل اور تام الضبط میں بھی طبقہ اولی کولیں۔ یہ تیسری شرط ہوگئی۔

لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو کہ کے کامنی جو ہمارے وف عام میں متعارف ہے، جس کوہم اپنی عام میں متعارف ہے، جس کوہم اپنی عام میں کو بیل میں کے کہتے ہیں، جس کے منی ہوتے ہیں ''فس الامر کے مطابق ہونا۔' یا در کو جب محد ثین کی حدیث کو کھے کہتے ہیں تواس کے متی ''مسارواہ المعادل المتام المضبط من غیر انقطاع فی الإسناد و لاعلة ولا شدو فی '' ہوتے ہیں۔ لہذا جس صدیث کو محد ثین کے کہتے ہیں اس کے بیم مین نہیں ہیں کہ وہ بینی اور قعی طور پر فنس الامر کے مطابق ہے، یعنی اس بات کا فطی طور پر بینین ہے کہ بیہ بات رسول کر یم بینی کی طرف صحیح منسوب کی گئی ہے، بلکہ مراد بیہ ہوتی ہے کہ بیروایت عادل تام الفیط کی طرف سے آئی ہے اور اس میں انتظاع شذوذ اور علت نہیں ہے، اس لئے ہمارا غالب گمان ہیہ ہے کہ ظی فور پر اس کی نبیت رسول کر یم بینی کہ طرف صحیح ہے، لیکن قطی طور پر اس وقت تک نہیں ہوگی ، جب تک بید حدیث ہے گئی جائے، طرف صحیح ہے ایکن قطی طور پر اس وقت تک نہیں ہوگی ، جب تک بید حدیث ہے گئی ہوائی کہ کہ کہ کہ دو تی ہیں نہ کہ کہ کہ کہ کہ دو اور بیا ہوتی ہے اور زیاد ور اور بیا ہی کہ دو تی ہیں نہ کہ کہ کہ کہ البذا ظنی طور پر بیا ہت نی کر یم بینی کہ کہ المان اپنی وسعت کی حد تک می ہوتی ہے اور رسول ایم کہ کہ انہان کی وسعت کی حد تک می ہوگی ہے اور رسول ہوگی ہوت کی ہوتا کی کہ تو تو ہی ہوتی ہو گئی ہوتا کہ ہو گئی ہوتا کہ کہ ہوتا کہ تو ہو گئی انہان کی وسعت کی حد تک می ہوگی اور وسعت یہ ہوگی ہوتا وہ ہوگیا۔ ''فیطل قول من قال ان الاحادیث ظنیہ وقال اللہ تعالی میں کہ کہ ولات بعوا المظن''

یے صغریٰ، کبریٰ جنہوں نے ملایا کہ احادیث ظلیہ ہیں اور قرآن نے کہاہے" لا تعبیعوا الطن" ظن کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں نے حدیثِ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بڑا گراہا نہ مغالطہ پھیلایا۔

ظن کےمعانی

ظن کے معانی کئی ہیں:

ایک معنی ہوتے ہیں وہم وگمان ، تو جہال ظن کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراداوہام

ہیں۔اورایک ظن ہوتا ہے قائم مقام یقین جیسے ''اللہ بن مطنون انہم ملقوا ربھم ''الآیہ یہاں'' علیٰ 'وہم کے معنی میں نہیں بلکہ یقین کے معنی میں ہے یعنی یقین کے قائم مقام، دنیا کے ہرکام میں ظن غالب کو یقین کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے اس پرساری دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔

آپ نے لا ہور جانے کے لئے ہوائی جہاز کائکٹ خریدا، جس کاؤنٹر پرآپ خرید نے گئے اس نے کہا جہاز فلال تاریخ کونو بجے جائے گا، اب بید نہ خرمشہور ہے، نہ خرمتواتر ہے بلکہ خرواحد ہے اور محض فلنی ہے۔
لیکن آپ پھر بھی اس پڑمل کرتے ہیں یوں نہیں کہتے کہ چونکہ بیطنی ہے اور حکم ہے ''لا تتبعو اللظن'' للذا اس آ دمی کی بات نہ مانو، نو بجے کے بجائے دیں بجے جاؤ، اگر ایسا کریں گے تو جہاز اڑچکا ہوگا، تو بیا وہام نہیں بلکہ وہ ظن ہے جوظن غالب کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ساری دنیا کے کاروبار چلتے ہیں۔ لہذا جواحادیث ماخبار آ حاد ہیں وہ بے شک ظنی ہیں، لیکن فلنی ہونے کے باوجود قابل عمل اور ہمارے لئے ججت اور واجب التعمل ہیں۔

دوسرا پہلواس کا بیہ ہے کہ قطعی اور بیتی نہیں بلکہ ظنی ہیں۔ لہٰ ذااگر کوئی چیز اس کے معارض ایسی آجائے جو قوت میں اس سے نقل یا عقلا ، روایۂ یا درایۂ کچھ زیادہ ہو، تو اس صورت میں حدیث سے کو بھی ترک کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث سے آگئی، لیکن اس کے معارض اس سے زیادہ سے حدیث موجود ہے تو اصح کو اختیار کریں گے اور سے کو اس کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے۔ یا ایک حدیث سے گرمخمل الدلالۃ ہونے کی حدیث اگر چصحت میں اس درجہ کی نہیں مگر فی نفسہ قابل استدلال یعنی قطعی الدلالۃ ہونے کی حدیث اگر چصحت میں اس درجہ کی نہیں مگر فی نفسہ قابل استدلال یعنی قطعی الدلالۃ ہونے کی وجہ سے دوسری حدیث زیادہ قوی ہوگئی اس پر عمل کرنا اولی ہے بنسبت اس روایت کے جوسند ازیادہ قوی ہے مگر محتمل الدلالۃ ہے۔

## محتل الدلالة احاديث مين تعارض كي مثال

"حدثنا على بن عبد الله قال :حدثناسفيان قال : حدثنا الزهرى عن محمود ابن الربيع ، عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : أن رسول الله 3 صلواة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".  $\Delta$ 

یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کے تمام رجال تقدین اور سی کی تمام شرائط اس میں موجود ہیں ، اس کے حدیث ہے ایک محتل الدلالة ہے۔ یہ جو کہا جارہا ہے کہ جو شخص فاتحة الکتاب ند پڑھاس کی نماز نہیں مصحیح البخاری ، کتاب الاذان ، باب وجوب القراء ة للإمام والماموم فی الصلوات کلها ، فی العضر والسفر ، وما یجھر فیها وما یخافت ، دقم : ۲۵۷ ، صن : ۱۵۱ .

#### 0404040404040404040404040404040

ہوتی۔اس میں بیاحتمال بھی ہے کہاس سے مرادامام اور منفر دہوں ،اور مقتذی نہ ہوں اور بیجھی ہوسکتا ہے کہ سب ہی مراد ہوں امام بھی ،منفر دبھی اور مقتذی بھی ،تو بیحتمل الدلالة ہے۔

#### اس كمقاسل ميل حديث آگئ - "من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة"

حضرت جابر رہا ہے۔ کی بیرحدیث نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے نہ ابوداؤ دمیں نہ تر ذری میں نہ نہائی میں نہ ابن ماجہ میں، بعنی صحاح سے میں بیروایت نہیں ہے، وہ جو میں سفہائے زمانہ والی بات عرض کرر ہاتھاان کے لئے تنہا یہ بات کافی ہے کہ بھائی بیرحدیث صحاح ستہ میں تو ہے نہیں، لہٰذااس کا بخاری کی حدیث سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن جوآ دمی حقیقت شناس ہووہ بینیں دیکھے گا کہ چھ کتابوں میں ہے یا نہیں، وہ بید کھے گا کہ سند کیسی ہے اور مسند احمد بن ممید کی بردی کی سند ہے۔

اگر بالفرض مان لیا جائے کہ بخاری کی سندزیادہ توی ہے۔عبادۃ بن الصامت کی حدیث اور حضرت جابر ﷺ والی حدیث کی سنداتنی قوی اور کی نہیں ہے،لیکن بخاری کی حدیث محتمل الدلالۃ ہے اور حضرت جابر ﷺ کی حدیث محتمل الدلالۃ نہیں ہے،اس میں صاف بات کہددی گئی ہے کہ:

''جس کاامام ہوتوامام کی قراُت کافی ہے۔''

اس لئے بیرحد بیٹ بخاری کے لئے مفسر بن سکتی ہے، توا یسے موقع پراس پڑمل کرنے کی وجہ سے بیہ کہنا ہی ج نہیں ہوگا کہ سیح حدیث کوچھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیح ہونے کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ نفس الامر میں واقعہ کے مطابق ہو، بعض اوقات سیح حدیثوں میں بھی راویوں کو وہم ہوجا تا ہے، حدیث اصول حدیث کے لجاظ سے صیح ہے کیکن راوی کو وہم ہوگیا ، خلطی ہوگئی۔

## حدیث سیح میں راوی کووہم ہونے کی مثال

صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مدینہ میں انقال ہوا،
سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے ''رواہ المعادل المعام المضبط من غیر انقطاع فی الاسناد و لاعلة
ولاه سندو فن پوری تعریف صادق آرہی ہے، لیکن تمام امت کا اس پراجماع ہے کہ راوی ہے مدینہ کا لفظ کھنے
میں وہم ہوگیا ہے، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی بلکہ سرف میں ہوئی تھی۔
بتو کسی راوی سے کسی حدیث میں وہم ہوجانا بیحدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ صحیح ہونے کے
بیمعتی نہیں ہیں کہ قطعی طور پرنفس الا مرکے مطابق ہے، اس میں غلطی کا احتمال پھر بھی رہتا ہے۔
بیمعتی نہیں ہیں کہ قطعی طور پرنفس الا مرکے مطابق ہے، اس میں غلطی کا احتمال پھر بھی رہتا ہے۔

مینکته میں نے اس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے عام مسلمان یا کم پڑھے لکھےلوگ جوعر بی اوراسلامی علوم میں زیادہ ما ہرنہیں ہیں جن کے دماغ میں بی خلجان رہتا ہے کہ جب ان کے سامنے بیہ کہا جاتا ہے ''**اصب الکتب**  بعد کتاب الله" (بخاری شریف الله علی کتاب کے بعد سب نے یادہ صحیح کتاب ہے) اب بعض چیزیں بخاری میں الی آ جاتی ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں یا ان کا واقعہ کے مطابق ہونا انتہائی بعید ، ستجد یا مشکوک ہے ، مثلاً احادیث میں تعارض ہے ، بخاری کی احادیث میں بھی تعارض ہے ، ایک حدیث ایک بات کہ رہی ہو دوسری حدیث دوسری بات کہ رہی ہے دونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے ، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے مدیث دوسری بات کہ رہی ہے دونوں میں کوئی تطبیق ممکن نہیں ، تعارض ہور ہا ہے ، تو کہتے ہیں بھائی یہ کسے مدیث اللہ ساللہ ہوئی ، ظاہر ہے ان دومتعارض با توں میں سے ایک صحیح ہے دوسری غلا ، تو محلا ہے اس غلاک موجودگی میں آپ کسے کہتے ہیں "اصح الکتب بعد کتاب الله" .

#### بخاری کی احادیث میں تعارض کی مثال

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان الطیعیٰ کی سوبیویاں تھیں ، ایک میں ستر ، ایک میں نوے اور ایک میں سے ایک میں نوے اور ایک میں ہے ساٹھ تھیں ، ان میں سے کوئی صحیح ہوگی ، کوئی غلط ہوگی ، تو پھریہ کیے کہا گیا ہے " اصب السکت بعد کتاب الله" قرآن میں تو کوئی لفظ غلط نہیں ہے اور اس میں غلط آگیا؛ راوی کو وہم ہوگیا۔

اس کا جواب یہی ہے کہ بیر جو کہتے ہیں" **اصبے الکتب بعد کتاب اللّه** ' معنی پیہے کہاس کے اندر جتنی حدیثیں آ رہی ہیں وہ سب صحیح بالمعنی الاصطلاحی ہیں نہ کہ صحیح بالمعنی اللغوی کہ موافق فی نفس الامریا مطابق لمانی نفس الامر ہو، للبذاا گرکہیں اس طرح کے اوہام آ کیں تو وہ اس مقولہ کے منافی نہیں۔

## احناف کےخلاف غیرمقلدین کایروپیگنڈہ

دوسری غلط بنی احناف کے خلاف غیر مقلدین نے بید پھیلائی ہے کہ انہوں نے کہد دیا کہ خفی سی حدیثوں کے دیثوں کے دشمن ہیں جہاں بھی سیح حدیث آئے گی وہاں بیر پھھ نہ پچھ گڑ بڑاور تاویل کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیث پیش کردیتے ہیں۔ وسیح حدیث پڑھل نہیں کرتے اور ضعیف پڑھل کر لیتے ہیں۔

بعض اوقات توبیدهو که بھی اس لئے ہوتا ہے کہ انہوں نے ''صحیح بالمعنی المصطلح'' کولغوی معنی میں لے لیا۔

آپ پڑھیں گے کہ حضرت زینب رضی الله عنہا کا نکاح ابوالعاص بن رہے ﷺ ہے ہوا تھا جب وہ کا فر تھے، بعد میں الله عظل نے ان کوا یمان کی تو فیق دی، آنخضرت ﷺ نے حضرت زینب رضی الله عنہا کوان کے پاس والیس کردیا۔ایک حدیث میں آتا ہے" لم بحدث بینه ما نگاحا" نیا نکاح نہیں کیا، بلکہ پرانے نکاح کی بنیاد پر بی ابوالعاص ﷺ کووالیس کردی گئیں۔ بیحدیث سند آبالکل صحیح ہے:"مارواہ العادل التام الصبط

#### من غير القطاع في الاسناد ولا علة ولاشذوذ" يورى تعريف صادق آربى ہـــ

اس کے مقابلے میں ایک روایت ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آنخضرت ﷺ نے ابوالعاص بن رہے ﷺ کے پاس واپس بھیجا تو نیا نکاح اور نیا مہرمقرر کیا ، بیروایت سندا کمزور اورضعیف ہے، دوسری طرف میہ بات روایات سے ٹابت ہے کہ آپ نے ابوالعاص بن رہے ﷺ کی طرف جوزینب کوواپس کیا تھاوہ چے سال بعد کیا تھا،اس کے معنی کیا ہیں؟اس کے معنی یہ ہیں کہ عدت گزر چکی تھی۔

اب خود محدثین جن کو بیا ہل حدیث کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث اگر چرسند کے اعتبار سے صحیح ہے جس میں بیآ یا ہے کہ نیا نکاح خیص میں بیآ یا ہے کہ نیا نکاح کیا۔ بیٹن نفس الامر کے لحاظ سے وہ صحیح ہے جس میں بیکہا ہے کہ نیا نکاح کیا۔ بیٹن نہیں محدثین کہدر ہے ہیں، ترفدی میں ہے کہ امام ترفدی رحمہ الله فرماتے ہیں "اسسند هدا الحدیث صحیح" اس حدیث کی اسنا دو صحیح ہے، لیکن پیتہیں چاتا کیا ہوا؟ اور جبکہ اس حدیث کو کہتے ہیں "اسناد هذا الحدیث ضعیف و علیه عمل اهل العلم" اس کے او پراہل علم کا عمل ہے۔

یہاس لئے کھیچے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا جمیح کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ نفس الامر میں بھی اس کا ہر ہر جز وضیح ہوگا۔

بعض اوقات راوی سے وہم و علظی ہوجاتی ہے،اس کا انداز ہموضوع کے دوسرے دلائل کو مدنظر رکھنے سے ہوتا ہے کہ قر آن موضوع کے دوسرے دلائل کو مدنظر رکھنے سے ہوتا ہے کہ قر آن میں کیا آیا، دوسری احادیث کیا کہدرہی ہیں،قر آن وحدیث کا مجموعی مزاج کیا ہے،قر آن وحدیث سے دوسر سے اصول ٹابتہ کیا ہیں؟ان اصول ٹابتہ اوران تمام باتوں کو مدنظر رکھ کر پھر فقیہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیحدیث سے حد تک قابل عمل ہے۔

یں حنفیہ کا یہی جرم ہے کہ وہ محض حدیث کے اسنادی طور پر صحیح ہونے پر نظر نہیں کرتے ، بلکہ اس کے مجموعی پس منظر ، قر آن وحدیث سے ثابت ہونے والے اصول اور دوسری دلائل قطعیہ کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور بے چارے بدنام ہوجاتے ہیں کہ حدیث صحیح کوترک کردیا ، حالا نکہ ترک نہیں کیا بلکہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کرکوئی فیصلہ کیا۔

اس لئے حدیث کے میچے من حیث الا سنا دہونے سے اس کے ہر ہر جز و کا صحیح فی نفس الا مرہونا لا زم نہیں آتا ،اگر چہکسی اقویٰ معارض کی غیرموجودگ میں وہی حدیث ِ میچے ہمارے لئے قابلِعمل اور ججت ہے۔

دونوں پہلوعرض کردیئے گئے ہیںان دونوں باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے درنہ دونوں سے گمراہی تھیلتی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اورغیر مقلدین کو ہدایت دے۔

## شرائط بخاري كي طرف رجوع

امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط بیہ ہے کہ حدیث سیح ہوا در سیح بھی طبقۂ اولیٰ کی ہوا در تیسری بیہ کہ اس میں انہوں نے انہوں نے قبوت لقاء اور ساع کو حدیث معنعن کی صحت کے لئے ضروری قرار دیا، بیہ تین بنیا دی شرطیں ہیں جو محدثین نے بیان فرمائیں۔

لین کی بات یہ ہے کہ اس برایک چوتی شرط کا اضافہ کرنا چاہئے اور وہ شرط ایک ہے کہ اس کی پوری تشری نہیں کی جائتی۔ وہ یہ ہے کہ تمام شرائط موجود ہونے کے ساتھ ساتھ امام بخاری کے ملکہ کنا عید کا فیصلہ ہو کہ یہ صدیدہ حجے ہا ور میری کتاب میں درج کرنے کے لائق ہے، یعنی پورپ چوا عدو ضوا بط کے بعد پھرا یک مرحلہ آتا ہے جہاں محدث کا اپنا ذوق اور اس کا اپنا ملکہ صناعیہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی کوئی تعییر الفاظ میں نہیں کی جاسکتی، وہ نہ میں پہچان سکتا ہوں نہ آپ اور نہی کوئی اور پہچان سکتا ہے، سوائے امام بخاری کے، وہی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ میرے ذوق اور میرے ملکہ صناعیہ کے مطابق یہ حدیث درج کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ یعنی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے کئی حدیث کوخوب چھانا کہ کیا اس حدیث صحیح کی شرائط پوری ہور ہی ہیں؟ طبقہ اولی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری نے کئی حدیث کوخوب چھانا کہ کیا اس حدیث صحیح کی شرائط پوری ہور ہی ہیں کہ اسے ضعیف آر ہا ہے؟ اور ثبوت لقاء وسل مجھی موجود ہے؟ لہذا تو اعدوضوا بطاکا سارا ڈھانچہ اس پر منطبق ہور ہا ہے مگر دل نے گوائی نہیں دی اور ملکہ صناعیہ کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا، چھوڑ دیے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسے ضعیف قرار دیا، بلکہ اس ملکہ صناعیہ کا فیصلہ اس کے مطابق نہیں تھا کہ اس کوکتاب میں شامل کرلوں۔

پانچویں بات، فربری جوامام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگر دہیں، بخاری شریف کا مشہور نسخدانہی سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خودامام بخاری کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ کسی بھی حدیث کو بخاری میں کھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، دور کعت پڑھیں، استخارہ کیا، استخارہ کے بعد جب یقین ہوگیا کہ بیحد بیشج میں کھنے سے پہلے میں نے غسل کیا، دور کعت پڑھیں، استخارہ کیا، استخارہ سے بھر میں اس کا معنی ہے سات ہزار دوسو بچاس کے قریب حدیثیں ہیں، اس کا معنی ہے سات ہزار دوسو بچاس استخارے، بچاس غسل، سات ہزار دوسو بچاس کا دوگنا یعنی چودہ ہزار پانچ سور کعت، اور سات ہزار دوسو بچاس استخارے، بیار کتاب بی

مطلب بی نکلا کہ کسی حدیث کو نتخب کرنے کے لئے اپنے پاس جتنی چھلنیاں تھیں، سب استعمال کرلیں، رجال وسند، انقطاع اور اتصال کی سب ہی کچھاستعمال کرلیا، آخر میں اپناملکۂ صناعیہ بھی استعمال کرلیا، اب آخری بات بیہ ہے کہ اللہ سے پوچھا کہ اللہ ﷺ نے بیہ اللہ کھلانے بیہ مقام اور بیہ برکت عطافر مائی کہ چاردا نگ عالم میں سیجے بخاری کے پڑھے بغیرکوئی آ دمی نہ طالب علم بنتا ہے، نہ عالم بنتا ہے۔ اور کتابوں میں اختلاف ہوجائے گا کہ کوئی یہ پڑھائے گا کوئی وہ پڑھائے گا، کیکن بخاری پڑھے بغیرکوئی

آ دمی علوم اسلامیه کی منزل طے نہیں کرسکتا۔

بیروہ نثر وطفیح ہیں جن کا واقعی امام بخاری رحمہ اللہ نے التزام کیا ہے۔

شروطِ بخاری ہے متعلق اہم بحث

بعض حضرات نے زبروسی کی شرطیں ام بخاری رحمہ اللہ کے سرتھو پنے کی کوشش کی ہے، مثلاً اما م ابوعلی حاکم نیشا پورٹ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بید کہا ہے کہ امام بخارٹ کی شرائط میں سے ایک شرط بید بھی ہے کہ وہ اس صحابی کی حدیث روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم دوراوی روایت کررہے ہوں۔ اس طرح امام بخاری اس تابعی سے روایت کرتے ہیں جس سے کم از کم آ کے دوراوی روایت کررہے ہوں، جس کا حاصل بیہوا کہ امام بخاری کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہ ہو، کم از کم سب عزیز ہی عزیز ہوں۔ لیکن امام بخاری کی کہ امام بخاری کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہ ہو، کم از کم سب عزیز ہی عزیز ہوں۔ لیکن امام بخاری کی کتاب کود کھتے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس شرط کا التزام نہیں کیا بلکہ بہت کم حدیثوں میں بیشرط پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ''انسما الاعمال بالنیات'' اس کو حضرت عمر رفی سے روایت کرنے والے گھرابرا ہیم التیسمی الملیثی کرنے والے علقہ بن وقاص بیں اور علقہ بن وقاص میں سے روایت کرنے والے گھرابرا ہیم التیسمی الملیثی ہیں۔ اس واسطے یہ کہنا درست نہیں۔

بعض حضرات نے امام حاکم کے قول کی بیرتو جیہ کی ہے کہ ان کی مراد بینہیں کہ جوحدیث امام روایت کررہے ہیں اس میں روایت کرنے والے دوہوں، بلکہ ان کا کہنا ہیہے کہ امام بخاریؒ اس صحابیؒ سے حدیث لیتے ہیں جس سے کم از کم دوآ دمیوں نے روایت کی ہوخواہ یہی حدیث یا کوئی دوسری حدیث، کیکن جن حضرات نے صحیح بخاری کی احادیث کا استقصاء اور استقراء کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ بیشر طبعی سے جے نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے '' تدریب الراوی'' میں آپنے ایک بزرگ ابوحفض میاں جیؒ سے قتل کیا ہے کہ امام بخاریؒ کے ہال شرط یہ ہے کہ وہ صحابی سے وہی حدیث لیتے ہیں جو کم از کم دوصحابہ سے مروی ہواور صحابی سے روایت کرنے والے کم از کم چارہوں۔وہ اور آگے بیاد کے ایس میں منامشکل ہے۔توبیشر طبھی درست نہیں۔
بڑھ گئے اب ایس حدیث تو پوری بخاری میں ملنامشکل ہے۔توبیشر طبھی درست نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مبالغہ آمیزی کے ساتھ امام بخاریؒ کی شرائط بیان کی ہیں وہ درست نہیں ، ان کے پیش نظر جو شروط ہیں وہ بس اتن ہیں جو پانچ شرطیں ہیں جوشروع میں بتائی ہیں اور جن کا امام بخاری رحمہ اللّٰدنے التزام فرمایا ہے۔

تراجم ابواب پرمفصل بحث

امام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع کا بہت اہم حصہ ان کے تراجم ابواب ہیں، احادیث پر جوعنوان قائم کیا

جاتا ہے اسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، اور تراجم کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کا صنیع دوسرے تمام اسمہ حدیث کے مقابلے میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرات محدثین کاطریقۂ تراجم کے سلسلے میں مختلف رہاہے۔ بعض حضرات محدثین وہ ہیں کہ جوتر جمۃ الباب سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظریہ ہے کہ ہمارا کام صرف رسول کریم لکے گی احادیث لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل نگل رہے ہیں ، کیا حکم مستبط ہور ہاہے ، اس کی ذمہ داری ہمنہیں لے رہے۔

چنانچدامام سلم رحمداللد کاطریقه یمی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سیح احادیث کو مختلف اسانید سے یکجابیان کردیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے تراجم ابواب خود قائم نہیں فرمائے، بلکہ دوسر بے لوگوں نے حواشی قائم کئے ہیں، امام سلم نے صرف احادیث ذکر کی ہیں۔مقصدیہ ہے کہ رسول کریم ﷺ سے جو پچھا حادیث مجھے پنجی ہیں وہ میں آ ب تک پہنچادیتا ہوں۔

بعض حضرات محدثین وہ ہیں جواتی احتیا طنہیں کرتے بلکہ جوتھم بالکل واضح طور پرحدیث میں آ رہاہے اس کا ترجمہ قائم کردیتے ہیں اس لئے اپنے طور پرکوئی دقیق ترجمہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

امام رندی، امام ابودا و داورامام ابن ماجر حمم الله کاطریقه یہ که وه ترجمة الباب قائم کرتے ہیں لیکن سامنے جوحدیث ہوتی ہاں راجم متفاد بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کے ہاں تراجم متفاد بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً "ہاب الوضوء من مس الله کو " اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جہاں من و کرسے وضوء واجب ہوتا ہے وہاں ترجمۃ الباب قائم کردیا اور "ہاب الوضوء من مس الله کو " جہاں من و کرسے وضوء واجب ہوتا ہواں ترجمۃ الباب قائم کردیا اور "ہاب الوضوء من مس الله کو " جہاں من و کرسے وضو واجب ہوتا واضح نہیں ہوتا وہاں "ہاب تو ک الوضوء من مس الله کو " قائم کردیا وغیرہ۔

اورامام بخاری رحمۃ الله علیہ کوالله ﷺ نے تفقہ کی شان دی ہے ان کے تراجم دقیق ہیں، ان کے پیش نظر، طرق استنباط واستخر اج مسائل ہے۔ اس معنی میں کہ عمق اور گہرائی کے ساتھ صدیث سے جو جواحکام نکل رہے ہوتے ہیں، ان پروہ الگ الگ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ اس واسطے بیہ مقولہ شہورہے کہ ''فیقہ المبخادی فی تو اجمہ'' کہ بخاری کی فقدان کے تراجم میں ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فقہ کی کوئی کتاب با قاعدہ مسلسل مرتب کر کے نبیں لکھی لیکن ان کی فقہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے۔

اوربعض حضرات نے اس کامعنی یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ تفقہ ان کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے کہ س کس دقیق طریقے سے احادیث سے مسائل استنباط فرماتے ہیں۔ ان کے قریب قریب امام نسائی رحمہ اللہ ہیں بعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے بھی تراجم نسبتاً دقیق ہیں اور استنباط کی گہری نظر پر مشتمل ہیں ،اگر چہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درجے تک نہیں چہنچتے ،لیکن ان کا مسلک بھی بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کے نسبتاً قریب ہے،لیکن سب سے متاز طریقہ امام بخاری کا ہے اور اس واسطے "فقه البخاری فی تراجمه" کہا گیا ہے۔

#### چند بنیا دی اسالیب

ان تراجم میں کیا طریقے فرمائے گئے ہیں اور کیانہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں کن رُموز اور معارف کو مدِ نظر رکھتے ہیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر فقہاء ومحدثین نے سالہا سال کاوشیں کی ہیں ۔اس پرمستقل کتابیں لکھی گئیں۔

شارطین حدیث نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول تراجم کا استقصاء کرکے منضبط کرنے کی کوشش کی کے سے ۔ چنانچ حضرت اللہ یک مضبط کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچ حضرت اللہ یک میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ستر (۷۰) اصول تراجم بیان فرمائے ہیں۔ ف

اب ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے ستر اصول بیان کرنا اور ان کی تشریح کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ اس واسطے اتن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، جب تراجم کی مستقل بحثیں آئیں گی اس میں وہ سارے اصول رفتہ رفتہ آتے جائیں گے۔انشاء اللہ تعالیٰ وہاں ان کوعرض کریں گے۔

کیکن ترجمۃ الباب کے چند بنیا دی اسالیب بیان کئے جاتے ہیں جوعام طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش نظرر کھتے یاان کے طریقے سے معلوم ہوتے ہیں۔

#### ار الترجمة بآية من الآيات

امام بخاری رحمة الله علیه کی ترجمة الباب کے سلسلے میں پہلی عادت بیہ کہ "النسو جسمة بآیة من الآیات" یعنی حتی الا مکان بیکوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہوسکے ترجمة الباب آیت قرآنی پر شمل ہو۔اوراس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم بھی کی احادیث اور سنتیں در حقیقت کتاب الله کی تفییر ہیں۔ نبی کریم بھی کو جب مبعوث فرمایا گیا توایک فریضہ تعلیم کتاب و حکمة آپ کو ہونیا گیا کہ:

﴿ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [البغرة: ١٢٩] ترجمه: اورسكصلا والنكوكماب اورحكمت كى باتيل-

٩ الا بواب و التراجم للبخارى ،ص: ١ - ٥٦.

یعن کتاب کی تشریج کرنے کے لئے آپ مبعوث ہوئے۔ توبیہ بات ظاہر کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب اکثر و بیشتر کسی آیت کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں ،اس میں بیہ بتلا نامقصود ہوتا ہے کہ بیہ جو حدیث آربی ہے اس آیت کریمہ کی تغییر پر شمل ہے۔

#### ٢\_ الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه

"التوجمة بحدیث موفوع لیس علی شوطه" یعی بعض اوقات امام بخاری رحمة الته علی ترجمة البه علی متوطه" یعی بعض اوقات امام بخاری رحمة الته علی ترجمة الباب کسی ایک ایک حدیث کو بنادیت بیل جوان کی شرط پرنہیں ہوتی ، کیونکہ ان کی شرط پرنہیں ہے لہذا اس کو وہ مندار وایت کرنے کے بجائے ترجمۃ الباب کا حصہ بنادیت بیل سے بتلانے کے لئے کہ بیحدیث بھی صحیح اور قابل استدلال ہے اگر چہ میری شرط پرنہ ہونے کی وجہ سے اس کو مندار وایت نہیں کر رہا ہوں۔

مثلاً حدیث میں حضور اقدس فظاکا ارشاد ہے کہ:

#### "اثنان فما فوقهما جماعة"

لینی دوآ دمی یا دوسے زیادہ جماعت کے حکم میں ہیں۔اس کا پس منظریہ ہے کہ حضور ﷺ نے شروع میں تنہاسفر کرنے سے منع فرمایا تھا اور بعد میں آپﷺ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ:

#### "اثنان فما فوقهما جماعة".

لېذا دوېھي جا کيس تو اس حکم کې خلاف ورزېښين ہوگي۔

میصدیت سیح ہے لیکن امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی شرط کے مطابق نہیں ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے بیصدیث مند آتو ذکر نہیں کی۔ البتہ ترجمۃ الباب میں ذکر کردیا کہ "افسنان فعمافو قیم عاجماعۃ" اور اس کے بعد کوئی الیں حدیث لے آئے جواس مفہوم کی تائید کرے، بیصورت بکثرت پائی جاتی ہے۔

#### ٣- "الأشارة الى بعض طرق الحديث"

امام بخاری رحمه الله کرجمة الباب میں به بات بھی بکثرت پائی جاتی ہے که "الا شارة الی بعض طرق المحروق المحدیث" ترجمة الباب سے جسمفہوم کو بیان فرمار ہے ہیں، آگے صدیث میں وہ مفہوم کہیں نظر نہیں آئی۔ آتاس لئے پریشانی ہوتی ہے کہ بیرحدیث کیسے ترجمة الباب میں آئی۔

دراصل اس ترجمة الباب سے بداشارہ كرنامقصود ہوتا ہے كہ جوحديث ميں نے آگے ذكر كى ہے اس كے بعض طرق ایسے ہیں جن میں ترجمة الباب كامفہوم موجود ہے۔ مثلًا ایک جگہ آپ نے بیرتھمة الباب قائم فرمایا كہ ''ہاب المسمو ہالليل''رات كے وقت میں بائیں كرنا۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا، اس کو" سمد بالسلال" کہتے ہیں۔ اور حدیث اس میں بیلاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها خرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنها کے گھر میں گذاری اور میں نے حضور کی و تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اس میں حدیث مشہور ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنها جا کر بائیں طرف کھڑے ہوئے تو آپ کی نے دائیں طرف کھڑا کردیا۔ نا

اب اس حدیث میں رات کو باتیں کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آدی جران ہوجاتا ہے کہ باب توسم کا قائم کیا ہے اور حدیث ایسی لائے جہاں سمر کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ وہاں تجد کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جوخودامام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النفیر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کے جب بیدار ہوئے تو کچھ باتیں فرمائیں۔ میں ذکر کی ہے۔ وہاں کتاب النفیر میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور کے جب بیدار ہوئے تو کچھ باتیں فرمائیں۔ دوسرا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ترجمۃ الباب قائم کیا کہ یہاں میں جوحدیث لارہا ہوں وہ حدیث اگر چہ اس سمر پر مشمل نہیں ہے لیکن اس کا دوسرا طریق دوسری جگہ موجود ہے جس میں وہ سمر موجود ہے تو ایسادے وہ اللہ نے وہ کے اللہ نے وہ کاری رحمہ اللہ نے وہ کے لئے ترجمہ اللہ نے وہ کاری رحمہ اللہ نے وہ کے لئے ترجہ ایک دوسری جگہ بردوایت کردیا ہے۔

بعض مرتبه ایسابھی ہوتا ہے کہ جس میں دوسر سے طریق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ خود کہیں روایت نہیں کرتے یا تواس وجہ سے کہوہ ان کی شرط پرنہیں یا کسی اور وجہ سے ،لیکن صحح اور قابل استدلال ہے۔اس لئے اس طریق کی طرف اشارہ کردیتے ہیں۔مثلاً ایک جگہ باب قائم فرمایا ہے ''بهاب طول الصلواۃ فی قیام اللیل'' یعن تجد کے وقت کمی قرا۔

اس باب کے اندروہ حدیث آنی چاہیے تھی جولمبی قر اُت پر دلالت کرتی ہو لیکن وہاں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللّه عنہما کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں طول قر اُت کا کوئی ذکر نہیں ، بلکہ بیہ ہے کہ :

"انّ النبي الله كان اذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك"

کہ جب آپ ہارات کے وقت تبجد کے لئے بیدار ہوتے تواپنے مند کی مسواک سے صفائی فرماتے سے۔ اس میں طول قر اُت کا کوئی ذکر نہیں ، لوگ جیران ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی!

لیکن محققین نے فرمایا که درحقیقت اس سے حضرت حذیفه کی ہی کی ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے جس کوخودامام بخاری رحمہ اللہ نے تو روایت نہیں کیالیکن مسلم شریف میں آئی ہے۔ اور اس میں حضرت حذیفه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم کی کوتیجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی میں حضرت حذیفه رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول کریم کی کوتیجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کی مل حضرت حدید و الامام، رقم: ۲۲۸، کتاب الافان: صحیح البخاری، ج: ۱، ص: ۱۳۲، طبع دار السلام، ریاض

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

بہت طویل قر اُت فرمارہے تھے اور سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ، میں نے سوچا کہ جب سو آپیتیں ہوجا ئیں گی تورکوع کرلیں گے ،لیکن سوآپیتیں ہوگئیں اور آپ ﷺ نے رکوع نہیں فرمایا۔

یہاں حضرت حذیفہ کی بیر حدیث لائے اور اشارہ اس حدیث کی طرف کردیا۔اس طرح امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ تضرفات فرماتے ہیں جس کو "الاشارة إلی بعض طوق الحدیث" کہاجا تا ہے۔

#### ٣- "اثبات بالأولوية"

بعض اوقات امام بخاری رحمة الله علیه ترجمه الباب قائم فرماتے ہیں ''انسات سالاولویة'' یعنی ایک چیز کا ثبوت حدیث ہے براو راست دلالت ِ مطابقی کے طور پڑئیں ہور ہاہے، کیکن اس سے ادنی چیز کا ثبوت ہور ہا ہے، تو اعلیٰ کا ثبوت بطرین اولی ہوگا۔

مثلاً ترجمة الباب قائم فرمایا" بهاب المبول قائماً وقاعداً" یعن کھڑے ہوکراور بیٹے کر پیشاب کرنا۔ حدیث جولائے ہیں وہ صرف بول قائماً کی ہے جس میں حضورا قدس ﷺ سے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا منقول ہے اور قاعداً کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔لیکن ترجمۃ الباب میں قاعداً کے لفظ کا اضافہ کرکے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ جب بول قائماً کا مجبوت ہے تو قاعداً کا بطریق اولی ہوگا۔ یہ "افیات یا الاولویة" ہے۔

#### ۵\_ "الترجمة بهل"

بعض اوقات كى علم پرجزم اوريقين نبيس ہوتا ، يادوسر الفاظ ميں يوں كہدلوكدوہ "هَلُ" كے نام سے تراجم قائم كردية بيں۔ اس كوآپ كہيں" ترجمة بھل يفعل كذا: "يبعض مرتبة واس موقع پركرتے بيں جہال خود امام بخارى رحمہ اللہ كو عكم كے بارے ميں جزم نہيں ہوتا كه آيا ايساكرنا سي ہے يانہيں۔ اس لئے وہاں "هل يفعل كذا" كہدية بيں۔

اوربعض جگہ جزم ہوتا ہے اس کے باوجود "ھے ل" کالفظ استعال کرتے ہیں، یہ بیان کرنے کے لئے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں لیکن جوحدیث میں لار ہا ہوں اس سے پہتہ چاتا ہے کہ کرو۔ تو پہلا جو "ھَل "ہے جہال حدیث کی صراحت نہیں ہوتی وہاں "ھَل "عدم الجزم کے لئے ہوگا۔ لیکن جہال حدیث میں صراحت آرہی ہے "ھَل "وہاں جزم کے لئے ہوگا۔ لہٰذااس سے بیمقصود ہوگا کہ اس حدیث پڑمل کرو۔

#### ٧- "الترجمة للردعلي أحد"

امام بخاری رحمة الله علیہ بعض اوقات کی دوسرے پرردکرنے کے لئے ترجمة الباب قائم کرتے ہیں "العرجمة للود علی احد" یعنی کوئی ندجب کی کامشہور ومعروف ہے یااس کی طرف منسوب ہے۔اورامام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک وہ بات صحیح نہیں ، تو اس بات کی تر دید کرنامقصود ہوتا ہے اور اس تر دید کے لئے ترجمۃ الباب قائم فرمادیتے ہیں۔

مثلاً بعض حفرات سے یہ بات منقول ہے کہ امام جب نماز پڑھا بچکے تو جس جگہ نماز پڑھائی ہے وہیں پر نفلیں نہ پڑھے بلکہ ہٹ کر کسی اور جگہ پڑھے اور یہ بات اکثر فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اسی جگہ پر بھی تطوع وغیرہ ادا کرسکتا ہے۔ اور وہاں پر باب قائم کیا" باب ینطوع الامام فی مکانه" امام اپنی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس ترجمہ سے مقصودان لوگوں کی تر دید کرنا ہے جو تطوع اداکر نے کو جا تر نہیں سیجھتے تھے۔

#### ٤- "الترجمة لتعيين أحدى الاحتمالات"

امام بخاری رحمة الله علیه بعض اوقات حدیث کی شرح کرنے کے لئے ترجمة الباب قائم فرماتے ہیں۔
یعنی انک حدیث کے معنی میں کئی احتمالات ہیں تو ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کرنے کے لئے ترجمة الباب
قائم فرماتے ہیں۔ مثلاً نبی کریم علی سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ کے نے فرمایا" افت موا ہی ولیاتم بکم
من بعد کے م" تم میری اقتد اکر واور جوتمہارے بعد ہیں وہ تمہاری اقتد اکریں۔ یہ شہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے معنی میں وواحمال ہیں:

ایک اخمال توبیہ ہے کہ یہاں نمازی حالت کا بیان ہور ہا ہے کہ آپ سے نے صحابہ کرام ہے سے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھوتو نماز میں میری افتد اکر وکہ میں کیا کرر ہاہوں تم اس کے مطابق عمل کرتے رہوا ور افتد اکرتے رہو۔ اور ''من بعد کم ''سے مراد اُحدیت مکانیہ ہے یعنی جوتم سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ تمہاری افتد اء

کریں کہ مہیں دیکھتے رہیں اور دیکھ کڑھل کرتے رہیں ،تو یہاں حالت صلوٰ ق کابیان ہے۔

دو**سرااحمال یہ ہے** کہ اس سے بُعدیت زمانیہ مراد ہے کہ اے صحابہ! تم میری اتباع کرولیعنی میرے طریقے پڑمل کرواور تمہارے بعد جولوگ آنے والے ہیں وہ تمہارے طریقے پڑمل کریں۔

امام بخارى رحمة الله عليه ف اس سے پہلے معنى مراد لئے بيں - چنانچ برجمة الباب اس طرح قائم فرمايا: "بات : إنما جعل الإمام ليوتم به"

توبیحدیث ترجمة الباب میں لاکراس سے پہلے اس کی شرح کردی که "انسم**ا جعل الامام لیؤتم** ہم" بیحالت ِصلوٰ ق سے متعلق ہے، بیاحدالاحمالین کی ترجیج ہے۔

#### ٨- "الترجمة لتطبيق بين الأحاديث"

دو حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے توامام بخاری ترجمۃ الباب میں ان دونوں حدیثوں سے

تعارض دورکرنے کی غرض سے ان کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

مثلاً حضرت ابوابوب انصاری ﷺ کی حدیث ہے کہ: جب قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو قبلہ کا نہ استقبال کرواور نہ ہی استد بارکرو۔

اور حضرت عبدالله بن عمر الله على حديث ہے كه: انہوں نے نبى كريم اللہ كو قضائے حاجت كرتے ہوئے د كيھا جبكه آپ كى پشت كعبة الله كى طرف تقى۔

لہٰذاان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح دی کہ ''ہاب ہستے قبل القبلة فسی ہناء " بعنی جب آ دمی ممارت میں ہوتو استقبال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گویاان کے نزدیک ''نہیں'' (ممانعت) اس حالت میں ہے جب آ دمی صحراء یا تعلی فضاء میں قضائے حاجت کررہا ہو۔اور جہاں اثبات ہے وہ حالت بناء میں ہے۔اس طرح دونوں میں تطبیق ہوگئی۔

اوریمی حضرت امام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک ہے،اس کوامام بخاری رحمة الله علیہ نے اختیار کیا ہے۔

#### ٩- "الترجمة بدون الحديث"

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ الله علیہ ترجمۃ الباب بھی قائم کرتے ہیں اور باب کاعنوان بھی نگادیتے ہیں۔ الکی مدیث نہیں لاتے "فرو سرحمۃ المباب بدون الحدیث" بیاس موقع پر ہوتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب میں جو بات کہی گئی ہے وہ خود امام بخاری رحمۃ الله علیہ ہی کی مستبط کی ہوئی ہے، اور کسی مدیث سے تابت ہوتی ہے جو صدیث پہلے گزر چکی ہے یا بعد میں آنے والی ہے۔

لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اس حدیث کا کوئی طریق نہیں تھا کہ جس میں تبدیلی کے ساتھ اس کو یہاں روایت کرسکیں اور جب بھی اس کو دوسری جگہ لاتے ہیں تو اس میں سندیامتن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔

#### ١٠. "الباب الخالي عن الترجمة"

بعض اوقات امام بخاری رحمة الله علیه باب تو لکه دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی ترجمہ ذکر نہیں کرتے لینی بلاتر جمہ صرف باب لکھ کر پھر کوئی حدیث لے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمة الله علیه کی اس عادت کی تشریح میں حضرات بشراح حدیث بڑے مضطرب اقوال اختیار کرنے پرمجور ہوتے ہیں۔

بعض حضرات نے تو یہ کہد دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب کا لفظ تو لکھ دیا تھا اور ترجمۃ الباب قائم کرنے کا ارادہ تھا کہ کچھ سوچ سمجھ کرلگائیں گے لیکن موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے وفات ہوگئ ۔لہذا

باب کالفظ رہ گیا کمین میہ بات اس کئے بعید معلوم ہوتی ہے کہ مفروضہ اس صورت پر بنی ہے کہ آپ نے حدیثیں پہلے جمع کی ہیں اور تر اہم بعد میں قائم کئے ہیں لیکن پہلے بیذ کر ہو چکا ہے کہ امام بخاریؒ نے تر اہم پہلے بنائے اور پھرا حادیث مرتب فرمائی ہیں تو یہ بات اس صورت حال سے مطابقت نہیں رکھتی۔

بعض حضرات نے بیفر مایا کہ یہاں کسی کا تب سے سہو ہو گیا ہے کہ یہاں ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تھالیکن کا تب نے نہیں لکھا۔ توبیہ بات بھی بہت ہی بعید ہے کہ سارے کا تبوں سے سہو ہوتا چلا گیا ہو۔ <sup>لا</sup>

## حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے

لہذازیادہ صحیح بات میہ ہے کہ جوحفرت علامہ انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فر مائی ہے، جہاں خالی باب ہوتا ہے تو یہ مالی کے ترجمۃ الباب کے لئے بمز لہ فصل کے ہوتا ہے۔ جبیبا کہ کتابوں کے اندرایک باب ہوتا ہے اور اس کے تحت ایک فصل ہوتی ہے یعنی بات تو اسی باب کے متعلق ہے لیکن اس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہوتو اس کوفصل کے ذریعے متاز کردیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہاں تنہا باب قائم کرتے ہیں جہاں کوئی بات پچھلے باہ کی شرح کے طور پر چلی آرہی ہو۔ یہ بات اصل میں علامہ حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اسی کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے آگے قل کیا ہے۔ ا

### حضرت شیخ الہندرحمہ اللہ کی رائے

حضرت شیخ الہندرحمة الله علیہ نے فرمایا کہ یہ بات بظاہرا چھی ہے لیکن بعض جگہوں پریہ بھی منطبق نہیں ہوتی۔ مثل اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بات بظاہرا چھی ہے لیک بات چلی آر ہی تھی پھر باب قائم ہوتی۔ مثلاً بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ فصل اسی وفت ہوگی جہاں پہلے سے ایک بات چلی آر ہی تھی پھر باب قائم کر کے اسی بات کی کوئی فرع ذکر کی گئی ہو۔ تب تو یہ بات مسیح ہوگی ،لیکن بکٹر ت ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ جو صدیث باب کا عنوان لگانے سے پہلے لائے تھے بعینہ باب کے بعد بھی وہی حدیث لے آتے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریکوئی نئی فصل ہے۔

حضرت شیخ الہندر حمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مواقع پر بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کا امتحان لیا جائے کہ بیرحدیث جو پہلے آئی ہے اس سے ایک ترجمۃ الباب نکال کرتمہارے سامنے رکھ دیا ہے جس سے بیچکم نکلتا ہے۔اب وہی حدیث دوبارہ لار ہا ہوں تم سوچو کہ اس سے اور دوسرا تھم کیا نکل سکتا ہے تو تم اسی کوترجمۃ الباب بنادو،اس سے تمرین اور تشحیذ اذھان مقصود ہوتا ہے۔ کیا

ال تغميل كے لئے لما ظفر ماكيں: من الأبواب والتراجم للبخارى، ص: ٥٦.

۲۱ من الأبواب والتراجم للبخارى، ص: ۲۲،۲۱.

## مکرر حدیث نہ لانے کی وجہ

مثار امام بخاری رحمة الدعلیہ نے ایک مسلم مستبط کر کے ایک حدیث روایت کردی۔ اگر اس سے کوئی دوسرا مسلم بھی نکل رہا ہوتا ہے تو اس پر ترجمة الباب تو قائم کردیتے ہیں اور جدیث اس لئے نہیں لاسکتے کہ اگر لائیں گے تو مکر رہوجائے گی، کیونکہ کوئی ایسا طریق نہیں ہے جس میں سندیا متن کی کوئی تبدیلی ہوجبکہ تکر ارسے بھی بچنا ہوتا ہے تو ایسے مقام پر حدیث نہیں لاتے بلکہ ترجمۃ الباب قائم کردیتے ہیں۔ اور اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کہیں اور نکالی ہے۔ جس سے بیترجمۃ الباب فابت ہوتا ہے اس کوئم خود تلاش کرلو۔ بعض اوقات بیکرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب فابت ہور ہا ہے ایک ایسی حدیث سے جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شرط کے مطابق نہیں ہے کیکن حدیث بے تو ایسے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم کرکے جوڑ دیے ہیں اور حدیث نہیں اس نے ، اور اس باب سے متعلق کوئی حدیث نہ پہلے ذکر کرتے ہیں نہ بعد میں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک عادت ہے کہ "باب ہمنز للہ الفائدة" یعنی ایک خاص موضوع کے متعلق کوئی بات چل رہی ہے اور اس میں تراجم ابواب موضوع سے متعلق آر جے بین ،اچا نک ایک ایسا باب آجا تا ہے جس سے شراح حدیث پریشان ہوجاتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ، بلکہ ایک غیر متعلق باب آجا تا ہے!

مثال كطور برايك جكريان چل رباي "كتباب بدء المخلق" كا، اچا تك باب قائم كرديا" باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال". "ا

جس میں آپ کھانے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا جس میں انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی۔جن کو فتنے کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لئے وہ باہر چلا جائے اور دنیا سے علیحدہ ہوجائے۔

یہ باب چ میں لے آئے جس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ بداس جگہ ہوتا ہے جہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ آنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کسی اور بات کی طرف منتقل ہوگیا ،تو بمزلہ فائدہ ایک باب چ میں قائم کرویا۔

اسی طرح کمی ایک موضوع پر بات چل رہی تھی اسی میں ذکرِ عنم بھی تھا۔ تو بکریوں سے اس طرف ذہن منتقل ہوا کہ حضور بھانے بکریوں کوخیر مال قرار دیا ہے۔ اس طرح بچ میں اس کتاب کاغیر متعلق باب قائم کر دیا، بیاب ہے۔ بیاب ہی ہے کلام کے بچ میں کوئی جملہ معترضہ آجا تاہے۔

بعض اوقات سلسلۂ کلام میں فائدہ کے عنوان سے ایک فائدہ لکھ دیتے ہیں۔اسی طریقے سے باب بھی لے آتے ہیں۔اسی وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بطور فصل کے آیا ہے۔

جولوگ اس عادت سے واقف نہیں ہوتے وہ پریشان ہوجاتے ہیں کہ اس کا اس کتاب سے کیاتعلق ہے

اور بہت تکلف کے ساتھ وہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چنداصول تر اجم ہیں جو پیش کئے گئے ہیں۔

یوں تو حضرت شیخ الحدیث مولا نا ذکر یارحمۃ الله علیہ نے ستر (۷۰) اصول ای طرح بیان فرمائے ہیں،
ان سب کا استقصاء اور استقراء اس موضوع میں مقصود نہیں ہے۔ جب تراجم آئیں گے وہاں پریہ چیزیں انشاء
الله تعالیٰ آتی چلی جائیں گی، لیکن یہال محض تعارف کرانا مقصود تھا کہ ''فیق الب بحدادی فی تو اجمہ'' جو کہا
جاتا ہے اس میں امام بخاری رحمۃ الله علیہ کی کیا کیا عادتیں پائی جاتی ہیں اور ان کے ہاں کیا کیا مدارک ہیں۔ اس
طریقے سے دیگر اصولوں کو قیاس کیا جاتا ہے۔

### بخاری شریف کے نسخے

یہ کتاب جو ہم تک پینی ہے اس کے مختلف نسخے ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کو روایت کرنے والے یوں تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں ،لیکن جن لوگوں نے خاص طور سے اس نسخہ ( بخاری ) کوہم تک پہنچایا ہے وہ یا نچے ہیں اور ان یا نچ حضرات کے ہی نسخ مشہور اور معروف ہوئے۔

آج جونسخه مارے سامنے موجود ہے، بیساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور بیعلامہ فربری رحمہ اللہ کانسخہ ہے۔

#### علامه فربري رحمه الله كاتعارف

علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ'' فربر'' کی طرف منسوب ہیں جو بخارا سے بچھے فاصلہ پر چھوٹا سا گاؤں ہے؛ جہال بیہ پیدا ہوئے تنصاورانہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اوران سے علم حاصل کیا ، ہالآ خرملیح بخاری کے سب سے بڑے رادی یہی ثابت ہوئے۔

## ۹۰ ہزارشا گردوں میں سے امام فربری کانسخ مشہور ہوا

ان کا بیمقولہ بعض حضرات نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سیح بخاری پڑھنے والے حضرات کی تعدادنو ہے (۹۰) ہزار ہے۔ یعنی نوے (۹۰) ہزار افراد نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سیح بخاری پڑھی کیکن ان میں سے اس وقت سیح بخاری کا کامل راوی میر ہے سواکوئی نہیں۔ اگر چہ فر بری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان کی اپنی معلومات کی بنیاد پر ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تین نام اور بھی ذکر کئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کھی اضافہ فر مایا ہے۔ لیکن صیح یہ ہے جتنا نے ان کا بھیلا اور کسی کا نہیں تھیل سکا۔

## فربریؓ سے روایت کرنے والے

ا ما م فربری رحمة الله علیه سے روایت کرنے والے متعدد ہیں۔ چنا نچدان کے نسخوں میں بھی تھوڑ اتھوڑ ا سل کتاب بلدہ المحلق ، باب حمد مال المسلم عنم بتبع بھا شعف المعبال ، رقم : • ٣٣٠٠ ، بناری جلدام: ١٧٢٣\_ فرق ہے۔ مثلاً ایک نسخد ابن السکن ، دوسر استملی ، تیسر اکشمھینی ، چوتھا اصلی اور پانچواں ابوذر کا ہے۔ بیتمام نسخ فربری رحمة الله علیہ کے ہیں۔

چنانچ آب اکثر وبیشتر اس کتاب کے حاشیہ میں پڑھیں گے "کسادا لابسی ذر، کسادا للاصیلی" وغیرہ۔ای طرح بیالفاظ ستملی کے نسخ یا کشمیس نسبی کے نسخ میں بھی ہیں۔اس کوشی بکثر ت استعال فرماتے ہیں۔

کیکن بدبات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ بیسب نسنے چاہے اصلی ، کشسمھیسنی، ابن السکن یا مستملی کا ہوبیسب کے سب فربری رحمۃ الله علیہ کے نسخے کے راوی ہیں۔ الله

## بخاری شریف کی احادیث کی تعداد

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کی تعداد! بھی ایک ایساموضوع ہے جس پر بڑااختلاف ہواہے، اور مختلف آوگوں نے مختلف طریقوں سے تعداد بیان کی ہے۔

حافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه (صاحب مقدمه) کہتے ہیں کہ ان کی تعداد ۲۷۵۵ (سات ہزار دوسو پہلے کے اس کہ ان کی تعداد ۲۵۵۵ (سات ہزار دوسو پہلے کے سیاس پہلے کہ میں اس کے خریس اس کی تعداد کی تعداد گئتے چلے گئے۔اس بناء پر ان کا کہنا ہے کہ کل تعداد ۲۰۸۲ (نو ہزار بیاس) ہے،الہٰ اتعداد میں فرق ہے۔لین حافظ ابن ججرعسقلانی رحمة الله علیہ کا قول زیادہ رائج ہے۔

## صحيح بخارى كى مقبوليت

الله ﷺ نے سیح بخاری کو جومقبولیت عطافر مائی ہے اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس کی شروح زیادہ کہ سی گئیں، جن کی تعداد دوسری کتابوں کی شروح سے زیادہ ہیں۔ان سب کا استقصاء اور استقراء ممکن اور ضروری نہیں ۔لیکن چند بنیا دی شروح جن کا کثرت سے ذکر بخاری کے مباحث میں بھی آتا ہے، وہ قابل ذکر ہیں۔

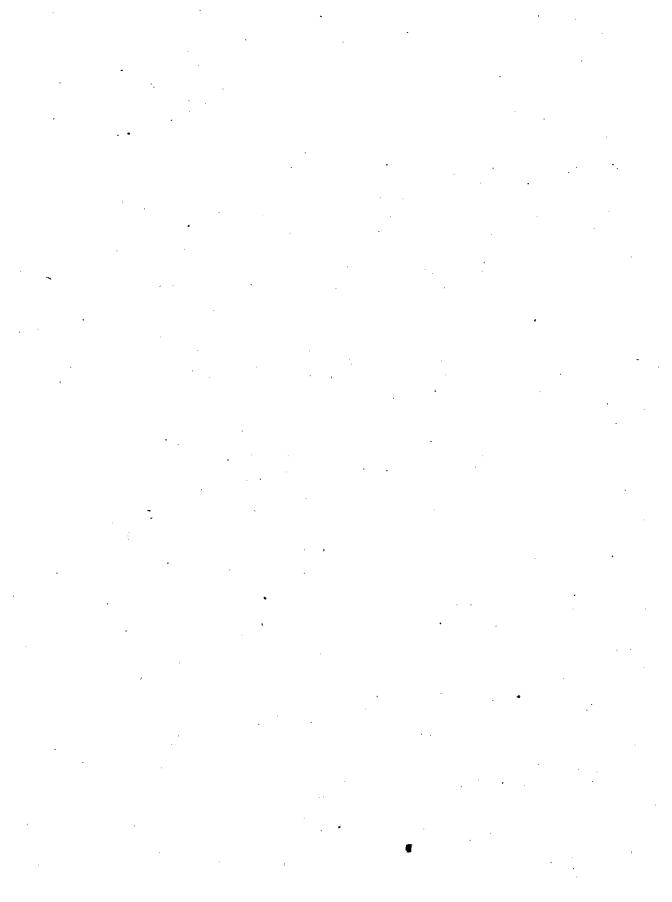

# مشهورشروح بخاري كانعارف

ان میں چارشروح ایم ہیں جن کے نام کثرت سے میں گے اور دیکھیں گے۔ تر تیب ِز مانی کے اعتبار سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

#### شروح اربعه

- (۱) الكواكب الدراري
  - (۲) فتح الباري
  - (٣) عمدة القاري
  - (۳) ارشاد الساری

#### "الكواكب الدرارى"

یہ پہلی شرح علامہ کر مانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس کا نام "الکو اکب المدوادی فی شوح صحیح المسخاری للعلامۃ الکو مانی" یہ کتو بہ موجود ہے، اور کتب خانہ (جامعہ دارالعلوم کراچی) میں بھی موجود ہے، یہ شرح مسجح بخاری کی شروحِ اربعہ میں سب سے مقدم ہے، ان کے بار سے میں محققین کا کہنا ہے ہے کہ ان بررگ (علامہ کر مانی رحمۃ اللہ علیہ ) کاعلم حدیث میں کوئی اہم مقام نہیں ہے۔ لینی یہ محد ثانہ تقید و تحقیق کے معیار کے اعتبار سے فروتر ہے، ان میں محد ثانہ انداز کی باتوں میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ البتہ ان کی شرح لغات کی تشریح ، صرفی و نوی تو ضیحات کے لئا ظاسے بہت اچھی ہے اور اس کے حوالے بھی بکثرت کتابوں میں آتے ہیں۔

#### "فتح البارى"

دوسری شرح "فتح البادی بشوح صحیح البخادی" جوحافظ احمد ابن مجرع سقلانی رحمة الله علیه کی تصنیف ہے، اور حقیقت بیہ کہ اس کو جس اعتبار سے بھی دیکھیں توبیقے بخاری کی الی عظیم شرح ہے جس کی نظیر نہیں ہے اور جومقام اس کونصیب ہوا شاید ہی کسی کتاب کو ایسا مقام نصیب ہوا ہو۔ حافظ نے اس میں ہر نقط کظر سے ایک ایک چیز کی تحقیق اور تقید فرمائی ہے۔

## فتح الباری کے بارے میں شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامه انورشاہ مشمیری رحمۃ الله علیہ نے حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ الله علیہ کو حافظ الدنیا کہا ہے،
اور بیفر ماتے سے کہ ان کے سامنے سے بخاری کا ذخیرہ احادیث اس طرح ہے جس طرح ہاتھ کی بارید کیریں
ہیں، اور بیام م بخاری کے سب سے زیادہ مزاج شناس ہیں۔ امام بخاری رحمۃ الله علیہ کے جوتقرفات، مدارک
اور اسالیب ہیں ان کو جتنا یہ مجھتے ہیں اور کوئی نہیں سجھتا۔ کچی بات تو بیہ کہ انہوں نے اس میں پوری عمر کھیائی
ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ مقولہ شہور ہوگیا کہ "الحجوۃ بعد الفتح" بعض لوگوں نے کہا کہ شرح فتح الباری کے بعد کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

### حافظا بن حجرعسقلانی "نے اُمت کا قرض اُ تاردیا

علامہ ابن خلدون نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ سچے بخاری کی اچھی شرح امت کے ذمہ ہاتی ہے۔ یعنی سچے بخاری کی ابھی تک کوئی اچھی شرح نہیں لکھی گئی۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه كے شاگر د حافظ شمس الدين سخاوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه ميرے استاذ حافظ ابن حجر رحمة الله عليہنے امت كے ذمے جوقرض تھاوہ فتح البارى لكھ كرادا كرديا۔

جب آ دمی خود حقیق کے سمندر میں داخل ہوتا ہے اور پھر حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش کود کھتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

میں جس زمانہ میں مسلم شریف کی شرح لکھ رہاتھا اس وقت تقریباً بالاستیعاب فتح الباری و کیھنے کا موقع ملا۔ فتح الباری میں بہت می باتیں ایسی ہیں کہ آ دمی بادی النظر میں گزرجا تا ہے کہ یہاں یہ بات کہی گئی ہوگی ،لیکن جب کی مسلم کی تحقیق و تقید اور گہرائی میں جاتا ہے اور حافظ ابن جمر رحمۃ اللّه علیہ کا کلام و کیھتا ہے تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ یوں و کیھتے جاؤ تو کچھ پہتنہیں چلے گا ،لیکن جب دسیوں صفحات کی ورق گردانی اور چھان مین کے بعد پتہ لگتا ہے کہ حافظ ابن جمر رحمۃ اللّہ علیہ نے کیا کام انجام دیا ہے۔

### جمع طرق میں کاوش

آپ بیرتضور کیجئے کہ آج ایبا زمانہ آگیا ہے کہ احادیث کی زبردست فہرسیں اورانڈیکس موجود ہیں اورا لیے کمپیوٹر پروگرام آگئے ہیں کہ ڈسک ڈال دیجئے اور تلاش کے خانہ میں کوئی ایک لفظ لکھے دیجئے تو سینکڑوں کتابوں میں جہاں جہاں وہ لفظ آیا ہوگاوہ کمپیوٹر پروگرام نکال دیتا ہے۔ میں جب مسلم شریف کی شرح لکھ رہا تھا تو کسی ایک طرق کو جمع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔اس طرح ایک حدیث کے طرق جمع کرنے کے لئے بعض اوقات کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب فہرسیں تار تھیں

مثلاً منداحمہ میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیثیں چلی آ رہی ہیں۔اگر پانچ ہزار حدیثیں مروی ہیں،تو پانچ ہزارا حادیث تلاش کروتب کہیں جا کرا یک حدیث ملے گی۔معاجم میں جیسے جم الطمر انی ،جم صغیر ،جم اوسط اُور مجم کبیر،ان میں شیوخ کی ترتیب پرا حادیث ہیں۔ یہاں سے احادیث نکالنا ذرامشکل ہے۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمة الله علیه جب کسی حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے جتنے طرق جہاں جہاں خدر ہیں، کہاں کہاں ہوا ہو غیرہ وغیرہ وہ سارے کے فیرہ کہاں کہاں مید اللہ علیہ ہوا ہوا ہے، منداحمہ میں یہ لفظ کہاں استعال ہوا ، وغیرہ وغیرہ وہ سارے کے سارے ڈیڑھ سطر میں بیان کردیئے ہیں۔ آ دمی حیران ہوتا ہے کہ آج اتن سہولتیں میسر ہیں پھر بھی وہ تمام طرق ملاش نہیں کرسکتا، نیکن اُس دور میں جبکہ نہ فہرستیں تھیں ، نہ ترقی یا فتہ آلات ، حافظ ابن حجرعسقلانی شنے تمام طرق کس طرح لکھ وڈالے!۔

مسلم کی شرح لکھنے کے دوران میں نے اس بات کی کوشش کی کہ حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللّه علیہ نے حدیث کے جتنے طرق نقل کئے ہیں ان میں پچھاضا فہ کرسکوں۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی نئی بات کہہ سکوں۔ انیس (19) سال کا م کیا، لیکن انیس سال میں بمشکل دس بارہ جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللّه علیہ کے نکالے ہوئے طرق برکوئی حجوتا سااضا فہ کرسکا ہوں۔

آپاندازہ کیجئے اللہ ﷺ کاس بندے نے کتی محنت کی، اور کیا اس کا مقام ہوگا۔تو یہ مقولہ غلط نہیں ہے کہ " لاحیجر ق بعد الفتح" آج بھی بہت لوگ اجتماد کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ " هم د جال و نحن د جال" اللہ ﷺ نے جس کوتو فیق دی ہے یہ اس کا کام ہے۔

## ابن حجررحمه الله کی دعا

اب بیالگ بات ہے کہ وہ شافتی ہیں۔اور شافتی ہونے کی وجہ سے بعض اوقات شافعیت کے اثرات آجاتے ہیں۔ بیا کی فطری اور طبعی بات ہے کہ جوآ دمی جس ند ہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی نصرت وحمایت میں بعض اوقات حدسے بھی نکل جاتا ہے۔ کیکن بیکوئی نقص وعیب نہیں ان کی جلالت ِشان کے پیش نظر کیہ بات ہر انسان میں ہوتی ہے۔

#### تصانيف ابن حجر

حافظ ابنِ مجررهمة الله عليه نے بہت ی کتابيں کھی ہیں۔ بخاری کی خدمت میں ' فتح الباری' تو ہے ہی ، اور '' تعطيق الله عليق'' جو صرف تعليقات پر عليحد ه شرح آلھی ہے۔ اور '' ہدی الساری'' جو فتح الباری کا مقدمہ ہے ، وہ بھی اتنی بڑی مباحث پر مشمل ہے کہ دنیا میں کسی کتاب میں نہیں ملے گی ، اور ایک ایک حدیث کی جس طرح تحقیق کی ہے ریانہی کا کام اور مقام تھا۔

#### "عمدة القارى"

تیسری شرح جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کچھ بعد کے زمانے کی ہے، وہ علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ کی" **عمدۃ القاری" ہے۔** 

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللّه علیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللّه علیہ سے عمر میں بارہ سال بڑے تھے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللّه علیہ سے الله علیہ سے کچھ پڑھا بھی ہے۔ یعنی با قاعدہ شاگر دی تو نہیں حاصل کی البتہ جز وی طور پر حافظ ابنِ حجر رحمۃ اللّه علیہ سے علامہ عینی رحمۃ اللّه علیہ متقدم ہیں۔

#### تصانيف علامه يبني

علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ جن کے احسانات سے امت مسلمہ بالحضوص حنفی علاء کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ ان کی شرح بخاری '' محمد القاری شرح صحیح البخاری'' شرح البدایہ اورشرح کنز فقہ حنفی کا بہت بڑاماً خذشار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہرعلم وفن میں ان کی تصانیف اتنی زیادہ ہیں کہ حافظ سخاوی جیسے مروم شناس (اور علاء کی تعریف میں بہت مخاط) بزرگ بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ میری معلومات میں ہمارے شخ شناس (اور علاء کی تعریف میں بہت مخاط) بزرگ بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ میری معلومات میں ہمارے شخ (حافظ ابن جُرِّ) کے بعد علامہ عینی سے زیادہ کثیر التصانیف بزرگ کوئی اور نہیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کو اللہ ﷺ نے علم وفضل ، اور قوت تحریر کا ایسا ملکہ عطا فر مایا تھا جو خال خال ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔سرعتِ تحریر کا بی عالم تھا کہ ایک مرتبہ پوری مختصر القدوری ایک رات میں نقل کر دی۔

## ابن حجروعینی کی مما ثلت میں حسنِ اتفاق

دونوں قاہرہ کے باشندے ہیں، دونوں اپنے وقت کے علامہ ہیں، دونوں قاضی بھی رہے ہیں اور دونوں خامی بھی رہے ہیں اور دونوں نے حجے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ایک حنی ایک شافعی ہیں۔اس واسطے تھوڑی سی معاصرانہ تھکش اور علمی

چولیں بھی ہوتی رہی ہیں۔

پہلے حافظ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ نے '' فتح الباری' الکھنی شروع کی، جب وہ شرح کھتے تھے تواپئے شاگر دوں کواملاء بھی کرایا کرتے تھے، ان شاگر دوں میں ایک بر بان الدین ابن خصر تھے جوعلامہ عبنی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بھی جایا کرتے تھے، علامہ عبنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی کھی ہوئی علیہ کا بیاں ان کومستعار دیدیا کریں، حافظ ابن خصر نے حافظ ابن مجر سے اجازت لے کر علامہ عبنی رحمۃ اللہ علیہ کوشرح کے حصے مستعار دیئے شروع کر دیئے اور اس طرح علامہ عبنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح کی تالیف کے وقت حافظ ابن مجر کی شرح کوسا منے رکھا اور جا بجا اس پر تقید بھی فرمائی بعد میں حافظ ابن مجر عسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ بدرالدین عبنی کے اعتراضات کے جواب میں مستقل دو کتا ہیں کھیں، اس کے بعد علامہ عبنی رحمہ اللہ نے مستقل شرح بخاری شریف کھنے کا ارادہ کیا، چونکہ علامہ عبنی رحمہ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن مجر مستقل شرح بخاری شریف کھنے کا ارادہ کیا، چونکہ علامہ عبنی رحمہ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن مجر مستقل شرح بخاری شریف کھنے کا ارادہ کیا، چونکہ علامہ عبنی رحمہ اللہ نے شرح بعد میں کھی اس لئے حافظ ابن مجر میں اللہ علیہ کوتر دید کاموقع نہ ملائے

## علامه ميني كي تنقيد وتعريض

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ الله علیہ نے جب بخاری کی شرح کھنی شروع کی تو حافظ ابن چررحمۃ الله علیہ کی جوکا پیاں ان کے پاس پیچی تھیں ، ان کے پیش نظر انہوں نے ان پرتر دید اور تقید کا سلسلہ بھی شروع کرر کھا تھا۔ حافظ ابن چررحمۃ الله علیہ کا نام نہیں لیتے تھے کیکن "قال بعضهم" سے اشارہ کر دیا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ، دعویٰ بھی کرتے اور اس کی تر دید بھی کرتے تھے۔ جہاں ابنِ حجر رحمۃ الله علیہ حنفیہ کے خلاف کوئی دلائل وغیرہ پیش کرتے علامہ عینی رحمۃ الله علیہ دفیہ کے خلاف کوئی دلائل وغیرہ پیش کرتے علامہ عینی رحمۃ الله علیہ ان کے پیچھے لگ جاتے ، اس طرح دونوں کے درمیان چوٹیں چلتی رہتی تھیں۔

### دلجيب واقعه

دونوں حضرات کی لطیف چوٹوں کا ایک دلچپ واقعہ بیہے کہ اس وقت کے حکمران" المسمسلک الموید" کی سیرت پرعلامہ عینی رحمہ اللہ نے ایک طویل تصیدہ کہا تھا، جس میں اس کی بنائی ہوئی جامع مسجد کی بھی تعریف تھی، اتفاق سے کچھ دن بعد اس مسجد کا منارہ جھک کر گرنے کے قریب ہوگیا، اس پر حافظ ابن جمر رحمہ اللہ نے پر ہے پر دوشعر کھے کر بادشاہ کے یاس بھیج ویئے:

منارتسه تـزهـوعـلـى الفخر والزين فـليــس عـلـى حسـنى أضرمن العين لجامع مولانا الموید رونق تقول ، وقدمالت،علی ترفقوا

ل مقدمة لامع الدراري ،القصل الرابع، ص: ١٣٠

یعنی جناب مؤید کی جامع مسجد بوی بارونق ہے، اوراس کا منارہ فخر وزینت کی وجہ سے بوا خوشمالیکن جب وہ جھکا تو اُس نے کہا کہ: مجھ پر رحم کرو، کیونکہ میرے حسن کے لئے ''عین''( چیثم بد ) سے زیادہ نقصان دہ کو کی چیز نہیں۔

اس شعر میں لطف یہ ہے کہ اس میں 'عین' کو'عینی' پڑھاجا تا ہے،جس سے علامہ عینی پرتعریض ہوتی ہے۔ ملک مؤید کو بیر تعدملا تو اُس نے علامہ عینیؓ کے یاس بھیج دیا ،اس پرعلامہ عینیؓ نے دوشعرلکھ کرواپس جیہجے۔

منارة كعروس الحسن قد جليت وهدمها بقضاء الله والقدر

قالوا أصيبت بعين ، قلت ذاحطاً وإنما هدمها من حيبة الحجر

یعنی بیمناره عروس حسن کی طرح درخشاں ہے،اوراس کا گرنامحض اللہ ﷺ کی قضاء وقدر کی وجہ سے ہوا ہے، لوگ کہنے لگے کہ اسے نظر لگ گئی، میں نے کہا: کہ غلط ہے، دراصل وہ اپنے ''حجر''(پتھر)کےفساد کی بناء پر گراہے۔ <sup>کا</sup>

#### ابن حجر کے جوابات

جب علا مہ عینی رحمہ اللہ کی شرح مکمل ہوگئ تو اس کے بعد حافظ ابنِ حجر رحمہ اللہ نے مستقل کتاب کھی جس كانام انهول نے "الانتقاض على الاعتواض" ركھا۔ يعنى علام بينى رحمة الله عليہ نے جو" فتح الباري" پراعتراضات کئے تھاس میں ان کاجواب دینے کی کوشش کی ہے۔

اكريه علاء شافعيد في بداعتراف كياب كه "الانتقاض على الاعتواض" مين حافظ ابن حجر رحمة الله عليہ نے جو باتیں کی ہیں وہ علامہ عینی رحمۃ الله علیہ کے مقابلے میں کمزور ہیں الیکن انصاف کی بات بیہ ہے کہ جب دونوں کو دیکھا جائے تو بے شک بعض جگہ علامہ عینی رحمۃ الله علیہ کے اعتراضات بڑے وزنی ہیں اور بعض جگہ بہت کمزور ہیں ۔ بہرصورت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بعض حیثیتوں سے بردی متاز ہے۔

## شرح عيني كي خصوصيات اورامتيازات

علامه عینی رحمة الله علیه نے اپنی شرح میں مختلف احادیث کے تحت مختلف مباحث کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔مثلاً جب سمی حدیث کی شرح کرتے ہیں تو کوئی دوسری حدیث ذکر کرئے تخ تابح کردیتے ہیں۔جو مباحث لغت ،اعراب وترکیب وغیرہ کے ہیں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں اسی طرح بلاغت کے مسائل دوسری جگہ، نکات اور اس سے نکلنے والے استنباط واحکام الگ بیان کرتے ہیں ۔ تو انہوں نے ہرموضوع کوعلیحدہ علیحدہ

۲ بیس مکون کاسفرنامه جبان دیده م ۱۲۰:

چھانٹ کرتر تیب دیا ہے۔لیکن میشروع میں بہت مفصل ہے،آ گے جا کروہ زورشورنہیں رہااور بعد میں بعض جگہ سرسری طور پربھی گزر گئے ہیں۔

حافظ ابن مجررحمة الله كامعامله بدر ما به كه جس شان سے انہوں نے ''إنسما الأعمال مالنيات ''كی شرح كى ہے، وہى معيار الكا آخر كتاب تك برقر ارر ہاہے، كہيں تبديل نہيں ہوا۔

## شرح مینی کی خصوصیات سے متعلق ابن حجر سے استفسار

کسی نے حافظ ابن جمرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کی فتح الباری میں نقص (کمی) ہے اس لئے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے نحو و بلاغت کے متعلق بڑے اعلیٰ در ہے کے مباحث بیان کیئے ہیں، جبکہ یہ بات آپ کے ہاں ''فتح الباری'' میں نہیں، اس وجہ سے' 'عمدۃ القاری'' آپ کی کتاب فتح الباری پرفوقیت رکھتی ہے۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فرمايا كه ديكهوجن مباحث كي طرف تم اشاره كرر به بوء وه آپ كوعلامه عينى كى پورى كتاب مين نبيس مليس محے علامه عينى رحمة الله عليه في و محمدة القارى "ميں اصل مباحث علامه ركن الدين رحمة الله عليه كى كتاب سے لئے بيں ۔

اورعلامہ رکن الدین نے جوشرح لکھی ہے، اس میں یہ بلاغت وغیرہ کے مضامین بہت ہیں۔ گرعلامہ رکن الدین رحمۃ الله علیہ نے جوشرح لکھی ہے، اس میں یہ بلاغت وغیرہ کے مضامین بہت ہیں۔ گرعلامہ رکن الدین رحمۃ الله علیہ نے بحثیں کی ہیں علامہ عنی رحمۃ الله علیہ کی بحثیں بھی وہاں ختم ہوگئ ہیں، آ گے نہیں چل سکیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میر بے سامنے علامہ رکن الدین رحمۃ الله علیہ کی شرح بھی رہی لیکن میں نے اس کوشروع سے اس لئے نہیں لیا کہ وہ طرز بعد میں آخرتک برقر ارنہیں رہتا۔

## علامه مينى كوابن حجر برامتياز

اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو ابن جمر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں۔

نہیں۔ وہ یہ کہ فتح الباری میں مجھ جیسے طالب علم کو دشواری پیش آتی ہے بہ نسبت عمدۃ القاری کے ، اس لئے کہ بخاری شریف میں جہاں ایک حدیث ہیں مقام پر پوری بخاری شریف میں جہاں ایک حدیث ہیں مقام سرتائی ہے تو حافظ ابن جمر رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک مقام پر پوری بحث کردیے ہیں اور اگر دوبارہ کہیں اس حدیث کا تذکرہ آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ "قدمت کلامہ ما ایک جھوٹی می کہ ساتھ کے لامہ "کہاں پر کلام ہو چکا ہے ، یا آگے آئے گا۔اب آدمی جب حدیث پڑھ رہا ہے تو وہاں ایک جھوٹی می بات بچھوٹی می بات بچھوٹی می بات بچھوٹی کے لئے اس کوسینکٹروں صفحات کی ورق گردانی کرنا پڑتی ہے۔

بكثرت ايسا بھى موتا ہے كەفر ماتے ہيں آ كے فلال كتاب ميں يہ بحث كروں كالكين جب وہال پنچ تو

و ہاں یہ بحث ہے ہی نہیں ۔ یعنی بھول جاتے ہیں کہ میں نے چیچھے یہ کہا تھا کہ آ گے بحث کروں گا۔ لہذا نہ و ہاں وہ بحث ملتی ہےاور نہ یہاں ۔

کنین عمدة القاری میں بیدد شواری نہیں ہوتی ، کیونکہ جہاں بھی کوئی حدیث آتی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کچھ نہ کچھ کلام ضرور کردیتے ہیں اگر حدیث ہیں جگہ آئی ہے تو بیبیوں جگہ اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ جو طالب علم کو سجھانے کے لئے کافی ہو، وہ بیان فر مادیتے ہیں اور ساتھ میں بیہ کہددیتے ہیں کہ مفصل تحقیق اگر دیجنی ہے تو فلاں جگہ دکھ لینا۔ اللہ حکلے علامہ عینی کے درجات بلند فر مائے اس طرح انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کے لئے آسانی پیدا کردی ہے۔ اس لحاظ سے علامہ عینی کی شرح فوقیت رکھتی ہے، اور اس مین کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی بعض مباحث زیادہ ہیں جو حافظ ابن حجر ہے ہاں نہیں ہیں، کین ان سب کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے بحثیت مجموی انساف کی بات یہ ہے کہ "لاحجر ق بعدا لفتع" فتح الباری کا مقابلہ کوئی شرح نہیں کر سکتی۔

#### "ارشاد السارى"

چوتھی شرح علامة تسطلانی رحمہ اللہ کو ''ارشاد الساری'' ہے۔ علامة تسطلانی رحمہ اللہ چونکہ سب سے متأخر ہیں ، اس لئے انہوں نے حافظ ابن حجرؒ ، علامہ عینیؒ اور علامہ کر مانی ؒ ان سب کی شروح کو پیش نظر رکھ کر اس کا لب لباب اس کتاب میں لکھ دیا ہے ، اس لحاظ سے قسطلانی رحمہ اللہ کی ''ارشاد الساری'' بہت ہی مفید کتاب ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن حجرؒ کی شرح ہویا علامہ عینیؒ کی ، دونوں بڑی مبسوط اور مفصل ہیں ، آدمی ان کے اندر کھو جاتا ہے ، لیکن علامہ قسطلانیؒ سارے سمندروں میں سے جو بڑے کام کے موتی تھے بعض اوقات انہیں خلاصہ کے طور پر نکال کرلے آتے ہیں۔

اسی وجہ سے میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ حضرت شیخ الہندا ہے آخری دور میں بخاری پڑھاتے وفت فرماتے سے کہ اب میں صرف قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ساراخلاصہ اورنچوڑ آجاتا ہے، لہٰذاوہ اس لحاظ سے بڑے اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔

یه چارشروح ''شروح اربعهٔ' سے مشہور ومعروف ہیں اور ہرز مانہ میں متیداول رہی ہیں۔

شروح اربعہ کے علاوہ کچھشروح الیم ہیں جُواتیٰ متداول نہیں رہیں ،لیکن ان کے حوالے آپ کو حافظ ابن حجرٌ اور علامہ عِنیؒ کے ہاں بکشرت ملیں گے۔

شرح ابن بطألّ

ان میں مشہور شرح علامہ ابن بطال رحمہ الله کی ہے، یہ مالکی ہیں۔ حافظ ابن ججر بکثرت ان کے حوالے

دیتے ہیں۔ بعض حفرات نے ان پرتیمرہ کیا ہے کہ انہوں نے بس مالکی ندہب کی تائید کی حد تک شرح لکھی ہے اور بخاری کی شرح اور تفییر میں ان کا کوئی خاص مقام نہیں۔ لیکن پرتیمرہ اس شرح کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ ابن حجر ' و فتح الباری' میں ابن بطال کے جواقو ال نقل کرتے ہیں ان سے پنہ لگتا ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ مالکی فدجب کی تائید کرتے ہیں بلکہ حقیقت میں حل بخاری میں بھی انہوں نے بہت بڑا حصد لیا ہے اور ان کے علوم ومعارف سے بخاری کو سجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔

#### شرح"ابن المنيّر"

دوسری مشہورشرح جس کے حوالے بکثرت آتے ہیں وہ علامدزین الدین ابن منیر کی شرح ہے ، آپ اکثر دیکھیں گے کہ حافظ ابن مجرِّیا علامہ عینی ؓ ان کی شرح کا حوالہ ''قسال ابن السمنیسو'' کہہ کردیتے ہیں۔اور حاشیہ میں بھی آپ کو بیلفظ نظر آئے گا: ''قال ابن الممنیّر''.

## ایک غلطی کی اصلاح

اس کولوگ "ابن السنیو" (بغیرتشدیدالیاء) پرصتے ہیں، یہ چے نہیں ہے بلکہ (بعشدید الیاء)
"ابن المنیو" ہے۔

یہ بھی اعلیٰ درجہ کی شرح ہے ، بیشرح تو میں نے دیکھی نہیں ، کیکن جوحوالے حافظ ابن مجرِّ اور علامہ عینیؓ نے اس کے قل فرمائے ہیں ان سے پیۃ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی دقت ِ نظر کے ساتھ احادیث کی شرح کی ہے۔

#### "التلويح"

تیسری مشہور شرح جس کے حوالے بکشرت آتے ہیں وہ علامہ علاء الدین مغلطائی کی شرح ہے، علامہ علاء الدین مغلطائی بڑے او نچے درجہ کے حنی فقیہ ومحدث ہیں۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی تھی جس کا نام "العلویح" اور علامہ عنی گی شرح ہیں جب بلوح کالفظ آتا ہے تو اس سے مرادیمی علامہ مغلطائی کی شرح ہوتی ہے۔ بعض لوگ سجھتے ہیں کہ وہ تو فیج تلوح ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے بلکہ علامہ مغلطائی کی شرح مراد ہے۔ علامہ عینی ان کے حوالے اس لیے دیتے ہیں کہ علامہ عینی حنی ہیں اور مغلطائی بھی حنی ہیں ، لہذا ان کے حوالے علامہ عینی کے ہاں آپ کو زیادہ ملیں گے اور حافظ ابن حجر کے ہاں کم ملیں گے۔ لیکن یہ بھی اپی شرح ممل نہیں کر پائے سے کہ ان کی وفات ہوگئی ، یہ آدمی بوے خاقب الذہن ہیں اور جو کتاب بھی انہوں نے کلھی ہے وہ اپنے موضوع پرانتہائی مفید ہے، "ابن ماج" کی ایک شرح کلھی ہے اس میں بھی بڑے اعلی مباحث ہیں۔

ایک چھوٹی سی کتاب (لیکن دریا بکوزہ) سیرت مغلطائی کے نام سے نبی کریم ﷺ کی سیرت پر ککھی ہے۔ حنفی محدثین میں ان کا اونچا مقام ہے۔

# "شرح ابن الملقنَّ"

چوتی شرح علامه سراج الدین عمر بن علی المعروف با بن الملقن کی ہے، بیرحافظ ابن جمر کے اساتذہ میں سے بیں اور حافظ ابن جمر کی "کہ مستف ہی بزرگ ہیں، سے بیں اور حافظ ابن جمر کی "کہ سخیم المحبیر" کی اصل "البدد المسنیر" کے مصنف ہی بزرگ ہیں، محدثین میں ان کا اونچا مقام ہے۔ انہوں نے ترندی اور بخاری کی شرح بھی کھی ہے اور فقہاء شافعیہ اور محدثین شافعیہ میں۔ شافعیہ میں بہت عالی شان بزرگ شار ہوتے ہیں۔

حافظ ابن جرس کی مبحد جس میں حافظ ابن جرس دیا کرتے تھے، میں قاہرہ کے سفر میں بہت تلاش کے بعد دہاں پنچا تھا لوگوں کو پیتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ جی چاہتا تھا کہ اس کی زیارت کی جائے، بڑی تلاش اور جستجو کے بعد وہاں گیا تھا، مبحد کے خدام نے بتایا کہ ان کا مزار یہاں نہیں ہے، کیکن سے مبحد انہی کی ہے جس میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اور درس بھی دیتے تھے، اس کے قریب ان بزرگ یعنی علامہ سراج الدین ابن ملقن کا مزار ہے، توان کی شرح بھی بڑی معروف شرح ہے۔

ویسے تو بخاری کی بہت شروح ہیں لیکن یہ چند شروح ایسی ہیں جن کا بکثرت ذکر آتا ہے۔

# بخاری شریف برا کابر دیوبند کی خدمات وشروح

ہمارے دور میں اکا برعلاء دیو بندنے بھی بخاری شریف کی جوخد مات کی ہیں ان میں خاص طور پر تین کتابوں کامخضرتعارف بھی مناسب ہے:

# فيض الباري

سب سے پہلے'' فیض الباری'' بید حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی بخاری کی تقریر ہے جوان کے شاگرد حضرت مولا نابدرعالم صاحب مہاجر مدنی '' نے قاممبند فرمائی اور عربی زبان میں اس کومرتب فرمایا اور جار جلدوں میں شائع ہوئی۔علامہ یوسف بنوریؒ نے اس کی اشاعت کا انتظام کیا اور اس پر پچھردواشی کا بھی انتظام فرمایا۔

علامہ بدرعالم صاحب مخترت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے ان کی تقریر کو قام ندر کے ساتھ ساتھ اس پراپی تعلیقات کا اضافہ بھی کیا، جس کا نام ' المبدرالساری'' ہے، بیسارا مجموعہ بھی بڑا فیتی ہے، اس لئے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ الله علیہ کو الله عظافہ نے جو تبحرعلمی عطافر مایا تھاوہ

ایک دریائے تاپید کتارہ تھا، جب بات شروع کرتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے، اللہ ﷺ نے انہیں وسعت مطالعہ اور عین فہم دونوں سے نوازاتھا، اس کے نتیج میں حضرت شاہ صاحب کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے جھانے کے بعد خلاصہ اور عطر ہے وہ ' وفیض الباری' میں دستیاب ہوتا ہے، جو دنیا میں کہیں اور آپ کونہیں ملے گا۔ اگر چہوہ الی کتاب تو نہیں جس میں ایک ایک لفظ کی شرح ہو، کیکن بہت سے ایسے مباحث جن میں لوگ سالہا سال سرگرداں رہے حضرت شاہ صاحب کے ایک جملہ یا ایک فقرے سے اس کی تھی سلجھ جاتی ہے۔ اس کی فائل قدر ہے۔

#### "لامع الدراري"

دوسری کتاب جس کا تعارف ضروری ہے وہ واقع الدراری " ہے، یہ اصل میں حضرت مولانا کیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب جو حضرت شخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب کے والد تھے۔ انہوں نے بخاری شریف حضرت گنگوہی محضرت گنگوہی کی تقریر انہوں نے ضبط کی اور یہ تقریر اس زمانہ کی ہے جو حضرت گنگوہی کا بالکل آخری دورتھا۔

حضرت گنگون پوری صحاح سته گنگوه میں تن تنها پڑھایا کرتے تھے، کیکن آخر میں ضعف کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت مولا تا یخی صاحب کی خصوصیت کی وجہ سے آپ نے ایک سال درس دینا منظور فر مالیا اور درس دیا، وہ درس پورے سال نہیں چند مہینوں میں پورا ہوا، چند مہینوں میں بخاری ختم ہوئی، اس کی تقریر مولا تا یخی صاحب ؓ نے ضبط کی۔ تو وہ ضبط شدہ تقریر تو موجود تھی لیکن اس کوانجی شائع کرنا تھا اور شائع کرنے کے لئے ابھی اس پر مزید کام کی ضرورت تھی، چنا نچوان کے جلیل القدر فرزند حضرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب فر مایا اور اس پر ہڑے ہی مہیں طرحواثی تحریر فر ماے، اس مجموعہ کانام 'لامع الدراری'' ہے۔

یہ کتاب اس لحاظ سے اس وقت شاید جامع ترین کہلانے کی مستق ہو کہ اس میں حضرت گنگوہی کے اپنے معارف بھی ہیں اور دلامع الدراری میں حضرت شخ الحدیث صاحب نے حافظ ابن جمر اور علامہ عینی اور علام الدراری اس معارف کی باتوں کو دیکھ کران کا خلاصہ اور مجموعہ بھی ذکر کیا۔ اس لحاظ سے ہمارے دور میں ' ولامع الدراری' کا مقام بھی بہت اونجا ہے۔

# انوارالبارې شرح سيح البخاري

تیسری کتاب جس کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ ''انوارالباری'' ہے۔ بید حضرت مولانا احمد رضا صاحب بجنوریؓ کی تالیف ہے ، بیجھی علامہ انور شاہ صاحب تشمیریؓ کے شاگرد ہیں۔اور ان شاگر دوں میں سے تھے جواستاذ اور شخ میں (فنا فی الشیخ) ہوجاتے ہیں یعنی جواپنے استاذ کے ساتھ اس طرح کامل لگ گیا ہو کہ بس صبح شام اس کے ساتھ لگار ہے اور اس سے استفادہ کرتا رہے، انہوں نے حضرت شاہ صاحب ؓ کے درس میں جو افادات سے متھاس کی یا دواشتیں تقریر کی شکل میں محفوظ کرلی تھیں۔

جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کی بخاری کی تقریر مولا نابدرعالم صاحب ؓ نے ''فیض الباری'' کے نام سے منفبط فرمائی تقی اور ترفدی کی تقریر مولا نا چراغ صاحب نے ''العرف الفندی'' کے نام سے منفبط کی تقی ، یہ کتابیں چھپ چکی تھیں ، لیکن مولا نا احمد رضا صاحب بجنوری کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں کتابیں چاہ فیض الباری ہویا العرف الفندی ہو، ان سے حضرت شاہ صاحب ؓ کے علوم اور معارف کی پوری نمائندگی نہیں ہوتی لینی ان کی نظر میں یہ دونوں تقریریں حضرت شاہ صاحب ؓ کے علوم کو پوری طرح منعکس نہیں کر پا تیں اور ان سے حضرت شاہ صاحب ؓ کے افا دات پوری طرح واضح نہیں ہوتے ۔ اس لئے انہوں نے حضرت شاہ صاحب ؓ کے بخاری سے متعلق افا دات کوار دو میں جمع کرنے کے لئے یہ کتاب تالیف کی جس کا نام ''انوار الباری'' ہے ۔ کے بخاری سے متعلق افا دات کوار دو میں جمع کرنے کے لئے یہ کتاب تالیف کی جس کا نام ''انوار الباری'' ہے ۔ بنیا دی طور پر یہ کتاب حضرت شاہ صاحب ؓ کے افا دات اور ان کی تشر تے پر مشتمل ہے اور پھر ساتھ مولا نا بنیا دی طور پر یہ کتاب حضرت شاہ صاحب ؓ کے افا دات اور ان کی تشر تے پر مشتمل ہے اور پھر ساتھ مولا نا

# مصنف "انوارالباری" کامزاج و مذاق

''انوارالباری''میں کتاب الطلاق پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ وفات ہوگئی،اس کی گیارہ جلدیں ہی چھپی ہیں، اس میں بہت مواداور بڑی فیمتی بحثیں ہیں، کیکن غیر منضبط ہیں۔ نتیجہ بید لکلا کہ بات سے بات نکلتی چلی گئی جیسے وعظ وتقریر میں آ دمی ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا رہتا ہے، اگر چہ اس میں ہر بات فیمتی اور گراں قدر افادات پر مشتمل ہے، خاص طور سے حضرت شاہ صاحبؓ کے علوم کے بہترین ترجمانی ہے۔

احمد رضاصاحبٌ نے ان افا دات اور تشریحات کی اپنے قلم اور اپنی تحقیق کی روشنی میں مزید تفصیل فرمائی ہے۔

آج کل سعودی عرب میں سلفیت کا بہت دور دورہ ہے، ان سلفیت والوں کے ہاتھ میں جوتلوار رہتی ہے وہ کسی کوئیں بخشق، جب وہ چلتی ہے۔ ان حضرات نے جتنا تشد دکیا اتنا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، تو شاید مولا نا احمد رضا صاحب رحمہ اللہ نے اینٹ کا جواب پھر سے دینے کی کوشش کی ، اس لئے ان کے قلم میں تھوڑی سی تلخی اور تشد د آگیا ہے، جو ہمارے بزرگوں کے مجموعی مزاج سے پچھزیا دہ ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے بعض مرتبہ حافظ ابن حجرٌ، امام دار قطی وغیرہ پر تنقید کرتے ہوئے سخت الفاظ بھی استعال کر لئے ہیں جو مناسب نہ تھے۔

# علمى اختلا فات اورا كابرديو بندكا قابل تقليد طرزعمل

ہارے اکابر کاطریقہ بیہے کہ دوسراکتنا بھی تشد دکرتار ہے کیکن وہ ہمیشہ اعتدال کے دائرہ میں رہ کرہی

بات کرتے ہیں:

حضرت شیخ الهندر حمة الله عليه كزمانه مين ايك صاحب غير مقلات ، وه حضرت شیخ الهند سے ايسے بى بحث ومباحث كرتے رہتے تھے، ايك مرتبه ايها ہواكه انہوں نے حضرت شیخ الهندگى تر ديد مين ايك رساله لكھا، اور اس مين الله بچائے ، الله بچائے حضرت شیخ الهند پر كفر كافتوى لگايا، اب اس سے زياده سخت بات كيا ہوگ! حضرت شيخ الهند كے ايك مريد عاضر ہوئے اور آ كرع ض كيا كه حضرت مين نے اس محض كے جواب مين دو شعر كي جي بيت بي آپ ان كو بھيج د يجئے، شعر بوے لاجواب تھے، وہ يہ بين ۔

مرا کافر اگر گفتی غے نیست چراغ کذب را نبود فروغے مسلماند بخوانم در جوا بش دروغ را جزا باشد دروغے

کہ تم نے اگر مجھے کا فرکہا تو مجھے کچھ نم نہیں کہ جھوٹ کا چراغ جلانہیں کرتا، پھر آ گے جومزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کے جواب میں تنہیں مسلمان کہوں گا، اس لئے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہے کہ تم نے مجھے کا فرجھوٹ کہا، میں تنہیں مسلمان جھوٹ کہوں گا۔

انہوں نے ایبالا جواب شعر کہااور کہا کہ یہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے۔ تو حضرت شخ الہند ؓ نے فر مایا کہ بھی تم نے شعر تو بڑاز بردست غضب کا کہا ہے، ایبا جواب کہ، آدی منہ چاشا ہی رہ جائے، کوئی اور جواب ہی نہ بن پڑے ۔ فصاحت و ہلاغت کے لحاظ سے آپ دیکھئے کہ اس جملے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ فر مایا کہ بھی چاہے لیبیٹ کر ہی سہی مگرتم نے اسے کا فرتو کہددیا کیونکہ:

مسلمانت بخو ا نم در جو ابش در وغے دا جزا باشد در وغے اس نے کھل کرکہد دیا تھاتم نے لیک کر کہد دیا تو فرق کیا ہوا؟ لہذا یہ کھیک نہیں ، ہاں اب اس کو اس طرح تبدیل کرو، خود حضرت شخ البند نے اس کوتبدیل فرمایا ۔

مرا کافر اگر تفتی غے نیست مرا کافر اگر تفتی غے نیست جراغ کذب را نبود فروغے مسلماند بخواند در جوابش مسلماند بخواند در جوابش در وغے دروغے دروغے دروغے دروغے دروغے دروغے بینی تمہیں وہ کافر کہا میں جواب میں مسلمان ہی کہوں گا ، دہم شکر بجائے تلخ دروغے ، یعنی تمہیں

کڑوی چز کے بدلے میٹھا کھلاؤں گا۔

اگر تو واقعی مومن ہے تو تھیک ہے میں نے تنہیں مسلمان ہی کہا اور اگر تو مومن نہیں ہے تو پھر جھوٹ کا بدلہ جموٹ ہے، یہ جواب دیا۔اگر چہ شعر کے اعتبار سے جتنی لطافت پہلے دوشعروں میں تھی وہ ہاتی نہ رہی ،لیکن حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ بینہیں کہ دوسرا اگر گالی دے رہاہے تو میں بھی دیدوں ، ہمارا اپنا طریقہ ہے ، ہم اعتدال کے ساتھ جتنی بات سیجے سمجھتے ہیں وہی کہیں گے ، اس ہے آ گے نہیں کہیں گے۔ بیطریقہ ہے۔ بہر حال بیہ ہے میں جملہ معترضہ آ گیا۔

"انوارالباری" اس لحاظ سے تو بہت ہی قیمتی ہے کہ اس میں حضرت شاہ صاحب کے بعض ایسے علوم و معارف جوکسی اورجگداتی شرح وبسط کے ساتھ نہیں ہیں انہوں نے شرح وبسط کے ساتھ بیان فرائے ہیں ،البتہ اس کاوہ تھوڑ اسا حصہ جس میں حضرات اکا برمحدثین کے بارے میں تشد دکا لہجہ اختیار کیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، دوسرے اہل علم اور علماء دیو بند کے طریقہ کے مطابق نہیں ہے۔

ریان شروح کے بارے میں کچھ خلاصہ تھا جوا مام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کے بارے میں آئی ہیں۔ صیح بخاری کے تعارف کی حد تک پہلے بات ہو چکی ہے، اب ایک عنوان ہے" امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط وعا دات' جس کوسنیع نبھی کہتے ہیں۔

**----**

# شروط البخاري و صنيعه

شروط سے مرادیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ حیح بخاری میں جوحد پنتیں لائے ہیں ان کے لانے کے لئے کیا شرطیں چیش نظرر کھی ہیں ،کس معیار پرا حادیث کا انتخابِ فر ماتے ہیں۔

صنیع سے مرادیہ ہے کہ امام بخاریؒ کی تالیف''صحیح بخاری'' میں ان کی کیا عادات ہیں اور انہوں نے کن با توں کا اہتمام فرمایا ہے؟ بید دونوں چیزیں سجھنا اس لئے ضروری ہیں کہ سیحے بخاری صرف احادیث کا مجموعہ نہیں بلکہ علم حدیث کی فنی باریکیاں اس کتاب میں جتنی دفت نظر کے ساتھ موجود ہیں وہ حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں ہیں۔اگر آ دمی کوامام بخاریؒ کی شروط و عادات کاعلم نہ ہوتو وہ ان باریکیوں کونہیں سمجھ سکتا۔

اس کے علاوہ سے جاری کے درس کا اصل مقصودتو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث، عمل کے لئے پڑھی جا ئیں، اپنے عمل کے لئے بڑھی اور دوسرول تک پہنچانے کے لئے بھی ، لیکن علاء امت نے ان احادیث کو محفوظ کرنے کے لئے جو انتہائی کاوشیں فرمائی ہیں مثلاً: احادیث کی جانچ پڑتال، اس کی صحت، ضعف وحسن ہونے کا فیصلہ، اصولِ حدیث، جرح وتعدیل وغیرہ علاء کی بے بناہ جان فشانی کے نتیجہ میں فن حدیث کے بیش بہاعلوم وجود میں آئے، اس طرح علم حدیث بہت ہی دقتی علم اور فن بن گیا ہے، توضیح بخاری کے درس کا منشاء یہ بھی ہے کہ ان علوم سے فی الجملہ واقعیت ہواور کم از کم ان کے دقائق اور اصول ذہن میں ہوں تا کہ جب آدی خود تحقیق کام کرے تو ان چیزوں کو پیش فظرر کھے، اس لئے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ امام بخاری کی شروط وعادات کیا ہیں؟

جہاں تک شروط کا تعلق ہے تو خودامام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ کہیں بینہیں بتایا کہ میں نے اپنی کتاب میں احادیث لانے کے لئے کیا معیار پیش نظرر کھاہے؟

کین علاء کرام نے ان کی ساری کتاب کا استقراء اور استقصاء کرنے کے بعد ان کے طرزعمل سے شروط مستبط کی ہیں کہ ان کے طرزعمل سے میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں شرط کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ اکثر محدثین نے امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ صدیث کی شروط کو بیان کرنے کے لئے مختلف باتیں اور مختلف تعبیرات اختیار فرمائی ہیں۔

بعض اوگوں نے اس پرمستقل کتا ہیں کھی ہیں۔سب سے پہلے اس موضوع پر حافظ ابن مندہ کی کتاب، پھر حافظ فضل المقدی کی اور پھر حافظ ابو بکر حازمی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اس موضوع پر متعدد کتا ہیں ہیں۔بعض حضرات نے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف کچھالیی با تیں بھی منسوب فرمادی ہیں جوحقیقت اورنفس الا مرکے مطابق نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جونام رکھا ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف سے کے احادیث کوذکر کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ بات تقریباً منق علیہ ہے، اس لئے اس کا نام" المجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ اللہ و سننه و آیامہ". رکھالے نثر وط بخاری کے بارے میں ابوعبد اللہ حاکم کی رائے

بعض حضرات نے ان کی طرف ایسی شرطیں اور ایسے معیار بھی منسوب فرمائے ہیں جو واقعہ کے مطابق مہیں ہیں۔ مثلًا امام ابوعبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ امام بخاریؓ اپنی کتاب میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں لاتے جس کو صحابیؓ سے کم از کم روایت کرنے والے دونہ ہوں، گویا ان کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ وہ صرف وہ حدیث لے کرآئئیں جس کو صحابیؓ سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں اور پھر ان سے روایت کرنے والے کم سے کم دو ہوں وہ ملم جرا۔

امام ابوعبداللہ کی اس شرط کا حاصل بیا نکلا کہ گویا امام بخاریؒ کی کتاب میں کوئی حدیث غریب نہیں، کیونکہ غریب اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کوروایت کرنے والاکسی نہیں مرحلہ میں ایک رہ گیا ہوتو گویا انہوں نے امام بخاریؒ کی میشرط قرار دی کہ بخاری میں کوئی حدیث غریب نہیں۔

# ابوعبدالله حاكم رحمه الله كي رائع درست نهيس

لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ کی ضیح کا جائزہ لیکر دیکھا جائے تو اس میں بیشر طنہیں ملتی کہ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہو۔ سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں ہے" إنسا الاعسال ہالنیات" بیر حضرت عمر کے سے مردی ہے، حضرت عمر کے سے اس کوروایت کرنے والے سوائے علقہ بن وقاص اللیثی کے اور کوئی نہیں، لہذا بیحدیث غریب ہے اگر چہ ساتھ ساتھ سے بھی ہے۔ اور علقمہ بن وقاص اللیثی سے اس کوروایت کرنے والے محمد بن ابراہیم النیمی کے سوااور کوئی نہیں۔

اس کئے جو بات ابوعبداللہ حاکم کی طرف منسوب ہے اس کوبعض لوگوں نے بداھة تفلط کہا ہے، کیونکہ صرف ایک دونہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایسی بہت ہی احادیث لائے ہیں جن کوامام بخاریؓ سے روایت کرنے والے صرف ایک ہیں۔

# امام ابوعبدالله حاتم رحمه الله کی رائے کی تا ویل

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابوعبد اللہ حاکم جیسے آ دی نے یہ بات جو بدیمی طور پر غلط ہے، کیسے کہددی؟

ل تحقیق اسمی الصحیحین و اسم جامع الترمذی ، ص: ۲۲، وتروین مدیث، من ۲۵:

جب آ دمی پہلی حدیث کوہی دیکھے گا،اس کی تر دید ہوجائے گی، بیتو کسی طفل کمتب سے بھی بعید ہے کہالیمی بات کہددے؟

لیکن مخفقین نے اس نقطہ نظر ہے بھی جائزہ لے کردیکھا (اوراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کس کس زاویئے سے احادیث کی اور خاص طور برجیح بخاری کی خدمت کی ہے ) کہ جن لوگوں کی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں آیا وہ سب اس معیار کے ہیں یا اس میں بھی کوئی تخلف ہوا ہے۔ تو محققین نے استقراء کے بعد فرمایا کہ یہ اصول نکالنا بھی درست نہیں بلکہ بعض احادیث الیی بھی آئی ہیں کہ جن میں راوی سے روایت کرنے والا سارے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی ہے۔ اور اگر اس محض کی وٹافت اور اس کے قابل اعتباد مونے پرامام بخاری کو بحروسہ ہوگیا تو اس کی حدیث لے لی۔ لہذا ابوعبد اللہ حاکم کی جو بات ہے چاہے اس سے مرادہ وسری ہو، دونوں پوری طرح منظم تنہیں ہوتیں ، توبہ بات درست نہیں۔

# شروط بخاری کے بارے میں امام ابو بکر حازمی کی رائے

ہاں البتہ امام ابو بکر حازمی رحمہ اللہ کی جو بات پہلے بھی گزری ہے کہ انہوں نے بیفر مایا کہ رواۃ کے پانچ طبقات ہوتے ہیں۔"قوی الضبط کثیر الملازمة وغیرہ" النج امام بخاریؓ اس میں سے پہلے طبقہ کو ترجے دیتے ہیں اور بھی بھی دوسر ے طبقہ کو بھی لاتے ہیں ، لیکن بید یا در کھنا کہ یہ معیار صرف ان بڑے بڑے راویوں کے بارے میں ہے جن سے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں ، جیسے امام زہریؓ اور امام اعمشؓ ہیں کہ ان سے روایت کرنے والے کثیر تعداد میں ہیں تو ان میں امام بخاریؓ بیشک بید بات پیش نظر رکھتے ہیں کہ ان سے روایت کرنے والوں میں ایسے لوگوں کو ترجے دی جائے جو کشرت کے ساتھ اپنے شخ کی صحبت میں رہے ہوں جیسے روایت کرنے والوں میں ایسے لوگوں کو ترجے دی جائے جو کشرت کے ساتھ اپنے شخ کی صحبت میں رہے ہوں جیسے

امام زہری کے راویوں میں یونس ہیں تو ان کے بارے میں بیہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ امام زہری کے ساتھ کر رہے۔ لہذا ان کی روایت کولیں گے اور جنہوں نے امام زہری کی صحبت کم اٹھائی ہے ان کی حدیث نہیں لا ئیں گے۔ الا یہ کہ استشہاد کے طور پر کہیں لے آئیں ،البتہ دوسرے راوی جو مکثر بین نہیں ہیں یعنی ان سے روایات کثرت کے ساتھ مروی نہیں ہیں اور ان کے بہت زیادہ تلا فدہ بھی نہیں ہیں تو وہاں امام بخاری اس شرطی پابندی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیثیں ہی کم مروی ہیں یا اس کے شاگر دہی بہت کم ہیں تو اس میں بیتفرین کرنا کہ کون سے شاگر و نے زیادہ صحبت اٹھائی ہے اور کس نے زیادہ ملازمت کی ہے اور کس نے نہیں، اس میں یہ بات نہیں چل سکتی، لہذا وہاں پر صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ راوی عادل اور ثقہ ہو۔ اس میں یہ بات نہیں چل سکتی، لہذا وہاں پر صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ راوی عادل اور ثقہ ہو۔

### خلاصة كلام

تو خلاصہ بین لکا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شروط جو داقعی ثابت ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حدیث صحت کی تمام شرائط پر پوری اتر تی ہولینی ''مها رواہ المعادل'' المنح بیشرط پوری ہو،اور دوسری بیر کہ اس میں بھی ظبقۂ اولیٰ کی مکر بن سے جور دایتیں ہوں تو اس میں حتی الا مکان طبقہ اولیٰ کے راویوں کولائیں۔

# حديث "معنعن" ميں امام بخاريٌّ ومسلم تشكامشهورا ختلا ف

تیسری بات وہ جوامام بخاری رحمہ اللہ اورامام مسلم رحمہ اللہ کے درمیان مشہورا ختلاف ہے کہ حدیث معنین میں راوی اور مروی عنه کا لقاء اور ساع ثابت ہونا امام بخاریؓ کے نز دیک بشروری ہے اور امام مسلمؓ کے نز دیک بشروری نہیں۔ بیان شروط کا خلاصہ ہے جو واقعۃ ثابت ہوئی ہیں ،ان کے علاوہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ثابت نہیں ہویا کیں، تویہ فنی شروط ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اوپرایک اورشر طبھی عائد کی ہے کہ فربر گنجو بخار گنے کے سب سے بڑے راوی ہیں جن کا نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے تو فربری کہتے ہیں کہ امام بخار گنے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی حدیث اس وقت تک نہیں کھی جب تک کے شمل نہ کرلیا ، شسل کے بعد دور کعت پڑھتا تھا ، استخارہ کرتا تھا ، اس کے بعد جب اطمینان ہوجاتا پھر حدیث کو درج کرتا تھا ، اس کوفی شرط کہنا تو مشکل ہے ، لیکن عملی شرط امام بخار گنے نے بعد جب اطمینان ہوگیا تب یہ کتاب کھی۔ بخار گنے نے بعد جب اطمینان ہوگیا تب یہ کتاب کھی۔

#### "صنيع البخارى"

دوسراموضوع عادات البخاري پاصنیج البخاري ہے۔

صنیع کہتے ہیں طریق کارکولینی تعلیم کے اندر کس مخص کا جوطریقہ کار ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ آپ

طرز عمل اور عادت سے کر سکتے ہیں، لیکن محدثین صنع کا لفظ استعال کرتے ہیں۔ یہ ایبا دقیق موضوع ہے کہ لوگوں نے اس سمندر میں غواصی کرنے میں عمریں کھپائی ہیں۔ اور امام بخاریؓ کے صنع کو سجھنے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی ینہیں کہ سکتا کہ اس نے اس سمندر کے سارے موتی دریافت کرلئے ہیں۔

کیونکہ اللہ ﷺنے امام بخاری کوایسے مدارک عطافر مائے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ترجمۃ الباب قائم کرنے ،الفاظ کے استعال اورا حادیث کوؤکر کرنے کے انداز ترتیب میں ایسی ایسی باتیں پیش نظر رکھی ہیں کہ عام آ دمی بسااوقات ان کے مدارک تک نہیں پہنچ یا تالہٰ داعلاء نے ان کے صنیع کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔

# صنيع بخاريٌ يرحضرت شيخ الحديثٌ كي خد مات

حضرت آخ الحدیث مولا نامحمد ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "لامع الدراری" کے مقدمہ میں ان کے صافح کو بیان کرنے کے لئے نو سے صفات کھے ہیں، ان میں صرف امام بخاری کی عادات بیان کی ہیں کہ ان کے پیٹن نظر کیا کیا دقائق ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں کہ سکتا کہ ساری با تیں دریافت ہوگئی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری با تیں دریافت ہوگئی ہیں، ظاہر ہے کہ ساری با تیں خود بخو دسا صفح آئی جا کیں گی، باتوں کو بیان کرنا اور صبط کرنا تو مشکل ہے جب آپ کتاب پڑھیں گے تو پچھ با تیں خود بخو دسا صفح آئی جا کیں گی، اس واسطے جس طرح قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے "لات نقصنی عجائیه" کہ اس کے بائی ہوئے میں تو انسان کی مرتب کردہ کتابوں میں صفح بخاری الی ہے "لات نقصنی عجائیه" کہ اس کے بائی ہوئے ، ہر پڑھنے والے کو نیا نکتہ دریافت ہوجا تا ہے، وہ کہنا ہے کہ یہ گئتہ مجھ بھے آر ہا ہے۔ اس لئے انہوں نے پیطریقہ مذاخر رکھا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ ہے جو پہلے لوگوں نے ذکر نہیں کی تھی بعد میں حضرت شخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے استقصاء کیا تو بھے یہ بات نظر آئی کہ امام بخاری جو کتاب بھی ختم کرتے ہیں "کعساب المجارہ" وغیرہ تو وہ کی ایس صدیث پرختم کرتے ہیں جو خاتمہ پر دلالت کرتی ہے یاموت پر، قیامت پر یااحوال قیامت پر، خاتمہ حیات ہویا آخرت کی بات ذکر کرتے ہیں بھو یا ہم کہ کہ است و کرتے ہیں المحدوا فیامت کے ختم پرکوئی نہ کوئی اشارہ کرجاتے ہیں "المحدوا فیکر ھافم الملذات" کہ موت کو یا دکرو، لینی اللہ کے کہ خام بخاری نے فلال کتاب کوفلال صدیث پر جو مصرت شخ الحدیث نے اپنے دعوی کو جابت کیا ہے کہ امام بخاری نے فلال کتاب کوفلال صدیث پر ختم کیا ہے اس میں میہ موجود ہے ، اس کے بعد فلال کتاب کوفلال حدیث پر ختم کیا ہے اس میں میہ موجود ہے ، اس کے بعد فلال کتاب کوفلال حدیث پر ختم کیا ہے اس میں میہ موجود ہے ، تاب کا استقصاء کر نے کے بعد مبرض فرمایا ہے ، اس طرح وہ بات ان پر مکشف ہوتی ہے جو پہلے لوگوں نے نہیں کہی تھی ۔ ہوسکتا ہے اب جس بہت ہی بات میں باتیں ایس مول جو کسی کی سمجھ میں نہیں بوسکتا ۔

# ا حادیث بخاریؓ کے نکرار کی حقیقت

جوباتیں واضح طور پراکٹرشراح نے بیان فرمائی ہیں ان میں جو پہلامسکلہ قابل ذکر اور سیحضے کا ہے وہ بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں آپ کوا حادیث میں بظاہر تکر ار نظر آئے گا کہ ایک ہی حدیث مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ مثلاً حضرت بربرہؓ (وہی جن کو حضرت عائشہؓ نے خریدا تھا اور پھر ولاء کی بات ہوئی تھی) کی تنہا وہ حدیث بخاری میں میں مقامات ، مختلف ابواب کے تحت آئی ہے اس کے باوجود امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں کوئی حدیث مکر رنہیں لایا۔

اس کے معنی بیہ ہیں کہ کوئی الیی حدیث نہیں جو سند اور متن دونوں اعتبار سے مکمل طور پر مکرر ہو، اب حضرت بربری ؓ کی حدیث ہیں جگہ آئی ہے اور تمام جگہوں پر سند میں یامتن میں کوئی فرق ہوگا ۔ حتی الا مکان الیی کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے کہ جہاں سنداور متن دونوں شفق ہوں ۔

البنة حافظ ابن حجرؒ نے سارااستقصاء کرنے کے بعد فر مایا کہ دو، تین حدیثیں کتاب میں الی آرہی ہیں کہ جن کے اندر فرق نہیں نکلا، باقی سب حدیثوں میں تکرارختم کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ فرق نکال دیا۔

# تكرار حديث كي مختلف وجوه اورمقاصد

(۱) .....بعض اوقات حدیث کواس وجہ سے مکرر لاتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل مستبط ہوتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل مستبط ہوتے ہیں کہیں ایک ترجمة الباب کے تحت اس کو ذکر کیا اور کہیں دوسرے ترجمة الباب کے تحت ذکر کیا، دونوں میں سندیامتن کا فرق ہے۔

(۲) .....بعض اوقات محض تعدد طرق بیان کرنامقصود ہوتا ہے کہ بیحد یث متعدد طرق سے مروی ہے اس لئے اس کے مختلف طرق لے آتے ہیں ، بعض اوقات ایبا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی باب کے تحت ایک ہی حدیث مختلف طرق سے لے آئے اور بعض اوقات اسکو مختلف ابواب پر پھیلا کر مختلف ابواب پر منقسم کردیا ، تو معمولی سافرق دیکھ کردوسرا ترجمة الباب قائم کردیتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ترجمة الباب بیقائم کیا کہ مجد کے اندر کسی کو تھوک آجائے یا تاک آجائے تو اس کو فن کرنے کا تھم ہے ، اب ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی الفاظ ہیں لیکن دوجگہ الگ الفاظ سے ترجمة الباب قائم کیا۔ کہیں کہدیا "حک البزاق بالید فی المسجد" اور کہیں کہدیا "حک البزاق بالعصافی المسجد".

سے نہیں ایسا کرتے ہیں کہ حدیث اگر چدان کے پاس متعدد طرق سے نہیں ہے ایک ہی لبی حدیث ہی کہی حدیث ہے ایک ہی ایک علاما حدیث ہے لیکن چونکہ اس سے مختلف مسائل متعط ہور ہے ہیں تو کسی ایک باب کے تحت اس حدیث کا ایک مکرا

ذکرکرتے ہیں اور کسی باب کے تحت دوسرا مکٹرا ذکر کرتے ہیں اور تیسرے باب کے تحت تیسرا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک ہی حدیث کومختلف ابواب کے تحت پھیلا دیا ، کیونکہ امام بخاریؒ کامقصود جہاں صحیح احادیث کا جمع کرنا ہے وہاں ان کامقصود احکام کا استنباط بھی ہے ، تو احکام کے استنباط کے لئے وہ اس کومنتشر فر مادیتے ہیں اور اس کو مختلف جگہوں پر پھیلا دیتے ہیں اور بعض جگہ صرف ترجمۃ الباب قائم کرکے چھوڑ جاتے ہیں۔

(سم) ..... باب کاعنوان تو قائم کردیالیکن حدیث کوئی نہیں لائے اس واسطے کہ مقصود استنباط احکام ہے اب مقصود یا توبیہ ہوتا ہے ، اب مقصود یا توبیہ ہوتا ہے ، اب مقصود یا توبیہ ہوتا ہے ، تو مسئلہ ہمی کسی حدیث سے مستبط ہوتا ہے ، تو تو معتلف تو تم مسئلہ مستبط کرو، ان احادیث سے جن کو میں نے پہلے ذکر کردیا ، لہذا استنباط احکام بھی مقصود ہے تو وہ محتلف جگہوں پراس کو پھیلا دیتے ہیں ۔

(۵) .....بعض جگہ ترار کے لئے ایبا کرتے ہیں: یہ بیان کرنے کے لئے کہ ایک جگہ جوحدیث ذکر کی متص وہ عنعنہ تھا لینی راوی نے وہ روایت "عسن" سے ذکر کی تھی، کی دوسر ے طریق سے اسی راوی نے اپنے استاذ کے لئے "حدثنی" یا" حدثنی" یا "حدثنی" کا لفظ استعال کیا تو یہ بتا نے کے لئے کہ وہ روایت جو پہلے "عن" سے آگی تھی وہ اگر چہ "عنعنه" تھا، لیکن اس راوی کا اس خدیث میں اپنے استاذ سے لقاءاور ساع ثابت ہے۔ اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب راوی کی عادات میں تدلیس ہو، تو "مدلس" کا "عنعنه" قبول نہیں ہوتا تو دوسری روایت کے ذریعہ وہ یہ استاد کے لئے "حدثنی" یا "حدثنا" کا لفظ استعال کیا ہے۔ لہٰذاوہ جو "عن" کی روایت ہے گزری ہے وہ بھی صحیح ہے۔

(۲) ....بعض جگه مرراس کے لاتے ہیں کہ ایک جگه حدیث "مسوملاً "مروی ہا اوردوسری جگه موصولاً "مسوملاً "مروی ہا اوردوسری جگه موصولاً "مسومل "سے مرادیہ ہے کرراوی نے ایک جگه اپنے شیخ اور "مسووی عنه" کا نام نیج میں سے نکال دیا اور دوسری جگه اس نے اپنے شیخ کا نام لیا تو وہاں یہ بتا نامقصود ہوتا ہے کہ جوحدیث مرسل کے طور پر مروی ہوہ مختصر ہے، کسی نے اس میں اختصار کرلیا ورنہ حقیقتا وہ موصول ہے، تو اس کے موصول ہونے کی وضاحت فرمادیت

#### تعليقات البخاري

امام بخاری رحمه الله کی تعلیقات کے سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے اصل کتاب کے اندر پوری حدیثیں سندہ تصل کے اپنی کتاب کا نام "اللہ میں سندہ کہتے ہیں (اس لئے اپنی کتاب کا نام "المجامع المسند الصحیح" المنح رکھا ہے۔)لیکن ساتھ ساتھ اس میں تعلیقات کی بھی بہت ہوی تعداد ہے، وہ تعلیقات اکثر ترجمۃ الباب میں ہیں اور بعض اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ اللہ میں ہیں اور بعض اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ اللہ میں ہیں اور بعض اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ اللہ میں اس اللہ میں اور بعض اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ اللہ میں اوقات ترجمۃ الباب سے خارج بھی ہیں۔ اللہ میں ا

# تعلق كي اصطلاحي تعريف اورمختلف صورتيس

تعلیق کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی حدیث اس طرح بیان کرے جس میں ابتداء سند سے
ایک راوی یا زیادہ راویوں کو حذف کردیا گیا ہو، اگر سب ہی کو حذف کردیا جیسے آج ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں
کہ ''قال رسول الله ﷺ "اور سند کے بغیر بیان کردیتے ہیں تو یہ بھی تعلیق ہوئی، یا اگر ہم نے صحابی ہی سے
بیان کیا کہ ''عن أبی هر بر ق ﷺ قال قال رسول الله ﷺ "تو یہ بھی تعلیق ہوئی، یہاں تک کہ اگر پوری سند
مذکور ہے مگرامام بخاریؓ نے اپنے استاذ کا نام نہیں لیا تو بھی تعلیق کہلائے گی۔ "

تعلیقات میں سے بعض وہ ہیں جو براہِ راست رسول کریم ﷺ کی طرف یا کسی صحابی کی طرف بغیر کسی سند کے منسوب ہیں ۔

بعض وہ ہیں جن میں سند کا پچھ حصہ ذکر کیا گیا ہے کیکن ابتداء سند کا پچھ حصہ حذف کر دیا گیا ،اس کو تعلیق کہتے ہیں اورامام بخاریؓ کے ہاں تعلیقات کی بہت بوی تعدا دہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی تعلیقات مستقل ایک فن ہے جس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مستقل شرح کھی ہے، '' فتح الباری'' تو بخاری کی شرح ہے، بی لیکن تعلیقات پر ایک مستقل شرح کھی جس کا نام'' معلیق التعلیق'' ہے۔

#### تعلیقات میں امام بخاری رحمہ اللہ کی صنیع کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

عراصا ما حلف من مبتدأ إسناده و واحد فاكثر فهذا وقع كثير منه في تراجم ابواب البخارى (في كتاب ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنن خير المغيث ، ج: ١، ص: ١٢٥ مقدمة الفتح ، ص: ١٥ مفتح المغيث ، ج: ١، ص: ٥٣ متدريب الراوى، ج: ١ ص: ١٢٥ مقدمة الفتح ، ص: ١٠٥ مقدمة الفتح ، ص: ١٠٥ مقدمة الواوى، ج: ١ ص: ١٣٥ مقدمة الواوى، ج: ١ ص: ١٣٨ مقدمة المقدمة المق

# تعليقات كى اقسام اوران كى مفصل بحث

اولاً تعليقات كي دوتتمين بين:

(۱) تعليقات مرفوعه

(٢) تعليقات موقوفه

#### تعليقات مرفوعه

مرفوعه وه ہے جس میں حضورا قدس ﷺ کی طرف بطور تعلق کی جارہی ہو۔

#### تعليقات موقوفه

موقو فہ وہ ہے جس میں حدیث کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کرنے کے بجائے کسی صحابی ﷺ یا تا بعیؓ کی طرف کی جارہی ہو،اوراس میں بھی ابتداء سندمحذوف ہو، دونوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

# تعليقات مرفوعه كي دوشمين

امام بخاری رحمہ اللہ نے جوتعلیقات مرفوعہ ذکر فرمائی ہیں وہ دوطرح کی ہیں: بعض جگہ صیغہ جزم ہے اور بعض جگہ صیغہ جزم ہے اور بعض جگہ صیغہ جزم سے تعلق جیسے کہا: ''قسال فلان'' گویا جزم اور وثوق کے ساتھ یہ کہا جارہا ہے کہ فلاں نے یوں کہا۔ اور ایک ہوتا ہے صیغہ تمریض کے ساتھ، اکثر امام بخاری اس کوان الفاظ کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں ''فیڈ کھو عَنْ فلان'' فلاں سے ایسا مروی ہے۔ تو فرماتے ہیں ''فیڈ کھو عَنْ فلان'' فلاں سے ایسا مروی ہوری عن فلان'' فلاں سے ایسا مروی اور فدکور ہے، اس کو صیغہ تمریض کہتے ہیں۔

حاصل میہ ہے کہ امام بخاریؓ بہت ی تعلیقات صینہ جزم کے ساتھ فرماتے ہیں اور بہت ی صیغہ تمریض کے ساتھ،" **بُذُ کُرُ عَنْ فلان**" یا" **یووی**" کہہ کر فرماتے ہیں۔

# تعليق بصيغة الجزم كي حإرفتميں اوران كي تفصيل

جہاں" ق**ب ل ف لان**" کہہ کرصیغہ جزم استعال فرماتے ہیں، وہ تعلیق یا توضیح ہوتی ہے اور سیجے علی شرط البخاری ہوتی ہے اور یاضیح تو ہوتی ہے لیکن علی شرط البخاری نہیں ہوتی۔ استان صدریاتی ہے اور السیح تو ہوتی ہے لیکن علی شرط البخاری نہیں ہوتی۔

ا گر تعلیق محیح تونہیں ہوتی ،لیکن حسن ہوتی ہے اور حسن کے معنی ہیں "**صالے للاحتجاج**" مدیث اگر

حنن ہوتو وہ "صالح للاستدلال" ہوتی ہے بینی اس سے استدلال کرنا جائز ہے، اور یا سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہے لیکن امام بخاری کو دوسرے ذرائع اور قرائن سے اس بات کا اطمینان ہوجاتا ہے کہ یہاں یہ ضعف اس حدیث کے قابل اعتماد ہونے پر اثر انداز نہیں ہوا بلکہ دوسر ہے طرق سے اس کی تائید ہور ہی ہے، اس کو آپ "حسن لغیرہ" کہد ہے ، ہبر حال وہ حن لغیرہ کھی قابل استدلال ہوتی ہے۔

توامام بخاری رحمه الله تعلق میں جہاں صیغہ جزم استعال کررہے ہیں وہ تعلیق بھی کم از کم قابل استدلال ضرور ہے، کیکن قابل استدلال ہونے میں مختلف مدارج ہیں۔ کہیں صحیح علی شرط البخاری ہے، کہیں علی شرط غیرہ ہے، کہیں ''حسن لعینه'' ہے اور کہیں ''حسن لغیرہ''اب ان چاروں قسموں کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔

# تعلیقاً ذکر کرنے کی تین وجوہات

اگرکوئی حدیث صحیح علی شرط ابنجاری ہے تو پھراس کو تعلیقاً کیوں ذکر کیا، جب کہاس کی سندموجو دہے اور سند بھی ساری امام بخاریؒ کی شرائط کے مطابق ہے، جن شرائط کو انہوں نے احادیث نکالنے میں مدنظر رکھا ہے تو اس کوسند سے کیوں ذکر نہیں کیا؟

#### وحبراول

بعض جگہ تو اس کے ہم معنی دوسری حدیث امام بخاریؓ منداُ ذکر فرما چکے تھے، تو اب انہوں نے محسوس کیا کہ اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنے کی حاجت نہیں مجھ تعلیقاً ذکر کردینا کافی ہے، چونکہ اس حدیث کا مفہوم پہلے مند حدیث سے حاصل ہو چکا ہے، لہٰذااب اس کے اندر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

# وجبه ثاني

بعض مقام پر جوتعلیق کے الفاظ ہیں اس کے ہم معنی نہیں بلکہ بعینہ وہی الفاظ اور وہی حدیث مند آکہیں نکال چکے ہیں اس لئے اب مناسبت ترجمہ کی وجہ سے دوسری جگہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں۔ بیا کثر اس جگہ ہوتا ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کوکوئی حدیث ایک سے زائد سند سے نہیں ملی ، تو نہ سند میں کوئی اختلاف نہ متن میں کوئی جہاں امام بخاری کو دوسرے باب میں لے کرآئی میں تو تکرار ہوگی۔ لہذا تکرار سے نہینے کے لئے اس کو دوسری جگہ ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کر دیتے ہیں۔

تو پہلی نتم ہم معنی حدیث نکال دی تھی لہٰذااختصار کے پیش نظرتعکیق کر دیا، دوسری پیہ کہ بعینہ وہی حدیث مندأ نکال چکے تھے،لہٰذاتر جمۃ الباب میں اس کوتعلیقاً ذکر کر دیا۔

#### وجهثاكث

تیری وجه بعض اوقات بیہ بوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بظاہر اپنے شخ سے بکثرت کوئی حدیث لارہ ہیں اوراپنے شخ سے بکثرت کوئی حدیث لارہ ہیں اوراپنے شخ سے لے کرحضوراقد سے شکا کہ پوری سند فدکور ہے، لیکن اس کو "حداثات کا نظر کے بجائے اپنے شخ کا نام لے کر "قال فلان حداثنا" کا نظر اور لئے ہیں۔ مثلا حمیدی" یا "حداثنی کے استاذ ہیں عام طور سے امام بخاری جبیدی سے قل کریں گے تو "حداثنا الحمیدی" یا "حداثنا الحمیدی" یا "قال الحمیدی" یا "قال الحمیدی قال حداثنا سفیان" کہتے ہیں "حداثنی "ہیں کے ایکن تعلق میں "حداثنا سفیان" کہتے ہیں "حداثنی "ہیں کتے۔

اب یہ بھی تعلیق ہوگئی ،اس لئے کہا پنے استاذ کے لئے ساع کی تصریح نہیں کی تو وہ اس کو تعلیقاً لاتے ہیں حالا نکدوہ ان کی شرط پر ہے۔

اس کی دووجہ ہیں:

میلی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خودامام بخاری رحمہ اللہ کوشک ہوتا ہے کہ آیا ان استاذ سے میں نے براہ راست حدیث بن تھی یا بچ میں واسطہ تھا، کیونکہ اپ استاذ سے پڑھا تو بہت کچھ ہے لیکن یہ خصوص حدیث ان سے سن بھی یا کسی واسطہ سے بن تھی اس میں شک ہوگیا۔اس شک کی وجہ سے وہ "حداثنی" یا"حداثنا" نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ "قال فلان" کہتے ہیں۔

دوسری وجدریہ ہے کہ بعض جگداس کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جگدانہوں نے کہا" فسلان" اور ایپ شیخ کا نام لیالیکن دوسری جگہ پر، چاہے بخاری میں یا کسی اور کتاب مثلا" الا دب السمنود" وغیرہ میں اس کو ذکر کریں گے تو بالواسطہ ذکر کریں گے ، اس سے پتہ چلا کہ وہاں جوحدیث تھی در حقیقت وہ بالواسطہ تھی اور بلاواسطہ ذکر کی میں کہ کر۔

# امام بخاریٌ پرتد کیس کاالزام اوراس کی حقیقت

ندکورہ وجوہ سے بعض اوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر تدلیس کا الزام عائد کیا ہے، اس لئے کہ اصل استاذ جن سے سنا تھا ان کا نام ذکر نہیں کیا اور ان کے استاذ الاستاذ کا نام لیا جو اپنا بھی استاذ ہے۔ اور تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ جس آ دمی سے حدیث سن تھی اس کا واسطہ نے میں سے حذف کر دیا اور جس کی طرف منسوب کی در حقیقت اس سے حدیث نہیں سن تھی۔ اس لئے کہتے ہیں کہ امام بخار گی تدلیس کرتے ہیں۔

حالانکہ یہ بات اس کئے غلط ہے کہ'' تدلیس''میں یہ بات داخل ہے کہ آ دمی" قال" نہ کیے بلکہ"عن" کے اور اگر قال صیغہ جزم کے ساتھ کہہ دیا اس کو'' تدلیس''نہیں بلکہ''تعلیق'' کہتے ہیں۔اس کا یہ عنی نہیں ہے کہ خودسا ہے اور "عن"میں بیاحمال ہوتا ہے۔ البذا تدلیس"عن" کے صیغہ میں ہوتی ہے" فال" کے صیغہ میں نہیں ہوتی۔اس لئے اس کوتد کیس نہیں کہدیکتے ،کیکن بیامام بخاریؓ کی احتیاط ہے کہان کوشک تھا کہ میں نے ان ہے بیسنا ہے پانہیں ،الہذا و ہ مندأ ذکر کرنے کے بجائے تعلیقاً ذکر کرتے ہیں۔

# امام بخاریؓ کی احتیاط سے متعلق ایک دقیق بات

اس سے بھی زیادہ دقیق بات میہ ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ ہی کا منصب اور مقام ہے کہ جس استاذ کا نام ذكرنبين كررب بين اسى سے ديث من بيكن "عملى سبيل التحديث" ببين بلكه "عملى سبيل المذاكره"سى --

"على سبيل العحديث" كمعنى يه بين كه با قاعده مديث يرصف ك لئے درس ميں جاكرشريك ہوئے اوراستاذ نے حدثنی کہ کرحدیث سائی، جیسے طالب علم استاذ سے حدیث پڑھتا ہے۔

اور "على سبيل المداكرة" إياب كدر سنيس مور باب بلك ملف عظ سف ، باتس موتى ريس ان باتوں میں استاذ نے کوئی حدیث سنا دی ، چونکہ بیحدیث امام بخاریؓ نے مذاکرۃُ سنی ہے با قاعدہ تحدیثاً نہیں ، سى البذا"حدثنى ،حدثنا"استعال كرنے كے بجائے"قال فلان" كہتے ہيں۔

یدامام بخاری رحمه الله کی احتیاط ہے تا کہ کسی کو بیشبہ نہ ہو کہ میں نے بیر حدیث ان سے با قاعدہ ''**سحہ دیشا'' سنی ہے۔ حالا تکہ بیرحدیث مند متصل اور سجیح تقی اور شرا نط کے مطابق صحیح تقی کیکن اس کے با وجود** اس كومندا ذكرنبيل كيا بكه "قال" كهدر تعليقاً ذكركيا-

صدیت میں تو ہے لیکن اپی شرط پڑئیں ہے یعنی جوطبقات کی شرط ہے وہ موجود نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو تعلیقاً ذکر فر مادیتے ہیں کیونکہ اگر مسنداً ذکر کریں تو اپنی شرط کی خلاف ورزی لازم آئے گی۔ چونکہ حدیث صحیح ہے البذااس كوتعليقا ذكركر ديتي ميں \_

"حسن بعینه" یا"حسن لغیره" اس کواس لئے لاتے ہیں که عام طور پرکوئی مسلد ابت کرنا ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا مقصد صرف جمع احادیث نہیں بلکہ استنباط احکام بھی ہے، تو احکام مستنبط کرنے کی وجہ ے ظاہرے کہ ایسی احادیث سے استدلال کر سکتے ہیں جو ''حسسن بعینه'' ہویا''حسسن لغیو ہ'' ہو، کیکن اگر ان کو مند اُلائیں گے تو اپنی شرا کط کی خلاف ورزی لا زم آئے گی ، لہذا ان کو تعلیقاً ذکر کر کے استنباط احکام کامقصود حاصل فرمالیتے ہیں ۔ بیساری تفصیل اس تعلیق کی ہے جو صیغہ جزم کے ساتھ ہو۔

الی ا مادیث کوتعلیقاً ذکر کرنے کی جوامام جاریؓ کی شروط کے مطابق صحیح ہیں، لیکن پھر بھی ان کوتعلیقاً ذکر فرمار ہے ہیں، یہ تین وجوہ ہیں جو دریا فت ہوئیں، ہوسکتا ہے اور وجوہ بھی ہوں جو دریافت نہ ہوسکی ہوں۔

# "تعليق بصيغة التمريض" كي پانچ قشميں اوران كي تفصيل

ووسری هم وه به جوصیفه "اسمویص" کے ساتھ ہو، جیسے "بُدا کو، پُروی" ،اس میں بھی وہ چاروں قسمیں موجود ہیں، لین پیضروری نہیں کہ جہاں "بالا کو" یا "بووی" کہدر ہے ہوں وہاں ضرور حدیث ضعیف یا کمزور ہو، بلکہ ہوسکتا ہے "محصلت لعینه" یا" لغیره" ہواور یا کمزور ہو، بوسکتا ہے "محسن لعینه" یا" لغیره" ہواور ہوسکتا ہے کہ ضعیف ہوبس اس میں یا نچویں چیز کا اضافہ ہے یعنی وہ ضعیف بھی ہوسکتی ہے۔ یہاں اس کی تفصیل سمجھ لینی جا ہے۔

جب ایک مدیث میچی علی شرط ابخاری ہے بعنی خود اپنی شرط پر ہے پھر" ثیباد کھی ، نیسوی" صیغة تمریض کیوں استعمال کیا۔" قال" صیغہ جزم استعمال کیوں نہیں کیا؟

اس کی وجہ سے کہ امام بخاری ایس حدیث کو جوان کی اپنی شرط پر ہوصیغہ تمریض کے ساتھ صرف ایسی حکمہ ذکر کرتے ہیں جہاں وہ اس حدیث کو کہیں مند أذ کر فرما چکے ہوں کیکن کسی مسئلہ کے اسٹناط کے لئے اس کو تعلق کے طور پر بالمعنی لاتے ہیں نہ کہ باللفظ تو ایسی جگہ "ید محق "کالفظ استعال فرماتے ہیں۔

جیسے وہ صدیث جس میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ گاؤں میں گئے تھے وہاں ایک آ دمی کوسانپ نے کاٹا ہوا تھا اور سور ہُ فاتحہ پڑھ کردم کیا تو وہ امچھا ہو گیا ، پھران لوگوں نے ان کو پچھ بکریاں وغیرہ دیں ، یہ لے کرآ گئے ، بیمشہور واقعہ ہے۔

بی حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں مندا ذکر فرما بچے ہیں لیکن ایک جگہ ترجمۃ الباب میں بیفرمایا "ماید کسو فسی الموقی بفاتحۃ الکتاب" فاتحۃ الکتاب سے رقیہ کرنے کا تھم۔ یہاں اس کی طرف بالمحنی اشارہ کیا ہے، اب بعینہ وہ افظ موجو ونہیں ہے بلکہ اس سے استنباط کیا ہوا تھم لارہے ہیں اس واسطے "بسد کسو" لائے۔ توضیح علی شرط ابخاری کے لئے صیغہ تمریض اس جگہ لاتے ہیں جہاں بالمعنی اشارہ کرنا جا ہے ہیں۔

جومدیث علی شرط غیرہ ہے اس کے لئے بھی بعض اوقات صیغہ تمریض" پید کو "استعال کرتے ہیں۔اس واسطے کہ وہ ان کی شرط پر پورانہیں اتر تی اور "حسن لعینه"اور"لغیرہ" بھی اسی قاعدہ کے تحت آتے ہیں۔ پانچوال اضافه اس میں یہ ہے کہ ایس صدیث ضعف جس کا ضعف کسی اور طریقہ سے ختم نہ ہوا ہو، اس کو بھی ذکر فر ماویت ہیں ، کین ایسے موقع پر امام بخاری صراحة کہددیتے ہیں کہ بیت بھی ہے ایک حدیث ہے، جس میں یہ مروی ہے کہ جب امام نماز پڑھائے تو جس جگہ نماز پڑھائی تھی وہیں پر نفلیس نہ پڑھے۔ پڑھے یا نہ پڑھے یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے امام بخاری اس کا ذکر کرتے ہیں "ما یہ ذکر فی تطوع پڑھے یہ الامام فی مکانه" ساتھ یہ بھی کہدیا "ولم بھے "یعنی بیصدیث آئی ہے لیکن وہ سیح نہیں۔

لہٰذاصیغہ تمریض کے ساتھ الی تعلق جو حقیقاً ضعیف ہے اور اس کے ضعف کا انجبار نہیں ہوا ہے تو وہاں امام بخاری رحمہ اللہٰضعف کی تصریح فر مادیتے ہیں تا کہ کسی کومغالطہ نہ ہو۔

اس ساری بحث کا خلاصہ بید لکلا کہ امام بخاریؓ کی تعلیقات جہاں بھی آئی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں ان کےضعف کی تنبیہ نبین فر مائی ، وہ سب تعلیقات قابل استدلال ہیں اور بی تعلیقات مرفوعہ ہیں ۔

#### تعليقات موقوفيه

تعلیقات موقو فد میں بھی وہ ساری باتیں جاری ہوتی ہیں جوتعلیقات مرفوعہ میں گزری ہیں ،صرف اتنا اضا فہ ہے کہ بعض اوقات امام بخاریؒ اس میں کسی موقوف حدیث کو بصیغه تمریض ذکر فر مادیتے ہیں اور حقیقتا وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیکن اس کے ضعف پر تنبیہ نہیں فر ماتے۔

یداس موقعہ پر ہوتا ہے جہاں کسی فقہی مسلہ پر بحث کررہے ہوں اوراس میں مختلف صحابہ و تابعین کے ندا ہب بیان فر مارہے ہوں، تو وہاں چونکہ کسی فد ہب کی تا ئیدیا حمایت مقصود ہوتی ہے یا کسی فد ہب کا محض بیان مقصود ہوتا ہے کہ فلال کا بید فد ہب ہے۔

چونکہ اس نہ بب کی نسبت ان کے نزد کی صحیح ہے تو چاہے وہ تعلیق موقوف سند کے اعتبار سے کمزور ہوتب بھی بغیر ضعف پر تنبیہ فرمائے اس کوذکر فرمادیتے ہیں، یہ بتانے کے لئے کہ یہ ند بہب بھی ثابت ہے۔ یہ تعلیقات مرفوعہ اور تعلیقات موقوفہ کی تفصیل ہے۔

#### الطالقاليا

# آغاز کتاب

# آغاز کتاب میں بسم اللہ کے بعد حمد وصلوۃ ذکرنہ کرنے کی توجیہات

امام بخاری رحمة الله علیه نے کتاب کوبسم الله سے شروع فر مایا ہے اور اس میں حمد وصلو ہنہیں ہے ور نہ عام طور پر کتابوں کے شروع میں بسم الله کے ساتھ حمد وصلو ہ بھی نہ کور ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

بہت سے حضرات نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، کی نے کہا درحقیقت امام بخاری رحمہ اللہ نے حمروسلوٰۃ اکھی تھی بعد کے لوگوں نے چھوڑ دی ،کسی نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں جمع کی تھیں گر ابھی آخری مسودہ تیارنہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے وفات ہوگی لبندا لکھنارہ گیا، کوئی کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حمدوسلوٰۃ والی حدیث وہ ہے جس میں فرمایا حمدوسلوٰۃ والی حدیث پر ہم اللہ والی حدیث کو ترجے دینے کے لئے یہ کیا، یعنی ایک حدیث وہ ہے جس میں فرمایا گیا"کیل آمر ذی بال لا یبدا فیہ بدکو اللہ ، وببسم اللہ المرحمن المرایک روایت ہے کہ اورایک روایت ہے کہ اورایک روایت ہے کہ سے کہ ہم اللہ سے آغاز ہونا چا ہے اور سے میں یہ ہے کہ ہم اللہ والی روایت کو حموصلوٰۃ والی روایت کر جمور صلوٰۃ والی روایت کو حموصلوٰۃ والی روایت کر جمور سے باور حمزین کھی ہے۔ ا

# قرين قياس توجيهات

ليكن ميسارى باتيس بظاهر كمزور بين، دو باتين زياده قرين قياس بين:

ل كل أمرذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله ،وببسم الله الرحمان الرحيم فهو اقطع، رواه الحافظ عبدالقادر في أربعينه، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أجزم، رواه ابو داؤد والنسائي، وفي رواية سنن ابن ماجه، باب خطبة النكاح ،ص: ١٣٦. كل أمرذى بال لم يبدأ فيه بالحمد أقطع، ورواه ابن حبان، وأبو عوائة في صحيحيهما كما ذكره العيني في العمدة: ج، اص: ٣٣.

ایک میر کہ حمد وصلو ۃ اگر چہ مسنون ہے لیکن میرسنت صرف لکھنے سے ہی نہیں بلکہ اگر زبان سے پڑھ لے تب بھی ادا ہو جاتی ہے۔

اگرآ دی کوئی تحریر کھور ہاہے اور اس تحریر کے اندر"المحمد لله"وغیرہ آلم سے نہ لکھے صرف زبان سے پڑھ لے تب بھی سنت ادا ہوجائے گی ، تو امام بخاریؒ نے بھی صرف زبان سے پڑھ لی اور پھر آ کے لکھنا شروع کردیا یہ بتانے کے لئے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے ۔ <sup>س</sup>

دومرى توجيه جو جھے زيادہ بہترگتی ہے وہ يہ ہے كه اگر چه روايتيں تو دونوں ہيں يعنی ہم الله اور الحمدلله كى ،كيكن علاء كرام نے دونوں ميں تطبق اس طرح دى ہے كه خطبه اور كلام كے وقت آغاز "المحمدلله "اور "المصلواة والسلام على رسول الله "سے كرناچاہے ،اور خطوط ومكا تيب كا آغاز "بسم الله الوحمن المرحيم" سے بوناچاہئے۔

اس كى تائيراس بات سے ہوتى ہے كة قرآن كريم ميں حضرت سليمان النظيظ كا جونط ہے كه "إنه من مسليمان و إنه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا على و أتونى مسلمين" تو يهال بم الله ير الله يم الله على الله على الله ال

ال بات سے علاء کرام نے یہ مسئلہ مستبط فرمایا ہے کہ گفتگو، تظریر خطبہ اور درس میں حمد وصلوٰ ق سے آغاز ہونا چا ہے۔ تو چونکہ یہ تحریر ہے اس لئے امام بخاریؒ نے اس کو صرف بم اللہ سے شروع کیا، یہ بتا نے کے لئے کہ تحریر میں سنت یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ کسی جائے اگر چہ دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آ دی بسم اللہ بھی لکھے اور حمد وصلوٰ ق بھی لکھے ، اس طرح دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آ دی بسم اللہ بھی لکھے اور حمد وصلوٰ ق بھی لکھے ، اس طرح دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آ دی بسم اللہ بھی لکھے اور حمد وصلوٰ ق بھی اس طرح دونوں کو جمع کر لینا بہرصورت افضل اور اولی ہے کہ آ دی بسم اللہ بھی اور کہ بسم اللہ سے کہ بسم اللہ سے کہ بسم اللہ سے کہ بسم اللہ بیا کہ بست ہو جاتا ہے کہ بسم اللہ بیا ہے کہ جمد وصلوٰ ق سے آغاز ہونا چا ہے ، کہیں شہاد قال فیا جاتا ہے لیا ختلاف اباحت ہے۔ یہ اختلاف اللہ بیا ہے کہ اور کہیں ہو جاتا ہے کہ ان کا ختلاف اختلاف اختل

شرح تہذیب والے نے جواب دیا ہے کہ ابتداء اضافی ، ابتداء حقیقی اور ابتداء عرفی ہے۔ اب کہیں ابتداء حقیقی مراد ہے اور کہیں ابتداء عرفی مراد ہے ہیہ باتیں در حقیقت حدیث سے ناواقفیت پر بنی ہیں ، اس لئے

٣ فتح البارى،ج: ١،ص: ٨.

س النمل: ۳۰ـ ۳۱.

٣ وايضا يؤيده إفتتاح كتب رسول الله اإلى الملوك و كتبه في القضايا بالبسملة (وراجع الفتح ، ج: ١ ص: ٢
 والعمدة ، ج: ١ ، ص: ٨ ، راجع للتفصيل كما ذكر في فيض البارى الجزء الاول ، ص: ١

حدود بات درست تب ہوسکتی ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے بیرتین الفاظ تین مختلف مواقع پر استعال فرمائے اورایک مرتبہ ابتداء عیتی مرادلی، ایک مرتبہ ابتداء اضافی اورایک مرتبہ ابتداء عرفی مرادلی۔

حالا نکہ ایبانیں ہے حدیث ایک ہی ہے، اور جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ رادیوں کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے وہ رادیوں کے اختلاف سے پیدا ہوا ہے، ایبانہیں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، بلکہ ارشاد ایک ہی مرتبہ فرمائی، کسی رادی نے بہم اللہ سے تعبیر کیا، کسی نے حمد سے تعبیر کیا اور کسی نے شہادۃ سے تعبیر کیا۔

جب حدیث اور راوی ایک ہے اور اس سے روایت کرنے والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو وہال پر میم ختین ہیں ہو وہال پر میم ختین ہیں ہو وہاں پر میم ختین ہیں ہو سکتے ، الہٰ اس میں میم ختین ہیں ہے کہ حضورا قدس وہائے نے کوئی ایسا لفظ استعال فرمایا تھا جواللہ کے ذکر پر دلالت کرتا تھا ، اس کوکسی راوی نے بسم اللہ سے تعبیر کیا ، کسی نے شہاو ہ سے اور کسی نے جموصلو ہو سے تعبیر کیا ، الہٰ ایہ سب طریقے جائز ہیں اور ان طریقوں سے حدیث پر عمل ہوجاتا ہے ، اگر ان سب کوجمع کرلیں تو بہت ام جماہے تا کہ کوئی شہری باقی ندر ہے۔

# 

رقمر الحديث: ١-٧



# بسم الله الرخس الرحيم

# ا\_كتاب بدء الوحى

قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى ، آمين :

(١) باب كيف كَانَ بَدءُ الوَحى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وقول الله ﷺ،

﴿ إِنَّا اَوْحَيُنَا اِلْهُكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحِ وَ النَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [الساء: ١٦٣] مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [الساء: ١٦٣] ترجمه: "هم نے وی بیجی تیری طرف جسے وی بیجی ثوح پراوران نبیول برجواس کے بعد ہوئے"۔

# امام بخاری رحمه الله کاطرز آغاز

عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جوعنوان قائم ہوتا ہے وہ کسی کتاب کا ہوتا ہے جیے:
"کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطهارة" وغیرہ وغیرہ پھراس کتاب کے تحت مختلف باب آتے ہیں۔
لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کتاب سے شروع کرنے کے بجائے "ہا ب : کیف کان بلاء الوحی إلی رسول الله ﷺ" سے شروع کیا۔

اس کی وجہ رہے کہ ان کی اپنی سُوچ کے مطابق ابتداء کے لئے سب سے موزوں یہ بات تھی کہ وہی کے حالات ذکر کئے جائیں جس کے لئے کئی کتاب کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایک باب بی کافی تھا۔

کیونکہ کتاب وہ ہوتی ہے جس میں مختلف انواع کے مضامین یکجا ہوں اور پھر ہرنوع کو الگ باب کے تخت ذکر کیا جائے ، چونکہ یہاں ایک ہی نوع ہے لین 'وقی اور وقی کی کیفیت کا بیان 'اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے بجائے باب کاعنوان قائم کیا ، اور وقی کے تمام حالات اس میں بیان کرنے کے بعد پھر آگ "کتاب الایمان" شروع فرمائی۔

# لفظ باب كوير صنے كر يق

" باب" کاعنوان بخاری شریف میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، بعض اوقات ایک ہی صفحہ پر کئی کئی ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمائے ہیں، تواس" باب" کو پڑھنے کے تین طریعے ممکن ہیں:

پہلاطریقہ بیہ کہ "ہاب کیف کان بدہ الوحی الی دسول الله ﷺ" پڑھاجائے لین توین کے ساتھ السوسی ہے۔ "اور "کیف کان بدہ توین کے ساتھ السوسی سے باب خبرہوگ مبتداء محذوف کی لینی "هذا باب "اور "کیف کان بدء الوحسی السی دسول الله ﷺ" یہ باب سے بدل ہوگا کہ یہ ایک باب ہے جس میں یہ بیان کرنامقصود ہے "کیف کان بدء الوحی الی دسول الله ﷺ".

تیسرا لمربقہ بیہ کہاس کو صرف باب لیتن ساکن پڑھا جائے اور بیسکون شار کرنے کے انداز میں ہوگا۔ اہلِ عرب کے ہاں قاعدہ بیہ ہے کہ اگر پچھ چیزیں شار کی جاتی ہیں تو وہ اس کو ساکن پڑھ پڑھ کرشار کرتے ہیں جیسے واحد، اثنان، وغیرہ لہٰذا اس طرح شار کرنے کے انداز میں اس کو پڑھا جائے تو ''باب' محض سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

الهذاهی بخاری شریف میں جہاں پر بھی باب آ کیں گے ان میں سے اکثر و بیشتر جگہوں میں بینوں ذکورہ بالاطریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ'' باب' کے بعد اگر پورا جملہ آر ہا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے کہ'' ہما ہ کھف کان بدء الوحی الی دسول الله بھی'' تواس صورت میں باب کوتوین کے ساتھ پڑھا جائے۔

اوراگر بعدیش پوراجمله تامه نیس آر با بلکه مرکب ناقص آر با به تو ایی صورت پس باب کو بغیر تنوین کے مضاف کی صورت پس پڑھنازیادہ بہتر ہے۔ جسے ''بهائ المسمو بالليل " اگر چہ يهاں" بائ المسمو بالليل " پڑھنازیادہ بہتر ہے۔ ل

ل - يسجوز فيه وفى نظائره أو جه ثلالة أحدها رفعه مع التنوين والثاني رفعه بلاتنوين على الاضافة وعلى التقديرين هو خبير ومبصداء مسحسلوف أى هسذا بساب والصالت باب على سبيل التعداد للابواب بصورة الوقف فلا اهراب له ، كذا فى الكواكب المدرارى فى شرح صبحيح البيخارى المعروف شرح الكرماني ، ج: ١ ص: ١٣ .

# امام بخاری کا دیگر مصنفین سے جدا گاندا نداز

اس معاطے میں بھی امام بخاری رحمه الله نے دوسرے مصنفین سے ایک امتیاز رکھا ہے کہ اپنی کتاب کو "مده الله علی سے ایک امتیاز رکھا ہے کہ اپنی کتاب کا "مده الوحی "سے شروع فرمایا جبدعام طور سے مصنفین یا تو "کتاب الاہمان "سے "کتاب المطہارة" سے، ہرایک کا اپنا اپنا انداز اور اس کی وجہ ہمثلاً جنہوں نے "کتاب الاہمان "سے شروع کیا انہوں نے بیہ بات پیش نظر رکھی کہ انسان کے قسسب سے پہلے ایمان کا فریضہ عاکد ہوتا ہے لیمی یہ کہ وہ ایمان لائے ،البذا ایمان سے شروع کرنا جا ہے۔

اورجن حضرات نے "كعاب الطهارة" سے آغازكياانبوں نے يہ پیش نظرركھا كه ايمان لانے كے بعد سب سے بہلاعمل جوانسان كى دمدواجب ہوتا ہو وطہارت ہے، للذاانبوں نے طہارة سے شروع كيا۔

ابن الجدِّن كتاب النة سے شروع كيا، انہوں نے يہ بات پیش نظرر تھی كہ جتنے بھی احكام آرہے ہیں ان احكام كاماً خذوشع نبی كريم ﷺ كی سنت ہے، البذا جب تك سنت كا اثبات نه ہوگا اس وقت تك چھ بھی پية نه جلے گا۔ اس لئے انہوں نے سنت سے شروع كيا۔ ع

امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سب سے جداگانہ ایک نرالاطریقہ افتیار کیا اور وقی سے آغاز فر مایا ، کیونکہ جو کچھ بھی احکام وتعلیمات آرہی ہیں ان سب کا سرچشمہ وحی اللی ہے۔ الہٰذا جب تک وحی کا اثبات نہیں ہوگا اس وقت تک آگے کے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔ اور اگرخور کیا جائے تو یہ نکتہ سب سے زیادہ لطیف اور متناز ہے۔ سے

# وحى كى حقيقت

وی کی حقیقت بہ ہے کہ اللہ ﷺ نے وی کوعلم کا ایک قطعی اور بیٹنی ذریعہ بنایا۔اس کی مخضری تفصیل بد

ع \_ بـاب اتبـاع الغ وهذا احسن بالعرقيت حيث بدأ بابواب اتباع السنة انشارة الى ان العصنيف في جمع السنن امر لا بـد منه و تنبيها للطالب على ان الاخذبهذه السنن من الواجبات الدينية لم حقب هذه الابواب ابواب العقائد من الإيمان الغ بإنجاح الحاجة ،ص: ٢.

على علاف دأب المصنف (رحمه الله تعالى) أبدع في بدء كتابه ،فصدره بالوحى على علاف دأب المصنفين رحمهم
 الله تعالى إشار ٣ إلى أن أول مصاملة العبد مع ربه إنما تقوم بالوحى،ثم الإيمان ،ثم بالعلم ، ثم يسالر الاحمال ،كما قال
 تعالى ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان الغ (فيض البارى، ج: ١ ص: ٣).

ہے کہ جب اللہ ﷺ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو اس دنیا میں زندگی گزار نے کے لئے علم کی ضرورت سے کہ جب اللہ ﷺ نے انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا تھا اورعلم اس بات کا کہ وہ کس طرح زندہ رہے، کیا کھائے کیا چیئے ، زندگی کس طرح گذارے، دوسرے کے ساتھ معاملات کس طرح کرے؟ بیساری با تیں علم پرموقوف ہیں،اس علم کوعطا کرنے کے لئے اللہ ﷺ نے انسان کومختلف ذرائع اور وسائل عطافر مائے۔

# ذرائع حصول علم

#### حواس خمسها وراس کا دا نره کار

الله ﷺ نے پہلا ذریعی کے حصول کا جوانسان کوعطا فر مایا وہ اس کے حواس خمسہ ہیں یعنی آ کھے: دیکھنے کے لئے ، کان: سننے کے لئے ، زبان: چکھنے کے لئے ، ہاتھ: چھونے کے لئے اور ناک: سوتھنے کے لئے ۔ بیہ چیزیں اللہ ﷺ نے عطافر مائیں تاکہ ان کے ذریعی محاصل کیا جاسکے۔

ہم بہت ی چیزیں آنکھ سے دکھ کر، بہت ی کان سے من کر، بہت ی ہاتھ سے چھوکراور بہت ی چیزیں زبان سے چھوکر معلوم کرتے ہیں۔ اللہ ﷺ نے بیسارے حواس ہمیں عطا فرمائے ، لیکن ان میں سے ہرایک حاسہ کاعلم عطا کرنے کے لئے ایک حداور اس کا ایک دائر ہ کار مقر رفر مایا، جس دائرہ کے اندروہ کام کرتا ہے اس سے باہروہ کام نہیں کرسکتا، مثلاً آئکھ دکھے تی ہے من نہیں سکتی، کان من سکتا ہود کھے نہیں سکتا، زبان چھوسکتی ہے لیکن دکھنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو یہ سب کاموں کو سرانجام دینے کے لئے اس کے دائرے ہیں، اب اگرکوئی مخص ان ذرائع علم میں سے سی علم کو دوسرے کی جگہ استعال کرنا چاہے تو وہ احتی ہوگا اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلاً کوئی مخص میرچا ہے کہ ہیں آئکھ بند کرلوں اور کان سے دیکھوں تو یہ مکن نہیں، اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلاً کوئی مخص میرچا ہے کہ ہیں آئکھ بند کرلوں اور کان سے دیکھوں تو یہ مکن نہیں ، اس کا جائے اور اگر اس کو دوسرے دائرے ہیں استعال کیا جائے گا تو وہ کام نہیں کر بے گا، اس واسطے کہ اس کی حدسے جائے اور اگر اس کو استعال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو اس کی صلاحیت سے ماوراء ہے۔

عقل

تمام حواس خمسہ کی ایک حدیہ، اور اس حدسے گزرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں پر ان میں سے کوئی بھی چیز کا منہیں ویتی، اس موقع پر اللہ ﷺ نے ایک دوسرا ذریع ملم انسان کوعطا فر مایا جس کا نام عقل ہے کہ جن چیزوں کا انسان اپنے حواس خمسہ سے ادراک نہیں کرسکتا تو اس کو اللہ ﷺ نے عقل عطا فر مائی کہ

اس سے کسی چیز کا ادراک کر سکے ،اس کے بیمعن نہیں کہ حواس خسد برکار ہیں بلکہ کار آمد ہیں ،لیکن اس وقت جبکہ ان کواپنے دائر ہ میں استعال کیا جائے ،اس سے آ گے وہ انسان کوعلم عطا کرنے سے قاصر ہیں۔

الله علانے اس دائرہ کے بعد آئے کے لئے عقل کا دائرہ عطافر مایا مثلاً اگر مائیکرونون کی کے ساسنے ہوتو دہ اس کود کھے کر بیمعلوم کر لیا کہ بیکا لے رنگ کا ہے یا کی اور رنگ کا اور بیآ تھے سے دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے اور ہاتھ سے چھو کر بیمعلوم کر ہے گا کہ بیا کیے جند وہا تیں تو حواس بتادیتی ہیں لیکن بیر بنا کیے جا بیہ بات نہ آ تھے سے دیکھ کر بتائی جاستی ہے اور نہ ہاتھ سے چھو کر بتائی جاستی ہے بلکہ اس موقع پر عقل رہنمائی کرتی ہے کہ بیا کی بردی خاص طریقہ سے بنی ہوئی چیز ہے اور بردی جزرت کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے بیخو دبخو دوجود میں نہیں آسکتی بلکہ کوئی کا رنگر ہے جواس کو بنانے والا ہے ،اس نے اپن مہارت وحذ اقت اور صلاحیت وقا بلیت کو استعال کرکے یہ چیز بنائی ہے تو یہ چیز عقل بتاتی ہے نہ کہ حواس۔

لین حواس ہوں یاعقل دونوں کی پرواز محدود ہے یعنی ایک حد تک محدود ہے لامحدود نہیں ہے۔مثال کے طور پر آج ساری دنیا میں بید مفروضہ ایک حقیقت کے طور پر شلیم کرلیا گیا ہے کہ زمین جرکت کر ہی ہے اور حرکت اس طرح کر رہی ہے جیسا کہ گیند حرکت کرتی ہے۔ لیکن کیا بیہ بات آ نکھ سے دیکے کرنظر آ سختی ہے؟ ہروقت زمین حرکت میں ہے لیکن آئے دھو کہ دے رہی ہے، ظاہر بیکر رہی ہے کہ ساکن ہے۔اب بیہ بات کہاں سے معلوم ہوگی، ہاتھ سے چھو کر نہیں، کان سے س کر نہیں، زبان سے چکھ کر نہیں بلکہ عقل کے استعال سے یعنی جب عقل کو استعال کیا گیا اور دوسرے مشاہدات کو اس عقل پر منظبتی کیا گیا تو اس کے نتیج میں بیہ بات سامنے آئی کہ زمین حرکت کر رہی ہے۔

لہذامعلوم ہوا کہ مشاہدات یا حواس خمسہ کی رہنمائی بیا ایک تو لامحدود نہیں اور قطعی بھی نہیں کیونکہ دھو کہ ہوجا تا ہے۔

آ کھے دھوکہ کی ایک مثال پہلے گزری اب ایک مثال اور لیجئے۔ آپ ایک ٹرین میں بیٹے ہوں اور ٹرین کسی اسٹیٹن پر کھڑی ہواور دوسری ٹرین وہاں قریب سے چلنی شروع ہوجائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چل نہیں رہی ہوتی تو یہ دھوکہ آ کھے کے ذریعہ آپ کو ہوجا تا ہے۔ اس طرح کان کو بھی دھوکہ ہوجا تا ہے۔ اس طرح کان کو بھی دھوکہ ہوجا تا ہے بعض اوقات الی آ وازیں کان میں آئی شروع ہوجاتی ہیں جوکوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس طرح زبان بھی دھوکہ کھاجاتی ہے ذاکقہ خراب ہوجائے تو میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

ان امثلہ ہے معلوم ہوا کہ تمام حواس اگر چیلم تو دے رہے ہیں مگران کا دائر متعلیم محدود ہے ، اور وہ قطعی علم بھی نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں اس میں غلطی اور خطا کا اختال رہتا ہے۔

عقل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ عقل کی پرواز بھی محدود ہے اور دوسری طرف اس کا دیا ہواعلم بھی قطعی

نہیں۔ قطعی نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ آج تک جب سے انسان نے سو چنا شروع کیا تو بڑے بڑے فلا سفر و حکماء وجود میں آئے اور انہوں نے اپنی عقل کے ذریعہ مختلف قتم کے فلنفے پیش کئے اور ہرا کیک نے اپنے فلنفے کی بنیاد عقل پررکھی اوروہ فلنفے آپس میں متضاد بھی ہیں تو اگر عقل سے علم قطعی حاصل ہوتا تو متضاد فلنفے وجود میں نہ آتے ، معلوم ہوا کہ عقل کی پرواز بھی لامحد و زئیس اور قطعی بھی نہیں ، لہٰذا اس کے اند نظلمی اور بھول چوک کا احتمال ہے۔

# عقل کی انتہاوجی الہی کی ابتداء ہے

الله ﷺ نے حواس خمسہ اور عقل بیدونوں ذریعے حصول علم کے لئے انسان کوعطا فرمائے کین ایک توبیہ محدود ہیں اور دوسری طرف ان میں خطا کا بھی احتال ہے۔ لہذا ایک تیسرا ذریعہ علم الله ﷺ نے انسان کوعطا فرمایا کہ اس محدود ہیں اور دوسری اس عقل ختم ہوتی ہے، اور دوسری اس فرمایا کہ ایک خاصیت جس کی بیہ ہے کہ وہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں سے عقل ختم ہوتی ہے اور دوسری اس کی خاصیت بیہ ہے کہ اس میں خطا کا احتال نہیں ، اور وہ ہے وحی اللی ۔وحی اللی شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عقل کی پرواز ختم ہورہی ہوتی ہے، اگر اس چیز کا ادراک تنہا عقل کے ذریعہ مکن ہوتا تو اس کے لئے وحی اللی کی حاجت ہی نہ ہوتی یہاں پردوبا تیں سجھ لیس۔

میلی بات بیکہ آج کل ہمارے زمانے میں بعض تعلیم یا فتہ لوگوں کے دماغ میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ قرآن وسنت میں سائنس اور شیکنالوجی کے فارمو لے نہیں بیان کئے گئے کہ ایٹم بم کیسے بنایا جائے اور ہائیڈروجن بم کیسے بنایا جائے؟ اگر بیہ بیان ہوجاتے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتے کہ دیکھو ہمارے قرآن وحدیث نے بیسائنس کی اتنی بڑی شیکنیک بیان کی ہے جود وسرے لوگوں نے بیان نہیں کی۔

حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن وسنت نے اس لئے بیان نہیں کی کہ یہ سارے فارمولے اور ساری ٹیکنیک انسان کے حواس وعقل کے دائرے کی چیز ہے۔ اللہ ﷺ نے اس کو انسان کے اپنے حواس اور عقل کے اوپر چھوڑ دیا کہ دہ اپنی محنت اور کاوش سے اس کے اندر جتنا چا ہے ترقی کرلے، قرآن تو وہاں آئے گا جہاں عقل کی پرواز ختم ہوجاتی ہے یا جن چیزوں کا ادراک تنہا عقل سے نہیں ہوسکتا، وہاں قرآن وسنت کے ذریعے رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لئے قرآن وسنت ان چیزوں سے تعرض نہیں کرتے الا بیا کہ ضمنا وجعا ان چیزوں کا ذکر آجائے تو دوسری بات ہے کین مقصودان سے تعرض نہیں کرتے۔

دوسرى بات بيمعلوم ہوئى كہ جہال وحى اللى كے ذريعے كوئى واضح تھم آ جائے اوركوئى فخص اس كوعقل كى كسوٹى پر پر كھنے كى كوشش كرے كہ بيس پہلے بيسمجھوں كہ بيتھم كيوں ہے؟ اور پھراس كے او پڑمل كروں گا تو بيہ جہالت كى بات ہے۔اس لئے كہ اگر تنها عقل سے اس كا ادراك ممكن ہوتا تو وحى اللى كى حاجت ہى نہ ہوتى ۔وحى تو آئى ہى اس كئے ہے كہ تنہا تمہارى عقل سے كام نہيں چل رہا تھا۔لہذا ضرورى نہيں كہ ہر تھم شرى كى تعكمت ومصلحت

انسان برواضح ہوجائے۔

# احكام شرعيه كي مصلحتوں وحكمتوں كا يو چھنا

آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے کہ احکام شرعیہ کی حکمتوں اور مصلحوں کو پو چھنا، اور مرف پو چھنا ہی نہیں بلکہ اپنی اطاعت کو اس حکمت و مصلحت کے تالع بنا نا کہ اگر حکمت ہماری سجھ میں آئے گی توعمل کریں مے ورنہیں کریں مے مثلاً سود حرام ہے۔ تو آج کہنے والے کہتے ہیں کہ پہلے بتاؤیہ کیوں حرام ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حرمت کی مصلحت کیا ہے؟ پھر ہم اس حکم پڑمل کریں مے۔ بیجمانت کی بات ہے۔

اس واسطے کہ آگراس کی حرمت تنہا عقل کے ذریعہ قابل اوراک ہوتی تو اللہ ﷺ کواس کے لئے وی نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لئے جب کہنے والوں نے کہا تھا کہ واسم المبیع معل المربا ﴾ تواس کے جواب میں اللہ المبیع و حرم المربا ﴾۔

# وحی الہی میں کیوں کا سوال نہیں

الله ﷺ کے ہرتھم میں مصلحت و حکمت ضرور ہے، لیکن پیضروری نہیں کہ وہ انسان کی سمجھ میں بھی آجائے، ہاں بعض مرتبہ بھھ میں آجاتی ہے اور بعض مرتبہیں آتی۔ لہذا کیوں کا سوال وحی اللی میں نہیں۔

چنانچوسحابہ کرام کے حالات میں پوراذ خیرہ احادیث پڑھ جائے کہ صحابہ کرام کے نہول کر یم کے اسے بہت سے سوالات کئے کہ یا رسول اللہ کیا جائز ہے؟ کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے؟ اور کیا حرام ہے؟ لیکن کیوں کا سوال کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے حضور کی سے یہ پوچھا ہو کہ یہ کیوں حرام ہے؟ اور کیوں فرض ہے؟ اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیوں "وی اللی کے اندرکوئی موقع نہیں دیتا، یہاں تو سرجھکانے والی بات ہے۔

البذاوى اللى درخقيقت حواس خسداور عقل كے بعد سب سے اعلیٰ ذریعہ علم ہے كہ جوانسان كوفطى علم عطا كرتا ہے، اس كے اندر غلطى كاكو كی احتال نہيں۔ "لا يہ الب اطل من بين بديه و لا من حلفه" وہ بالكل غلطى سے مبرا ہے، كيونكہ اللہ على كر اس كوامانت كے ساتھ لار ہا ہے اور الانے والا (جرئيل عليہ السلام) اس كوامانت كے ساتھ لار ہا ہے اور ايك امين (رسول اللہ على) تك (انسانوں كے لئے ) پہنچار ہا ہے اس واسطے اس كے اندركى غلطى اور خطاكا اختال نہيں۔

کیونکہ کمل شریعت ، کامل دین اور سارے احکام اس وقی پر ببنی ہیں ،لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے وقی کے بیان سے آغاز فر مایا۔

#### وى نقطهُ آغاز ہے

اس باب کومقدم کرنے کی ایک وجہ ریجی ہے کہ وتی ہی در حقیقت تمام شرائع وملل کا نقطۂ آ غاز ہے اور کیجی سے ہدایت و رہنمائی وحی کے ذریعے ہی حاصل بہوتی ہے لیکن دین اور شریعت کی رہنمائی وحی کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، للندااس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کوسب سے مقدم فرمایا۔ امام بخاری نے جس انداز سے باب قائم فرمایا وہ ہے ''کیف کان ہدء الوحی الی دسول الله ﷺ''

# لفظ بدء كي مخفيق

# بدء کےلفظ میں دو نسخے ہیں

پہلانسخہ: "کیف کان بدوالوحی". "بُدُو" یا"بَدُو" بیددونوں" بدا۔ ببدو" کے مصدر ہیں جس کے معدر ہیں جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہوتے ہیں۔اس صورت میں ترجمہ بیہ دوگا کہ" رسول اللہ دی کا طہور کیے ہوا" اگراس نسخہ کولیا جائے تو امام بخاریؓ نے جتنی حدیثیں اس باب کے تحت ذکر کی ہیں تو پھران میں سے کسے ہوا" اگراس نسخہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ تمام احادیث براہ راست ظہور وحی سے مطابقت رکھتی ہیں لیکن بین خہد شاذہ ہے۔

دومرانسخہ: زیادہ تر راویوں نے جولفظ اختیار کیا ہے دہ بدء الوی بعنی ہمزہ کے ساتھ ہے اور بدء کے معنی ہوتے ہیں آغاز بعنی ابتداء ، اس صورت میں ترجمۃ الباب میہوگا کہ'' دمی کی ابتداء رسول اللہ ﷺ برکیے ہوئی ؟''

#### اشكال

دوسر نے کہ معنی پر عمل کرنے سے بیا شکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کے تحت
چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں اوران چھ احادیث میں سے سوائے تیسری حدیث کے اور کوئی حدیث بھی ابتداء حدیث
سے متعلق نہیں ۔ صرف تیسری حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وحی کی ابتداء کیسے ہوئی، باقی جتنی بھی
احادیث ہیں ان میں کہیں بھی ابتداء کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوسرے حالات فہ کور ہیں، لہذا اس نسخہ کے مطابق کم سے
کم پانچ حدیثیں ترجمۃ الباب سے مطابقت رکھتی نظر نہیں آتیں، کونکہ ان میں آغاز کا بیان نہیں ہے۔

## اشكال كاجواب

مندرجہ بالا اشکال کے جواب میں شراح حدیث نے بوی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اور بوے پر تکلف قتم

کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اور کسی طرح سمینج تان کراس کو منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری نظر میں پر تکلف جوابات کے بجائے دوبا تیں زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہیں۔

تهلى توجيه

کہا ہات وہ ہے جوحفرت شخ علامہ محمدانور شاہ کشمیری رحمہاللد نے '' فیض الباری'' میں بیان فرمائی ہے کہ امام بخاری رحمہاللد کا طریقہ کا ریہ ہے کہ جب وہ'' بدہ'' کا لفظ استعال کرتے ہیں تو اس میں صرف نقطہ آغاز ہی مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے مابعد کے حالات اور تمام کیفیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔

مثلاً امام بخاری رحمه الله نے آگے ایک باب قائم کیا ہے" باب بدء الافدان" اوراس میں جوحدیثیں اللہ نے بیں وہ صرف اذان کے ابتداء کی نہیں بلکہ اذان کی جملہ کیفیات اس میں ندکور بیں ،اس واسطے بدء کے لفظ کا اطلاق ان کی نظر میں بالکل نقطه آغاز پرنہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کی کیفیات بھی اس میں شامل ہیں۔

اسی ندگورہ بات کو دوسرے اسلوب سے بیل تجیر کیا جاسکتا ہے کہ ایک ابتداء حقیقی ہوتی ہے اور ایک ابتداء اضافی اور بدء کا اطلاق ابتداء حقیقی و ابتداء اضافی دونوں پر ہوتا ہے۔ تو ابتداء حقیقی تو وہ نقط آغاز ہے کہ پہلی بارکوئی کام شروع ہو، لیکن ابتداء اضافی کا لفظ صرف اس پراطلاق بیس کیا جاتا بلکہ کچھ دیر تک کا وقفہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً سبق کے دوران اُستاد طلب سے کہتا ہے کہ سبق کے شروع میں ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے سبق کا شروع و ابتدائی حصہ ، اس میں ضروری نہیں کہ ابتدائی نقط ہی ہو بلکہ اس کے بعد والے حالات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ، لہذا یہاں بھی امام بخاری کا مقصود صرف غار حراکا واقعہ بیان کر نانہیں ہے ملکہ اس کے ساتھ جو ابتدائی حالات و کیفیات گزری ہیں وہ بھی بیان کرنا مقصود ہیں۔ جس میں حضور و ایک پرنازل ہوئی تو لوگوں نے کیسے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ ، یہ سب ہونے والی وی کی کیفیت بھی ہے اور جب وی نازل ہوئی تو لوگوں نے کیسے مخالفت کی وغیرہ وغیرہ ، یہ سب با تیں مقصود ہیں اور ان کے مجموعے پر بدء الوحی کے لفظ کا اطلاق کیا۔ سے

# : دوسری توجیه

بیتو جیہہ زیادہ قرینِ قیاس ہے کہ لفظ ''ہدہ عنی بہاں بیمراد ہے کہ حضرت عیسی الطیعیٰ کے بعد فتر قِ وحی کا زمانہ آگیا تھا لیعنی وحی منقطع ہوگئ تھی ، کیونکہ عیسی الطیعاٰ کے بعد کوئی پیغیر نہیں آیااس لئے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔

تو "بدءالوی" سےمراد ہے "فتر ق کے بعد ہے وی کےسلسلے کا آغاز ہونا" بعنی انقطاع کے بعد شروع ہونا،

٣ فيض البارى ، ج: ١،ص: ٢.

اورانظاع کے بعدرسول اللہ ﷺ پرشروع ہوئی تو حضوراقدی ﷺ پرجتنی بھی وی نازل ہوئیں وہ بدءالوی کے تحت داخل ہیں، کیونکہ فتر ق کے بعد یہاں سے دوبارہ از سرنو آغاز ہوا تو بدءالوی سے مرادمض غارحرا کا وہ واقعہ نہیں ہے بلکہ بدءالوی سے فتر ق کے بعد وی کے از سرنوشروع کا ذکر مقصود ہے۔ لہذا اس میں تمام متعلقہ حالات و کیفیات داخل ہوں گی۔

### قول الله كااعراب

باب كيف كان بدؤالوحي الى رسول الله ﷺ و قول الله عزوجل.

اب اگر يهال باب كوتنوين كرماته پڑھيں كے لين " بساب " تو آ كے " قسول السلسه عن و جسل " پڑھيں كے اور اگر باب كواضافت كرماتھ پڑھيں كے ليني "بساب كيف كسان" تو پھر يهال تول كو پڑھيں كے "وقول الله عزوجل".

ندکورہ بالا دونوں صورتوں میں یہ "کیف کان "کامعطوف ہوگا، لہذا اگر "کیف کان" ۔ "ہاب"
سے بدل ہے تو بیم فوع کی حالت رفعی میں ہے، لہذا اس کا جومعطوف ہے یعنی قول وہ بھی حالت رفعی میں ہوگا اور
اگر "ہاب کیف کان" کے ذریعہ اس کواضافت کی گئ ہے تو"کیف کان "کل اضافت میں ہے، لہذا کل جر
ہے تو معطوف بھی مجرور ہوگا" و قول الله عزوجل".

"إِنَّا اوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِمٍ".

کے''اے نبی ﷺ ہم نے آپ پر وقی نازل فر مائی جیسے کہ ہم نے نوح النبی پر اور ان کے بعد آ نے والے انہا میں ان کے ال

بية يت كوياتر همة الباب كاليك حصد باكرة يت كريم كوترهمة الباب كى دوستقل بالتى قرارد يا جائد اليك توية الباب كا ايك توبيب بدء الوى اور دوسراب الله تفالى كاس ارشاد كابيان كه: "إِنَّا اَوْ حَيْنًا اِلَيْكَ كُمَا آوْ حَيْنًا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ".

ماقبل کےاشکال کا ایک تیسراجواب

ماقبل میں جواشکال بدء کی تشریح میں گز راتھا اس کے دوجوابات یا دوتو جیہات جوزیا دہ قرین قیاس تھیں ذکر کی تمئیں۔

يهال ساس كاايك تيسراجواب بهى ملتابوه بيك تيسرى حديث بدوالوى سفطاق بوادباتى احاديث آيت "إِنَّا اوُحَيْنَا إِلَيْ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ" كَاتْرَى كَوْرِرَا كَى بير-

یہ بات بھی بے تکلف ہے کہ ترجمہ کے دوجز وشے ایک جز وتیسری حدیث سے ثابت ہور ہاہے اور باقی اجزاءاس آیت سے متعلق ہیں۔

#### آبيت كالمقصد بيان

ندکورہ بالا آیت کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اس لئے بیان کیا کہ اس آیت میں براہ راست نبی کریم اللہ اللہ برائی کریم اللہ کے بیان کیا کہ اس آیت میں براہ راست نبی کریم اللہ برنازل بونے والی وی کو حضرت نوح الطابع پرنازل بونے والی کے ساتھ تشبید دی گئی ہے۔

## آيت كاشان نزول

آیت کا شان نزول میہ ہے کہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بیقر آن ایک ساتھ نازل کیوں نہیں کیا گیا، جس طرح کہ موی الطبیعیٰ کوتورا ۃ ایک ساتھ لینی اکٹھی دی گئی تھی ؟

اس اعتراض کے جواب میں متعدد آیات آئی ہیں۔ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی اس طرح کی جیسا کہ نوح الطبیٰ اور دوسرے انبیاء کی طرف کی ہے۔ مطلب سیہ ہے کہ وحی کے لئے میضروری نہیں ہے کہ وہ اکھی ہی ساری ایک سر تبددیدی جائے جیسا کہ موسی الطبیٰ کا دیدی گئی میں کہ مختلف انبیاء کرام کے ساتھ مختلف طریقے کا راستعال کئے گئے۔

لہذابہ وی کوئی زالی چیز نہیں ہے بلکہ جس طرح پہلے انبیا وکرام پرنازل کی گئی تھی ای طرح آپ کھی کی طرف بھی کا طرف بھی نازل کی گئی۔

# آیت میں حضرت نوح العلیٰ کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ پی فاص طور سے نوح الطبی ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالا نکہ نوح الطبی اسے پہلے بھی ایسے پہلے بھی الطبی الطبی الطبی الطبی الطبی الطبی الطبی اسے پہلے بھی اسے پہلے بھی خاص طور سے حضرت نوح الطبی کا ذکر ہی کیوں ہے؟

اس کالیچے جواب بیہ ہے کہ نوح الطباق پہلے تشریعی نبی تھے۔ یعنی نوح الطبیق سے پہلے جوانبیاء کرام "آئے ہیں ان کے اوپر زیادہ جو وحی آئی ہے وہ تکوینیات سے متعلق تھی لینی زراعت کیسے کی جائے ، کاشتکاری کیسے کی جائے ، کاشتکاری کیسے کی جائے ، کوئی چیز کی کیا خاصیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

دنیا کے معاش کے معاملات اس کے ذریعہ بتائے گئے کیکن نوح الطبی پہلے پیغمبر ہیں جن پرتشریعی احکام

نازل ہوئے ، پہلے اگر کوئی تشریعی احکام آئے بھی تو وہ ا کا دکا تھے زیادہ تر تکویینیات سے متعلق چیزیں تھیں ، جبکہ نوح الطبیع پر با قاعدہ شریعت نازل ہوئی اس واسطےان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ ھ

"حدثنا الحميدى".

#### تعارف حميدي

یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے استاد جمیدی سے روایت کی ہے۔ امام جمیدی امام بخاری کے بہت ہی معروف اسا تذہ میں سے ہیں اور جمید کی طرف منسوب ہیں کہ ان کے جدام جد کا نام جمید تھا اور قبیلہ بنواسد سے ان کا تعلق تھا جو حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کا قبیلہ تھا، لہٰذا سے قریشی ہیں اور امام شافعی کے ہم عصر ہیں کہ ان کے ساتھ بہت کثر ت سے رہے ہیں۔ ان کی حدیث کی کتاب مند جمیدی ہے جو پھیپ چکی ہے جس میں انہوں نے صحابہ کرام کی ترتیب سے اپنی روایات جمع کی ہیں۔ لا

# حمیدی کی روایت کومقدم کرنے کی وجہ

حافظ ابن جرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بینکتہ کھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث امام حیدیؓ سے ذکری ہے وہ اس لئے کہ حمیدی اولا قریش ہیں اور قریش ہونے کی وجہ سے کتاب کے شروع میں قریش کی حدیث ذکری ، کیونکہ "الائمة من قریش" کینی قریش کے ساتھ امارت کی ہوئی ہے۔ اور حمیدی (کیونکہ کی بھی ہیں کہ) مکہ مرمہ کے باشتد ہے ہیں اور ابتداء وحی مکہ مرمہ میں بی تازل ہوئی تھی ، البذا حدیث بھی کی کسب سے پہلے لے کرآئے ، حالانکہ بیحدیث امام بخاریؓ نے دوسرے اساتذہ سے بھی سی ہوراس کودوسری جگہ پر روایت بھی کیا ہے۔ کے

"حدثنا سفيان".

یہاں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کے سفیان بن عینیہ اور سفیان توری فی دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں اور دونوں کوفہ کے ہیں، دونوں محدث ہیں اور دونوں کے اساتذہ و تلا مذہ بھی

۵ ویچئے: فیض الباری ، ج: ۱ ، ص:۳.

إلى هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب الى حميد بن اسامه بطن من بنى اسد بن عبد العزى بن قصى زهط خديجة كذا في الفتح ، ج: ١ ، ص: ١ ١ .

کے فتح الباری ،ج: اص: ۱۰

١٤ توفي ١٩٨ ه كذفي العمدة ، ج: ١ص: ١٤.

ق في ١٢ ا صكار في خلاصة الخزرجي ، ص: ١٢٥ ، وهو مكي و مولده كوفه كذا في الفتح ، ص: ١ ا

ایک جیسے ہیں، لہذا جس وقت سفیان تھا لکھا ہوتا ہے تو یہ چلا نامشکل ہوجا تا ہے کہ یہاں پرسفیان توری مراد میں یاسفیان بن عینیہ لیکن دوسری روا توں سے پتہ چلنا ہے کہ یہاں مرادسفیان بن عینیہ ہیں۔

ندکورہ بالا حدیث میں تین تابعی ایک دوسرے سے روایت کردہے ہیں بعنی سفیان بن عینی تو تبع تابعی بیں جبکہ یکی بن سعیدانصاری محمد بن ابراہیم اورعلقمہ بن وقاص بیتنوں تابعی ہیں۔

اس سند میں روایت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ تقریباً سب موجود ہیں جیسے "حداثنا" شروع میں ہے اور پھریجیٰ بن سعید کے بعد "أعبولى" ہاوراس کے بعد "أنسه مسمع ، مسمعت فلانا يقول" يہ بھی ايک طریقہ ہوتا ہے، اور حداثنا واعبونا يہ بھی ايک طریقہ ہوتا ہے، توبیتنوں طریقے اس روایت میں موجود ہیں۔

علقمہ بن وقاص لیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بمریک کومبر پر ہے کہتے ہوئے سنا کہ ''مسمعت دمسول اللّٰہ ﷺ یقول: إنساالاعمال بالنیات وإنسا '' الْخ.

# حديث كانرجمة الباب سيتعلق

بيمعروف حديث ہے اور بيمسلام راح حديث كورميان معركة الآ راء بن كيا ہے كه اس حديث كى ورميان معركة الآ راء بن كيا ہے كه اس حديث كى بظاہر بدء الوقى كے باب ہے كوئى مناسبت نظر نہيں آتى ، لبند ااس حديث كا ترجمة الباب ہے كوئى تعلق ہيں ، كيان ام بخارى اس كے جواب ہيں بعض حطرات نے بي فر مايا كه اس حديث كا باب ہے كوئى تعلق نہيں ، كيان ام بخارى رحمه الله اس كے لاك بين كر خودا ہے آپ كو اور پڑھنے والوں كوشروع بى ميں متنب كرديا كه كوئى بحك على وصحيح مسلم ، كتباب الامارة ، باب قولة إنما الأحمال بالنية وأنه يد على فيه المغزوه وغيره ، وقم : ٣٥٣٠ ، وسنن البرمدى ، كتباب فيصال المجهاد عن رصول الله ، باب ماجاء فيمن يقاتل رياء للدنيا ، وقم : ١٥١ ، و سنن البرمدى ، كتباب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ، وقم : ٣٣٨٠ ، و كتاب الطلاق و النيات ، وقم : ٣٨٠ ، و منن ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب النية ، وقم : ٣١٠ ، ٣١٠ ، ومسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم : ٣٢١ ، ٢٨٣ .

141414141414141414141414141414141

اخلاص نیت کے بغیر مقبول نہیں ہوتا، للبذااس کتاب کوشر وع کرنے سے پہلے ہی دل میں اخلاص نیت کا استحضار کرلوکہ جو پچھ پڑھویا پڑھاؤ، اس کامقصود اللہ ﷺ کی رضا کے علاوہ اور پچھ نہیں ہونا چاہیے ، للبذااس حدیث سے اخلاص نیت کا استحضار کرنا اور کرانا مقصود ہے، اور حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی تعلق نہیں محض استحضار اخلاص نیت کے لئے حدیث لائے ہیں۔

دوسر کی بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو امام بخاری میر مدیث باب قائم کرنے سے پہلے لاتے جیسا کہ صاحب مشکلو ق نے کیا ہے کہ باب قائم کرنے سے پہلے حدیث ذکری، پھر اور اس کے بعد آ کے باب قائم فرمایا کیونکہ استحضار نیت تھا۔

لیکن بیکوئی ایبااعتراض نہیں جو بہت وزنی ہو کہ ہرصورت میں ضروری بات کو پہلے لانا چاہئے۔اگر امام بخاریؒ نے باب قائم کرنے کے بعد کی مقصد کے تحت حدیث بعد میں ذکر کردی تو اس میں بھی کوئی استبعاد نہیں، لہٰذااس تو جیہ کوجس طرح لوگوں نے روکیا ہے بیرو کرنے کی چیز نہیں، البتہ بعض حضرات کا مقصد چونکہ استحضار نیت ہے، اس لئے ترجمہ باب کے ساتھ کچھ مناسبت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مناسبت کی تلاش میں اتنی دور کی تو جیہات و تا ویلات کی بیں کہ جس میں بسا اوقات تکلف اور تھنع کے سوا پچھ بھی نہیں، لیکن جن لوگوں نے مناسبتیں بیان کی بیں ان میں دومناسبتیں میرے نز دیک قابل ترجیح اور قابل قبول ہیں۔

پہلی مناسبت و توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ' برہ الوحی'' رسول کریم کے کواس طرح ہوا کہ شروع میں (جیسا کہ حدیث میں آرہا ہے) رسول اللہ کے گئی ہے کہ ' برہ الوحی ارتزامیں جا کر تنہا اعتکاف فر مایا کرتے تھے تو یہ اعتکاف جرت الی اللہ کھی اور یہ بجرت اللہ کے کہ معرفت اور تحسین نیت کے نتیج میں اللہ بھی نے حضور کے پروحی کا آغاز فر مایا، اس طرح بجرت الی اللہ اور تحسین نیت کا ذکر صدیث میں ہواور یہ دونوں چیزیں بدء الوحی کی سبب بنیں ، لہذا اس طرح بیر حدیث بدء الوحی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے ، یہ ذکورہ تو جہ نے نبتاً بہتر ہے۔

دومری قرجیہ جو مراحة ندکورنہیں البتہ مختلف باتوں کو ملانے سے بچھ میں آتی ہے جو مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے مدارک کے زیادہ قریب ترکگتی ہے ،اوروہ یہ ہے کہ اس سے اشارہ ترجمۃ الباب میں مذکورہ آیت کی طرف ہے۔ ترجمۃ الباب میں فرمایا تھا کہ:

"إِنَّا اوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ"

بتلانا میقصود ہے کہ ہرنی پرنازل ہونے والی وحی کے اُمورِمشتر کہ میں مقدم ترین امراخلاص ہے۔ یعنی اخلاص کا تھم ان چیزوں میں سے ہے جوسار سے انبیاء کرام پرمشتر کے طور پربطور وحی نازل ہوا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا:

وَ مَا آمِرُ وَ الله لِيَعْهُدُوا الله مُعْلِصِيْنَ لَهُ اللهُنَاكِ رَبِي الله عَلَمُ اللهُ عَالَصَ مَرْجَهِ: اور ان كوتم يهي مواكه بندگي - ركياس كيواسط بندگي -

لینی سب کویی تھم دیا گیا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ ﷺ کی عبادت کریں ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو انداز فکر ہے اس کی روسے ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ساتھ دوسری آیت کی طرف ذہن نتقل ہوا اور وہ آیت بیہ ہے:

> "هَ رَعَ لَكُمْ مِّنَ الدَّيُنِ مَا وَصَٰى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِي اللَّهُ مِن مَا وَصَٰى بِهِ نُوْحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا (الْهُكَ وَمَا وَ صَّيْنَا بِهِ اِبُراهِيْمَ وَ مُوْسلى وَعِيْسَى أَنُ اَقِيْمُوا الدَّيْنَ". "لَ

> ترجمہ: راہ ڈال دی تمہارے لئے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کواورجس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم بھیجا ہم نے تیری طرف اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسی کو اور عیسی کو بید کہ قائم رکھودین کو۔

جس طرح ما قبل کی آئیت نہ کورہ میں نوح الظیلا کو تشبید دی گئی تو یہاں اس آیت میں اللہ عظانے بیہ فرمایا کہ تمہارے لئے دین ایسامشروع کیا ہے جس کی ہم نے وصیت نوح الظیلا کو بھی کی تھی۔

اس آیت کر یمد کی تفییر مین ابوالعالیه تا بعی رحمه الله فرماتے ہیں کداس سے مراد" الحسلاص فسسی العبادة" ہے۔

للذاام بخارى رحمه الله كا و بن "إِنَّمَ اوْحَيْنَ آلِيْكَ كَمْمَ آوْحَيْنَ آلِي نُوْحِ وَالنَّبِينَ مِنُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ وَاللَّبِينَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ مَا وَضَى مِه مُوحاً وَاللّهِ ى "الله كاطرف اوراس كالفيريس اخلاص كالعليم واحل هـ ـ تونيت اخلاص وه قدرمشرك به جوتمام انبياء كرام كي وحي كاندر پاياجا تا بـ ـ

اس لحاظ سے اخلاص نیت والی صدیث کو وقی کے ساتھ مناسبت موجود ہے بید دوسری توجیہہ میرے نزدیک "اقرب الی القبول" ہے۔

نیکن ایبالگتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے سے اصل مقصدوہی ہے جو پہلے گذر چکا یعنی ''اسے لاص فی المنیة " وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کررہے ہیں کہ کتاب شروع کرنے کے وقت میں

ال سورة اليينة: ٥

ال سورة الشورئ ، الآية: ١٣.

الله ﷺ کے لئے اپنی نیت کوخالص کرلو، بیدل و د ماغ میں نہ آئے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہم عالم اور مولا تا کہلا کیں گے یا اس کے پیاس سے بیا اس سے بیا کہا کیں گے، ہمارا ہاتھ چو ماکریں کے یا اس سے بیا کما کیں گے، ہمارا ہاتھ چو ماکریں کے یا اس سے بیا کما کیں گے، بلکہ مقصود الله ﷺ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔اصل مقصود یہی ہے البتہ ضمناً وہ دومنا سہیں بھی مقصود ہو گئی ہے۔

## جدیث کے معنی اور اس سے متعلق چند مباحث

حديث يس فرمايا: "إنما الأعمال بالنيات" يعنى تمام اعمال كادارومدارنيول يرب

## "إنما الأعمال بالنيات" كى ركيب

جب ہم اس جملہ "إنسما الاعمال بالنهات "كى نحوى تركيب كريں كے قو "بالنهات " جار محرور الله عمال بالنهات " جار محرور الله كركى چيز كے متعلق ہوگا اور وہ مقدر نكالنا يز سے گا۔

اورجولفظ مقدر نكالا جاتا ہے وہ افعال عامد ميں سے ہوتا ہے۔ جيسے "وجود، فساہت، فهوت، كون" للذا اس طرح كہيں كے كه "إنما الأعمال كائنة بالنيات، إنما الأعمال موجودة بالنيات، إنما الأعمال موجودة بالنيات، إنما الأعمال موجودة بالنيات، المنع اگريهاں وجود نكالا جائے يا وجود كے ہم عنى كوئى لفظ، اس صورت ميں اس كے معنى صحيح نہيں بنتے، كيونكم اس كے معنى ہوں مے كه "بغيرنيت كوئى عمل وجود ميں نيس آتا" اور يہ بدا بهت كے خلاف ہے۔

لفظ"محذوف" كے بارے ميں احناف اور شوافع كے درميان ايك بحث ہوتى ہے۔

شافعيدكت بين كديها لفظ "تصح" محذوف بريعن" إنما تصح الأعمال بالنهات " جبكه حفيه كاموَ تف بركه يهال برلفظ "تعاب" محذوف بيعن" إنما تعاب الأعمال بالنهات".

شافعیہ نے "قسصے" محذوف نکالا اور کہا کہ کوئی عمل بھی بغیرنیت کے جی بہیں ہوتا، لہذا نیت ہر عمل کی صحت شرعیہ کے لئے ضروری ہے، اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ وضوبھی بغیرنیت کے نہیں ہوسکتا، مثلاً اگر کوئی آ دمی کنویں، سمندریا نہروغیرہ میں چھلا تک لگا دے اور وضوکی نیت نہ ہوتو اس کا وضونہ ہوگا، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو ہوجائے گا۔

امام شافعی رحمه الله تعالی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں که "إنسما الاعمال مالنیات" کے معنی بین "إنسما الاعمال مالنیات" کے معنی بین "إنسما عصب الاعمال مالنیات" بینی عمل بغیرنیت کے جی نبیس، البذاوضو بھی ایک عمل ہے قد جب نیت نبیس موگاتو وضو بھی سے نبیس ہوگا۔

احناف ان کے اس استدلال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے اس استدلال کی صحت دومفروضوں پرموقوف ہے:

أيكمفروضه يه كه يهال جوفعل محذوف بده "تصبح" بكد"إنسما تعصب الأعسال المنات".

دومرامفروضہ یہ ہے کہ "الاعسمال" کے اندرالف لام استغراق کا ہے،اس کے معنی یہ ہوئے کہ تمام
اعمال نیت ہی کی وجہ سے جج ہوتے ہیں اور کوئی بھی عمل اس سے مستی نہیں، تب ہی ان کا استدلال تام ہوگا۔
حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں مفروضے منقوض ہیں۔"الاعسمال" کے الف لام کواستغراق کی کے لئے لیما اس
لئے منقوض ہے کہ شافعیہ بھی بعض اعمال کو بغیر نیت کے درست مانتے ہیں مثلاً اگر تل خطا ہے، تو قل خطا میں قل
کرنے کی نیت نہیں ہوتی ،لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کھل معتبر ہوگیا، للبذاای وجہ سے دیت واجب ہوگئی۔
معلوم ہوا کہ بعض اعمال کوآپ بھی بغیر نیت کے درست مانتے ہیں، للبذا"الاعسمال" میں الف لام
استغراق کی کے لئے نہیں ہوا۔

اوردوسرامفروضه بھی آپ کا درست نہیں کہ آپ نے جوبیکہا کہ یہاں "تصح" محذوف ہے، بلکہ ہم بیکہ ہوتا ہے، اگر عمل میں نیت اللہ عَلَیْ کو خوش کرنے کی ہے تو تو اب ملے گا اور اگر نیت اللہ عَلَیْ کوراضی کرنے کی نہیں ہے تو تو اب نیس ملے گا۔ ہے تو تو اب نیس ملے گا۔

حفیہ کہتے ہیں کہ بیرحدیث ثواب اورعدم ثواب پر بحث کر رہی ہے اور صحت شرعیہ پر بحث نہیں کر رہی۔ احناف دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ﷺ نے فرمایا: "وَ ٱلْمُؤَلِّمَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورٌا".

الله ﷺ پانی کو بالطبع مطہر قرار دیا یعنی پانی کی صفت بیان فرمادی کہ بیطہارت عطاکرتا ہے تو جب
پانی بالطبع مطہر ہے، جب بھی اور جس جگہ بھی بیاستعال ہوگا بیطہارت کا اثر دےگا۔ چاہے وہ مخض جس کے اوپر
پانی گرر ہاہے اس کے ول میں طہارت مقصود ہویا نہ ہو۔ جیسے طہارت انجاس میں کہ کسی کے جسم پر پیشاب پا خانہ
لگ گیا اور کسی طرح کہیں سے اس پر پانی گر گیا اور اس سے اسے صفائی حاصل ہوگئی، اس صورت میں آپ بینیں
کہتے کہ پہلے وہ صفائی کی نیت کرے تب وہ صاف ہوگا ور نہیں، یہاں آپ نیت کوشر طنہیں مانے تو اس سے
معلوم ہوا کہ پانی بالطبع مطہر ہے۔ لہذا جس طرح طہارت انجاس میں مطہر ہے اس طریقے پر طہارت حکمیہ کے
اندر بھی مطہر ہے۔

دوسری دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے کہ قرآن میں جب وضو کا حکم دیا گیا تو فرمایا:

"يَسَا يُهَسَا اللَّذِيْنَ الْمَنْوَّا إِذَا قُلَمْتُمْ إِلَى الصَّلواةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ". "ا

اس آیت میں نیت کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ اس طرح اللہ ﷺ نے فرمایا:

"وَإِنْ كُنتُمْ جُنباً فَاطُهُرُوْا". "ا

اس میں بھی نیت کا ذکر کہیں نہیں ، لہذا نیت شرطنہیں بخلاف نماز کے ۔ نماز میں نیت اس لئے ضروری ہے کہ بیعبا دت مقصودہ ہے یہ بغیر نیت کے درست نہیں ہوسکتی ، کیونکہ عبادت تو اسی وقت عبادت مقصودہ ہے گی جب آدی اللہ ﷺ کوراضی کرنے کے لئے کرے ، بخلاف تیم کے ، کہ تیم میں مٹی بالطبع مطہر نہیں بلکہ وہ جعل جاعل سے اور شرع شارع سے مطہر بن ہے ، لہذا جب تک اس میں نیت نہ ہوگی اس وقت تک اس سے قربت حاصل نہیں ہوگی ، وہ امر تعبدی ہے اور اس کے بارے میں جولفظ قرآن میں استعال کیا گیا ہے وہ ''فتیہ میں وضور پریا کے معنی ہوتے ہیں '' قصد کرنا'' اس لئے اس میں '' نیت'' اس کے مفہوم اور معنی میں داخل ہے ، لہذا تیم کو وضور پریا وضور تیم پرقیاس نہیں کرسکتے ۔

یم مذکورہ بالاتفصیل احناف کی تھی گویا احناف نے یہاں پر جومحذوف نکالا ہے وہ ''تفسیاب'' ہے اگر چداس کے او پر لمبی چوڑی بحشیں کی گئی ہیں کہ ''تفساب''کومحذوف نکالنا تھے ہے یا نہیں ، کیکن آگر حدیث پر بے تکلف طریقے سے غور کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ''تفساب''بی کالفظ محذوف نکالنا زیادہ قرین تیاں ہے نہ کہت ''تصبح''کالفظ۔

# " تصح" کے قرین قیاس نہ ہونے پر دلیل

لفظ "تصسع" كومخذوف نكالنا قرين قياس نيل -اس كى دليل يه ب كه مديث مين آ گے فرمايا گيا كه:
"فسمن كانت هجوته إلى دنيا يصيبها أو إلى امواة ينكحها فهجوته إلى ما هاجو إليه" لينى اگرونى فض جرت كرے دنيا حاصل كرنے كے لئے ياكس عورت سے نكاح كرنے كے لئے تو جس چيز كى طرف بجرت كى گئى ہے بس وہ بجرت اس كى طرف بوگئى، اس كا مطلب يه بواكه اس كو بجرت كا كوئى ثو اب نيس سلے گا لئين يه مطلب نيس بوسكا كه بجرت بى درست نه بوگى۔

اس ز مانے میں ایک محض نے مکہ کرمہ سے ججرت اس واسطے کی تھی کدایک عورت نے ان سے کہا تھا کہ

سل المائدة: ٥

المالدة: ٢

میں تم سے نکاح اس وقت کروں گی جب تم مدینه منورہ ہجرت کرجاؤ گے، چنانچہ وہ ہجرت کر کے آگئے۔ اب اگر دل میں نیت عورت سے نکاح کرنے کی تھی تو ہجرت کا ثواب نہ ملا ، کیکن ہجرت محقق ہوگئی۔اور جب مردم شاری کی گئی ہوگی توان کا شارمہا جرین میں ہوا اور جوا حکام مہا جرین وانصار کے ساتھ مخصوص تھے وہ احکام ان پر جاری ہوئے ،اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت فتہا وشرعاً سے ومعتبر ہوگئ یہا لگ بات ہے کہ ثواب نہ ملا۔

اسی طرح اگر ایک شخص دکھاوے کے طور پر نماز پڑھتا ہے اور ارکان وشروط پوری طرح ادا کرتا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی فتو کی طلب کرے کہ آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اس صورت میں فتو کی بیہ ہوگا کہ نماز تو ہوگئ کیکن ثواب نہ ملے گا بلکہ گنا ہگار ہوگا ، کیونکہ اخلاص نیت نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ حدیث کی اصل گفتگواس بات کی طرف ہے کہ جب بھی کوئی عمل کر و ایسانہ کرو کہ تمہارا عمل بیکارہ وجائے اور "قدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناہ ھباءً منثوراً" کی قبیل سے ہوجائے، بلکہ اللہ ﷺ کوراضی کرنے کی نیت سے کروتا کہ اس کا ثواب ملے جو کہ تقصودِ اصلی ہے۔ اس تمام سیاق وسباق کے پیشِ نظر میر نے زویک یہی بات رائے ہے کہ یہاں پر "تشاب" مذوف ہے یعیٰ" إنسما تشاب الاعمنال بیشِ نظر میر نے زویک میں بے بوی دلیل ہجرت والی بات ہے جو کہ میں نے عمض کردی ہے۔ لہذا اس سے مسلد نکالنا کہ وضو میں نیت شرط ہے کہ نہیں؟ بیدور کی بات ہے ، اس حدیث سے جو بات متعلق ہے وہ بیہ کہ ہر عمل میں اللہ ﷺ کوراضی کرنے کی فکر کرو، ایسانہ ہو کہ تمہارا عمل رائیگاں چلا جائے۔

یمال فقهی بحثیں اور مجادلہ ومناظرہ شروع ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث کی روح غائب ہوجاتی ہے اور اس میں بھنس کر حدیث کی اصل روح کو بھلادیا جاتا ہے، لہذا شافعیہ اور حفیہ کے درمیان جواختلاف تھاوہ میں نے ضرورت کے تحت بیان کر دیا۔ اب اس مجادلہ اور مناظرہ میں بی خیال رہے کہ خدا کے لئے حدیث کی روح غائب نہ ہواوروہ بیہ ہے کہ حدیث متنبہ کررہی ہے کہ ہر کمل میں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ ها

#### "إنما الأعمال بالنيات" كفواكد

"إنما الأعمال بالنيات" كمل ك نكة نظر يدوملى فوائدين:

پہلافائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل صالح خواہ وہ واجب ہو، سنت یا مستحب ہواس وقت تک موجب اجروتواب اور آخرت کے لئے نافع نہیں ہوسکتا جب تک اس میں اللہ تبارک وتعالی کوراضی کرنے کی نیت نہ ہو اور اگر کوئی کام مخلوق کوراضی کرنے کے لئے کیا گیا ہویا حصول شہرت اور نام ونمود کے لئے انجام دیا ہوتواس پر اجروتواب نہیں۔

<sup>6</sup>ل فيض البارى ، ج: ١، ص:٥.

عظيم فتنه

آج کل علم خصوصا''علم دین'' سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایک بڑاعظیم فتنہ''ارضائے عوام'' ہے۔ لینی مخلوق کوخوش کرنا ،لوگ کیا کہیں گے ،کیا سمجھیں گے ،قوم کیا کم گی ،اس فتنے نے ہمیں اور ہمارے اعمال کو ہر بادکرڈ الا ہے۔

قائد کہتے ہیں جوآ کے سے کینے لین قیادت کرے، وہ آ کے چا اورلوگ اس کے پیچے چلیں۔اس کا تقاضا یہ ہے کہ قائد جو کیے مقوداس کی تقلید و پیروی کریں، یہ اصل مقدا ہے۔ لین آ ج کی سیاست کی النی گنگا یہ ہے کہ قائد ، جوام کے پیچے چلتا ہے یعنی قائد وہ بات کہے گا جس سے جوام خوش ہوں، چا ہے وہ یہ جانتا بھی ہوگا کہ میں جس طرف جارہا ہوں وہ صحیح راستہ نہیں لیکن وہ عوام کی خوشنودی ، حصول ووٹ اورعوام کی تعریف حاصل کرنے کے لئے کام کرے گا، لہذا اس کا یہ کام مخلوق کے لئے ہوگا، نہ کہ اللہ تھالا کے لئے۔ اللہ تھالا کے لئے وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے چا ہے ساری مخلوق ناراض ہوجائے اور یہ کہے کہ بی مخص خلطی پر ہے اس کے باوجود اللہ تھالا کے راضی کرنے کی فکر میں آ دی وہ کام کرگز رے اوراس کی فکر نہ کرے کہ لوگ میری برائی کریں گا وجود اللہ تھالا کے راضی کرنے کی فکر میں آ دی وہ کام کرگز رے اوراس کی فکر نہ کرے کہ لوگ میری برائی کریں گے یا جھے بردل کہیں گے یا جھے طرح طرح کے طون وشنیع سے نوازیں گے، بلکہ "فیصا بینہ و بہین اللہ "جو راستہ سے ہے، اس کوا ختیار کرے، چا ہے ساری دنیا اس کی مخالف ہوجائے، یہ ہے اخلاص نیت۔

# حضرت هکیم الامت و خلیل احمد سهار نپوری کی اخلاص نیت واستقامت

ہندوستان کو اگریزوں سے خالی کرانے کے لئے ہندوستان میں تحریک خلافت کے نام سے بڑی زبردست تحریک جلافت کے بات ہیں برصغیر نے دیکھی ہو۔ حالانکہ اس میں قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں مقی اور شخ الہندرجمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے، کین ہندوساتھ مل گئے تھے جس کے نتیج میں بہت سے خلاف شرع امور بھی سرز دہور ہے تھے، اگر چہ حضرت شخ الہندقد س سرہ کا مؤقف بیتھا کہ ان مشکرات کے ازالے کی کوشش کے ساتھ اصل مقصد کے لئے تحریک جاری رکھی جائے لیکن حکیم الامت مولا نا انٹرف علی تھا نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا نا انٹرف علی تھا نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا نا انٹرف علی تھا نوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا نا خلیل احمد سہار نبوری رحمۃ اللہ علیہ بیدو ہزرگ ایسے تھے جو متعدد وجوہ سے اس تحریک کے خلاف تے اب تحریک اور وشور، عجیب مناظر تھے۔ گلی گلی کو چ کو چ جلوس نکل رہے ہیں نعرے لگ دلیا نے ہیں اور جلے جلوس ہور ہے ہیں۔

جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے اس میں اگر کوئی آ دمی شامل نہ ہویاان کے ساتھ حمایت نہ کرے تو تحریک کے حامی اس شخص کے اوپر اس قتم کے الزامات وا تہامات لگاتے ہیں کہ بیرانگریز کا پھٹو ہے، بیر مرمایہ داروں کا ا بجن ہے یہ پینے کھا گیا ہے، یہ فلاں ہے ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ حضرت علیم الامت اور مولا ناخلیل احمد سہار نپوری پر بھی یہ الزامات کے کہ یہ الکریز کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے فلاں بھائی ہی، آئی، ڈی میں ہیں انہوں نے پینے کھائے ہیں وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ ان کوئل کی دھمکیاں بھی دی گئیں کہ آپ تحریک میں شامل نہیں ہیں، لہذا آپ کوئل کردیا جائے گا۔ آپ کوئل کردیا جائے گا۔

ادهربیسب بور با ہے اوراُدهروہ الله کا بندہ اپنی جگہ سے ٹس سے منہیں بوتا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنتی وہمکیاں آتی ہیں اور جنتے طعنے وصول ہوتے ہیں اتناہی میرااس کے اوپر جزم بوختا جاتا ہے کہ میرا موقف صحح ہے، المحدللہ، میں اللہ ﷺ کوراضی کرنے کے لئے بھی کہوں گاچا ہے ساری دنیا بھی بھی کے، توسمحہ لیس کہ میں نے آج حق کوشمی میں پکڑلیا ہے اب ساری دنیا بھی آکر جھے اس سے بٹانا چاہے تو نہ بوں گا ان شاء اللہ، ہاں البت اگر کوئی دلیل سے سمجھاد رہے والک منٹ میں تحریک میں چلا جاؤں گا۔

نتیجہ بیڈکلا کرسب خالف ہو گئے بلکہ آج تک لوگ العیاذ ہاللہ حضرت تھا نوئ کواسی وجہ سے انگریزوں کا حامی وغیرہ وغیرہ کے الفاظ سے نواز تے ہیں ،کیکن اس اللہ کے بندے کو پرواہ نہیں تھی کہ جھے کون کیا کہدر ہاہے۔ اگر پرواہ تھی تو صرف بیر کہ جھے اللہ ﷺ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں جاکر میں کیا جواب دوں گا۔

عرض کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مخلوق راضی ہوجائے ، میں جس چیز کو جا نتا ہوں کہ میرچے ہے بھروہ کیسے کرلوں؟محض اس وجہ سے کہ میر سے او پرتعریف کے ڈوگرے برسائے جا ئیں ۔لیکن اللہ ﷺ کا جو بندہ فیما بینہ و بین اللہ جس بات کوتی سمجھتا ہے وہ بلاخوف کہتا ہے۔

یہ حدیث سب سے بواسبق بید ہے رہی ہے کہ ہمار سے پڑھانے ، تقریر ووعظ میں ، دعوت وتبلیغ اور جہاد وسیاست میں غرض ہر چیز میں مقصود اللہ کی رضا ہو، اور یہ فکر ہونی چاہئے کہ بیہ بات اللہ عظافہ کو پسند ہے یا نہیں ، اللہ عظافہ کے نز دیک درست ہے یانہیں ، یہ فکرنہیں ہونی چاہئے کہ مخلوق کیا کہے گی۔

دومرافا کده "إنسا الاهسمال بالنیات" کابیہ ہے کہ جواعمال مباح ہیں وہ بھی حن نیت سے عبادت

بن جاتے ہیں۔ مباح ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ نداس پر ثواب ہے نہ عذاب۔ جیسے کھاتا، پینا، چلنا، روزی کماتا
وغیرہ بیسب اعمال مباح ہیں۔ اب اگران کوحن نیت کے ساتھ انجام دیا جائے بینی ان میں کوئی الی نیت کر لی
جائے کہ جواللہ عظی کو راضی کرنے کی ہوتو اس نیت کی برکت سے بیا عمال عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسے کھاتا
مباح ہے لیکن آدی اس نیت سے کھائے کہ اللہ عظین نے میر سے نس کاحت مجھ پر رکھا ہے، اس نس کے حق کی
اوائیگی کے لئے کھار باہوں، اور کھانا چونکہ حضور اقدی دی گا بھی تناول فرماتے ہے تو اتباع سنت میں کھار باہوں۔
لہذا یہ سب عمل عبادت بن جائے گا اور یہ باعث اجروثوا ب بھی ہے۔

نتحد تيميا

سالیانی کی بیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہے انسان اپنی زندگی کے برعمل کوعبادت بناسکتا ہے، کوئی دنیا کا عمل الیانیں ہے جو سن نیت کے ذریع عبادت نہ بن سکتا ہو رسونا، جا گنا، کھانا، بینا، چانا، گھرنا، تفریخ کرنا اور الیہ نشس کے حقوق ادا کرنا، نفسانی خواہشات کوجائز صدود کے اندر پورا کرنا، بیسب اعمال عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں اگر نیت میچے ہو۔ اس کے لئے مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ آ دمی جو کام کرے اللہ بھٹانے کے کئے کرے، دوزی کمائے کہ اللہ بھٹانے نے میرے اہل وعیال کا جمعے پر حق رکھا ہے اس کی ادا نیکی کرر ہا ہوں۔ میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائی عار فی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے فلیفہ تنے، میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدائی عار فی رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت کیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کے فلیفہ تنے، فریاتے تنے کہ مدتوں میں نے مشق کی ہے اس بات کی کہ گھر میں داخل ہوا، کھانا سامنے آیا، لذیذ کھانا ہے، بھوگ فریات ہے، دل میں استحضار بیدا کیا کہ بیکھا تا اللہ عبال کی تعمت ہے اس نے اپنے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے اوراً کا فس کا یہ حق رکھا ہے اس کھا تا ہا جاوراً کی فس کا یہ حق رکھا ہے اس کھا تا ہا جاوراً کی فس کا یہ حق رکھا ہے اس کھا تا ہا جا ہے کہ کھا اور اور حضورا قدس بھی بھی جب اچھا کھانا سامنے آتا تو شکر ادا کر کے تا ول فرمائے ۔ لہذا ابتار عسنت میں کھانا جا جا ہے، اب کھا کھانا سامنے آتا تو شکر ادا کر کے تا ول فرمائے نے البندا ابتار عسنت میں کھانا جا جا ہے، اب کھا کیاں۔

ای طرح گھریں داخل ہوئے ،ایک بچ کھیلا ہوا نظر آیا،اچھانگا اور دل چاہا کہ گود میں اٹھالوں ،اس سے بیار کروں اور اس سے کھیلوں ،لیکن ایک لحد کے لئے رک گیا اور نہیں اٹھایا، دوسرے لیے دل میں استحضار پیدا کیا کہ حضورا قدس بھی بچوں سے محبت فرماتے تھے، گود میں اٹھالیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، لہٰذا اب سنت کی اتباع تو یہ ہے کہ نیچے سے پیار کیا جائے ،اب اٹھائیں گے۔

کتے ہیں کہ' سالہا سال ہر مل کے اندریہ شق کی ہے تو اللہ عظا کے فضل وکرم سے اب مجمد عادت الی بن گئی ہے کداب ہر کام میں یاد آجا تا ہے کہ بیکام اتباع سنت میں کررہا ہوں۔''

بیسب مناظرے اور مجادلے ،متعلق کیا ہے ، جار مجرور کہال متعلق ہورہے ہیں بیسب بہیں رہ جاکیں گےاصل جوکام آنے والی چیز ہے وہ حسن نیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس کوحسن نیت سے عبادت نہ بنایا جاسکے،المذا کوشش کرنی جاہئے۔

یہ پہلی حدیث ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نیت کو درست کرنے کی توجہ دلا رہے ہیں تو کوشش کرو اور اس کے او پر اس طرح عمل ہو کہ اپنی مبح سے شام تک کی زندگی کا جائز ہ لواور اس میں ویکھو کہ کس کس عمل کو میں نیت درست کر کے اپنے لئے عبادت بنا سکتا ہوں ۔ تو بیٹنج کیمیا ہے۔

# بالنيات كى تشرتك

حديث من فرمايا كيا: "إنسسا الأعسال بالنسات "اباس جكدنيات بح كامينه ب، جبكه بعض مديث من فرق بين ، كونكه الرجع روايول من "نهة "مفروجى آيا ب- يهال "نهسسات" بويا "نهة " دونول من كوئل فرق بين ، كونكه اكرجع "نهات" بويانشام الجمع بعن "مقابلة المجمع بالجمع ، انقسام الافواد على الافواد "كافاك ديا بين مطلب بيهوكاك برحمل من الي الي نيت معترب-

ال قاعده على بيربات بحد لنى جاسية كر "مقابلة المجمع بالجمع انقسام الافراد على الافراد على الافراد" كافا كده ديتاب، بيقاعده بيك درست بيكن بعض جكدجم ى تصود بولى ب

علاء کرام نے فرمایا کہ یہاں بھی جمع ہی مقعود ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ مل ایک ہولین اس میں نیتیں مختف ہوں اور پھر ہرنیت درست ہوتو اب ہرنیت پرالگ تو اب ملے گاچا ہے مل ایک ہی ہو۔ مثلاً کوئی مختف مہد جاتا ہے مہد چل کرجانا ایک ہی محل ہے لیک اس میں نیتیں متعدد ہو گئی ہیں ، ایک نیت یہ کہ جا کرنماز پڑھوں گا، ایک نیت یہ کرراستہ میں جوکوئی مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، تیسری نیت یہ کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو اسے راستے سے ہٹادوں گا، چوتی نیت یہ کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، پانچ یں نیت یہ کہ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد کروں گا، پانچ یں نیت یہ کہ مجد کے اندرائل علم وعلاء حضرات ہول گئو ان سے ملاقات کروں گا۔ غرض ہرنیت پرالگ الگ تو اب ل رہا ہے ، چاہے مہل ایک ہی ہو۔

ندگورہ نسخہ واقعی نسخہ کیمیا ہے۔ کیمیا تو الی فرضی چیز بھی جولوگ بنایا کرتے تھے الیکن آج تک بی بین جبکہ بیہ واقعی نسخہ کیمیا ہے کہ اس کے اندر جنتی بھی نیتیں کرتے یا بڑھاتے جائیں گے اتنابی ثواب میں اضافہ ہوتارہے گا۔

لہذا نیات کی جع کے تحت مرف بمقابلہ واحد ہواحد کی بات نہیں ہے بلکہ ایک مقصود ہے کہ برخمل کے اندر بہت ساری نیتیں کرنے سے برخمل پرالگ اواب السکتا ہے۔اللہ عظانے فیامنی کا دریا بہادیا ہے اور ثواب کا حصول اتا آسان فرما دیا چربھی اگر ہم نہ کریں تو کتنی محردی کی بات ہے۔

## "وإنما لكل امرئ مانوى"

جرانسان کووہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ "إنسما الأعسمال بالنیات" اصول اور" وإنسما لمکل اهری مانوی " اس اصول کا نتیجہ ہے، جب تمام اعمال کا دارو مدارنیت پر ہواتو ہر شخص کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اللہ ﷺ کو راضی کرنے کی نیت کی ہے تو اللہ ﷺ کی رضا ملے گی اور اگر حصول دنیا کی نیت کی ہوگ تو دنیا مل جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ تو نے علم پڑھا تھا تا کہ لوگ کہیں

کہ بیر بڑا عالم ہے تو دنیا میں تیری خواہش کے مطابق کہددیا گیا اب تخفیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔

لہذا" إنسما لكل امرئ مانوى" يہ نتيجہ ہے كەاگرنيت واقعى الله ﷺ كوراضى كرنے كى تحى توان شاء الله عظا كى رضا مل جائے كى اس كے علاوہ ويكر باتوں كے تكلفات ميں پڑنے كى ضرورت نہيں۔

#### "فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى امراة

#### ينكحهافهجرته إلى ماهاجر إليه"

دیگراورروایتوں میں اس ندکورہ جملہ سے پہلے ایک اور جملہ بھی آیا ہے اوروہ ہے "فسمسن کسانست محسوت اللہ و رسوله فهجوته الی الله و رسوله "لیکن عجیب بات ہے کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جملہ ذکر نہیں کیا یعنی یہ جملہ یہاں موجود نہیں ہے، جبکہ دوسری جگہروا یتوں میں آیا ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا چونکہ بیر صدیث حمیدی سے مروی ہے اور حمیدی والی روایت میں یہ جمانہیں ہے اور دوسرے مقام میں جہاں یہ جملہ فدکور ہے وہ حدیث دوسرے اسا تذہ سے روایت کی گئی ہے تو اس قول کا حاصل یہ ہوا کہ امام بخاریؓ نے یہ جملہ حذف نہیں کیا ہلکہ حمیدیؓ نے روایت کرتے ہوئے بیرحذف کردیا ہے۔

مافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله اور دوسرے حضرات بیفر ماتے ہیں کہ فدکورہ رائے اس لئے درست نہیں کہ خودمند حمیدی میں بیمدیث الله و رسوله " کہ خودمند حمیدی میں بیمدیث الله و رسوله " کے ساتھ موجود ہے۔ الله

لہٰذااس کا مطلب بیہوا کہ حمیدی نے تو بیان کیا تھالیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ جملہ حذف کر دیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جملہ کیوں حذف کیا؟ بیمسئلہ بن گیا۔

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ جملہ تو اضعاً حذف کردیا ہے۔
مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیہ حدیث لا رہے ہیں اپنے آپ کو تنبیہ کرنے کے لئے اور اپنی حالت کے
بیان کرنے کے لئے کہ میں اس کتاب کو حسن نیت سے شروع کرنا چا بہتا ہوں ، اگر فد کورہ بالا جملہ رکھتے تو ایک قسم کا
دعویٰ ہوجا تا کہ میر ایدکام اللہ اوب اس کے رسول بھا کے لئے ہے ، لہذا اس دعویٰ کو فتم کرنے کے لئے انہوں نے
بی جملہ حذف کردیا۔

مافظ ابن جمرعسقلانی رحمه الله کی توضیح سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب ''إنسما الأعسمال بالنیات'' کے ذکر کرنے سے دعویٰ نہیں بنیا تو اس جملہ کو ذکر کرنے سے کیا دعویٰ بنے گا، پچھ بھی نہیں، اور دعویٰ کے خیال سے

Y مستد الحميدى ، ج: ١،ص: ٢١ ، وقم: ٢٨ ، احاديث عمر بن العطاب عد عن رسول الله . .

حدیث کے اندرتفرف کردیا بیامام بخاری رحمہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے ذاتی مقصد کے لئے حدیث کا ایک جملہ حذف کردیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ شراح حضرات نے اس کی جتنی بھی توضیحات کی ہیں کوئی بھی میری نگاہ میں مناسب نہیں۔ لہذا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جمله امام بخاریؓ نے حذف نہیں کیا بلکہ حمیدیؓ نے ہی حذف کیا ہے۔

اور بیکہنا کہ بیج بلد مندحیدی میں موجود ہے تواس سے بیلا زمنیس آتا کہ جب حمیدی نے امام بخاری کوحد بیٹ سائی ہوگی تو یہ جملہ بھی سایا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کا راوی بعض اوقات ایک وقت میں جب حدیث بیان کرتا ہے تو تفصیل سے بیان کرتا ہے اور جب دوسرے وقت بیان کرتا ہے توا خصار سے کام لیٹا ہے اور بیہ وت رہتا ہے ،اس لئے عین ممکن ہے کہ جس وقت امام حمیدیؓ نے بیحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کوسنائی ہوگی اس وقت بید جملہ نہ سایا ہوگا، بلکہ روایت و کرکروی ، اور جب دوسرے اساتذہ سے بیحدیث قوانہوں نے مفصل سنائی جس میں یہ جملہ موجود تھا، لہذا جہاں پرامام بخاریؓ نے ان کی روایت نی بین وہاں پر بید جملہ بھی نقل کردیا ہے۔

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دوسرے اسا تذہ والی حدیث جو کہ کمل تھی کیوں نقل نہیں گی؟ اور حمیدی والی روایت جو کہ ناکمل تھی وہ کیوں ذکر کردی؟

اس کی وجہ بیہ ہے چونکہ یہاں پرنیت کے تمام احکام بیان کرنامقصود نہیں، بلکہ مقصود صرف استحضار کا پیدا کرنا ہے کہ نیت ذرا درست کرلو۔للزا پوری تفصیل والی حدیث لانے کی ضرورت نہیں تھجی البتہ جہاں پرنیت کو مقصود بالتر جمہ بنایا تو وہاں ذکر کردی گئی۔

لہذااس لحاظ سے یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے بہنست اس بات کے کہ یوں کہاجائے کہ امام بخاری ؓ نے جان بوجھ کریہ جملہ ذاتی مقصد کے لئے حذف کر دیا۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد آ گے حدیث کا جومنی پہلو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ جود نیا حاصل کرنے کے لئے یاعورت کے نکاح کے لئے ہجرت کرے گااس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی یعنی ثواب نہ ملے گا۔

اور صدیث کا شبت پہلوتو وہ ہے کہ ''فسمن کانت ھجرتہ إلی اللّٰہ ور سولہ فہجرتہ إلی اللّٰه ور سولہ فہجرتہ إلی اللّٰه و رسولہ'' لیخی جواللّٰہ کی رضا کے لئے کام کرےگا تو اس کا بیکام اللّٰہ ہی کے لئے شار ہوگا یعنی ثو اب طےگا۔

عورت کے ذکر کوخاص کرنے کی وجہ

حدیث مذکورہ میں عورت کے ذکر کو خاص طور پر بیان کیا گیا۔اس کی وجہ بیے کہ جس طرح قرآن کریم

کے لئے سبب نزول ہوتا ہے ای طرح حدیث کے بھی اسباب ہوتے ہیں تواس حدیث کا بھی ایک سبب ورود ہے۔
مجم طبر انی اور سنن سعید ابن منصور میں منقول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام معلوم نہیں ہوسکا انہوں نے
ایک خاتون (جوام قیس کے نام سے مشہور تھیں ) کو پیغام نکاح دیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اس وقت تک تم
سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ تم ہجرت نہ کر ہے۔ اس پر یہ ہجرت کر کے آگئے۔ یہ صحابی محابہ کرام میں مہا جر
امقیں کے نام سے مشہور تھے۔ کے

چونکهاس واقعه کی طرف اشاره کرنامقصو د ہےاس لئے عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔

البتہ جس روایت میں مہاجرام قیس کا واقعہ آیا ہے اس میں یہ کہیں بھی منقول نہیں کہ یہ ارشاد آپ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا بلکہ یہ لوگوں کا قیاس ہے کہ شایداس وجہ سے آپ ﷺ نے ذکر کیا ہو۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب دنیا کالفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پراس سے زراور زمین مراد ہوتے ہیں اور دنیا میں مہکن ہے کہ جب دنیا کالفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پراس سے زراور زمین اور دنیا میں سے چی بھی زیادہ جاتی ہیں، لہذا زراور زمین تو داخل ہو گئے جبکہ تیسرا فتنہ ذرکر دیا لین تین 'نزا' میں سے دو''زا''زن کا فتنہ ہے تواس کوالگ سے ذکر کرکے فرمایا: ''اؤ إلى إمراة ينكحها''.

عورت كافتنه بواشديد بهاى لئة آپ في نهاس بوى پناه ما تك به دايا: "السلهم إنسى اعوذ بك من فتنة النساء" البذااس لئعورت ك ذكركوخاص طور يرذكركيا-

#### "فهجرته إلى ماهاجر إليه"

خلاصہ یہ نکلا کہ اصل کا م یہ ہے کہ اپنے بڑمل کو اللہ ﷺ کی رضا کی خاطر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ﷺ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین بھم آمین ۔

#### (۲) باب:

۲ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالک. عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أن الحارث بن هشام شسال رسول الله شفقال: يارسول الله ففقال: يارسول الله ففقال: يارسول الله ففقال: يارسول الله ففقال وهو أشده على فيفصم عنى، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لى الملک رجلا فيكلمنى فأعى مايقول ) - قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل الملک رجلا فيكلمنى فاعى مايقول ) - قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل الملک و الكيبر للطبرائى، ج: ٩، ص: ١٥٠، و مرة الملوم والحكم، ج: ١، ص: ١٥٠ ، وعمدة التارى، ج: ١، ص: ٥٠ .

عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. [أنظر: 10 ٣٢] 14

# "بدء الوحى" كى دوسرى مديث

امام بخاری رحماللہ فیل مدیث الله فیل کان بدء الوحی الی دمول الله فیل "
کتت ذکر فرمائی ہے۔ اور بیحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کا استاذ عبداللہ بن یوسف ہے مروی ہے۔ بیامام بخاری رحمہ اللہ کے استاذامام مالک بن انس میں جوامام دارالجر قاکملاتے بخاری رحمہ اللہ کے خاص اساتذہ میں سے بیں اور ان کے استاذامام مالک بن انس میں جوامام دارالجر قاکملاتے بیں اور جومدین منورہ کے امام الحدیث بیں۔

تكت

بعض حضرات نے بینکتہ بیان کیا ہے کہ پہلی حدیث حمیدیؓ سے مروی تھی جو کہ تی اور بید دوسری حدیث امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے جو کہ مدنی ہیں، لہذا پہلی حدیث کی سے اور دوسری حدیث مدنی سے بیہ بتانے کے لئے روایت کی کہ وحی کا آغاز تواگر چہ مکہ مرمہ میں ہوا تھالیکن اس کا امتداد مدینہ طیبہ میں بھی جاری رہا۔

اورا ما ما لک رحمہ الله روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والدعروۃ بن زبیر ؓ سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانج اور حضرت اساء رضی اللہ عنہا کے صاحبز او بی اور وہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فر ماتے ہیں کہ حارث بن ہشام ؓ نے حضورا قدس ﷺ سے پوچھا کہ «بیاد سول الله کیف یاتیک الوحی؟" یعنی آپ کے یاس وی کس طرح آتی ہے؟

حارث بن ہشام

حارث بن ہشام ﷺ بوجہل کے بھائی ہیں ، ابوجہل کا نام عمر و بن ہشام تھا۔ بیٹن تق مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے ،صحابہ کرام ﷺ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ <sup>ول</sup>

۱۸ و في صبحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق النبي في البرد و حين يأتيه الوحي، رقم: ٣٣٠٣٠٣٠٣، و سنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب ماجاء كيف كان ينزل الوحي على النبي، رقم: ٣٥١٤، و مسند أحمد ، باقي و سنن النسائي، كتاب الافتتاح ، باب جامع ما جاء في القرآن ، رقم: ٩٢٣ ، ٩٢٥ ، و مسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب المسند السابق ، رقم: ٣٢٠ ٠ ٢ ، ٢٥٠ ، ١٥٠ ، موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة، باب ماجاء في القرآن ، رقم: ٣٢٥ .

ول عمدة القارى، ج: ١،ص:٣٠.

## نزول وحی کی کیفیت

حارث بن ہشام فی نے آپ فی سے بوچھا کہ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟ گویانزول وی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ وی آپ پر کس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول کریم فی نے فر مایا"احیانا میا کہ نیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ وی آپ پر کس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول کریم فی نے فر مایا"احیانا میا تعین معل صلصلة المجرس" لین کھی تو میرے پاس وی آتی ہے جیسے کہ فیٹوں کی آواز ہو، وہ وی کی قشم میں مجھ پر سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس بات کو جواس میں کہی گئی تھی یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

## "واحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني"

اور کبھی میرے لئے فرشتہ ایک انسانی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ مجھ سے بات کرتا ہے تو جو پچھ وہ کہتا ہے میں وہ یا دکر لیتا ہوں۔

یہ صدیث سنانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خود فرمایا کہ'' میں نے خود رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ ومی ایسے دن میں جو سخت ٹھنڈک اور سر دی والا ہوتا تھانا زل ہوتی تھی اور جب ومی آپ کے پاس سے ختم ہوتی تو آپ کی حالت میہ ہوتی تھی کہ پیشانی مبارک پسینہ سے اہل رہی ہوتی تھی یعنی شدت ومی کی وجہ سے اس میں پسیندا ہل رہا ہوتا تھا۔

حدیث ندکور میں حضرت حارث بن ہشام کے نے حضورا کرم کے سے نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ کے نزول وحی کی دو کیفیتیں بتا کیں۔ بید دوصور تیں کثیر الوقوع تھیں یعنی زیادہ تروحی ان دوصور توں میں بی نازل ہوتی تھی اس واسطے آپ کے ان صور توں کا ذکر کیا۔

لیکن اس بات پرتمام علماء کا اجماع وا تفاق ہے کہ وحی کا نز ول صرف ان ہی دوصورتوں میں مخصر نہیں تھا بلکہ اس کی اور بھی صورتیں ہوتی تھیں ۔ چنانچہ خو دقر آن کریم میں فر مایا گیا کہ:

> "وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُنكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُياً أَوْ مِنُ وَرَآئُ حِنجَابٍ أَوْ يُرُسِلَ رَسُولاً فَيُوْحِىَ بِإِذْنِهِ مَايَشَآ ءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمٌ "٥ "

ترجمہ: اور کسی انسان میں بیطافت نہیں ہے کہ اللہ اُس سے (رُو برو) بات کرے، سوائے اس کے کہ وہ وحی کے

م سورة الشورى، الآية: ٥١

ذریعے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا (فرشتہ) بھیج دے، اوروہ اُس کے علم سے جووہ چاہے وحی کا پیغام پہنچاوے۔ یقیناً وہ بہت اُو خچی شان والا، بردی حکمت کا مالک ہے۔

اس آیت میں تین قشمیں بیان فرمائی گئیں ہیں، بعض احادیث سے ایک چوتھی قشم بھی ثابت ہے جس کو نفث فی الووع بھی کہاجا تا ہے۔ ال

" روع" سے مرادقلب ہے اور" نفٹ" کے معنی ہے" پھونکنا" اس لئے" نفٹ فی الروع " کے معنی ہوئے قلب کے اندر پھونکنا، تو مطلب بیہوگا کہ اللہ ﷺ کی طرف سے براہ راست قلب کے اندر کوئی بات القاء فرمادی جاتی تھی اور اس کی کیفیت بیہوتی تھی کہ نہ تو الفاظ سنائی دیتے تھے، نہ کوئی فرشتہ سامنے نظر آتا تھا بلکہ قلب میں ایک بات ڈال دی جاتی تھی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا تھا کہ یہن جانب اللہ ہے اور اس پر آپ سے کو شرح صدر بھی ہوجاتا تھا کہ بیاللہ کے لئی طرف سے دل میں ڈائی گئی ہے۔

چنانچا کے صدیث میں ہے" اِن روح القدس نفث فی روعی" کالشنظانے میرے قلب میں یہ بات ڈائی۔ ۳ میں یہ بات دائی ہے تھا تھا ہے تھ

وحی کی اقسام

۔ ان تمام ندکورہ باتوں سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وی کی اقسام اور طریقے جومختلف آیات واحادیث سے ثابت ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں :

مِبلاطریفیدید کدوئی فرشته تمثل ہوکرانسانی شکل میں آجا تا اور وہ آگر وہی کے الفاظ آپ ﷺ کوسنا تا اور آپ ﷺ اس کو محفوظ فرمالیتے جیسا کہ ذرکورہ حدیث میں ذرکورہ۔

دومراطر افته بيتها كه آپ الله كو كهنيول كى كى آواز سنائى دين تهى جس كومديث ندكوره يس «مدسل صلصلة الجرمس" سي تعير فرما يا گيا ہے۔

تیسرا طریقه بیتها که دل میں کوئی بات وال دی گئی جس کو "نفٹ فی المووع" سے تعبیر کیا گیا۔ چوتھا طریقه بیتها که الله ﷺ براه راست کلام فرما ئیں۔ بیکلام فرمانا بھی حضورا قدس ﷺ کے ساتھ ہوا ہے، کیکن اس کے مواقع صرف دو ہیں:

ایک لیلۃ المعراج اور دوسرے موقع کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ پراوِ راست کلام ابتداء وی کے موقع پر ہوا۔ تو موقعہ صرف دو ہیں۔ بہر حال یہ بھی ایک مستقل قتم ہے۔

<sup>&</sup>lt;u>ال</u> الاتقان ، ج: اص: ۳۳.

۲۲ عمدة القارى، ج: ١، ص: ۵۲.

پانچوال طریقہ جوبعض روایات سے ثابت ہے اور وہ ندرت کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ کرکوئی بات کرے، مذکورہ حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں متمثل ہوکر آتا تھا لیکن بعض اوقات فرشتہ براوراست اپنی اصل شکل میں بھی آتا۔

فرشته کا اپنی اصل شکل میں آنا یہ بھی دومر تبہ ثابت ہے۔ ایک مرتبہ خود آپ ﷺ نے حضرت جرئیل امین الطبی سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس وقت حضرت جرئیل الطبی المیں اصل صورت میں سامنے آئے۔

اور دوسرا موقع زمانہ فترت کے بعد کا ہے کہ زمانہ فترت کے بعد جوسب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضرت جبرئیل الطبیخ اپنی اصل صورت میں آئے۔لہذا اگر اس کو بھی مستقل قتم قرار دیا جائے تو بیہ پانچویں قتم ہوگئی۔

چھٹا طریقہ یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے جو حضرت عمر اللہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم بھی پر وقی نازل ہوتی تھی ہے تھے جیسے شہد کی کھیاں بھن نازل ہوتی تھی ہے جیرہ انور کے قریب شہد کی کھیاں بھن بھنا کیں، لینی اس قسم کی آواز ہوتی تھی جیسی شہد کی کھیاں کسی چیز پر یا کہیں جاکر جو آواز نکالتی ہیں۔ سی

بعض لوگوں نے اس کوچھٹی شم قرار دیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ چھٹی شم نہیں ہے بلکہ یہ "صلے صلہ المجوس" ہی کی ایک صورت تھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جب "صلے سلم المجوس" والی وی نازل ہوتی تو حضور وی کا ایک صورت تھی جیسی گھٹیوں کی آ واز ، اور سننے والے جو پاس بیٹھتے تھے ان کو جوآ واز آتی تھی وہ شہد کی مکھیوں جیسی ، چنا نچہ حضرت عمر فاروق کے فرماتے ہیں کہ ہم نے جوآ واز سنی وہ "معسل دوی السنحل" کی مکھیوں جیسی ، چنا نچہ حضرت عمر فاروق کے نام الگ قتم نہیں ہے۔ بہر حال وی کی بید پانچ اقسام یا طریقے حضور کے پر محتاب کے دونوں ایک ہی ہیں الگ الگ قتم نہیں ہے۔ بہر حال وی کی بید پانچ اقسام یا طریقے حضور کے پر محتاب بیں۔

لیکن یہاں حضرت حارث بن ہشام کے جب سوال کیا، تو آپ کے اس کے جواب میں تمام صورتوں کا استقصا نہیں فرمایا، بلکہ صرف دوصورتیں بیان فرما ئیں جوکٹر الوقوع تھیں جن کے ذریعہا کثر وکی آتی تھی۔ "فقال رسول الله کے احسانا یاتینی مثل صلصلة الجرس"اس میں"یاتینی" کی خمیر وی کی طرف راجع ہورہی ہے، یعنی بھی میرے پاس وی آتی ہے"معیل صلصلة الجرس"اس حالت میں کے دو گھنٹیوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔

"صلصلة" ال وازكوكة بين جوكى لو من حديث عسر رضى الله تعالىٰ عنه: كنا نسمع عنده مثل دوى النحل، عمدة القارى، ج: ١،ص: ٨٠

"جلوم" تھنی کو کہتے ہیں، جیسے گھنٹیاں بحق ہیں۔ گھنٹی اس طرح بحق ہے کہ اس کے اندر جوآلدائکا ہوا ہوتا ہے وہ گھنٹی کے دوسرے حصہ کے اوپر جاکر نکرا تا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے "صلصلة المجومس" کالفظ استعال فرمایا۔ اب یہ کہ "صلصلة المجومس" کی کیا حقیقت ہے اس میں کی اقوال ہیں۔

#### "صلصلة الجرس" كي تقيقت

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی جودجی لے کر آر ہاہے۔وہ فرشتہ سامنے نہیں آتا، اگروہ سامنے آجائے تو دوسری قتم ہوگئی۔لیکن اگروہ سامنے نہیں آیا بلکہ صرف آواز سنار ہاہے تو اس سنانے کی آواز ''صلصلة المجومی'' کے مشابھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیا واز وحی لانے سے پہلے فرشتے کے اپنے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ہوتی تھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیآ واز براہ راست الله ﷺ کی تھی بین یہ فرشتہ والی وی نہیں تھی بلکہ اللہ ﷺ کی طرف سے آ واز آتی تھی اوروہ آ واز ''صلصلة المجرس'' کی طرح تھی۔اس کی طرح ہونے کے معنی بیہ ہے کہاں کو محض'' تقویب المی الفہم '' کے لئے مثل''صلصلة المجرس'' سے تبیر کردیا گیا ہے، ورنہ اللہ ﷺ کی آ واز جہت اور کیفیت سے منزہ ہے۔

الله ﷺ كى آواز قرار دينے ميں كلام ہوا ہے۔ متكلمين كہتے ہيں كہ الله ﷺ كا كلام صوت اور جرف سے منزہ ہے۔ لہذا الله ﷺ كى طرف صوت كى نبیت كرنا درست نہيں، يهى بات بہت سے متقد مين حضرات نے بھى فرمائى ہے۔

## حفرت شاہ صاحب کی رائے

حفرت علامدانورشاہ صاحب کشمیری رحمۃ الله علیه کی رائے بھی متقدیمن کی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ کہ بدیات صحیح نہیں ہے، الله ﷺ کی طرف صوت کی نسبت کی تو جاسکتی ہے، کیکن الله ﷺ کی صوت ہماری صوت جیسی نہیں۔ "لا کصوته اسما ملیق بشانہ تعالیٰ"۔

اس طرح اگر کہا جائے کہ اللہ ﷺ کی صوت ہے، جبیبا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو اس میں کوئی تشبیہ لازم نہیں آتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کار جحان اس طرف ہے۔ <sup>اہی</sup>

دوسرے حضرات کار جمان میہ کے ریم آواز ،فرشتہ کی لائی ہوئی وجی کی آواز تھی۔اور میہ جوتول کہا گیاہے کہ میہ

٣٢ فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ٩ ١ .

فرشتے کے پھڑ پھڑانے کی آ واز تھی تو یہ مجھے پھھ مرجوح معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور بھاسے پوچھا گیا تھا کہ وی کسے آتی ہے؟ تو آپ بھانے نے وقی کی کیفیت بیان فرمائی، نہ یہ کہ وقی سے پہلے کیا علامتیں ہوتی ہیں اور کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ یہ بیان کرنامقصود ہے۔ لہذا فرشتہ کی آ واز سے مرادیہاں فرشتہ کی وقی سنانے کی آ واز ہے۔

# گفتیوں کی آواز سے مراد

''گھنٹیوں کی آ واز کی طرح''اس میں علاء کرام نے کلام کیا ہے۔

ا کثر علاء کرام کی رائے ہے کہ گھنٹیوں کی آ واز سے جوتشبیہ دی گئی ہے وہ دو چیزیں ہیں:

ایک اس کاکسی ایک جہت سے نہ ہونا ، دومرے بیر کہ متدارک۔

ایک جہت سے نہ ہونا یعنی تسلسل کے ساتھ آ واز کا آنا کہ اس کی کوئی جہت نہیں بلکہ ہر جہت سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے اگر گھنٹی مسلسل ہو لے تو اس کی آ واز ایس ہوتی ہے کہ سننے والے کو اس کی جہت کا تعین کرنامشکل ہوتا ہے، ایسالگتا ہے کہ چاروں طرف سے آرہی ہوتی ہے حالانکہ ایک بھی جہت سے آرہی ہوتی ہے۔ متدارک یعنی مسلسل ہے یعنی جب وہ بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ لہذا وی کوشل ''صلصل ہے بعنی جب وہ بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ لہذا وی کوشل ''صلصل ہے تھنی جب وہ بجتی ہے تو مسلسل بحتی ہے کہ وہ آ واز جو وحی کی ہوتی ہے ایک

وحی کوشل "صلصلة الجوس" كساتھ تشبيه ديے ميں مقصود صرف بيہ كه وه آواز جو وحی كی ہوتی ہے ايك تو ہر طرف سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے بير كہ جب آتی ہے تو مسلسل آتی ہے اس كے چ ميں كوئی وقف نہيں ہوتا۔

اب بیسوال کہاس کی حقیقت اور کنہہ کیاتھی؟ تو اس کی حقیقت اور کنہہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔اگر ہم چاہیں اور اس کی کھوج میں پڑیں بھی تو یہ ہمارے ادراک سے ماوراء ہے۔اس کی کیفیت وحقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جوصاحب وحی ہو، دوسرے کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتے،لہٰذااس کی زیادہ کھوج میں پڑتا ہی بیکارہے۔شاعرنے کہا کہ

#### إذا لم تر الهلال فسلّم لأنناسٍ رأوه بنالأبنصار

لہٰذا اگرتم نے خودنہیں دیکھالیکن جس نے دیکھا ہے وہ مخبرصادق ہے،اب وہ جو بتار ہاہے،اس پر ایمان لےآؤ۔باقی رہااس کی حقیقت اور تنہد کی فکر و حقیق میں پڑنا تو اس سے پچھے حاصل نہیں ہوگا۔

#### "وهو أشده علَى"

آپ اللے نے فرمایا کدومی کی میشم جس میں گھنٹیوں کی ہی آ واز ہوتی ہے وہ مجھ پرسب سے زیادہ مشکل

ہوتی ہے۔

اب بیصورت دوسری قسمول کی به نسبت '' مشکل اور اشد'' کیوں ہوتی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں تو ''افسدہ'' کا لفظ یہ بتار ہاہے کہ بیصورت آپ ﷺ پرسب سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔ بہر حال وی کی کوئی بھی تتم ہوتاتی وی کے وقت میں سرکارِ دوعالم ﷺ کو مشقت ضرورا ٹھانی پڑتی تھی اور بیصورت سب سے زیادہ بخت ہوتی ہے۔

## **"اشده علی"** کی وج

بعض علاء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس تم کے بعد جوتھم بیان کی گئی ہے کہ جہاں فرشتہ انسانی شکل بیس آتا ہے تو وہاں فرشتہ اپنی ملاء اعلیٰ کی کیفیات سے انسانی شکل کی طرف نزول کرتا ہے۔ اب حضورا قدس بھی جووجی کی تلقی فرماتے ہیں، وہ ایک ظاہری طور پر انسانی شکل میں ایک فرشتہ سے فرماتے ہیں اور انسان کو انسان سے مناسبت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس میں آتی زیادہ شدت نہیں ہوتی ، جبکہ یہاں فرشتہ إنسانی شکل میں متمثل نہیں ہوتا، لہذا اس وجی کی تلقی کے لئے نبی کریم بھی کو عالم قدس کی طرف صعود کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں متمثل نہیں ہوتا، لہذا اس وجی کی تلقی کے لئے نبی کریم بھی کو عالم قدس کی طرف صعود کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف نبی کریم بھی کو صعود کرنا ہوتا ہے تو آپ کی جو عام بشری کیفیات ہیں ان کے لئے وہ صعود ہن ابھاری اور گراں ہوتا ہے۔ اس واسطے اس صورت میں آپ بھی پر مشقت، وجی کی اور قسموں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

# عالم ناسوت

عالم ناسوت کہتے ہیں بشری عالم کو یعنی جوانسان کا روز مرہ کا عالم ہے جس سے روز اس کا واسطہ پڑتا ہے، جس کےمطابق طبیعت وعا دنت ڈھلی ہوئی ہوتی ہے۔

چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں نہیں آتا تھا، لہذا حضور اکرم بھی کواس وحی کی تلقی کے لئے عالم ناسوت سے صعود کرکے عالم ملکوت سے رابطہ کرنا پڑتا تھا، اب جس کے مطابق طبیعت ڈھلی ہوئی ہوتی ہے اس سے او پر چڑھ کرعالم ملکوت سے رابطہ پیدا کرنے کے لئے روز مرہ کے معمول عالم سے آگے جانا پڑتا ہے اور اس عالم سے لکانا انسان کے او پر بھاری ہوتا ہے۔

# "فَيُفْصَمُ عَنِّيٌ

اس میں دوروایتیں ہیں:

ايك" يَقْصِمُ" اوردوسرى" يُقْصَمُ" اوردولول صحح بين، كونكه "فصم \_ يفصم \_ فصماً "اس

کفظی معنی ہیں قطع کردینا، کسی چیز کوکاٹ دینا، ختم کردینا۔ اس کو "فصم میفصم" کہتے ہیں۔ "بالعووة الموقی لانفصام لها" تو "انفصام" اس کالازم ہے۔ اور "فصم" متعدی ہے۔ اور علاء لغت نے فرمایا ہے کہ "فیصم" متعدی ہے۔ اور علاء لغت نے فرمایا ہے کہ "فیصم" اس کا شنے کو کہتے ہیں جس میں کائی ہوئی چیز اپنی اصل سے الگ ندگی گئی ہو، اور "قصم " بجائے (بالقاف) اس کا شنے کو کہتے ہیں جس میں کائی ہوئی چیز اصل سے جدا کر دی جائے، لہذا "قصصم" بجائے "فیصم " کالفظ استعال کر کے اشارہ فرمادیا گیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے منقطع نہیں ہوتی، بلکہ عارضی طور پر منقطع ہوتی ہے، پھر بوقت ضرورت دوبارہ آجاتی ہے۔ لہذا اگر اس صیغہ معروف کے ساتھ یعنی "یفصم" پڑھیں تو معنی ہوئے کہ وہ قطع کرتا ہے یا مجھ سے قطع کرتی ہے۔

اردو میں ہم وی کومؤنٹ کہتے ہیں اگر چرع بی میں وی مذکر ہوت معنی ہوئے وہ وی مجھ سے قطع کرتی ہے لیعنی جدا ہوتی ہے، مجھ سے علیحدہ ہوتی ہے اس حالت میں کہاس نے جو پچھ کہا میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔
اورا گراس کو صیغہ مجبول کے ساتھ لیعنی ''نیف صدم'' پڑھیں تو معنی ہوں گے کہ وہ مجھ سے قطع کر دی جاتی ہے اس حالت میں کہ میں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔

الغرض دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ 'اس دحی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے تو جو پچھاس نے کہا ہوتا ہے بیں اسے یا دکر چکا ہوتا ہوں۔''

#### "وقد وعيت عنه"

"وعلى - يَعِيُ - وعيًا" ال يَمعنى دماغ ميں كوئى چيز محفوظ كردينے كے بيں، الى ميں ايك معنى ياد كرنے كے بھى بيں اور دوسر مے معنى جيئے كہى بيں، گويا" وعلى " يہ مجموعہ ہے حفظ اور فہم كالعنى كسى چيز كوسمجھ كر يا دكر لينايہ "وعلى " ہے - ﴿ نضر اللّه عبداً سمع مقالتى فو عاها ثم اداها ﴾ تو "وعى" يہ نصر ف حفظ ياد كر لينايہ "و بي بلكہ حفظ اور فہم دونوں كا مجموعہ ہے تو معنى يہ ہوئے كہ جب وتى ختم ہوتى ہے تو مجھے از سرنو يا د كرنے كے لئے محنت نہيں كرنى پڑتى بلكہ جھے وہ سمجھ بھى آجاتى ہے اور ساتھ ساتھ يا دہمى ہوجاتى ہے۔

#### "وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا"

یہاں سے دوسراطریقہ وی بیان فرمایا کہ بھی بھی میرے لئے فرشتہ آ دمی کی شکل میں مثمل ہوجا تاہے۔ تمثل کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے شل بن جانا ، تو معنی ہوئے کہ فرشتہ ایک آ دمی کی طرح میرے سامنے آتا ہے۔

#### انقلاب ماهبيت بإانقلاب صورت

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ﷺ نے ملائکہ کو بیرطافت دی ہے کہ وہ کسی انسان کی شکل میں متشکل ہوکر

آ جائے۔اس سے قلب ماہیت کا اعتراض لا زم نہیں آتا، کیونکہ قلب ماہیت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک شی کی ماہیت ہی تبدیل ہوجائے۔

لہذا یہاں ایسانہیں ہوتا کہ ملک کی حقیقت ہی تبدیل ہوگئ ہو، بلکہ اس کی حقیقت برقر اررہتی ہے البتہ وہ صورت بدل دیتا ہے۔ سینٹیر صورت ہے۔ نقلاب ہا ہیت نہیں ہے۔ البتہ وہ لہذا اگر اللہ ﷺ نے ملائکہ کو اس میں قدرت دی ہے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں اور نہ اس پر کوئی اعتراض ہوسکتا ہے۔ اعتراض ہوسکتا ہے۔

## حضرت دحيه كلبي وظفيه

دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عموماً حصرت جرئیل امین الطفی جب وحی لے کرکسی انسانی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر ان کی صورت حضرت دحیہ کلبی کے سے مشابہ ہوتی تھی۔

حضرت وحید کلبی کھی مشہور صحابہ کرام کے میں سے ہیں اور اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور تھے، انہی کو آنخضرت و تھا نے اپنے بعض مکا تیب کے لئے اپنی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت جبرئیل الطبیع ان کی شکل میں متمثل موکر آیا کرتے تھے۔

#### "فيكلمنى"

لینی وه آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور بعض روایات میں اس پر بیاضا فہ ہے" و هو الحفه علی" جیسے ماقبل میں کہا تھا" و هو الشده علی" تو یہاں فر مایا" و هو الحفه علی" کہ بیصورت نسبتاً آسان ہوتی ہے۔
اور اس کی آسانی کی وجہ پہلے ذکر کی جا چی ہے کہ یہاں ایک انسانی شکل سامنے ہوتی ہے تو اس واسطے اس کے ساتھ مناسبت موجود ہے، لہذا اس میں دفت اور مشقت زیادہ نہیں تھی۔
"فاعی مایقول" یعنی میں مجھ کریا دکر لیتا ہوں جو پچھوہ کہتا ہے۔

# قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته

#### عليه الوحى في اليوم الشديد البرد

حفرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے آنخضرت کے وفت ویکھا ہے ایسے دن جو سخت سردی والا ہوتا تھا، اس وفت وی اس حالت میں آپ سے جدا ہوتی تھی کہ آپ کی پیشانی مبارک پینے سے اہل رہی ہوتی تھی۔

#### "ليتفصد"

"فصد - فصد" ہے اور "فصد - بفصد - فصداً" کے معنی کسی جاتو یانشر وغیرہ سے کسی جائو یانشر وغیرہ سے کسی جگہ پرشگاف ڈالا جاتا ہے اور شگاف سے خون اہلے ہے ہیں۔ تو دہ جاتو ہے ہیں۔ اہلی ہے ہیں۔ اہلی ہو کیفیت ہوتی ہے اس کو "تفصد" کہتے ہیں۔

لبذا یہاں ترجمہ یہ ہوا کہ آپ کی پیشانی مبارک پینے سے اہل رہی تھی سردی کی شدت کے باوجود، چونکہ آپ بھٹے کے اوپراس وحی کی حالت میں مشقت ہوتی تھی، اور یہ فطری امر ہے کہ دشواری اور مشقت کے وقت انسان کو پسینہ آجا تا ہے۔ اور وحی تو ایس چیز تھی جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی ناقہ وغیرہ پرسوار ہوتے اور اس حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو وہ ناقہ اس کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھنے گئی، کھڑ ار ہے کا تحل نہیں ہوتا تھا۔ میں

حفرت زید بن ثابت شفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم بیٹی میری ران پر سرر کھ کر لیٹے ہوئے سے کہ ای حالت میں آپ بیٹی پروتی (آیت)''غیب والی السفور" نازل ہوئی تو بوجھ کی شدت سے ایسالگا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ وحی کے نازل ہوتے وقت اتنی شدت ہوتی تھی۔ اسلامی کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ وحی کے نازل ہوتے وقت اتنی شدت ہوتی تھی۔ اس شدت کی کیا کیفیت پیش آتی ہوگی صاحب وحی ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ بیٹل کا ارشاد ہے:

لَوُ ٱلْزَلْنَا هَلَا الْقُوانَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايُعَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ طَ [الحشر: ٢٠] الرّبم اتارت يقرآن ايك بها رُرِتو تُو ديكه لينا كه وه دب جانا يهن جانا الله ك دُرت -

(اد ابس أبي الزناد عن هشام بهذا الإستاد عند البيهةي في الد لاثل ، وإن كان ليوحي إليه وهو على ناقته فيضرب
 حزامها من ثقل مايوحي اليه ، كذا ذكره الحافظ في الفتح ، ج: ١ ، ص: ٢١ ، وشرح الزرقاني ، ج: ٢ ، ص: ٢١ .

۲۲ فاحبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوى القاعدون من المؤمنين والسمجاهدون في سبيل الله قال فجاء بن أم مكتوم وهو يملها على فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجالا أعسمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذى فنقلت على حتى خفت أن ترص فخذى ثم سرى عنه فأنزل الله عزوجل غير أولى الضرر. تفسير الطبرى، ج:٥،ص: ٢٢٩، وأخرجه الهخارى، بناب لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ، رقم: ٢١٣٩ ومسند أحمد (١٨٥/٥) ، وسنن أبي داؤد (١/١٥ ١ عـ٥٠٠) ، وسنن العرمذي (١٢٥/٥) .

## نزول وحی کی کیفیت میں مشقت کور کھنے کی وجہ

الله ﷺ اگر جا ہیں تو ان کی قدرت میں بیم تھا کہ وحی اس طرح نازل فرما نمیں کہ اس میں مشقت نہ ہو، کیکن اللہ ﷺ نے وحی کی عظمت ، وحی کے جلال اور وحی کی کیفیت کو ایسا بنایا کہ وہ مشقت سے حاصل ہو، کیونکہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ومنزلت بڑھ جاتی ہے۔

دوسرا فائدہ اس میں بیہ ہے کہ سرکار دوعالم ﷺ کے درجات کی بلندی اس کیفیت میں ہے بینی یوں تو ہر انسان کو دنیا میں جو بھی مشقت و تکلیف ہواس پراجرماتا ہے اوراگر بیہ شقت اللہ ﷺ کے داستے اور دین کے کام میں ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوتو اس اجر میں اوراضا فیہ ہوتا س اجراف فیہ ہوتا ہے اور پھر وہ مشقت اگر پیغیر کو پہنچ رہی ہوتو اس کے اجراور درجات میں اوراضا فیہ ہوگا۔ توبیدوی کی مشقت بالآخر حضور ﷺ کے درجات کی بلندی کا ذریعے تھی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا مسلحین ہوں گی ؟ ہماری چھوٹی سی عقل کہاں تک اس کا ادراک کرستی ہے اور مسلحوں کاعلم باری تعالیٰ ہی کو ہے۔

#### (۳) بساب:

" حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول مابدئ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاء ت مثل فلق الصبح ، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاء ه الحق وهو في غار حراء، فجاء ه المَلَك فقال: اقرأ ، قال: ما أنا بقارئ ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ ، قلت: ((ما أنا بقارئ)).

ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى \_ ابن عم خديجة \_ وكان امرءاً قد تنصر فى الجاهلية ،وكان يكتب الكتاب العبرانى، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمى، فقالت له خديجة : يا ابن عم إسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخى ماذا ترى؟

فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى ، فقال له ورقة: هذا الناموس الذى نزل الله على موسى ، يا ليتنى فيها جذع ، ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله ﷺ: ((أو مخرجى هم))؟ قال: نعم ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى، وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفى وفترا لوحى. [أنظر: ٩٨٢ ، ٣٩٥٧ ، ٣٩٥٧ ، ٣٩٥٧ ، ٢٩٨٢]. كل

ندکورہ بالا بیتیسری حدیث ہے کہ جس میں صراحة "بدء الوحی "کا ذکرہے کہ بالکل مکته آغاز وحی کا کس طرح ہوا۔

#### "حدثنا يحيى ابن بكير"

اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذیجیٰ بن بکیر ہیں ان کا پورا تام بی بن عبد اللہ بن بکیر ہے لیکن ان کو دا داکی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ <sup>می</sup>

#### قاعده

۲۲ فتح البارى، ج: اص: ۲۲

حذف نہیں ہوگا ،ای طرح کسی کی نسبت مال کی طرف کی گئی تو ہمزہ حذف نہیں ہوگا ، یہال چونکہ نسبت دادا کی طرف ہے،للذایہال ہمزہ کا حذف کرنا غلط ہے بلکہ یہال ہمزہ ہونا جا ہے۔

#### "حدّثنا اللّيث"

لیف بن سعد ممرکے مشہورائمہ مجہدین میں سے ہیں۔ شوافع کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں اس لئے کہ یہ اصلاً شافعی مذہب کے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں اس لئے کہ یہ اصلاً شافعی مذہب کے ہیں۔ لیکن علامہ عینی "رحمہ اللہ نے کہ یہ خفی مذہب کے تھے، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ خود مجہد تھے۔

لیٹ بن سعدر حمداللہ کا مزار قاہرہ میں اب بھی موجود اور معروف ہے، وہاں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بیہ بڑے درجے کے فقہاء کرام اور محدثین میں سے ہیں۔

الله ﷺ نے علم وفضل کے ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا تھا، کہاجا تا ہے کہ ان کی آمدنی ہیں ہزار سے پھی نرار سے پھی نرار دینار سالانہ تھی اور بعض روایتوں میں اسی ہزار الیکن فیاضی ، خاوت اور اللہ ﷺ کے راہتے میں خرچ کرنے کا بیام کھا کہ ساری عمر بھی ان پرزگو ہ فرض نہیں ہوئی، بلکہ ان کے صاحبز اور فرماتے ہیں کہ سال کے آخر میں بعض اوقات مقروض ہوجاتے تھے۔ قتیبہ فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ تین سومسکینوں پرصد قد کیا کرتے تھے۔ قت

#### "عن عقيل"

لیٹ کے استاد عقیل بن خالد بن عقیل ہیں خودان کا اپنا نام تو مصغر ہے لیکن ان کے دادا کا نام بفتح العین اور کسرالقاف کے ساتھ عقیل ہے۔ بیام مزہریؓ کے کثیر الملازمہ شاگردوں میں سے تھے، امام زہریؓ سے روایت کرنے والے مضبوط ترین راویوں میں سے تھے، امام زہری کے بہت شاگرد تھے، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے ان کی صحبت بہت زیادہ اٹھائی اور بعض ایسے تھے کہ جو ان کی صحبت میں کم رہے ، عقیل اور یونس وغیرہ امام زہری کی زیادہ صحبت میں رہنے والے تھے اور کثیر الملازمہ تھے تو عقیل اس حدیث کو ابن شہاب سے روایت کررہے ہیں۔

#### "عن ابن شهاب"

بیامام زہری رحمہ اللہ ہیں، ان کا نام محمہ ہے اور ابن شہاب کی کنیت سے مشہور ہیں اور زہری ان کی نسبت ہے کہ بنوز ہرہ کے رہنے والے تھے اور یہ مشہورائمہ حدیث میں سے ہیں۔ ان کا مکمل نام ابو برمحمہ بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن مر ہ بن کلاب بن مر ہ بن کعب بن لؤکی الزہری المدنی ہے۔ ج

ال جَمَالِ ويده م السالة على اعلام النبلاء ، ج: ٨،ص: ٥٨ ا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٥١ ١٥١ هـ

س عمدة القارى ، ج: اص: ٨٥، وتذكرة الحفاظ، ج: اص: ١٠٨.

ابن شہاب اس حدیث کوروایت کررہے ہیں عروہ سے اور عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔

# قالت أول مابدئ به رسول الله ه من الوحى الرويا الصالحة في النوم

حضرت عائشہرض اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ پروی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ آپ کوخواب میں رؤیا صالحہ آتے تھے۔

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیسلسلہ نزول وجی سے چھ ماہ پہلے شروع ہوگیا تھا کہ ان چھ ہمینوں کے اندر حضور ﷺ کو سے خواب و یکھا وہ بالکل سے ہوا کہ اس کے مطابق واقعہ پیش آیا، تو بیرو کیا صالحہ اس بات کی گویا تمہید تھی کہ اب آپ ﷺ کو وجی کے لئے منتخب کیا جار ہا ہے، اس واسطے وہ حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

#### "الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين جزء من النبوة أوكما قال ه"-"

یعنی رؤیا صالحہ نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہیں۔ چھیالیسواں حصہ اس واسطے کہ حضوراقد س ﷺ کی کل مدت بعثت ۲۳ سال تھی اور اس سے پہلے چھے مہینے خواب آئے تو ۲۳ کو دو سے ضرب دیں تو چھیالیس ہوگئے۔ تو اس مدت بعثت میں چھیالیس مہینے تھے تو ان میں سے ایک حصہ رؤیا صالحہ بن گیا۔ اس لئے شروع میں آپ کورؤیا صالح آنے شروع ہوئے۔

#### "فكان لايري رؤيا إلا جاء ت مثل فلق الصبح"

لینی آپ ﷺ جوبھی خواب دیکھتے تھے، وہ اس طرح ظاہر ہوجاتا تھا جیسے پوکا پھٹنا لیعنی صبح کا پھٹنا، لیعنی جس طرح صبح پھٹی ہوتا، ہر آ دمی اس کود کھے کرمبح کا بہت کا ایہا میں اس میں کوئی ابہا میا اجمال نہیں ہوتا، ہر آ دمی اس کود کھے کرمبح کا پہت لگالیتا ہے، اس طرح نبی کریم ﷺ جب بھی کوئی خواب ویکھتے تو وہ خواب والی بات حالت یقظہ میں اس طرح سامنے آ جاتا ہے، لیعنی بغیر کسی شک وشبہ کے ویسا ہی ہوجاتا تھا، لہذا شروع میں سب سے پہلے رؤیا صالحہ کا پیسلسلہ شروع ہوا۔

#### "ثم حبب إليه الخلاء"

 اس بات کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ تنہار ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ ﷺ کی طرف کوئی بندہ انابت اختیار کرتا ہے تو اس پر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اس کولوگوں سے اختلاط پندنہیں رہتا اور جی چاہتا ہے کہ تنہائی میں رہوں جہاں صرف میں اور میر اللہ ہواور تیسرا کوئی ساتھ نہ ہو۔ تو یہ کیفیت حضور اکرم ﷺ پرطاری ہوئی کہ آپ ﷺ کوخلوت محبوب ہوگئی۔

#### "**و کان یخلو بغار حراء**" غ*ارح*اکی<sup>خصومیت</sup>

آپ ﷺ غار حراء کے اندر خلوت فرماتے تھے۔

آئ کل جو پہاڑ جہل نور کے نام سے مشہور ہے اس کے اوپر جاکرایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔
جواب بھی موجود ہے اگر کوئی محف مکہ مکر مہ جاکر دیکھے، تو مکہ مکر مہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور
سب پہاڑ خشک ہیں لیکن جہل نوران میں بالکل ممتاز پہاڑ ہے بینی ایسا ہے کہ آ دمی دور سے دیکھر پہچان لے کہ یہ
کوئی الگ چیز ہے اور دور سے اس کے سر پرایک بڑا ساتاج رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپرایک غار ہے جو
غار حراء کہلاتا ہے، آپ ہو ہاں پرتشریف لے جایا کرتے تھے۔

## غارِحراء کی وجہا نتخاب

علاء کرام نے غار حراء منتخب کرنے کی یہ دوجہ ذکر کی ہے کہ دہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا تھا۔ جہل نوریا غار حراء سے بیت اللہ کا فاصلہ تقریباً دویا تین میل ہوگا، کیکن او پر سے بیت اللہ شریف صاف نظر آتا تھا۔ اب تو درمیان میں عمار تیں حاکل ہوگئ جیں ، اس وقت یہ عمار تیں درمیان میں حاکل نہیں تھیں تو آپ بھالوگوں کے شور وشغب سے بھی ہوتی وہتی تھی اس وجہ سے آپ نے غار حراء کا انتخاب فرمایا۔ آپ اس جاتے تھے اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کی ڈیارت بھی ہوتی رہتی تھی اس وجہ سے آپ نے غار حراء کا انتخاب فرمایا۔ آپ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس

#### "فيتحنث فيه"

"بعد حدث" بعض حفرات فرماتے ہیں کہ اس کلہ میں "فاء اصلی ہے، لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ "محدث ۔ حنث" سے نکلا ہے اور "حنث" کے معنی "گناه کا اس سے نکلا ہے اور "حنث" اس نے معنی "گناه کا ارتکاب کیا "حنث ۔ بعدث "ای طرح آ دمی پین میں حانث ہوتا ہے۔ مطلب بیر کوتم پوری نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔ "حنث" گناه کرنا" کے ہوں گے۔ ہوگا۔ "حنث" گناه کرنا" کے ہوں گے۔

۳۲ 💎 فیض البازی، ج: ۱ ، ص: ۲۴ ، و شوح الکومانی ، ج: ۱ ، ص: ۳۲.

اس کا جواب بعض لوگوں نے بیدیا ہے کہ ''قب حنث' کے معنی گناہ کرنے کے نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرنا۔ اس واسطے اس کا مآل کا رعبادت اور طاعت نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرکے طاعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر بیمعنی لئے جا کیں تو '' کواصلی بھی کہ سکتے ہیں۔

جبدزیاده ترشراح کا کہناہے کہ "نصنت"کا عبادت کے معنی میں استعال معروف نہیں ہے، البذا صحح بات بیہ کہیں ہے، البذا سے بعنی اصل لفظ" بیت حنف" یعنی بالفاء تھا، اور کلام عرب میں "فاء " کو ثاء سے بدلنے کا رواج رہا ہے کہ بکشرت ایسے الفاظ جو" فاء "والے ہوتے ہیں ان کو ثاء سے تبدیل کر دیاجا تا ہے، البذا یہاں بھی " ثاء، فاء" سے بدلی ہوئی ہے اور "نصصنف" کے معنی ہیں دین حنیف کے مطابق عبادت کرنا اور دین حنیف سے مراددین ابرا ہیں ہے۔ "

# غارحراء میں آپ ﷺ کی عبادت دین ابرا ہیٹی کے مطابق ہوتی تھی

ندکورہ بالا تفصیل سے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جب تک حضورا کرم ﷺ پر وی کا نزول شروع نہیں ہوا تھاا دراحکام وشرا کع نہیں آئے تھے تو آپ ﷺ عبادت کس طرح کرتے تھے؟

اس کا جواب یہاں سے مل جاتا ہے کہ آپ ﷺ وہ عبادت دین ابرا ہیمی کے مطابق فر مایا کرتے تھے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے اور وہ کس طرح ہوتی تھی ، بیروایات میں موجود نہیں ہے۔بس اتنا اجمالی طور پر معلوم ہوجانا کافی ہے کہ اس وقت تک جوعبادات دینِ ابراہیمی کے مطابق ٹابت تھیں آپ ﷺ وہ عبادات انجام دیا کرتے تھے۔ سی

#### "وهو التعبد"

یہ جملہ''معتر ضہ تغییر رہ'' ہےاور راوی کی طرف سے ہے کہاں نے خود تحنث کی تشریح کردی کہ تحنث، تعبد کے معنی میں ہے۔

#### "الليالي ذوات العدد"

یہ ظرف واقع ہور ہاہے''**یہ خلو'**' یا''<mark>یہ حنث'' سے کہ آپ گاعبادت فر ماتے تھے ایسی راتوں میں</mark> جوگنتی والی ہوتی تھیں یعنی کئی متعدد راتوں میں ۔

دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ وہاں ایک ماہ قیام فرماتے تھے، جبکہ بعض روایتوں سے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ وہاں ایک ماہ قیام فرماتے تھے، جبکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہے ایس معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ ہوتا ہوتا ہے کہ آپ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ

٣٣ يتبع الحنيفية و هي دين ابراهيم، كذا في فتح الباري، ج: ٢٠٠٠.

معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ چالیس دن قیام فرماتے تھے۔اس سےصوفیاء کرام نے چلہ کی اصل تکالی ہے۔واللہ اعلم ۔ 20

#### "قبل أن ينزع إلى أهله"

یعن قبل اس کے آپ ﷺ اپنے اہل کی طرف دالیس تشریف لے جائیں،"الملیالی ذوات العدد" یعنی ایک مہینہ یا چاکیس دن آپ وہال مقیم رہتے تھے۔

"ينزع"

" نوع سے معنی " کامصدراگر "نوع"، بوتواس کے لفظی معنی کھینچنا کے بول گے اور "نوع إلى الشیع "اس کے معنی "رجع إلى الشیع" کے بھی ہوتے ہیں اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔

اوراگر "ننوع بينوع "كامصدر" ننووها" بوتواس كمعنى اشتياق وشوق كي بول ك، جيسے "ننوع نسعوه، ننوع الله "اس كے معنی بين كه كى چيرى طرف شوق بونا كه جلدى اس كے پاس بي جاؤں، جلدى اس سے مل لول د جيسے مماسد ميں ہے كہ:

لاً یسمنعنگ خفض العیش فی دعة نسزوع نسفسس إلى اهدا و اوطان تسلقی بسکل بسلاد ان حسلست بها اهسلا بسجیسوان الم اهسلا بسجیسوان الم ترجمہ: تجھ کو ہرگز ندروکے راحت میں خوشگوار زندگی بسر کرنے سے اہل خانداور وطن کا شوق ہر وہ شہر جس میں تو سفر کرکے اترے گا وہاں تواہل کے بدلے اہل اور یروسیوں کے بدلے اہل اور یروسیوں کے بدلے رائل اور یروسیوں کے بدلے رائل اور

" نزوع" مصدر: اثنتیاق-" نزع" (ف)" نزوعاً الی اهله": مثناق ہونا۔ مقصد بیہ ہے کہ گھر اوروطن کا میلان ،سفر سے بچھ کو نہ روک لے ، کیونکہ سفر میں اگر چہ مشقت ہوتی ہے ، کسر مدیجی ازیر انگر ماں میں ہوں۔

کین پر دلیں میں بھی ما نوس لوگ مل جاتے ہیں:

افتح البارى، ج: اص: ٢٣ ، و فيض البارى ، ج: ١،٠٠٠ ٢٣٠ .

٢٣ ويوان حاسه ص: ١٢٢

گل مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے

للذابهت سے شراح نے "قبل أن يسنوع إلى أهله" كمعنى "قبل أن اشتاق إلى أهله فيرجع" كے لئے بيں يعنى قبل اس كے كم آپ مشاق ہوكرا پن الل كى طرف واليس تشريف لے جائيں "لمالى فوات العدد" ميں وہاں تعبد فرما ياكرتے تھے۔

#### "ويتزود لذلك"

یعنی اور جومتعد درا توں میں قیام فرماتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے وغیرہ کا تھوڑا بہت سامان بطور تو شہ لے جاتے کہ وہاں جب موقع ہوتا تناول فرمالیتے تھے۔

#### زا دِسفرخلا فت سنت نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ تو شدوغیرہ کاسفر میں کی رجانا کوئی خلاف تو کل نہیں بلکہ نبی کریم بھی کی عین سنت ہے۔ "فیم یسو جسع السبی خسلامی ہے ہیں پھر آپ بھی حضرت خدیجہ "کے پاس تشریف لے آتے اور "فیمتزود لمثلها" یعنی پھر اپنا تو شہ تقریباً اتنی را توں کے لئے دوبارہ لے جاتے ، جتنی را تیں پہلے وہاں عبادت کی تھیں اوراء تکاف فرمایا تھا۔

#### "إقرأ" كتاب مدى كايبلاسبق

"حنى جاء الحق " يعنى يسلسلم آ پ اكا ما رحماء ميں خلوت كا ندرعبادت كرنے كا چالار با يہال تك كم آ پ كے پاس تن آ گيا \_ يہال تن سے مراد' وى ' ہے ۔"وهو فى خاد حواء " يعنى جبكم آ پ الله عارماء ميں تھے۔"فحاء الملك " تو آ پ الله كے پاس فرشتہ آ يا۔"فقال اقر آ"فرشتہ نے آ كركما كم "اقر آ" يعنى پر صور

# فرشته كي صورت

اب بيفرشته كس صورت مين آيا تفا؟

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو کممل طور پراپی اصل شکل میں تھا اور نہ ہی انسانی شکل میں، بلکہ بین بین صورت تھی جس میں ان کے پر بھی تھے کیکن اپنی اصلی شکل میں نہیں تھے۔ آپ وہ اللہ نے حضرت جبر ئیل الطفی الطفی کو بے ثنار پر کے ساتھ ان کی اینی اصلی صورت میں بھی و یکھا ہے، اس وقت ان کی حقیقی صورت نہیں تھی بلکہ اس

درجیتھی جوغار کے اندر ساسکتی تھی ،اس حالت میں وہ آئے اور آ کر کہا۔"ا**فر ا"**۔

سوال یہ پیداہوتا ہے کہ کیا پڑھنے کو کہا؟ کوئی چیز سامنے کھی ہوئی ہوتو آ دمی کیے "اقسسوا" تواس کا جواب میہ ہے کہ چھروا نیوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوح لائے تھے اور اس کے اوپر پچھ کلمات مکتوب تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ "اقوا"، سی ا

"قال ما أنا بقارى" تو آپ الطيخ عرض كيا كه مين تويرُ ها بوانبين بون، أتى بون \_

"**قال فأخدنی فغطنی**" یعنی تو مجھے فرشتہ نے پکڑااور بھینچا۔"غط" کے لفظی معنی'' دہاتا'' کے ہیں تو "**غطنی" کے معنی ہوئے کہ مجھے پکڑ کر دہایا۔** 

"حتى بلغ منى الجهد" لين يهال تك كدوه فرشته مجهد بات موئ انتها ألى مشقت تك يَنْجُ كيار الفظ "الجهد" كي تحقيق

الجهد ... "وهو بالضم : الوُسع و الطاقة".

وبالفتح: "المشقة وقيل المبالغة و الغاية". 🎢

الجهد \_ طانت\_استطاعت\_ الثي

# تشرتكح

لفظ "جهد بفتح الجيم "مشقت كمعنى بين آتا ب، جين "اللهم إنى اعوذبك من جَهد البلاء ودرك المسقاء وسو القضاء وشماتة العداء "تويبال" جهدالبلا "كمعنى مشقت ك بين ومطلب بوگا "حتى بلغ منى الجهد" كاكريبال تك كروه فرشته مجهد مشقت تك بين گيا لين اتنا دبايا كرم كور و فرد مشقت تك بين گيا يين مجها تنا دبايا كرم كور و فرد مشقت تك بين گيا يين مجها تنا دبايا كرخودان كوجى دباخ بين مشقت بون گي اور يمنى بي بوسكة بين كروه خود مشقت تك بين گيا يين مجها تنا دبايا كرخودان كوجى دباخ بين مشقت بون گي و

اور"بضم الجيم جهد"كمعنى كوشش كے ہوتے ہيں۔

اور "البجهدة" پرهيس يعنى دال پرضمه پرهيس تو پھريه "بلغ" كافاعل ہوگا كه "حسسى بلغ المجهد منى" يعنى يہال تك كمشقت بيني گئ مجھ سے يعنى اتناد بايا كمشقت بھى آپنجى مير سے اوپر۔

27 قدروی این اسحاق فی مرسل عبید بن عمیر جاء جبرلیل بنمط دیباج فیه کتاب، زرقانی شرح مواهب،

ج: ١،ص: ١١٨ كذا ذكر في سيرة المصطفى ١، ج: ١،ص: ١٣٢.

27 النهاية في غريب الحديث ، ج: ١،ص: ٣٢٠.

29 المنجد، ص: ٢٦١

"بضم الجيم جهد" كمعنى كوشش كربوت بير-

اگراس کو "بضم الجیم جهد" پڑھا جائے تو"بلغ منی الجهد" کے معنی ہوں گے کہ یہاں تک کہ وہ بینج گیا بھوسے بہت زیادہ کوشش تک یعنی بہت کوشش سے جھرکود بایا،اوراگر"بسضم الجیم "اور"بضم اللحال" یعنی"حتی بلغ منی الجهد" پڑھیں تو اس صورت میں یہ"بلغ"کا فاعل ہوگا اور معنی ہوں گے کہ یہاں تک کہ پہنچ گئی جھ سے کوشش یعنی بہت کوشش کرنی پڑی مجھے اس کو برداشت کرنے کے لئے۔

بيتمام ندكوره احمالات بي ليكن زياده ترشراح ني اس كو"بسفت المجيم" اور"بسفت المدال المجهد" پرها ميكن كدوه بيني كن "ميام مسانتها كي مشقت تك يعن محمد كون مشقت بيني كن "مام

"فسم أرسلنسى " پھر مجھے چھوڑ دیا۔ "فسقال افسرا ..... " یعنی دہا کر بھینچا پھر چھوڑ دیااور پھر فرایا "افسوا" توش نے دوبارہ کہا" ما أنا بقاری فاخلنی فغطنی الثانیة " یعنی جھے پکڑااوردوبارہ دہایا "حتی بلغ منی الجهد ثم أرسلنی " پھر چھوڑ دیااور پھر کہا کہ "اقرأ فقلت ما أنا بقاری "تیسری بار جب میں نے بہ کہاتو" فاخلنی فغطنی الثالثة " تو تیسری بارانہوں نے دبایا پھر چھوڑ دیا پھرآ گے:

"اِقُرَأُ بِـاسُمِ رَبُّكَ الَّذِى خَلَقَ ٥ خَـلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ٥ اِقْرَأُ و رَبُّكَ الْآكُومُ ٥ الَّذِى ُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ٥ "ال

يڑھايا۔

#### د بانے اور حچوڑنے کا منشاء

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بار بارد بانے اور چھوڑنے کا منشاء کیا تھا اور ایسا کیوں کیا گیا؟ اس بارے میں اصل حقیقت تو اللہ ﷺ کو ہی معلوم ہے ہمارے پاس اس کو پہچاننے کا یقینی ذریعی نہیں ہے اور روایات میں بھی کہیں اس کی صراحت نہیں آئی کہ کیوں دبایا اور کیوں چھوڑا۔

الہذایقین اور قطعیت کے ساتھ کوئی بات کہنا مشکل ہے کہ اس کی وجہ کیاتھی۔

البنة صوفیاء کرام بیر کہتے ہیں کہ دبانے کا مقصد توجہ ڈالنا تھا یعنی حضرت جرائیل الطیعیٰ نے رسول کریم ﷺ پر توجہ ڈالی تا کہ آپ کے اندر تلقی وحی کی استعداد پیدا ہوجائے۔ س

۳۰ فتح الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۳.

اح العلق: ١-٥

٣٢ وقال الصوفية كثرهم الله تعالى : أنه كان للالقاء في القلب ، و للتقريب إلى الملكية ، و إحداث المناسبة بها ، وفيه إن للمعلم حقا على المتعلم . فيض الباري ، ج: ١ ، ص : ٢٣ .

# توجهات كى اقسام

صوفیاء کرام بعض اوقات توجہ ڈالتے ہیں اوران توجہات کی قشمیں بیان کی گئی ہیں، (۱) توجہ انعکاس (۲) توجہ القائی (۳) توجہ اتحادی۔

#### توجها نعكاسي

توجدانعکای بیہوتی ہے کہ شخ اپنے مرید کواپنے پاس بلائے مجلس میں بھائے اوراس کو پچھ باتیں سکھائے، جب شخ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ ﷺ اس طالب کے دل میں ایک صلاحیت پیدافر ماتے ہیں کہ اس کو پچھ سرور حاصل ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے شخ کی بات من رہا ہوں، لہذا اس مجلس کی حد تک اس کا دل متوجہ الی اللہ ہوجا تا ہے اور جب مرید مجلس سے اٹھ جاتا ہے تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی ، یہ توجہ (انعکاس) معمولی موتی ہے۔

# توجهالقائي

توجہالقائی میں اس طرح ہوتا ہے کہ شخ کی توجہ سے مرید کے اوپرانا بت کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جو پھھ عرصہ تک برقر اردہتی ہے اگر مریداس کا تحفظ نہ کرے تو وہ پھرزائل ہوجاتی ہے۔

#### توجها تتحادي

توجہ اتحادی میہ ہوتی ہے کہ شخ مرید کو اپنامثل بنانے کی توجہ ڈالتا ہے، یہ توجہ اس وقت تک باتی رہتی ہے، جب تک مرید معصیت سے اس کیفیت کو زائل نہ کرے، اس توجہ کے نتیجہ میں تماثل شخ کی کیفیت باتی رہتی ہے، یہ توجہ اتحادی کہلاتی ہے۔

حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو تین مرتبہ آپ کیکو دبایا اور پھر چھوڑ دیا تو یہ مختلف تو جہات تھیں جو حضرت نبی کریم کی کی کامل استعداد پیدا تھیں جو حضرت نبی کریم کی کامل استعداد پیدا ہوجائے ، کیونکہ آپ کی باوجود کیہ خلوت میں ہیں اور ''داجع السی اللّه '' ہیں گرابھی تک عالم ناسوت میں ہونے کی وجہ سے ملاء اعلی اور عالم قدس کی چیزوں کی تنقی کرنے کی استعداد پیدا ہونا ابھی باقی ہے، لہذا اس وجہ سے میہ توجہ ڈالی گئی۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ توجہ کی ضرورت دیگر انبیاء کے لئے بھی تھی ، کیا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو دبایا اور چھوڑا گیا ہو، اور آپ ﷺ پراس کی وجہ سے جوخوف کی کیفیت طاری ہوئی وہ دوسرے انبیاء پر بھی طاری ہوئی تھی یانہیں؟ جہاں تک توجہ کا معاملہ ہے تو اس کا مقصوریہ ہے کہ عالم ناسوت سے عالم قدس کی طرف صعود کی صلاحیت پیدا ہو جائے ، اب وہ جس طرح بھی ہو، چاہے توجہ ڈال کر، چاہے کسی اور طریقے سے ، دیگر انبیاء پلیم السلام کے لئے اس مقصد کے لئے ہوسکتا ہے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ بعینہ بہی طریقہ ہو، گریہ سب منقول نہیں ہے ، کیونکہ اس زمانے کی روایات کچھزیا دہ محفوظ نہیں رہ سکیں۔

اور بیرکہنا کہ دیگرانبیاء پرخوف کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، تو حضرت موسی الطبیعیٰ کو جب آواز آئی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان پربھی رعب طاری ہوا تھا، اب رعب طاری ہونے کی کیفیات مختلف افراد پرمختلف انداز سے ہوتی ہیں۔ ۳۳

> خوف کی اقسام خون کی ہی تشمیں ہیں:

ا کیک خوف وجی اوراس کی شدت کا ،فرشتہ کود کیھنے اور عالم قدس سے تعلق قائم کرنے کی ہیبت کا بیخوف تمام انبیاء میں مشترک ہے۔

اَفَاقَ قَالَ سُهُ حَنَكَ تُبُثُ إِلَيْكَ وَأَنَا اَوُّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ".

[الاعراف: ١٣٣]

ترجمہ: '' پھر جب ہوش میں آیا بولا حیری ذات پاک ہے میں نے تو بہ کی حیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا''۔

 تا قیامت آنے والی پوری انسانیت کے لئے مبعوث ہوا ہو، تو دوسرے کی ذمہ داری کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا کیا مقابلہ ہے، دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے، اگر موسی الظیلا کو جاڑا نہیں چڑھا اور حضورا قدس بھی کو چڑھ گیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔

حضرت موی النظامی کوتو بیداطمینان ہے کہ میں اپنی قوم کی حد تک ہوں اس سے آگے مجھ سے پوچھ پچھ نہیں ہوگی اور پھر میری قوم کے اندر بھی بعد میں اور نبی آنے والے ہیں اگر کوئی سیسلے گا تو بعد میں آنے والے نبی سنجال لیں گے، جبکہ حضور اقد س میں کی ذمہ داری میں پوری دنیا اور آنے والی ساری صدیاں ہیں ، اور جو سنجال لیں گے، جبکہ حضور اقد س میں خرہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس لئے سب کوسنجالنے کی دمہ داری میرے اور ہے۔

# پہلی وی <u>۔ نزول قرآن مجید</u>

#### فقال :

اِقُرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ا ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ ا ﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْآكُرَمُ ﴿ ا ﴾ يَهَالَ بِورَى آيتِي مُنْقُولَ نِيسِ بِن ، كَوَنَد يَهِلَى بارجووى نازل بولى شيء اللَّذِي مُعَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعْلَمُ وَهِ ﴾ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ ﴿ هِ ﴾ تَك نازل بولَي شيء

"فرجع به رسولُ الله ﷺ برجف فواده" - يعنى رسول كريم ﷺ ان آيول كو لـ كراس حالت ميں واپس تشريف لائے كرآپ كا قلب ميارك دھرك (حركت) رہاتھا مطلب بيركم منظرب تھا۔

"فدخل عَلَى حديجة بنت حويلد" ليني ام المؤمنين حضرت خديجه رضى الله عنهاكي پاس تُريف لائے۔

"فقال زملوني" يعنى فرمايا مجهي كهداور هاؤ، مجهي كهداور هاؤ\_

"زمل - مزمل - تزميلا" كمعنى بين كى چيزكوكى چادروغيره بين لپيننا، چادر بين كمبل بين لپينناكو ترميل مين لپينناكو تزميل كہتے بين اور لينے ہوئے محف كومزمل كہتے بين - آپ الله نے فرمايا كه مجھےكى چيز مين لپينو، مجھےكوئى چيز اوڑھاؤ، جاڑا چڑھ رہا ہے۔

"دفز ملوه": لَعِن آپ کوچا در يا كمبل اور هايا گيا-

"حتى ذهب عنه الروع": يهال تككرآ پ سے فوف جا تا رہا۔

"فقال لخديجة واخبرها الخبر": توآب الشيخرت فديج سي بوراواقد جويش آيا قا الكيرديدى تواس وتت كهاكه "لقد حشيت على نفسى": يعنى مجهة واين جان كاخوف موكيا تقاد

### "لقد خشيت على نفسى" كى وضاحت

"لقد خشیت علی نفسی "یہ جملہ بظاہر چھوٹا ہے، کین آپ ﷺ کی اس وقت کی کیفیت کو ظاہر کرر ہاہے کہ جھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ بیاس کے لفظی معنی ہیں، البتہ اس کی تشریح میں شراح نے بہت سے اقوال ذکر کئے ہیں۔

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس جملہ کی تشریح میں بارہ اقوال ذکر کئے ہیں لیکن ان میں سے صرف دو سچے ہیں:

ایک قول بیک دائس وقت کی کیفیت بین که اس سے آپ الله اس وقت کی کیفیت بتارہ میں کہ اس سے آپ الله اس وقت کی کیفیت بتارہ میں کہ جملے جان کا خوف ہونے لگا کہ جیسے جان نکانے گئی ہے، اور یہی کیفیت پہلے حدیث میں "بلغ منی المجھد" سے تعبیر کی گئی ہے۔

دوسراقول بہہ کہ ''لقبد محشیت علی نفسی ''سے مرادیہ کہ جب مجھ پروی نازل ہوئی تو مجھے اپنی جان کا بڑا ڈرنگا کہ اللہ ﷺ کی کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی ہے اور میں کس طرح اس سے عہدہ برآ ہوں گا۔ مہم

## عرب کی حالت اور بارِا مانت

یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں بارِامانت ہی مراد ہے، کیونکہ آپ اگر سرکاردوعالم ﷺ کے دورکا تضور کریں تو رو نگٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں (جس میں اس وقت سرکاردوعالم ﷺ) اس وقت صرف مکہ اور عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کفراور شرک کی تاریکیوں میں ڈو بہوئے تھے۔اب اس حالت میں اگرایک آ دمی کو یہ کہا جائے کہ تمہارے سر پہید ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے عقائد،ان کے اعمال اور ان کے معاملات کو تمہیں بدلنا ہے۔لہذا جس ذات کے اوپرید فیدراری ڈالی جارہی ہے وہ اگریدنہ کیے کہ "لقد خشیت علی نفسی" تو کیا کیے؟

اس وبت سرکاردوعالم ﷺ کے اوپر بوجھ کا کیاعالم ہوگا، کتنا بڑا بوجھ ڈالا جارہا ہے، تو مراد" لے۔ حشیت علی نفسی" سے اس بوجھ کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اس سے عہدہ برآ ہوں گا۔

> ہما گواہی جہلی گواہی

"فقالت له حديجة :كلا، والله مايخزيك الله أبداً": ليني عفرت فد يجرض الدّعنها

٣٣ و البعشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على الني عشر قولا: .... ثالثها الموت من شدة الرعب .... وسادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٣.

## ن فرمایا: هرگزنهین، الله کاتم! الله الله الله تا پ کونمی رسوانمین فرمائین گے۔ حضرت خدیجه الله کا آپ بیش کونسلی و بینا

حضرت فد بجرض الله عنها کے مندرجہ بالا جواب سے میری اس بات کی تا ئید ہوتی ہے کہ "لسقسد حشیت علی نفسی" سے مقصوداس مشقت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی عظمت اوراحساس کا بیان مقصود ہے۔ اس لئے حضرت فد بج نے تیلی دیتے ہوئے یوں نہیں کہا کہ" آپ گازندہ رہیں گے بلکہ تیلی یوں دی کہ اللہ کا تسمی اللہ کا تسمی ہورہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہورہا ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کسے اٹھا وُں گا ، اور جب اٹھا نہ سکوں گا تو اللہ بھا کے سامنے جواب کیا دوں گا ؟ تو حضرت فد بج ت فرمایا کہ اللہ بھا آپ کورسوانہیں فرما ئیں گے بعنی جس ذات نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ ی آپ کی ذمہ داری کی اداری کی میں مرخروبھی ہوں گے۔

## حفزت خديجة الكبري كأمقام

اس سے آپ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کا مقام و یکھئے کہ ایک ایسے موقع پر جب نی لرزر ہا ہے ایسے الفاظ حضرت خدیجہ گل زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں کہ جن گا ایک ایک لفظ جچا تلا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے شایدان پر بھی اللہ ﷺ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ بیدالفاظ کہیں ، یعنی جب نی لرزر ہا ہے اس وقت اللہ ﷺ نے ان کے اوپرایسے الفاظ القاء فرمائے کہ جونی کے لئے تسلی کا باعث بے۔

اور پھراپنے اس دعویٰ کومبر بن کیااور فر مایا کہ:

الله ﷺ کی طرف سے نفرت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں بعنی الله ﷺ کی طرف سے توفیق اور نفرت جن اسباب پر مرتب ہوتی ہے، وہ تمام اسباب یارسول الله آپ کے اندر جمع ہیں :

"انک لتصل الوحم" آپ بیشک صلدر حی فرماتے ہیں، رشته داروں کے حقوق کی ادائیگی فرماتے ہیں۔
"و تحمل الکل": اور محتاجوں کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، "کل"اس شخص کو کہتے ہیں جواپنا کام

خودنه *گرسکے*۔

۳۵ شرح الكرماني، ج: ۱ ، ص: ۳۵.

"وتكسب المعدوم": اورقلاش لوگوں كے لئے مال كماتے ہيں، مفلس لوگوں كے لئے مال كماكر ان كوعطافر ماتے ہيں۔

"و تقری الضیف": اورمهمان نوازی فرماتے ہیں\_

"وتعین علی نوائب الحق": اورلوگول برآنے والی مصیبتول میں ان کی مدوکرتے ہیں۔

# حضرت خدیج کے ارشاد میں تمام انواع الخیرجع ہیں

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ دوسر بلوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کی جتنی انواع ہو سکتی ہیں وہ ساری حضرت خدیجہ نے اس قول میں جمع فرمادیں ہیں ۔ فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اولاً دوقسموں پر ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یاغیررشتہ داروں کے ساتھ ہوگا، لہذا بیرشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اولاً دوقسموں کرنا ''انگ لعصل الموجم" میں شامل ہے۔

پھرغیررشتہ داروں میں حسن سلوک ایسے تخص کے ساتھ ہوگا کہ جوخو دفقیر ہے یا ایسے فرد کے ساتھ جوفقیر فلیں کہ بہتر ہوئی کہ خیب کہ میں موجود ہیں کہ میں کہ بہتر ہوئی کہ اس جملے میں موجود ہیں کہ سب المعدوم " میں فقیر کے ساتھ حسن سلوک موجود ہے۔ اور "و تنقری المضیف و تعین علی نوالب المحق" میں سب کے ساتھ حسن سلوک ہے جوخود تاج وفقیز ہیں ہے۔

اورجس كے ساتھ حسن سلوك كيا جار ہا ہے اس كى بھى دو تسميں ہيں: يا تو وہ خود مستطيع لين ابنا كام كرنے كى طاقت اس كے اندر ہے اور وہ مستقل بالا مربيس ہے ۔ للذا ''و قصم سل الكل'' ميں وہ فخص جو مستقل بالا مربيس شامل ہے۔

حضرت خدیجہ نے حسن سلوک کی تمام اقسام جو دوسروں کے ساتھ ہوسکتی تھیں وہ سب اس جملہ میں شامل فرمادیں۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ بیالفاظ انسانی نہیں بلکہ بیاللہ ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کوالقاء فرمائے گئے ہیں۔ ابھ

## حقوق العباد جالب رحمت اللمي

یہاں سے میبھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کی نفرت اور توجہ کے حاصل کرنے میں جتنا ان افعال کا اثر ہے کئی اور کا نہیں ، حالا نکہ حضرت خدیجہ ٹیبھی فر ماسکتی تھیں کہ آپ ﷺ تو چالیس چالیس دن غارحراء میں عبادت کرکے آتے ہیں اور اسلیے رات اور صحراء کی تنہائیوں میں آپ اپنے رب سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں ، لہذا وہ

۲۳ شرح الکومانی ، ج: ۱ ، ص: ۳۵.

آپ کو کیسے چھوڑ دیں گے اوراگریہ ہمبیاں تو پھر بھی کوئی غلط بات نہ ہوتی ،لیکن یہاں پر خاص طور سے ان اوصاف کوذکر کیا جن کا تعلق دوسروں سے لینی حقوق العباد سے ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ آ دئی جتنی بھی عبادت کرے، نفلیں پڑھے، شبیح کرےان کا نفع لازم ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ بیاوصاف اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا بڑا ہی موثر ذریعہ ہیں اوران کا نفع خود کرنے والے برہے۔

البنة حفرت خدیج بنی دوسرول کے ساتھ البنة حفرت خدیج بنی دوسرول کے ساتھ ہے کہ انسان دوسر ہے۔ بینی دوسرول کے ساتھ ہے کہ انسان دوسرے تک نفع پہنچانے کی خاطر خود تنگی اور مشقت برداشت کرتا ہے، تواللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ میرے دوسرے بندوں کوفائدہ پہنچانے کے لئے قربانی دے بیمل مجھے اپنی ذات کی عبادت سے کہیں ریادہ پہند ہے۔

لبذا جب کوئی بندہ دوسرے بندوں کی مدداوران کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آتا ہے اوران کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، تو اللہ ﷺ کی نصرت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس لئے خضرت خدیجہ ؓ نے پہاں پوشم کھا کرکہا کہ اللہ ﷺ آپ کو بھی بھی رسوانہیں کرے گا۔

اوراللہ کی قتم کھا نامعمولی بات نہیں، اتنی بڑی قتم کھا کر جودعوی کیا اس کی دلیل میں وہ اعمال پیش کئے کہ جن کے بارے میں قتم کھا کر کہا جاسکتا ہے کہ اللہ ﷺ ایسے اوصاف کے حامل آ دمی کورسوانہیں کریں گے۔

مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ بید حضرت خدیجہ کے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ نبی کوتسلی دینا کسی انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ نبی کوتسلی وینے کے لئے اپنی طرف سے الفاظ گھڑ لے بلکہ یقیناً اللہ ﷺ کی طرف سے حضرت خدیجہ پران کلمات کا القاء ہوا تھا کہ بید کہوگی تو میرے نبی ﷺ کوتسلی ہوجائے گی ،اس واسطے سے بیالفاظ بھی "ملھم من اللّه" معلوم ہوتے ہیں۔

دوسری بات بیر کہ ان الفاظ پر نبی کریم کی کی طرف سے تقریر ثابت ہے ، یعنی کسی بھی مرحلے پر آن کخضرت کی اس بات برنفی نہیں فرمائی کہتم نے اللہ کا شم کھا کر بیکلمات کیوں کے اوراس کی دلیل میں بیہ بات کیوں بیش کی؟ بیددلیل صحیح ہے یا کمزور ہے یا پوری نہیں ہے ، بلکہ حضوراقد س کی نے اس پر تقریر فرمادی تو اس لئے بیہ بات تو یقینی ہوگئی کہ بیرتمام افعال واعمال اللہ کی نصرت کو دعوت دینے والے ہیں اور جالب رحمت ہیں ، اس سے پنہ لگا کہ عبادات ہیں سب سے افضل عبادت ' اللہ کے بندوں کی خدمت' ہے۔ اور جالب رحمت ہیں ، اس میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

ز تسبیح و سجاده و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست بیحدیث ہمیں ایک بڑاسبق دے رہی ہے گرافسوں یہ ہے کہ ہم نے بیشعبہ چھوڑ دیا ہے البتہ کچھ تھوڑ ا بہت اگر اہتمام ہے تو اللہ ﷺ کافضل ہے کہ عبادات کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جہاں تک مخلوقِ خدا کے ساتھ خیرخواہی، حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادا کیگی کا معاملہ ہے تو ہم لوگ بہت ہی پیچھے اور کچے ہیں، اس تشم کی احادیث ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اللہ ﷺ اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین۔

ایک اورروایت میں "والله مایخزیک الله ابداً" کی جگه "والله ما یحزنک الله ابداً" آپ ایک اور دوایت میں "والله مایخزیک الله ابداً" آپ اور دون سے بحن "کے معنی بین مگین کرنا تو معنی بول کے کہ الله بھلا آپ کو کسی فم اور صدمے میں مہیں والیس کے بلکہ اللہ بھلا اس فرمہ داری کی اوائیگی میں آپ کی مدوفر مائیں گے۔

### "وتكسب المعدوم"

لفظی معنی اس کے میہوں گے کہ آپ اس شخص کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اصل لفظ معدم ہوتا ہے اور معدم کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس مال نہ ہو، کیکن بعض اوقات معدوم بھی کہد دیا جاتا ہے اس معنی میں کہ گویا وہ''محان لم میکن "ہے لینی کچھ ہے ہی نہیں ۔للہذا جب اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ خود بھی کچھ نہیں اس لئے معدوم کومعدم کے معنی میں استعال کر دیا جاتا ہے۔

اور "قسکسب" ئے معنی جہال کمانے کے ہوتے ہیں وہاں اس کے معنی دوسر سے کو کما کردینے کے بھی ہوتے ہیں اس کے معنی ہوئے " تعطی" آپ ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہوئے "تعطی" آپ دوسر سے کی کمائی کا ذریعہ بننے کے بھی ہوتے ہیں تو "تکسب" کے معنی ہوئے ہیں۔ ایمی دیے ہیں، کس کو؟ یعنی معدوم کو کہ جس کے پاس کوئی مال نہیں، اور یہی معنی اس جملے کے زیادہ واضح ہیں۔ ایمی

#### "وتعين على نوائب الحق"

لین اورلوگوں کی مدد کرتے ہیں نوائب حق میں، نوائب، نائبہ کی جمع ہے اور کسی بھی مصیبت کو نائبہ کہا جا تاہے۔اور بینکلا ہے"نساب ۔ بینوب ۔ نوباً" ہے، جس کے معنی باری باری کسی چیز کے آنے کے ہوتے ہیں تو نائبہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو وقاً فو قاً انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔

### "نوائب الحق" \_\_مراد

یہاں نوائب کے ساتھ مضاف الیہ بھی ذکر کیا گیا کہ نوائب الحق ،اس سے گویااحتر از مقصود ہے نوائب الشرسے۔لہذا نوائب الحق سے مرادوہ مصبتیں ہیں جوحق ہوں ،لہذااب کون سی مصبتیں حق ہیں اور کون سی شرہیں اس کی تفصیل میں بھی شراح نے کلام کیا ہے۔

كل فيض البارى،ج: ١،ص: ٣٤.

کیکن سیح بات یہ ہے کہ انسان کو جو حادثات اور تکالیف پیش آتی ہیں وہ بعض اوقات تو الیں ہوتی ہیں کہ انسان کوئی نیک کام کررہا ہوتا ہے کہ اچا تک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے مثلاً نماز کے لئے مسجد جارہا تھا پاؤں پیسل میااور گر گیا تو یہ وہ مصیبت ہے جوانسان کوئل کے راستے میں پیش آئی ،ای طرح بعض اوقات کوئی مصیبت امر مباح کے دوران پیش آتی ہے بینی وہ کام معصیت نہیں ہوتا تو وہ بھی نوائب حق میں داخل ہے۔

اوربعض اوقات کئی کومعصیت کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے العیاذ باللہ مثلاً ایک شخص نشے کا عادی ہے، نشے کی وجہ سے پیسے خرج کرنے کی وجہ سے افلاس کا شکار ہو گیا تو یہ جومصیبت اس پر آئی یہ ٹوائب شریمیں واخل ہے۔اگراس صورت میں اس کی مدد کی جائے اور اسے پیسے دیئے جائیں تو یہ پھر دوبارہ ان پیپوں کومعصیت میں خرج کرے گا، تو یہ نوائب شرہے۔

لبذانوائب الحق سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ حضوراقد سے الیں صورت میں مدوفر ماتے ہیں کہ اس مدد کے نتیج میں اس آدی کو ایسا فائدہ پنچے کہ جوحت ہو، لیکن کوئی شخص اگر ایسا ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور وہ اس سے تاجائز فائدہ اٹھائے اور اس مدد کو ناجائز کام میں خرچ کرے تو ایسے موقع پر حضوراقد سے خمیں فرماتے۔ "و تعین علی نوائب المحق" کا یہی مطلب ومقصد ہے۔ آئ

"فانطلقت به خدیجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسدبن عبدالعزی " لین اس کے بعد حفرت خدیجرض الله عنها نی کریم الله کو کے کرور قد بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی کے پاس پنجیس ۔

بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی الله عنها تنها خود حالات معلوم کرنے کے لئے کہ (بیدواقعہ پیش آیا ہے ) ایک نفر انی جو کہ قز تھا اور جس کا نام عداس تھا اس کے پاس کئیس تو اس نفر انی عداس نے واقعہ ن کریے خیال ظاہر کیا کہ آپ پروتی نازل ہوئی ہے اور جوصورت آپ ایک کونظر آئی ہے وہ فرشتے کی صورت تھی۔

اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضورا قدس ﷺ کو لے کرورقہ بن نوفل کے پاس گئیں یہ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ ؓ کے چپا کے بیٹے تھے۔اس معنی میں کہ حضرت خدیجہؓ کے دادا کا نام اسد ہے،لہذا ان تک جاکر دونوں کا نسب مل جاتا ہے۔

ورقد بن نوفل ابل مکدمیں سے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ جن کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا ان دونوں نے مکہ والوں کی بت پرتی سے تگ آ کر بیے پا کہ ہم کوئی دوسرا فدہب اختیار کرلیں اس کے لئے انہوں نے شام وغیرہ کا سفر بھی کیا ، اس طلب ہی کے نتیجہ میں ورقد بن نوفل نے نصرانی فدہب اختیار کرلیا کیونکہ ان کی ملاقات ایک عیسائی را ہب سے ہوئی کہ جس نے ان کوعیسائی فدہب کی تعلیم دی ، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے ملاقات ایک عیسائی را ہب سے ہوئی کہ جس نے ان کوعیسائی فدہب کی تعلیم دی ، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے ملاقات ایک عیسائی را ہب محمد زکریا الکاندھلوی المجزء الثانی ، ص: 9 و شرح الکرمانی ، ج: ا ، ص: 20.

کہ وہ عیسائی را ہب اصل دین عیسوی پرتھا لینی ایک تو وہ عیسائی ہیں جوحفرت عیسی النظافیٰ کو مانے ضرور ہیں لیک بعد میں البین ایر اور بعض وہ ہیں ہیں بعد میں البین ایر اور بعض وہ ہیں کہ جو آخر وقت تک اصل تعلیمات پر برقر ارر ہے۔ بیصا حب! جن کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہوئی بیاصل دین عیسوی پر مصل بندا انہی سے ورقہ بن نوفل نے دین عیسوی سیکھا تھا۔ جبکہ زید بن عمر و بن نفیل نے کوئی دوسرا فتیار نہیں کیا۔ وی

اس كى تفصيل كتاب المناقب مين آئے گى ، كيونكه إمام بخارى في و مان مستقل باب قائم كيا ہے۔

آپ رہے انہ اللہ عنہا کو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حراء میں پیش آنے والے واقعات بتائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ خیال ہوا کہ اہل مکہ تو کسی نبوت ورسالت کے قائل نہیں، لہٰذااس واقعے کے سلسلے میں ان سے بچھ معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ ایسے محض کے پاس جانا چاہئے کہ جو نبوت ورسالت کا قائل ہوتو چونکہ ورقہ بن نوفل نصر انی ہونے کی وجہ سے وہ پچھلے پینجبروں یعنی حضرت موسی الطبی اور حضرت بن نوفل کے پاس عیسی الطبی پرایمان لائے ہوئے سے ، لہٰذااس وجہ سے حضرت خدیج "آپ والے کرورقہ بن نوفل کے پاس میں تاکہ حالات کی مزید حقیق ان سے شاید ہوجائے۔

"و کسان امرء اقسد تنصو فی الجاهلیه": اوربدورقد بن نوفل جا بلیت کے اندرنفر انی ہو گئے ۔ تھے۔"و کان مکتب الکتاب العبوانی": لینی برعبرانی تحریر کھاکرتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نصرانی ہونے کی وجہ سے عبرانی زبان سیکھ لی تھیں اور عبرانی زبان سیکھنے کے نتیج میں یہ کتب تورا ۃ وانجیل کے بھی عالم ہو گئے تھے،للٖذاانجیل لکھا کرتے تھے۔

### أعجاز قرآن

حدیث میں انجیل کے لکھنے کا ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو را ۃ وانجیل یا اور جو پچھلی کتابیں نا زل ہو ئیں ہیں ان میں حفظ کرنے کا کوئی دستورنہیں تھا اور کوئی بڑا عالم بھی ان کتابوں کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا۔

یے خصوصیت تو صرف نبی کریم ﷺ اور قر آن کریم کی ہے کہ اس کے حفظ کا اہتمام کیا گیا،لہذا اُم سابقہ اپنی کتابوں کی حفاظت حافظے کے بجائے کتابت سے کیا کرتے تھے۔لہذا ہر مخص اپنی انجیل لکھتا اور اپنے پاس رکھتا تھااسی طرح ورقہ بن نوفل بھی انجیل لکھتے اور اپنے یاس رکھتے تھے۔

وع عمدة القارى، ج: ١٠٥١.

بعض روایتوں میں عبرانی کے بجائے عربی کالفظ آیا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل کتاب تو عبرانی میں تھی ،کئین میہ پھراس کا ترجمہ عربی میں کرتے تھے گویا ان کے علم کا بیان مقصود ہے کہ بیہ عالم تھے اورعبرانی سے عربی زبان میں ترجمہ کرلیا کرتے تھے۔لہذا دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پرضیح ہیں۔ بھ

الجيل كي اصل زبان اور "بالعبر انية" كامطلب

الجيل كي اصل زبان كياشي؟

اس سلسلے میں زیادہ حضرات کا رجمان اس بات کی طرف ہے کہ انجیل کی زبان سریانی تھی اور ورقہ بن نوفل سریانی کاعبرانی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔لہذا ''فیکتب من الإنجیل'' کا یہی مطلب ہوگا۔

جَبَهُ بعضُ حضرات کہتے ہیں" فید کتب من الانجیل بالعبد انیة "کامطلب یہ ہے کہ اصل انجیل تو سریانی میں تھی ،البتہ جولوگ عبرانی میں زیادہ واقف تھانہوں نے عبرانی میں ترجمہ کرلیا تھا،للذا یہ ورقہ بن نوفل بھی عبرانی والی انجیل لکھااور پڑھا کرتے تھے۔

عبراني زبان کي ابتداء

سریانی اور مبرانی زبان میں فرق بیہ کہ سریانی زبان زیادہ قدیم ہے اور بیشام کے صوبے جو آج کل متقل ملک ہے لیعنی سوریا اس کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اس علاقے کی زبان سریانی تھی جبکہ عبرانی زبان کا وجود بعد میں ہوا ہے۔

اس کاواقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم النین کی اصل زبان سریانی تھی، کیکن جب حضرت ابراہیم النین کی اصل زبان سریانی تھی، کیکن جب حضرت ابراہیم النین کی تلاش شروع کی ابراہیم النین کی تلاش شروع کی اور نمرود نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا آ دمی جوسریانی بولٹا ہوا سے پکڑلاؤ، کیونکہ حضرت ابراہیم النینی سریانی زبان ہولئے تھاس لئے سریانی زبان ہولئے والوں کی پکڑشروع ہوئی۔

ادھر جب حضرت ابراہیم القلیلانے دریائے فرات عبور کیا تو اللہ ﷺ نے بطور مجزہ ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم القلیلانے دریائے فرات عبور کیا تو اللہ ﷺ نے دریائے دریائے فرات عبور کرتے ہی ان کی زبان سریانی سے عبرانی ہوگئی یعنی دوسری زبان ہوگئی اور وہیں آئی اور عبرانی اس لئے کہنے لگے کہ یہ عبور سے نکلا ہے کہ یہ زبان دریائے فرات عبور کرنے کے بعد حضرت ابراہیم القلیلائی زبان پر جاری ہوئی۔ چنانچہ پھر دریائے فرات کے مغربی جانب میں جتنے کھی لوگ آباد ہوئے وہ سب عبرانی زبان بولنے والے تھے۔

اوربعض حضرات نے کہا کہ عبرانی عابر کی طرف منسوب ہے جو حضرت بعقوب الطفی کے ایک بیٹے کا

٥٠ الابواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، ج: ٢ ص: ٩ ا كذا في فتح الباري، ج: ١ ، ص: ٢٥.

نام تھا۔ لہذا بیزبان متاخر ہے۔ توراۃ اصل میں عبرانی میں ہے جبکہ انجیل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ بیسریانی زبان میں تھی، البتہ اس کے ترجی مختلف زبانوں میں ہوئے جن میں ایک عبرانی بھی ہے۔اھے

"و کان شیخا کبیراً قد عمی " لینی ورقه بن نوفل اس وقت بڑے بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، اور جو ماقبل میں لکھنے کا ذکر آیا ہے وہ نابینا ہونے سے پہلے کا ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں۔

"فقالت له محدیجة یا ابن عم" لینی جب حضرت خدیجه " ب اینی کی است کی پاس کی پار کی کی است کی کی است کی کا ب پر محضور الله کی کو کی کا ب پر کی کی کا ب پر کی کا ب پر جا کر مل جاتا تھا لینی دونوں قصی بن کلاب کی سل سے ہیں ، لہذاقصی کے نسب کی وجہ سے دونوں ایک طرح سے بھائی بن گئے اس لئے آپ کی کو درقد بن نونل کا ابن اُخ قرار دیا کہ اسٹے جیتیج سے سنئے۔

"فقال له ورقة: يا ابن أحى ماذا ترى": توورقه بن نوفل في حضورا قدى الله سي العلى الله عنه الله عنه الما المائة الما

"فا حبره رسول الله ﷺ حبر ما رأى": تو آپ ﷺ نے جو پھرد يكھا تھا اس كى خبرور قة بن نوفل كوسنا كى ـ توورقد بن نوفل نے كہا كەيدوە ناموس بيں جوالله ﷺ نے موسى الطبيع پرنازل كيا تھا۔

## ناموس وجاسوس کی وضاحت

"صاحب السو" يعنى راز داركونا موس كهاجاتا با دربعض لوگوں نے بيقصيل كى ہے كہ جوا چھے راز كاهمراز ہووہ ناموس ہے ادرا گرشر كے معاملے ميں ہے تو وہ جاسوس ہے۔

لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہیہ کہ بیتفریق خیج نہیں ہے بلکہ مطلق صاحب السرکونا موں بھی اور جاسوں بھی دونوں کہا جاتا ہے۔

یہاں حدیث میں ناموں سے مرادوہ فرشتہ ہے جودی لے کرآئے کیونکہ وہ صاحب السر ہوتا ہے کہ اللہ ﷺ کی طرف سے وہ کی لیے اللہ کا تا ہے اس کی طرف سے وہ کی لیے اس پہنچا تا ہے اس واسطے سے ناموس سے مرادوی لانے والا فرشتہ ہے۔ اھ

ا فيض البارى ، ج: ١،٠٠٠ .٠٠

۷۲ والناموس صاحب السركما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء . وزعم إبن ظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والجماسوس صاحب سر الخير، والمجاهور . والأول الصحيح الذي عليه الجمهور . وقد سوى بينهما رؤية بن المجاج أحد فصحاء المعرب. والسمراد بالناموس هنا جبريل عليه السلام ، فتح البارى ، ج: ١ ، ص: ٢٦ ، و الابواب والتراجم للشيخ محمد زكريا الكاندهلوى ، ج: ٢ ص: ١٩ شرح الكرماني ، ج: ١ ، ص: ٣٨.

## موسی العَلَیْلا کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

"اللى نزل الله على موسى "يعنى يه وى فرشة آپ كے پاس آيا ہے جوحفرت موى الكين پر بحى الله على موسى "يعنى يه وى الكين پر وى ليكن بى الله على الله على

اب سوال بیر ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل خو دنھرانی تھے، کیکن تشبیہ موسی الظفاؤ کی وے رہے ہیں ، حالانکہ عیسی الظفاؤ کی مثال دینی جا ہے ،اس کی کیا وجہ ہے؟

اس کی وجہ علامہ بیلی نے "السووض الانف" میں جو''سیرت ابن ہشام'' کی شرح ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ نصرانی لوگ عیسی الطبیع کو پیغیر نہیں مانتے تھے، بلکہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، لہذاعیسی الطبیع پروحی آنے کا تصور نہیں تھااس لئے انہوں نے حضرت موسی الطبیع کی مثال دی۔

لیکن حافظ ابن جمرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس توجیہ کورد کیا ہے اور (ماقبل میں جو ورقہ بن نوفل کے سلسلے میں جو بحث گذری وہی بیان کی ہے ) کہ ورقہ بن نوفل اگر چہ نصر انی تھے لیکن اصل دینِ عیسوی الطبیع پر تھے اور اس میں تحریف کے قائل نہیں تھے۔

البنته حافظ ابن جمرعسقلانی رحمه الله نے اس کی دوسری توجیه کی ہے کہ موی الطّفظ کا اولاً ذکر اس لئے فر مایا کہ موسی الطّفظ کی رسالت متفق علیہ تھی لینٹی بیہود اور نصار کی دونوں مانتے تھے اور عیسی الطّفظ کی رسالت کو صرف عیسائی ہی مانتے تھے بیہودی نہیں مانتے تھے۔

وسری وجہ یہ بھی ہے کہ حفرت موی الطبی کے پاس آنے والی وی شریعت والی تھی بینی اس میں شریعت کے احکام کم متھاور زیادہ تر کے احکام کم متھاور زیادہ تر چیزوں میں تر بعت کے احکام کم متھاور زیادہ تر چیزوں میں توراۃ بی کے احکام کو اختیار کیا گیا تھا۔

لبذااس وجه سے موی الطبی کی مثال دی۔ ع

"باليتنى فيها جذعاً" يهال "فيها" كي خمير في الايام كى طرف دا جمع بينى "التى تدعو فيها الناس إلى الاسلام "مطلب يركدورقه بن نوفل في الإطرف سي خوا بش كا ظهاركيا سي كدوه ايام جن كا اندرا بالوكول كواسلام كى طرف بلاكيل كي كاش كه بين ان دنول بين جذع بول -

"**جذ**ع" كامطلب

"جدع" كمعنى جوان كے بين،اوراصل مين"جدع" بكرى كا بچه جب چهاه كا بواسے كہتے بين،

<sup>&</sup>lt;u> ه. فتح الباري ، ج: ١،ص: ٢٦، و شرح الكرماني ، ج: ١،ص: ٣٩، و فيض الباري، ج: ١،ص: ٣١. </u>

کین لغت میں مضبوط، جوان اور توانا آ دمی کو ''جسلاع''کہد یا جاتا ہے، تو مطلب ہوگا کہ کاش میں آپ کے ایام دعوت میں جوان ہوں۔ جوان ہونے کا اس لئے کہا کہ اس جوانی کی قوت کو آپ کی مددونصرت میں استعمال کرسکوں۔

### "جذعاً" كااعراب

"جدعاً"اس روایت میں منصوب ہے، جبکہ بعض روایتوں میں مرفوع ہے اور قیاس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ مرفوع ہو گا، اس روایت میں منصوب ہے، جبکہ بعض روایتوں میں مرفوع ہو گا، کیکن زیادہ تر کہ مرفوع ہو گا، کیکن زیادہ تر روایتوں میں "جدعاً" منصوب آیا ہے، لہذا تقدیری عبارت اس طرح ہو گئ کہ "یالیتنی اکون فیھا جدعاً" تو "جدعاً" کون" کے جبر ہوگی اور "اکون" اپنے اسم وخبر سے ل کر جملہ ہوکر پھر لیت کی خبر ہے گا۔

"لیشنسی اکون حیا إذ بخوجک قومک": لینیاےکاش! که میں زندہ ہوں اس وقت که جب آپ کی قوم آپ کو ( مکہ کرمہ ہے ) نکالے گی۔

"فقال رسول الله ﷺ: أو منحوجي هم؟" تو آپ ﷺ نے پوچھا! كياوه جُصن كالنےوالے بيں؟ يعنى اس وقت يد كيفيت ہے كدا كي عظيم ذمه دارى كا بوجھ آرہا ہے اور ساتھ ميں يہ بھى كه قوم نكالے گى تو آپ ﷺ نے فرما يا كہ كياوه ججھ نكاليں گے؟

"قال: نعم لم یات رجل قط بمثل ما جنت به الا عودی" لینی ورقه نے کہا کہ ہاں کبھی کھی کوئی شخص نہیں آیا اس جیسی چیز کے ساتھ جو آپ لے کر آئے ہیں (لینی وحی) مگر اس کی دشنی کی گئی۔ لینی لوگوں نے اس کے ساتھ عداوت کا برتا و کیا۔

"**وان ید رکنی یومک**" یعنی اگر مجھے پالیا آپ کے دن نے ،مطلب بیر کہ وہ زمانہ جب لوگ آپ ک<sup>ونکی</sup>فیں پہنچا ئیں گےاگر میں زندہ رہااوروہ زمانہ پالیا۔

"انصرك نصراً مؤزراً" توآپكالي مددكرون كاجوتوت والى موگ

"أزرمؤزر" - "أزر" سنكلا باس كمعنى قوت ومددك بين جيس قرآن شريف مين آيا ب: "أُشُدُ ذيبة أزرى". "ه

تو یہاں معنی ہوں گے کہ میں آپ کی قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔

"فہ سم سم بنشب ورقة أن توفى وفتر الوحى" يعنى حضرت عائشهرضى الله عنها فرماتى بين كه پھر ورقة آ كنهيں تشهر علي يعنى اس واقع كے بعد ورقد زيادہ عرصه زندہ نہيں رہے اور وفات پا گئے اور وحى كے مدودة طه: ٣١.

#### انقطاع کاسلسلہ شروع ہوگیا یعنی اس کے بعد کھے عرصہ تک آپ اللہ پروحی نازل نہیں ہوئی۔

#### "لم ينشب"

"نشب \_ ینشب" کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے لٹک جانا، مراد ہے کسی جگہ پرزیادہ تھہرنا، "لم پنشب ہمعنی لم یمکٹ" ہے۔ یعنی بیور قد زیادہ عرصے نہیں تھہرے یہاں تک کدان کی وفات ہوگئ۔ اشکال

سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کومعاذ اللہ کیا شک تھا کہ جومیں نے دیکھاوہ فرشتہ ہے کہ نہیں یا جو پکھ میں نے ساوہ وحی اللی ہے یا نہیں؟ اگر میہ شک تھا تو میہ مقام نبوت کے خلاف ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ نبی بنادیا جاتا ہے اور نبوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نبی کو فرشتے ، نبوت اور وحی میں شک نہیں رہتا، بلکہ اس کو یقین ہو جاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں شک رہے وہ وحی نہیں ہوتی ، کیونکہ وحی ہوتی ہی وہ ہے جس میں بقینی طور پر نبی کو پہتہ چل جاتا ہے کہ بیروحی ہے اور اللہ ﷺ کی طرف سے آئی ہے۔

تواگریوں کہاجائے کہ شک تھااور شک کے ازالے کے لئے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے تو یہ بات بالکل ہی غلط اور ناممکن ہے، اس لئے کہ نبی کا غیر نبی کے پاس جانا اور غیر نبی بھی وہ جو کہ دوسرے مذہب کا ہواس کے پاس تصدیق کے لئے جانا کہ ریہ جومیرے پاس آیا ہے وتی تھی یانہیں، یہ بات صحیح نہیں۔اورا گرشک نہیں تھا تو پھرورقہ بن نوفل کے پاس کیوں تشریف لے گئے؟ ان کے پاس جانے کا منشاء کیا تھا؟

### جواباشكال

مندرجہ بالا اشکال میں محدثین نے خاصی کمی چوڑی بحثیں کی ہیں اور مختلف قتم کی توجیہات کی ہیں، کیکن ان توجیہات میں میں ہو آب ہو اللہ سبحانہ و اللہ سبحانہ و اللہ سبحانہ و تعالی اعلم وہ یہ کہ آپ بھی کو اس بات پر کہ جو بچھ مجھ پر تازل ہوا ہے، وہی ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں تھا البتہ آپ بھی کو جو خوف اور فکر تھی وہ اس ذمہ داری کی تھی کہ اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کیا جائے گا اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مسائل سے کس طرح عہدہ برآ ہوا جائے گا۔

البية حضرت خدیج رضی الله عنها کے بارے میں دونوں احمال ہیں:

ایک بیا حمّال بھی ہے کہ ان کو ابتداء میں پورایقین نہ ہو کہ آپ ﷺ نے جو پچھود یکھا ہے وہ وحی ہے یا نہیں؟ اورا گر حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کواس پر شک گذر ہے بھی تو یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، کیونکہ الی پر وتی نہیں آئی تھی ،الہٰ دا ہوسکتا ہے کہ ان کے دل میں تر د د باقی ہو۔ دوسرایہ اختال بھی ممکن ہے کہ آپ دی ان کرنے کے بعدان کے دل میں کوئی تر دو باتی ندر ہا ہو جیسا کہ آپ کھی کہ ان کو کم از کم توقع جیسا کہ آپ کھی کہ دل میں تر دونہ تھا انکین چونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ضرورتھا کہ جس کی ان کو کم از کم توقع خبیں تھی اور انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ کی ذکر ایسے لوگوں سے کرنا چا ہتا ہے جواس غیر معمولی واقعے سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں۔

اوراس سے منشاء کوئی شک اور تر در نہیں تھا بلکہ منشاء یہ تھا کہ اس واقعہ کوان سے بیان کر کے آئندہ کے لائے ممل کے لئے ان سے کوئی مشورہ وغیرہ لے لیا جائے ۔ تو آپ بھی ورقہ بن نوفل کے پاس خود تشریف نہیں لے گئے اور نہ یہ فرمایا کہ جمعے لے جاؤ ، میں وہاں جاکران سے بات کروں گا، بلکہ حضرت خدیج کے دل میں بید خیال آیا کہ میں لے جاؤں اور لے جائے ، میں وہاں جاکران سے بات کروں گا، بلکہ حضرت خدیج کے دل میں بید خیال آیا کہ میں لے جاؤں اور لے جائے والے ان کا منشاء ومقصد بیر تھا کہ اس غیر معمولی واقعہ کی اطلاع ان کوئی جائے ، کیونکہ قریش مکہ جو کہ بت پرست ہیں ان کواطلاع کرنے سے فی الحال تو پھھ حاصل نہیں کہ نہ تو وہ کوئی حجے مشورہ دیں گے اور نہ وہ اس کی صحیح حقیقت کو بھھ سکتے ہیں ، لہذا ایسے شخص کے پاس جانا چا ہے جو وی ورسالت کا معتقد ہواس کو جا کر بتا کیں ، اور بیورقہ بن نوفل سے کہ ایک طرف تو بیوجی ورسالت کو مانے والے گئے چند افراد میں سے جا کر بتا کیں ، اور بیورقہ بن نوفل سے کہ ایک طرف تو بیوجی ورسالت کو مانے والے گئے چند افراد میں سے خصاور دوسری طرف ان کے خاندان کے بڑے سے العیاذ باللہ بی منشاء نہیں تھا کہ نی کوانی نبوت یا وہی میں کوئی شک و تر دد ہے۔

# كيا ورقد كومسلمان كها جائے گا؟

حضرات شراح نے بہاں پر بید مسئلہ چھیڑا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے صاف صاف کہ دیا تھا کہ آپ ﷺ پر جو پھھ آیا ہے وہ ناموس ہے اور وہی ہے گویا آپ ﷺ کی نبوت کا اقر ارکرلیا تھا اور یہ بھی خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر میں زندہ ہوا تو آپ کی قوت کے ساتھ مدد کروں گا۔ اور بیتمنا بھی کی تھی کہ آپ ﷺ کی دعوت کے ایام میں ، میں جوان رہوں تا کہ زیادہ سے زیادہ موثر انداز میں مدد کرسکوں! تو کیا ان وجو ہات کی بناء پر ورقہ کو مسلمان قرار دیا اور پھر مسلمان قرار دینے کی البندا ان مذکورہ وجو ہات کی بناء پر بعض حضرات نے ان کو مسلمان قرار دیا اور پھر مسلمان قرار دینے کی وجہ سے ان کو صحابہ میں بھی شار کیا ، لہندا جن حضرات نے صحابہ کرام سے متعدد نے ان کو صحابہ کرام میں شار کیا ہے۔

البت محققین کا کہنا ہے ہے کہ قاعدہ کی روسے ان کے اوپر اسلام کا اطلاق مشکل ہے، کیونکہ احکام اسلام کے البتہ محققین کا کہنا ہے ہے کہ قاعدہ کی روسے ان کے اجراء کے لئے "اقو ارباللسان" کے اجراء کے لئے "اقو ارباللسان" استسلام اور انقیا دہمی ضروری ہے، تو ورقہ نے صرف دل سے آپ ﷺ کی نبوت ورسالت کی تصدیق کی تھی، لیکن

"اقسواد بسائسلسان" استسلام اورانقیا د جواسلام کی لا زمی شرط ہے وہ ابھی تک نہیں پائی گئی تھی ،لہذا اس وجہ سے ان پر اسلام کے احکام کا اطلاق قاعد ہے کی روسے نہیں ہوسکتا۔

لیکن بعض روایات الیی آتی ہیں کہ جن سے ان کے مسلمان ہونے کا پیۃ لگتا ہے۔ مثلاً ایک روایت امام بیعی رحمہ اللہ نے دلائل النبو قامیں ذکر کی ہے جس میں حضورا قدس ﷺ نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں فرمایا کہ ''میں نے ان پر جنت کے سندس کپڑے دیکھے ہیں ، یعنی حریر کے کپڑے جوان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔'' بیروایت اگر چے مرسل ہے لیکن اس کی تائید بعض دوسری روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔

چنانچەمند بزار میں ایک مرسل روایت ہاوراس کے اندرآپ کی کا یہ بھی فرمانا نہ کورہے کہ آپ کی نے ورقہ کے بارے میں بیفر مایا کہ'' میں نے ان کے لئے دوجنتیں دیکھیں بینی جنت کے اندردو باغ ویکھے۔اور بیروایت اس طرح ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ایک بھائی تھے ان کی سے لڑائی ہوگئ تو لڑائی کے دوران ان کے بیروایت اس طرح ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ایک بھائی تھے ان کی سے لڑائی ہوگئ تو لڑا بھلا کہا تو اس پرآپ کی نے فرمایا کہ'' ورقہ کو برا بھلا مت کہو'' میں نے ان کے لئے دو جنتیں دیکھی ہیں۔

اس کےعلاوہ ایک روایت اور بھی آتی ہے جس کومتعدد محدثین مثلا امام ترندگ نے روایت کیا ہے، وہ بیہ کمحضورا قدس کے علاوہ ایل جنت میں سے نہ کم حضورا قدس کے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل پر سفید کپڑے میں اگر وہ اہل جنت میں سے نہ ہوتے تو ان پر سفید کپڑے نہوتے۔

اس روایت کا مدارعتان بن عبدالرحن پر ہے جن کو پہلی رحمداللہ نے ضعیف کہا ہے ، لیکن محمد بن اسحاق رحمداللہ کی ایک روایت اس کی تا ئید کرتی ہے جس میں سے کہ آپ شے نے فرمایا: "دایست الفعنی و علیہ فیاب حویو، لائد آمن ہی ، وصدقنی" ۔ ۵۵

البذاان تمام ندکورہ روایات کے مجموعے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ لہذا ہے بھی بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے وفات سے پہلے اسلام کی شرائط کمل کر لی معلوم ہوئی کہ انہوں نے وفات سے پہلے اسلام کی شرائط کمل کر لی معلیں یا ہیہ کہ سکتے ہیں کہ کسی وفت اقر ار باللمان بھی کرلیا ہوگا اور اصل بات سے ہے کہ اقر ار باللمان ، استسلام اور جب تک انتقیا دجو اسلام لانے کے لئے ضروری امور ہیں ، یہ اس وقت ہیں جبکہ نبی ﷺ کو دعوت کا تھم ہوگیا ہوا ور جب تک دعوت کا تھم نہیں ہوا اور آپ ﷺ نے دعوت عام شروع نہیں فرمائی اس وقت تک صرف تصدیق بالقلب ہی کا فی حب تو عین ممکن ہے کہ یہی بات ہو۔ بہرصورت راج یہی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے ساتھ اللہ تعالی نے جنت کا معاملہ فرمایا۔ انھے واللہ سبحانہ وتعالی انے جنت کا معاملہ فرمایا۔ انھے واللہ سبحانہ وتعالی اللہ عالم ۔

اس کے علاوہ بعض روایتوں میں بیہجی آتا ہے کہ حضرت بلال ﷺ پرجس وقت ان کا آقاظم کرتا تھا،

۵۵ عمدة القارى ج: ۱ ص: ۱۰۵.

تپتی ہوئی ریت پرلٹا تا اور بہ کہتا تھا کہ دین حق سے پھر جاؤ تو وہ جواب میں ''احد ، احد '' کہتے تھے، اس وقت ورقہ بن نوفل نے حضرت بلال کواس حالت میں دیکھ کران کے آتا سے کہا کہ بیتم کیا کررہے ہو؟ گویا اس طرح سے حضرت بلال ﷺ کی تائید ونصرت کی کوشش کی۔ عھ

کئین بیروایت سنداً مضبوط نہیں اور دوسری طرف بظا ہر شخی بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت بلال ﷺ مرجو تخق و آنر مائش کا واقعہ پیش آیا بیاس وقت آیا جب کہ آنخضرت ﷺ کی دعوت خاصی عام ہو چکی تھی اور دیگر روایات کی روثنی میں بیربات طے شدہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کا اس سے پہلے ہی انقال ہو گیا تھا۔

" سقال ابن شهاب: وأخبرنى أبو سلمة بن عبدالرحمٰن أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: ((بينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء قرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملونى، زملونى، فأنزل الله عزوجل في اليها الممدّد أله في فانزل الله عزوجل في الممدّد أله في فانزل الله عزوجل ويا أيها الممدّد أله في في في الوحى وتواتر)) تابعه عبدالله بن يوسف وأبو صالح، و تابعه هلال بن رداد عن الزهرى ، وقال يونس و معمر: ((بوادره)) [انظر: ٣٢٣٨، ٣٢٢ ٩ ٣ ، ٣٩ ٢ ٢ ١ ٣ )

حدیث کی تشر تک

26 فتح البارى، ج: ١،ص: ٢٤.

اس مذکورہ حدیث سے پہلے کی حدیث فترۃ وحی پرختم ہوئی کہاس عظیم واقعہ کے بعدوجی منقطع ہوگئی اور

٢٩ وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة : أن النبي القال: لا تسبوا ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان ،وروى التر مذى من حديث عثمان بن عبد الرحمن ،عن الزهرى ،عن عروة ،عن عائشة قالت: سئل رسول الله عن ورقة : فقالت له خديجة : إنه كان صدقك ،ولكنه مات قبل أن تظهر ، فقال النبي الرايت في المنام و عليه ثياب بيض ، ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك . ثم قال : هذا حديث غريب ،و عثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوى ؟ وقال السهيلي : في اسناده ضعف لأنه يدور على عثمان هذا ، ولكن يقويه قوله عليه الصلوة السلام : رأيت الفتي يعني : ورقة : و عليه ثياب حرير لأنه أول من آمن بي و صدقني . ذكر ه ابن اسحاق عن ابي ميسرة عمرو بن شرحبيل ؛ وقال المرزباني : كان ورقة من علماء قريش وشعرائهم ، وكان يدعي القس، وقال النبي الله : رأيته وعليه حلة خضراء يرفيل في المحدة ،الجزء الأول ، ص : ٩ ٠ ١ ، و المستدرك على الصحيحين ، رقم : ١ ١ ٢ ٢ ، ج : ٢ ، ص : ٢ ٢ ، و . ٢ ٢ ٢ ، و . ٢ ٢ ٢ .

فترت کا زمانہ شروع ہوگیا ،الہذا یہ ندکورہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اس فترت کے زمانے کے سلسلے میں ابن شہاب زہری کے حوالے سے قل فرمار ہے ہیں۔

امام بخاری رحمہ الله مذکورہ روایت کوقسال ابن شہاب کہہ کرنقل کررہے ہیں اس کوعلا مہ کرمانی رحمہ الله نے تعلق قرار دیا ہے۔ تعلق روایت اس طرح بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ جس میں اول سند کو حذف کردیا جائے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے لے کرامام زہریؓ تک کی سند درمیان میں سے حذف کردی ہیں اور براہ راست کہا کہ قال ابن شہاب النے لہذا یقلق ہے۔ ۵۸

لیکن حافظ این حجرعسقلانی رحمه الله اور دوسرے محقق شراح حدیث کہتے ہیں کہ بیتحویل ہے تعلق نہیں ، ایک ہی سند میں دو واسطے ہوں اور محدث اس روایت کو بیان کرتے وقت دونوں واسطوں کو بیان کرے ،اس کتحویل کہتے ہیں ۔

## تحويل كاقتمين

تحويل كى دونشميں ہوتى ہيں:

مہل قتم ہیہے کہ اول سند میں تحویل ہوتی ہے یعنی اول سند ہی سے محدث کی سند کے دووا سطے ہوتے ہیں اور دونوں جا کر کسی ایک شخ پریل جاتے ہیں۔جس کو مدار الا سنا دیا مدار الحدیث کہا جاتا ہے اور بیوہ جگذہے جہاں برعام طور سے حدثنا لکھا ہوتا ہے۔

دوسری متم بیہ کہ اول سند سے تو واسطہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آ گے کسی راوی پر جانے کے بعد واسطہ جدا ہوجا تا ہے، لہذا حافظ ابن ججرؓ وغیرہ کا کہنا ہیہ کہ بید وایت تحویل کی دوسری متم ہے۔

لینی پہلے جو صدیث ماقبل میں گزری ہے اس کی روایت اس طرح تھی کہ "حدث ایحیی بن بکیر قال انجبونا لیث عن عقیل عن ابن شہاب "اس کے بعد آگے ابن شہاب نے روایت بیان کی کہ "عن عزوة ابن زبیر عن عائشة ام المؤمنین الخ".

اب دوسرى نذكوره روايت يه كه "قال ابن شهاب و اخبونى ابوسلمة بن عبدالرحمن أن جابوبى عبدالرحمن أن جابوبى عبدالله الأنصارى قال "الخداول سند تربرى تك ايك اى سند الله الأنصارى قال "الخداول سند تربرى تك ايك الك الك المحدث عروة ابن الزبير عن عائشة "اوردوس ا"أبوسلمة بن عبدالرحمن ان جابو" المخ للذا يتح يل كى دوسرى قتم ب-

اوراس بات کی دلیل بیہے کہ ابن شہاب نے آگے جومقولہ ذکر کیا اس میں "واخبر نی" ہے، اگر بیہ

۵۸ بشرح الکرمانی ، ج: ۱ص: ۳۱.

تعلیق محض ہوتی تو واؤکو کی معنی نہ ہوتے "قسال ابن شہساب و اخبرنی ابوسلمة" توان وونوں کو اگر ملاکر پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ "قسال ابن شہساب عن عرومة ابن الزبیر عن عائشة واخبرنی ابوسلمة بن عبدالرحمٰن أن جابر بن عبدالله "الخ.

لہذا یہاں پر ایسانہیں ہوا کہ امام بخاریؓ نے زہری سے پہلے کی سند حذف کردی ہوکہ جس کی بناء پراس کو تعلیق کہا جائے ، بلکہ یہاں پر بھی زہری تک وہی سند ہے جو ماقبل کی روایت میں گزری ہے، اس کے بعد امام زہریؓ نے دوحدیثیں بیان کیس ایک روایت "عن عروة" سے اور دوسری روایت "و انحبرنی ابو مسلمة" المنح سے، البذاری تعلیق نہیں کہلائے گی بلکہ اس کو تحویل کہا جائے گا۔ اھ

"ابومسلمة بن عبدالوحمن": ابوسلمه بي<sup>حض</sup>رت عبدالرحن بن عوف مصاحز ادے ہيں، مدينه منوره کے جوسات فقہاء مشہور ہيں ايک قول کے مطابق ابوسلمہ کا شار بھی ان ميں ہوتا ہے۔ بيفقيه اورمحدث تھے۔

"أن جابو بن عبدالله الأنصارى قال وهو يحدث عن فترة الوحى" كه حضرت جابر الله المشى " فر ما يا الله وقت جب وه وقى كم نقطع بون كا واقعد سنار به تقى كه: "فقال فى حديثه: بينا أنا أمشى " يعنى حضرت جابر الله كول كم مطابق نى كريم الله في أن الله عن السماء فر فعت بصرى "كرا چا تك يس في " الله ووران كه يس جل ربا تها، "إذ مسمعت صوقا من السماء فر فعت بصرى "كرا چا تك يس في آسان سي آ وازسي توييس في الني آ كها شما كي " س

"فاذا السلك الذى جاء نى بحراء جالس على كرسى بين السماء و الأرض" تو ديكها كه وبى فرشته جوميرے پاس حراء ميں آيا تھا وہ آسان اور زمين كے درميان ايك كرى پر بيشا ہے۔ "فوعبت منه فوجعت فقلت زملونى زملونى" تواس كوذ كيوكر جھ پررعب طارى ہوگيا، پس ميں لوك كر آيا تو ميں نے كہا كہ جھكوكيڑ ااوڑ ھاؤ، جھكوكيڑ ااوڑ ھاؤ۔

بعض روایت میں جیسا کہ کتاب النفیر میں روایت آئی ہے وہاں پر "زملونی" کی جگه "دورونی" آیا ہے، "دورونی" کے میں۔ ال

فانزل الله عزوجل:

" يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ قُمْ فَانْدِرُ وَ رَبُّكَ فَكَبِّرُ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ".

اس پرالله ﷺ نے بہآ سی نازل فرما کیں " لَمَا أَیُّهَا الْمُدُقِدُ فَمُ فَالْدِرُ وَ رَبُّکَ فَكَبِّرُ وَ فِيَا وَ اللَّهُ الْمُدُورُ وَ اللَّهُ الْمُدُورُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَقَ " كَ بعددوسرى وَى يَتَى \_ فِيَا اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَقَ " كَ بعددوسرى وَى يَتَى \_

۵۹ فتح الباری، ج: ۱، ص: ۲۸.

٠٠ صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، (١) باب: رقم : ٣٩٥٣ ، ص: ٢٠٠١.

"فحمی الوحی و تواتو": یعنیاس کے بعد وقی معمول کے مطابق شروع ہوگی اور پے در پے آنے گی۔
"حمی" کے لفظی معنی ہیں گرم ہونا،"حمی المحبحد "بولتے ہیں کہ پھر گرم ہو گیا اور گرم ہونا یہ کنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز گا اپنے شاب کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوجانے سے، جیسے کہتے ہیں کہ بازار گرم ہوگیا۔
یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام سر گرمیاں بحال ہوگئیں تو حمی یہاں پر اسی معنی میں ہے، گویا یوں تر جمہ کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہوگا کہ وح کا سلسلہ بحال ہوگیا۔

اکثرعرب اور ہماری اردوزبان میں بھی ٹھنڈا ہونا یہ جمود اور خول سے کنا یہ ہوتا ہے کہ سرگرمیاں ٹھنڈی ہوگئیں تو فتر قائے معنی انقطاع کے بیں اور انقطاع ٹھنڈا ہونا اور حی گرم ہونا ہے تو ''حسمسی ا**نبوحسی و تو انو**'' کے معنی ہوئے کہ وحی کا سلسلہ بحال ہوگیا اور وحی ہے در ہے آنے گئی۔

فترة كازمانه

یفتر قاوی کازماند کنے عرصه رہا، اس سلط میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیز ماند و هائی سال تک رہا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال تک رہا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تین سال تک رہا اور تین سال تک بعد پھر بیوا قعد پیش آیا اور اللہ ﷺ نے بیآیات نازل فرمائیں:

('یَا آیکا الْمُدُورُ قُمْ فَانْدِرْ وَ رَبُّکَ فَکَیّرُ وَ

('یَا آیکا الْمُدُورُ قُمْ فَانْدِرْ وَ رَبُّکَ فَکیّرُ وَ

لِيَّابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ" . الْ

فترۃ کے بعدوحی کونسی تھی

بعض روایات میں بیآ تا ہے کہ فتر ق کے بعد جو وی نازل ہوئی وہ سورة الفتی کی ابتدائی آیات تھی، کین برروایت سے نیس فتر ق کے بعد کہا و کی سورة المدثر کی ابتدائی آیات ہی کی صورت میں نازل ہوئی تھی ، اور سورة الفتی کی آیات ایک اور معمولی می فتر ق جو دویا تین وان کی تھی ، کے بعد تازل ہوئی تھیں جس کے بارے میں الا ما قبل : ماکان مدة الفترة ؟ أجيب : بانة وقع فی تاریخ أحمد بن حنبل عن الشعبی : أن مدة فترة الوحی کانت شامدن ، وبه جزم إبن إسحاق ، وحکی البیهقی أن مدة الرویاء کانت سنة أشهر ، وعلی هذا فابعداء النبوة بالرؤیا وقع فی رمضان . ولیس فترة الوحی المقدرة بطلات سنین وقع فی شهر مولدہ ، وهو ربیع الأول ، وابعداء وحی البقطة وقع فی رمضان . ولیس فترة الوحی المقدرة بطلات سنین وهو ما بین نزول : ﴿ إِقْراَ ﴾ [العلق: ا] و ﴿ يأيها المدثر ﴾ [المدثر: ا] عدم مجیء جبزیل الله ، إلیه بل تأخر نزول وهو ما بین نزول : کره العینی فی عمدة القاری ، ج: ا ، ص: ۲۰ ا ، و الابوا ب و التراجم للبخاری الجزء الثانی ،

ابولہب کی بیوی نے طعنہ دیاتھا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو اس پرییآیات نازل ہوئی تھیں اور وہ فتر ق بہت معمولی سی تھی ، البتہ بیفتر ق جواصطلاحی فتر ق کہلاتی ہے بیرتین سال تک تھی اور اس کے بعد جوآیات نازل ہوئیں وہ سور قالمدٹر کی آیات تھیں۔ <sup>الا</sup>

"تابعه عبدالله بن يوسف و ابو صالح": اب يهال سام بخارى رحمه الله متابعات كاذكر فرمار به بين كه عبدالله بن يوسف اورا بوصالح بيم متابعت كرر به بين يجي بن بكيرى مطلب بيه به كه حديث فرمار به بين كيم بن بكير بي مطلب بيه به كه حديث فركوره جوما قبل مين گزرى امام بخاري فرماتے بين كه بيه حديث صرف يجي بن بكير بى سهم وي نهيں به بلكه مين في معديث عبدالله بن يوسف اور ابوصالح ان دونوں سے بھی سنی ہے اور بيدونوں اس حديث كوليف بن سعد سے روايت كرر ہے تھے۔

"وتابعه هلال بن رداد عن الزهرى" پہلے "تابعه" كن"ه ممير مفعول كامرجع كيلى بن بكيريس اور دوسر بي "كن"مير مفعول كامرجع عقيل بيں جوامام زہرى كي شاگر دہيں، مطلب بيہ بي كما كي طرف اس حديث ميں يجي بن بكيركى متابعت عبدالله بن يوسف اور ابوصالے نے كى ہاور دوسرى طرف عقيل كى متابعت بلال بن رداد نے بھى زہرى سے، يعنى بيروايت بلال بن رداد نے بھى زہرى سے مسلمرح عقيل نے ان سے بن تھى۔

ما قبل صديث مين كزرام كه جب آب على واليس تشريف لائة ويوجف قواده" يعن آب على كا دل دهر كرماتها اليكن يونس اورمعمر كى روايت ميس ب كه جب آپ الله تشريف لائة "يسو جف بوادره" لعنی آپ کے بوا در حرکت کررے تھے۔

"بوادر" - "بادره" كى جمع ب،اور"بوادر"اس رگ كوكت بين جوكند هاورگرون ك

درمیان مچھلی کی طرح ہوتی ہے کہ جب آ دمی کوزیادہ پریشانی یا خوف ہوتو یہ خصہ پھڑ کئے گئی ہے۔ گویا کہ امام زہریؓ سے اس حدیث کوروایت کرنے والے شاگر دچار ہیں: ان میں سے عثیل اور ہلال بن رواد "يسو جف فواده" كالفاظ كرات سراته روايت كرت بي اور يوس اور عمر "يسر جف بوادره" ك الفاظ سےروایت کوفل کرتے ہیں ۔

#### متابعت کے معنی

اگرکسی حدیث کا راوی دوسر بے راوی کی بیان کردہ حدیث کواسی طرح روایت کریے تو اس کومتا بعت

## متابعات كيسمين

متابعت کی دوشمیں ہیں:

ایک متابعت کا مله اور دومری متابعت نا قصه به

اگر کوئی راوی کسی دوسر بے راوی کی بیان کردہ حدیث کوجوں کا توں اس کی پوری سند کے ساتھ روایت کردے تو بیرمتا بعت کا ملہ کہلا تی ہے۔

اوراگر اول سند میں کوئی متابعت نہیں ہے، لیکن آخر سند میں جا کر کوئی متابعت پیدا ہوجائے تو اس کو متابعت ناقصه کہتے ہیں۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے متابعت کا ملہ اور نا قصہ دونوں کا ذکر کیا ہے ، کیونکہ عبد اللہ بن پوسف اور ابوصالح نے جومتابعت ، یجیٰ بن بکیری ، کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ عبداللہ بن یوسف اور ابوصالح نے بیجیٰ بن بکیر کے بعد پوری سندو ہی بیان کی ہے جو بیخیٰ بن بکیر نے بیان کی ہے،لہذا بیمتابعت کا ملہ ہوئی۔

اور ہلال بن رداد نے عقیل کی جومتا بعت کی ہے وہ متا بعت نا قصہ ہے ، کیونکہ اول سند ہلال بن رداد تک كس طرح بيني وه يهال مذكورنهيس ،البيته ملال بن ردادتك حديث پينيخ كاطريقه اس طريقه سے ضرور مختلف موگا جو کہ یہاں مذکور ہے ،لہذا متابعت آخر سند میں ہوئی کہ ہلال بن رداد نے عقیل کی متابعت کی اور پھرز ہرگ سے آ گے مدیث کی سندایک ہوگئی تو بیمتا بعت نا قصہ ہوئی۔

# متابعت في اللفظ اور في المعني

متابعت جاہے کامل ہویا ناقص بعض اوقات فی اللفظ ہوتی ہے اوربعض اوقات فی المعنی ہوتی ہے۔ یہاں عبداللہ بن یوسف، ابوصالح اور ہلال بن رداد کی جو متابعات ہیں وہ باللفظ تھی، اسی وجہ سے ان کو بطور متابع ذکر فرمایا۔

اور یونس و معمر کی جومتا بعات تھی وہ بالمعنی تھی ، کیونکہ انہوں نے ''فوادہ'' کے بجائے ''بوادرہ''کالفظ استعال کیا، لہذااس کو بعد میں ذکر کیا اور ''وقال ہونسس و معمر بوادرہ''فرمایا تویہ بتانے کے لئے کہ یونس اور معمر نے اس طرح کہا ہے اور انہوں نے اپنی روایت میں بوادرہ کالفظ استعال کیا ہے۔ "ل

## شامدى تعريف

ایک اور چیز ہوتی ہے جس کوشاہد کہتے ہیں، اور شاہداس روایت کو کہتے ہیں کہ جوکسی دوسری روایت کی موافقت کررہی ہوگر صحابی بدل جائے اگر چہ مفہوم وہی رہے۔تو اس کوکہیں گے کہاس کے لئے بیشاہد ہے۔اس بیس الفاظ کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ معنی کا اتحاد ہی کا فی ہے۔

## شامدومتابع مين فرق

شاہداور متابع میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ متابع میں صحابی وہی ہوتا ہے جو روایت میں موجود ہے اور جہاں روایت میں صحابی بدل جائے گاوہ شاہد کہلائے گا اور جس روایت میں صحابی نہ بدلے وہ متابع کہلائے گا۔

#### (۳) باب:

۵ ـ حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبى عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس فى قوله تعالىٰ: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة ، وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله ﷺ يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما ، فحرك شفتيه ـ فانزل الله عزوجل: ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُ آنَهُ ﴾ قال: جمعه لك صدرك وتقرأه ﴿ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرُ آنَهُ ﴾ (القيامة: ٢١ ، ١٥)

٣٢ عمدة القارى، ج: ١،٥٠ ١١٠.

حديث كالمفهوم

بیحدیث باب کی چوتھی حدیث ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ بیحدیث حضرت عبد اللہ بن عباس کی روایت سے فل روایت سے فل کر رہے ہیں کہ انہوں نے سورۃ القیامۃ کی آیت: "لا تُحَوِّک بِه لِسَانَک لِعَمْجَلَ بِه "کی تفیر فرمائی اور اس کا شان نزول بیان فرمایا۔

"قال: کان رسول الله بیعالج من التنزیل شدة" حضرت ابن عباس فرمات بیل که رسول کریم بین د ول وی کی وجه سے شدت اور مشقت کا سامنا کیا کرتے تھے۔

"بعالج" كفظى معنى موت بين داخل موناياكس چيز كاتحل كرناتو "كان بعالج شدة "يعنى آپ الششت مدات معنى معنى موت بين المستقت برداشت فرمات سے بعد برج منزيل يعنى نزول وى كسبب سے -

"و کان مما یعوک شفتیه": بیشدت کی کیفیت بیان فر مائی کداس کے سبب سے آپ اللہ اللہ مہا یعورک شفتیه": بیشدت کی کیفیت بیان فر مائی کداس کے سبب سے آپ اللہ اللہ مہارک ہلاتے رہتے تھے۔ کوسناتے تو آپ اللہ اس خوف سے کہ میں بھول نہ جاؤں ،ساتھ ساتھ وہ الفاظ دہراتے رہتے تھے۔

ماقبل میں گزر چکا ہے کہ مزول وتی کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ خود براہ راست بڑی شدیداور مشقت کا سبب ہوتی تھی ،اس کےعلاوہ آپ ﷺ پریہ بوجھ بھی تھا کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں ،الہٰذااس وجہ سے وہ کلمات جو حضرت جریل الطبیع پڑھ رہے ہوتے آپ ﷺ ساتھ ساتھ دہراتے جائے۔

### لفظ"مما"کی وضاحت

بعض لوگ کہتے ہیں کہ "مسما"، "من" اور "ما" کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ "مما" مستقل لفظ ہے اور یہ "مما" ، "ربما" کے معنی میں ہے کہ "کان ربسما یحرک شفتیه" یعنی بھی بھی آپ اللہ بھر تا ہے ہونٹ مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔

<sup>&</sup>quot;كل و في صبحيح مسلم ،كتباب الصلاة ، باب الاستماع للقراء ة ، رقم : ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، و سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رمسول الله ، بياب ومن سبورة القيامة ، رقم : ٣٢٥٢ ، وسنن النسائي ،كتاب الافتتاح ، باب جامع ماجاء في القرآن ، رقم : ٢٢٩ ، ومسند أحمد ومن مسند نبي هاشم ، باب بداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ١٨١ ، ٢٣ ، ٢٣ ، ١٨١ . ٣٠ .

لیکن اس تکلف کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ "کسان"کی خمیرلوٹ رہی ہے" معالجہ" کی طرف۔اوریہ بات معلوم ہے کہ" مامصدریہ" مابعد کو مصدر کے معنی میں کردیتا ہے اور "مسن مسبیسه "ہے، تو تقذیر عبارت اس طرح ہوگی کہ "کسان معالجته المسدة بسبب تحریک شفتیه" یعنی جوتی ہوتی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ ایٹ اپنے شفتین کو حرکت دینے کی وجہ سے یہ معالجہ شدة والا ہوتا تھا، لہذا اس میں کوئی المجھن نہیں ہے۔

"فقال ابن عباس: فأنا احركهما لك كما كان رسول الله المهد كهما" حضرت عبدالله بن عباس الله روايت نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه لاؤ ميں تمہيں ہونؤں كوحركت كرك ديكھا تا ہوں جيسا كرآپ اللہ ہونؤں كوحركت دياكرتے تھے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عباس ﷺ کیسے بتارہے ہیں؟ کہ آپ ﷺ اس طرح ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے بیتواس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟

اس کالیجی جواب میہ کرآپ ﷺ نے کسی وقت اپنی اس کیفیت کوان سے بیان فرمایا تھا، چنانچے مند ابی واوّ دطیالسی میں میصراحة فدکور ہے کہآپ ﷺ نے ان کوتحر کیک شفتین کا انداز کرکے بتایا تھا،لہذااس سے انہوں نے سیکھاتھا۔

"وقال سعید: أنا احو کهما کما دایت ابن عباس بعر کهما فحرک شفتیه" لینی پھر سعید بن جبر جوابن عباس شعد بن انہوں نے فرمایا کہ بیں آپ کے سامنے ہونوں کواس طرح حرکت کر کے دکھا تاہوں جس طرح عبداللہ بن عباس شانے ہارے سامنے حرکت دی تھی ، تو انہوں نے بھی اینے ہونوں کو کت دی۔

اگرییسلسله آگے بڑھتار ہتا تو بیرحدیث مسلسل بحر کیک شفتین ہوجاتی ،لیکن آگے نہ بڑھی اس واسطے کہ تسلسل سعید بن جبیر ﷺ پرختم ہوگیا۔

"فانزل الله عزوجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به": لينى جب آپ الله عزوجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به": لينى جب آپ الله عزوجك و كركت دية سيت الله عزوجك به أن كر آن كي قر أت كے لئے جلدى كرنے كى خاطرا بنى زبان كوحركت ندد يجئے۔

یہاں اس مقام پر چوں چرا کرنے کے شوقین حضرات بیسوال کرتے ہیں کہ قر آن میں تو تحریک لسان کا ذکر ہے جبکہ حدیث میں تحریک شفتین کا ذکر ہے ، لہذا دونوں میں تعارض ہے۔

جواب میہ ہے کہ محاورہ میں ہونٹوں کو ہلا نا اور زبان کو ہلا نا لازم وملز وم ہے کہ جب کو کی آ دمی بولٹا ہے تو زبان بھی ہلتی ہے اور ہونٹ بھی ملتے ہیں ،الہٰذااس میں کون ہی تعارض کی بات ہے۔ "ان علینا جمعه و قرآنه" علم یه آیاتها که آپ جلدی کرنے کی خاطراپی زبان کو کرکت نه دیجئے، اس کئے که بیشک جماری ذمه داری ہے اس کو جمع کرنا اوراس کو پڑھنے کا طریقہ بتلانا، لہذا آپ یاد کرنے کی فکر میں نه رہیں ، کیونکہ جمارے فضل و کرم سے جو بچھ وحی نازل ہوگی وہ آپ کوخود بخو دیا د ہوجائے گی ، آپ صرف اس بات پر قوجہ دیں کہ یہ پڑھا کس طرح جارہا ہے اس کود کھے لیجئے۔

## قر آن پڑھنے کے لئے تجوید وقراءت ضروری ہیں

اس سے یہ پتہ چاتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ بھی ماُ تو راور مقصود ہے۔اس میں یہ بیس کہ جیسا مندا تھایا پڑھ ابیا، بلکہ اس کواس طرح پڑھنا چاہئے کہ جس طرح آپ بھٹانے پڑھا،لہذا اس میں قراءت اور تجوید بھی داخل ہے۔

جب تک آ دمی کی تجوید درست نه مو، حروف کی ادائیگی میں نخارج وصفات درست نه مول ، اُس وقت تک اس فقر آن کریم کو پڑھنے کا سیجے طریقہ ہی نہیں سیکھا، البذا جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو معنی کیا سیجے گا؟
کیونکہ معنی سیجھنا اور تشریح کرنا میا گلا درجہ ہے۔ فرمایا: ''ان علینا جمعه و قو آنه'' اس کے بعد فرمایا'' ہم ان علینا بیانه'' تو پہلے قرآن کی تلاوت سیجے مونی چاہئے پھراس کی تشریح سیجھے گا، البذا آدمی پرضروری ہے کہوہ تیجو ید سیجھے گا، البذا آدمی پرضروری ہے کہوہ تیجو ید سیجھے۔

"قبال: جمعه لک صدرک": حضرت ابن عباس ف ن جمعه و قرآنه" کی تشریح فرمائی که اس کے معنی بیں آپ کے سینے میں اس کومخفوظ کرنا۔

يهان دو نسخ بين:

ایک یمی که "جمعه لک صدرک" کتمهارے لئے جمع کرے گاتمهاراسینه، لیعنی آپ کاسینداس کوجمع لینی محفوظ کرلے گا۔

اوردومراننخه "قبال: جمعه لک فی صدرک" کا۔اس کے معنی واضح میں کہ اللہ تعالی قرآن کو آپ کھا گھا ہے۔ آپ کھے کے سینے میں جع فرمادیں گے۔

کینی دونوں باتوں کی ہماری ذ مہداری ہے کہ جب آپ اس کو یا د کرلیں گے تو بیخو دبخو دیا دہوجائے گا اور جس طرح بیاتر اہے آپ اس کو بالکل اسی طرح پڑھیں گے۔

"فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ـ قال: فاستمع له وأنصت":

اس کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں:

ایک معنی تو یہی ہے جوحضرت ابن عباس ﷺ نے بیان فر مایا کہ جب ہم قراءت کررہے ہوں تو آپ کو

یا دکرنے کی فکر میں باربار دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو سنئے اور خاموش رہیں بینی جو پچھ قراءت کی جارہی ہے۔ ہے اس کی انتاع سیجئے اچھی طرح سنیں اور خاموش رہیں۔

وومرے معنی اس کے میبھی ہوسکتے ہیں کہ جب ہم اس کی قراءت کریں تو آپ اس قراءت کی اتباع سیجئے لیتنی آئندہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس طرح پڑھیں میہ نہ ہو کہ ضاد کو ذال یا زا پڑھ لیس بلکہ جس طرح پڑھایا گیا تھااس طرح اتباع سیجئے گا۔

"قم ان علينا بيانه": لين پرمارےاوپر ہاس كابيان كرنا۔

اس کے معروف معنی میہ ہیں کہ ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے پڑھ دیا اور پھراس کو آپ کے دل میں محفوظ بھی کر دیا اب ہمارے اوپر میذ مہداری بھی ہے کہ ہم اس کے مجملات کی توضیح کریں اور اس کے مہمات کو واضح کریں اور اس کے مجمعنی آپ کو سمجھا کیں لینی اس کی محجے تفسیر آپ کے قلب میں القاء کریں۔ اکثر حضرات نے بہی معنی اختیار کئے ہیں کہ یہاں بیان سے قرآن کی تفسیر مراد ہے۔

" در مایا که یهال " مین الله علینا ان تقواه" لیکن حضرت ابن عباس شف فرمایا که یهال " بیانه" سے مراد آپ الله کا پڑھنا ہے یعنی الله بی فرمار ہے ہیں ہم نے اس کوا یک مرتبہ آپ کو پڑھ کر سنادیا اب ہماری بی در مدداری بھی ہے کہ آپ بھی اس کو یکے بعددیگرے، باربار پڑھتے رہیں گے تاکہ یہ پوری طرح راسخ ہوجائے۔

اوراس تفییر سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسانہیں کہ حضرت جرئیل الطبی ایک مرتبہ قرآن پڑھ کر چھوڑ دیں گے بلکہ ہرسال آپ کے ساتھ دور کیا کریں گے ، تویہ دور کرنا اور حضرت جرئیل الطبی اور حضوراقدس بھی کا بار بار پڑھنا ہیں۔ "بہانہ" ہے۔

### آياتكا"سورة القيامة"ـــــربط

یہاں اس مقام پربعض لوگوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ ان آیات کریمہ کا "مسورة القیامة" کے ماقبا اور مابعد سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ "سورة القیامة" میں ان آیات سے، پہلے قیامت کا ذکر چل رہا تھا اور پھران آیات کے بعد بھی قیامت کا ذکر ہے درمیان میں بیآیات آگئیں تو اس کا ربط کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بیہ قرآن کریم کے ربط کے مقامات میں سے مشکل ترین مقام ہے۔ واللہ اعلم

# ربط کی تلاش ضروری نہیں

ربط کے سلسلے میں ، میں سے محصتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات میں ربط کی بہت زیادہ کوشش سے خود ضروری نہیں ہے ، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں جسیا جیسا موقع ہوویسے ہی بات کہددی جاتی ہے ، لہذااس میں

دبط تلاش کرنا ضروری نہیں۔ مثلاً جب باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے جیسا موقع ہوتا ہے ویسی اس کو تعلیم دیتا ہے،

پانی پیٹے وقت کہا کہ بیٹا بیٹے کر بینا۔ پھر دیکھا کہ دوسر بے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو کہد دیا کہ باہر مت جانا،
لہذا بیٹے کر بینا اور باہر مت جانا، اس میں پھی بھی ربط نہیں لیکن جیسا موقع ہوا ویسا ہی تھم اور تعلیم و تربیت دی گئی۔
لہذا ربط کی بہت زیادہ فکر میں پڑنا ضروری نہیں، اگر چہ بہت سے بڑے بڑے علاء کرام نے اس کی بڑی کوشش کی
ہے، علامہ ابن بقاعی کی اس موضوع پرتفیر "مسلک المدر فی نظم الآیات و السود" کے نام سے ہے جو
گیارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔

### قدرتي مناظر كاحسن

حضرت علامہ شبیرا حمد عثانی رحمہ اللہ ایک بہت خوبصورت بات فر مایا کرتے تھے کہ قدرتی مناظر کاحسن بی بہت تی میں ہے، کہ یہاں اتنا اونچا پہاڑ کھڑا ہے، نیچے دریا بہہ رہا ہے اور اوپر سے آبٹارگر رہا ہے، ایک درخت اونچا کھڑا ہے تو بظاہر بے ترتیمی ہے۔ لہذا ہونا ایسا چاہئے تھا کہ ایک کیر کھنچ کر اس کے دائرے میں ایک ترتیب سے بناتے۔ بی خیال کرنے والا احتی ہے اس واسطے کہ اس کاحسن بی اس کی بے ترتیمی میں ہے، اگر کوئی اس کو شیئے میں لانے کی کوشش کرے گا تو ساراحسن ولطف پر با دہوجائے گا۔

بعض اوقات کسی چیز کے اندر بے ترتیمی ہی اس کے حسن کا سبب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا بھی انداز ہے، اس میں ربط کی کوشش نہیں کرنی چاہے۔ لیکن بہر حال لوگوں نے کوشش کی ہے اور ان آیات کی بہت ساری توضیحات بیان کی بیں سب بیان کرنا تکلفات پر بٹنی ہے، البتہ قریب ترین جوربط بیان کئے گئے ہیں وہ دو ہیں:

مِبلامبط بیبیان کیا گیاہے کہان آیات کے ماقبل میں ذکر قیامت کا تھا کہ قیامت آئے گی اورلوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اوراہل عرب اس کو ہوامشکل بچھتے تھے۔

"اَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَكُنُ نُجُمَعَ عِظَامَهُ".

کیا وہ بیگمان کرتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے۔

لىنى الله ﷺ كى قدرت برشك وشبكا اظهار كرر بے تھے۔ العياذ بالله۔ "بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوَّى بَنَانَهُ". على

تو اہل عرب بعث ونشور کو بڑامشکل کا مسجھتے تھے اور قر آن میں بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو چا ند سورج اورستارے جو اتنے روش ہیں بیسب بے نور ہوجا ئیں گے،ان کا نورسلب ہوجائے گا۔ بیہ

هُلِ الآيعان للقيامة:٣٠٣.

بات بھی ان کوتعجب میں ڈالتی تھی اور وہ تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ ﷺ اس بات پر کس طرح قادر ہوجا کیں گے؟ العیاذ باللہ۔

لہذا ان ندکورہ آیات میں بتایا گیا کہ ہم تو اس سے زیادہ مشکل کام پر قادر ہیں کہ ایک شخص أی ہے،
جس نے ساری عمر پچھ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس پرالیا نصبح و بلیغ کلام نازل ہور ہا ہے، اور پھراسے اس کلام کویاد
کرنے کی بھی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس نصبح و بلیغ کلام کوخود بخو دانہیں یا دکرنا ہے بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا جو
ذات اس بات پر قادر ہے کہ ایک اُمی کی زبان پر الیافسیح و بلیغ کلام جاری کرے اور وہ جے پغیر محنت ومشقت
کے یا دہمی کرلے تو وہ ذات منس وقمر کے نور کوسلب کرنے پر اور لوگوں کی پوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرنے پر
بطریق اولی قادر ہوگی۔

دومراربط بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ان آیات کے بعد آر ہا ہے" کالا ہسل قسحہ و تی الکھا جہوں الکھا جہا تی اور ماقبل کا مضمون بھی اس سے مربوط ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی فکر انسان کو کرنی چاہئے ، لیکن انسان جلد باز ہے ، لہذا اس جلد بازی کی وجہ سے دنیا کی فکر کرتا ہے اور دنیا کی محبت رکھتا ہے، لہذا اس مناسبت کی بناء پرید فر کر ہوا کہ" کا تُحری کی ہم فیسائک لِعَفْجَلَ مِم "یعنی آپ جلدی کی فکر میں اس کو بار بار نده رائیں۔ یہ ربطانستا قریب تر ہے۔

امام فخرالدین رازی رحمه الله فرماتے بین که بوسکتا ہے کہ بیرواقعہ 'سورة القیامة ' میں پیش آیا ہو کہ ادھر سورت نازل ہورہی ہے اور ادھر حضور اقدی ﷺ پڑھ رہے ہیں، دھرار ہے ہیں تو تنبید کی گئی کہ '' لائے تحویک بله لیسانک لِعَفْجَلَ به".

اب بدائ صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب تحریک شفتین اسی سورہ قیامہ میں ہورہی ہوتو اس کو ''لاقحر کٹ به لِسَانک لِتَعْجَلَ بِه''سے روکا گیا۔

" فاذا انطلق جبریل قرآه النبی کی کما کان قرآ" یعنی جب حضرت جرئیل النین چلے جاتے تو نبی کریم کی ای کی ایسی چلے جاتے تو نبی کریم کی ای طرح پڑھتے تھے جیسا کہ جرئیل النین نے پڑھا تھا این اس کو یا دکرنے کے لئے آپ کوکوئی اضافی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ آپ کی کووہ یا دہو چکا ہوتا تھا اور آپ کی اس طرح دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔

#### (۵) باب:

٢ ــ حدثناعبـدان قبال: أحبـرنـا عبـدالـله قال: أخبرنا يونس، عن الزهرى قال:

#### سندحديث

ندکوره صدیت باب کی پانچویں صدیث ہے، اس کوامام بخاری رحماللدنے دوسندوں سے بیان فرمایا ہے:

کیلی سند "حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا یونس عن الزهری" ہے۔

دوسری سند"قال حدثنا بشربن محمدقال اخبرنا عبدالله قال: اخبرنا یونس ومعمر
نحوه عن الزهری" ہے۔

تحويل

معلوم ہوا کہ امام زہری رحمہ اللہ مدار حدیث ہیں اور فرق یہ ہے کہ پہلی روایت میں تین واسطے ہیں عبدان،عبداللہ اور دوسری روایت میں بھی تین ہی واسطے ہیں یعنی بشر بن محمہ،عبداللہ اور یونس اور یونس کے ساتھ معمر بھی شامل ہے اور دونوں طریق زہریؓ پر جاکرمل گئے ہیں۔اس کو تحویل کہتے ہیں اور بیتحویل کی اقسام میں سے پہلی قتم ہے۔

اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں بھی "ح وحدثنا " کہدکر، بھی "ح بالمد "پڑھ کراور بھی تحویل "حدثنا" کہدکر، بھی پڑھ کے استان کہدکر بھی پڑھ کے کہ "ح سحدثنا" کہدکر بھی پڑھے ہیں لیکن زیادہ مشہورومعروف طریقہ پہلے والا ہے اور زیادہ بہتر بھی بہی ہے کہ "ح وجد قال حدثنا" پڑھا جائے۔

اور بیصدیث عبدالله بن عباس کے اوپر منتی ہوری ہے لین امام زہری رحمہالله نے بیصدیث عبدالله بن کررہے ہیں عبدالله بن عباس کوروایت کررہے ہیں عبدالله بن عباس کوروایت کررہے ہیں عبدالله بن عبدال

٢٢ وقى صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب كان النبى اجود الناس بالخير من الريح المرسلة ، وقم : ٣٢٩٨ ،
 وسسن المسائى ، كتاب الصيام ، باب الفضل والجود فى شهر رمضان ، وقم : ٣٨ • ٢ ، ومستداحمد ، ومن مستدينى هاشم ، باب بداية مستدعيد الله بن العباس ، وقم : ٣٣٨ ، • ٣٢٩ ، • ٣٢٩ ، • ٣٣٥٨.

## حدیث کی تشریح

#### سخاوت كامطلب

اس میں کوئی شبہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ تی سے بات یادر کھنی چاہئے کہ سب سے زیادہ کئی ہونے کا معنی بیٹیں کہ آپ کی نے سب سے زیادہ مال خرج کیا ہے، کوئلہ جہاں تک مال کی کمیت کا تعلق ہے تو اس میں ممکن ہے کہ کو تھا کے ہوئے مال کی مقدار زیادہ ہو، لیکن جودو سخا کی کھڑت یا قلت کا فیصلہ خرج کے ہوئے مال کی مقدار کی بنیاد پڑئیں ہوتا، بلد خرج کے ہوئے مال کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک فیصل کے ہوئے مال کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقدار کی بنیاد پڑئیں ہوتا، بلد خرج کے ہوئے مال کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقدار کی بنیاد پڑئیں ہوتا، بلد خرج کے ہوئے مال کے تناسب پر ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مقابلہ میں ایک دوسرا آ دی ہے جوایک ہا گھ میں سے وہ سورو پے خرج کرتا ہے۔ تو بنیار دوسرا آ دی ہے جوایک ہر زار دو پے کا مالک ہے اس میں سے بیٹی خود نیادہ تی ہے۔ اس بیل ہر مقدار پہلے محض کی زیادہ ہوئی کہ سورو پے خرج کے ہوئے مال کی تنی ہیں ، بلکہ تناسب ہے۔ اور ''موات''کا لئے کہ اس نے اپنی ملکست (اس المالک میں سے جواس کا حصہ ہے) میں سے پانی سوال صحر خرج کے ہوئے مالک کتی نہیں، بلکہ تناسب ہے۔ اور ''موات''کا ''انصاف'' ہے کہ کئی مرتبدادر کتے لوگوں کو نع پہنی تا ہے اس کیا ظہر سے سرکار دوعالم کی ''اجو د المناس' ہیں۔ ''اجو د المناس' ہیں۔ ''اجو د ما یکون فی دمضان'' یعن آ پر گار مضان میں سب سے زیادہ تی ہو کہ کی وہ سب سے زیادہ تی ہو کہ کی استعال ہوتی ہے لین جو کہ می ہوسکا ''اجو د ما یکون 'اور ''احسن مایکون'' یعن جو چرزیں سب سے زیادہ تو تی ہو اور میں انہ اور ''احسن مایکون'' یعن جو چرزیں سب سے زیادہ آت کی ہوں انہ میں ہولی میں سب سے زیادہ آت ہوں ہولی تھی۔ 'المالی میں ہولی تا ہولی ہولی تا ہولی ہولی تھی۔ ' اس میں سب سے زیادہ آت کی ہولی ہولی میں انہ کی در اقدام سے میں انہ ہولی ہولی تا ہولی ہولی ہولی کی در اقدام ہولی کی در اقدام ہولی کی در اقدام ہولی کی در اقدام ہولی تی ہولی ہولی کی در اقدام ہولی تھی۔ ' اس میں میں میں میں کی در اقدام ہولی تھی۔ ' اور در اس میں میں کی در اقدام ہولی کی

"حین بلقاہ جبریل، و کان بلقاہ فی کل لیلة من رمضان فید ارسه القرآن" یعنی جب آپ ﷺ جب آپ ﷺ کے مضان کی ہررات میں تو آنخضرت ﷺ کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے۔

"مدادسه"، "دادس - بدادس" سے مفاعلہ ہے،اس کے معنی پڑھنے کے ہوتے ہیں، لیعنی مدارسہ کہتے ہیں ایک مدارسہ کے ہیں آیک ساتھ بیٹھ کر پڑھنا،اور یہ جو تکرار ہوتا ہے یہ بھی مدارسہ ہے کہ ایک آ دمی نے دوسر ہے کو درس سایا اور پھر دوسر ہے نے پہلے کو سنایا تو بیقر آن کا جو دور کیا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک پڑھ کر سنایا اور پھر دوسرا آ دمی پڑھ کر سنا تا یہ مدارسہ کیا کرتے تھے۔
پڑھ کر سنا تا یہ مدارسہ ہے، لہذا جبرئیل النظیمیٰ آ کرقر آن کا نبی کریم بھٹا کے ساتھ مدارسہ کیا کرتے تھے۔

"فلر مسول الله اجو دبالخیر من الربح المرسلة" لین آپ الله اجال کے معاملہ میں سب سے زیادہ کی اور فیاض ہوتے تھے برنسبت چھوڑی ہوئی ہوا کے، لین جب ہوا خوب چل رہی ہوتو اپنا فیض جتنا پھیلاتی ہے اس سے کی گنازیادہ رسول اللہ اللہ مضان میں فیاض ہوتے تھے۔

### قرآن كا دوركتنا هوتاتها

اس مدیث میں بیدندکور ہے کہ جرئیل الطبی ہرسال رمضان میں آ کرحضورا قدس عظا سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔

جمہور کا کہنا ہیہ کہ بیدور ہرسال اسٹے قرآن کا ہوتا تھا بھتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا۔
جبہور کا کہنا ہیہ کہ بیدور ہرسال اسٹے قرآن کا ہوتا تھا بھتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا۔
جبہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ''انقان' میں بعض لوگوں سے بیروایت نقل کی ہے کہ رمضان میں جودور
ہوتا تھا وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا بعنی جنتا نازل ہو چکا ہے اس کا بھی اور جوابھی نازل ہونا ہے اس کا بھی ، چونکہ
قرآن بیت العزق سے آسان و نیا پر اکٹھا نازل ہو چکا تھا اور پھر وہاں سے تھوڑ اتھوڑ اکر کے ۲۲سال کی مدت میں
پورانازل ہوا، لہٰذا جبر سُل الطبیع کے ساتھ رمضان میں جودور ہوتا تھا وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس
میں وہ حصہ بھی ہوتا تھا جوابھی نازل بھی نہیں ہوا تھا۔

لیکن دوسرے حضرات نے اس کورد کیا ہے اور رد کرنے کی وجہ بھی بڑی معقول اور مضبوط ہے۔ وہ بھ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو آ تخضرت و اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے افک کے بارے میں بھی تر دونہ ہوتا، کیونکہ سورۃ نورکی آیات وضاحت کر پچکی ہوتیں ، اس لئے کہ پورا قرآن آپ کے علم میں آچکا تھا اس کے علاوہ جتنے واقعات پیش آنے والے تھے جن کے بارے میں ہدایت نازل ہوئی وہ سب آپ کے علم میں آپکی ہوتیں ، حالانکہ ایسا ہوانہیں ، لہذا یہ کہنا کہ پورے قرآن کا دور ہوتا تھا یہ بات قوی نہیں ہے۔

صحیح بات بیہ ہے کہ جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہواتھا صرف اٹنے ہی حصہ کا دور ہوتا تھا، البتہ یہ بھی بعض روا بیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی قراءت برقر ارر کھنی منظور ہوتی تھی ان سب قر اُتوں میں دور ہوتا تھا اور جن قر اُتوں کومنسوخ کرنا ہوتا تھا وہ اس موقع پرمنسوخ کر دی جاتی تھیں ۔

چنانچ سب سے آخری سال میں جودور ہوااس کو "الارجعة الا عیسوة" کہتے ہیں۔اس"ارجعة العیسوة" کہتے ہیں۔اس"ارجعة العیوه" میں جتنی قراء تیں باتی رہ گئی تھیں وہی پھر آئندہ کے لئے معیار قرار پائیں اور جواس میں شامل نہیں تھیں وہ منسوخ سمجی کئیں۔

"مدارسة" كىحكمتيل

اس مدارسه، تکراریا دور کی کئی حکمتیں ہیں ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں:

ایک قرآن کا پخته کرنا۔

و مراقراءتوں کے بارے میں توثیق کرنالینی کونبی قراءت جاری ہےاور کونبی ختم ہوگئی ہے۔ تنس ایس اور در ان ان کی از ان در کہ قرائل کر کم کی از ان در کیا در در مستنز میں ان

تیسرااس امت اور پوری انسانیت کوقر آن کریم کے انوارو برکات سے مستفید ہونے کے لئے آگاہ کرنا ہے کہ جو برکات بیامت بھی حاصل کرتے تھے وہ برکات بیامت بھی حاصل کرنا ہے کہ جو برکات جناب نبی کریم بھی قرآن کے دور سے حاصل کرتے تھے وہ برکات بیامت بھی حاصل کرے، یعنی جب حضرت جرئیل الظین اور نبی کریم بھی قرآن کا دور کرتے تو انوار و برکات کے نزول کا تصور کیجئے کہ قرآن کا اپنا نور، سرکار دوعالم بھی کا اپنا نور، جرئیل الظین نور، رمضان کا نور اور رمضان کی راتوں کا نور اس طرح تو انوارات کا ایک بیل روال ہوتا ہوگا۔

### وحی کا آغاز رمضان میں ہوا

یہاں پرعلاء کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہ نزول وقی کا آغاز رمضان میں ہوا تھا اور دکیل بیپیش کرتے ہیں کر رہضان میں سال پورا ہوتا تھا اور دور ہر سال ہوتا تھا، تو معلوم ہوا کہ آغاز بھی رمضان میں ہوا ہے۔ چنا نچہ "انسا انزلنا فی لیلة القدر" سے مراد بیت العزق سے آسان دنیا تک جونازل ہواوہ" لیلة القدر" میں ہوا۔

اور پہلی وحی کا آغاز رمضان میں ہوااس کی تائیداس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا: "و مسا انسز لمنسا علی عبد نا یوم الفوقان یوم التقی الجمعان" (الآیه) یعنی ہم نے اپنے بندے پرنازل کیا۔

یہاں پر آسان پرنازل کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بندے پرنازل کرنے کا ذکر ہے، یعنی نبی کریم ﷺ پر اور نازل کیا فرقان کے دن تو اس سے مراد بدر کا دن ہے اور بدر کا دن رمضان میں ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ پہلی وحی مجمی رمضان میں نازل ہوئی تھی ۔ عق

#### (٢) باب:

کـــحدثنا أبو الیمان، حدثنا الحکم بن نافع قال: أخبرنا شعیب عن الزهری قال: أخبرنا شعیب عن الزهری قال: أخبرنى عبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عبدالله بن عباس أخبره أن أبا سفیان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إلیه فی رکب من قریش، و کانوا تجارابالشام فی المدة التی کان رسول الله الله ماد فیها أبا سفیان و کفار قریش، فاتوه و هو بإیلیاء، فدعا هم فی مجلسه و حوله عظماء الروم، ثم دعاهم و دعا ترجمانه فقال: أیکم أقرب نسبا کل و خص بدالک رمضان، لأن الله تعالی أنزل القرآن فیه إلی سماء الدنیا جملة من اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلک علی حسب الأسباب عمدة القاری، ج: ص: ۱۲۷

•••••••••••

بهـذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فـقـال أبـو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباء قال : ، أ أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه:

قل لهم : إنى سائل هذاعن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عليه.

ثم كان أول ما سألنى عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت: بل ضعفاؤهم ، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟

قلت: لا،قال: فهل يغدر؟ قلت: لا،ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها ـ قال: و لم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة \_قال: فهل قاتلتموه، قلت: نعم؟ قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا و بننه سجال ينال منا وننال منه ، قال: ماذا يأمركم ؟ قلت: يقول: أعبدوا الله وحده و لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ، و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعفاف و الصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه؟

فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك: هل قال أحدمتكم هذا القول? فذكرت أن لا ، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قبل قبله ، وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا ، قلت: رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليلار الكذب على الناس و يكذب على الله ، و سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ المكذب على الناس و يكذب على الله ، و سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم أفذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل ، و سألتك : أيزيدون أوينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون و كذلك أمر الإيمان حتى يتم ، و سألتك : أيرتد أحد سخطة للدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، و كذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب ، وسألتك : هل يغدر؟ فذكرت أن لا ، و كذلك الرسل لا تغدر، و سألتك : بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة

الأوثبان، ويسامس كم بالصلاة و الصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم ، فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه.

ثـم دعـا بكتاب رسول الله ﷺ الـذي بـعـث بـه دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه :

بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبدالله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إلم الأريسيين ، و : ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَ مَا مُن لَكُ اللهُ عَلَيْكِ إِلَم الأريسيين ، و : ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَ مِسَوَاءٍ بَينُنا وَ بَينُكُمُ ، أَنُ لَا نَعُبُدَ إِلَّا الله ، وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُون اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٣] .

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال و فرغ من قراءة الكتاب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، و أخرجنا فقلت لأصحابى حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبى كبشة إنه يخافه ملك بنى الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام، وكان ابن الناطور صاحب إيلياء و هرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم،

فقال لهم حين سألوه: إنى رأيت الليلة حين نظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم، وأكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود ... فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله هي ، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فجدثوه أنه مختتن و سأله عن العرب فقال: هم يختتنون ، فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية و كان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلى حمص قلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأى هرقل على خروج النبي هي و أنه نبى، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمض ، ثم أمر بأبوابها فعلقت ثم اطلع فقال:

يامعشر الروم هل لكم في القلاح و الرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا لهذا النبي؟

فتحتاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم على ، وقال: إنى قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت ، فسجدوا له و رضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل.

رواه صالح بن كيسان و يونسس و معمر عن الزهرى . [أنظر: ٢٩٨١،٥١ 

يرمديث"باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله الله الله المرة خرى مديث --امام بخاری رحمة الله علیه اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الله بن عباس منظف سے روایت کرتے ہیں۔

حصرت عبدالله بن عباس ﷺ بتلاتے ہیں کہ آ نے والا واقعہ مجھے خودا بوسفیان بن حربؓ نے بیان کیا تھا۔

### واقعه كيتمهيدويس منظر

یہ واقعہ جو تفصیل سے یہاں پرآیا ہے ، اس کا پس منظریہ ہے کہ صلح حدیبیہ تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان تقریباً ہرسال جنگ کا سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ ہرونت جنگ کا اندیشہ دونوں فریقوں کورہتا تھا۔اس واسطے دونوں طرف جنگ کی تیاریاں رہتی تھیں ،لیکن جب صلح حدیبیہ پیش آئی اس کے بعد مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان ایک مدت تک مصالحت ہوگئ کہ ہم اس مدت تک جنگ نہیں کریں گے۔

حضور الله واس مدت تك جنك كاكوئى انديشنبين تها موقع كى مناسبت سے آپ الله نے اپنى دعوت كو پھیلانے کے لئے اس مدت کواستعال فر مایا۔

چنانچاس موقع پرحضورا قدس ﷺ نے اسلام کی دعوت دینے کے لئے مختلف سلاطین کوخطوط لکھے اس وقت دوبردی طاقتین تھیں:

ايك روم كى طاقت جس كابادشاه قيصر كهلاتاتها: قيصراس كالقب تها ،اصل نام برقل تها، يدابل كتاب

قيمركي وجيشميد: قيمر كمعنى جاكرنا ب،ان ككى بدي بادشاه كى ولاحت كليدوافد مواتعاكد وہ اپنی ماں کے پیٹ بی میں تھا، اب تک ولا دے نہیں ہوتھی کدوہ عورت انقال کر گئی تو اس کاشکم جا ک کر کے ١٨ و في. صبحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الإصلام ، رقم ١٣٣٢٠ ، و مسشن العرصذي ، كتاب الإستثقاق والآداب، عن رسول الله ، باب ماجاء كيف يكتب إلى أهل الشرك ، وقم :.! ٢٢٣، ومسنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، كيف يكتب إلى اللمي ، رقم : ٣٣٤٠ ، ومسند احمد ،ومن مسند بني هاضم ، باب يداية مسند عبد الله بن العياس ، رقم : ٢٢٥٢ اس لڑکے کو نکالا گیا، وہ زندہ رہا اور بادشاہ بھی ہوا۔ چنا نچہ وہ اس پرفخر کرتا تھا کہ اس کی ولا دت نظام طبعی کی طرح نہیں ہوئی بلکہ شکم چاک کر کے نکالا گیا۔اس سے اخذ کر کے اس وقت سے ان کے بادشا ہوں کا لقب قیصر ہونے لگا۔ <sup>14</sup>

ووسری طرف کسری ایران تھا جنے فارس بھی کہا جاتا تھا، یہ آتش پرست مجوس تھے ان کے بادشاہوں کا لقب کسری ہوتا تھا۔ کسری کی ہلا کت کا سبب حضور ﷺ کی بدعاتھی۔

حضور ﷺ نے دونوں کوخط لکھے۔

اس صدیث میں بیدواقعہ بیان کیا گیاہے کہ ہرقل کے پاس جب خط پہنچاتو اس نے کیا کیا ۔۔۔۔؟ اس خط کے پہنچنے سے پہلے بیدواقعہ پیش آیا تھا جو اس صدیث کے آخر میں مذکور ہے۔۔۔۔۔۔

هرقل كاعلم نجوم

ہرقل خودعلم نجوم رکھتا تھا۔اس کےاپنے علم نجوم کی بنیاد پراس کےسامنے بیہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ کوئی ایسا شخص جوختنہ کا قائل ہوگاوہ اس کی سلطنت پر غالب آ جائے گااوراس کیا پنی سلطنت ہوگی۔

اس کے بعداس نے معلوم کروایا کہ کون لوگ ہیں جوختنہ کے قائل ہیں۔ پتا چلا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، تو اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہودی لوگ ہم پر غالب نہ آ جا کیں، تو اس کومشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے ملک اور شہر میں اعلان کروادیں کہ جہاں بھی کوئی یہودی ہواس کو قتل کردیا جائے۔ لہذا کوئی خطرہ باقی نہ رَہے گا۔

ابھی بیسلسلہ چل ہی رہاتھا کہ بھریٰ کا بادشاہ جو ہرقل کی طرف سے گورنر بھی تھا، اس نے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے آکر یہ اطلاع دی کہ عرب میں ایک شخص محمد (ﷺ) نامی ظاہر ہوئے ہیں اور وہ اپنے دین کی نشرواشاعت کررہے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا کہ یہ بتاؤوہ ختنہ کرتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں عرب کے اندرختنہ کا عام رواج ہے۔ ہرقل نے کہا کہ گٹا ہے یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی سلطنت بالآخر یہاں تک پہنچ جائے گی۔

ساتھ ہی اس نے روم کے اندر گورنر (وہ بھی نجوم کا ماہر تھا) کے پاس خط لکھا کہتم اپنے علم نجوم کے ذریعے جھے بتلا و جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے اس کے بارے میں تنہارا کیا خیال ہے؟ بیخط دے کراس کوروانہ کردیا اور خود مص چلا گیا، ابھی حمص ہی میں تھا کہ وہاں سے اس کا خط آگیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی رائے بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اس نے ساتھ ہی رہ بھی بتادیا کہ نبی کریم بھی ظاہر ہوگئے ہیں اوروہ نبی بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوئے والا ہے۔ اور اس نے ساتھ ہی رہ بھی بتادیا کہ نبی کریم بھی ظاہر ہوگئے ہیں اوروہ نبی

<sup>. 171</sup> عمدة القارى ، ج: ١، ص: ١٣١.

ہیں۔اسی دوران نبی کریم ﷺ کی طرف سے ہرقل کے پاس خط پہنچا جب بدایلیاء جاچکا تھا۔ ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، وہاں اس لئے چلا گیا تھا کہ بینذر مانی تھی کہ سر کی کالشکر میرے ہاتھ سے شکست کھا جائے تو میں بیت المقدس میں جا کرعبادت کروںگا۔ بیدوہاں مقیم تھا کہ اسنے میں حضرت دحیہ کلبی ﷺ بھری کے حاکم کے پاس خط لے کر پہنچے اور پھر بھری کے حاکم نے وہ خط ہرقل کے پاس پہنچایا، یہ پورے واقعہ کا پس منظر ہے۔

ابوسفیان بن حرب بتاتے ہیں کہ جب ہرقل کے پاس حضوراقدس کا خط پنچاتواس نے کہا کہ یہاں عرب کے لوگ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں آتے رہتے ہیں،اگرعرب کا کوئی قافلہ فی الحال یہاں آیا ہوا ہوتواس کو میر سے پاس بھیجا جائے تا کہ میں اس سے پچھ حالات دریا فت کروں، قریش کے ایک قافلے کے ساتھ ابوسفیان بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بھی مسلح حدیدیہ کے بعد تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے۔ یہ ہرقل کے پاس پہنچ جبکہ وہ لوگ یعنی ہرقل اور ان کے ساتھی ''ایلیا'' میں تھے۔ابوسفیان اور ان کے رفقاء شام کے اندر تا جر بھے۔یہ واقعہ اس مدت کا ہے کہ جس میں حضور کی نے ابوسفیان کے ساتھ مسلح کی مدت مقرر فرمائی تھی۔

"ماد" مرت سے نکلا ہے،"ماد" کے معنی دوفریقوں کے درمیانی مدت میں متفق ہونا، وہ دوفریق خواہ تجارت میں ہوں کہ مشال کسی نے کوئی قرضہ کسی سے لیا ہے یا ادھار سامان خریدا ہے اور اس میں دونوں متفق ہوگئے اس بات پر کہ ہم سامان کی قیمت فلاں وقت پرادا کریں گے، یہ "مواد" ہوا۔ اور خواہ وہ دوبا دشا ہوں یا حکومتوں کے سربراہ ہوں اور وہ آپس میں متفق ہوگئے ہوں کہ فلاں مدت تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔

یہاں دوسری صورت مراد ہے، یعنی مصالحت کہ جس مدت میں رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان اور کفارِ قریش سے مصالحت کی تھی۔

"هم" کی شمیرراجع مور ہی ہے، ہرقل اوراس کے رفقاء کی طرف۔

ابوسفیان اوراس کے رفقاء ہر قل کے پاس آئے کہ بیلوگ بیت المقدس ہیں مقیم تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے کسری کے متعلق نذر مانی تھی کہ اگر کسری شکست کھا جائے تو میں بیت المقدس میں جاکر عبادت کروں گا، کسری نے قیصر کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کی ساری سلطنت پر قبضہ کرلیا تھا صرف قسطنطنیہ باقی رہ گیا تھا اور یہ قسطنطنیہ میں محصورتھا، مدتوں کسری نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جاری رکھا تھا کہ روم کی حالت بہت نازک ہوگئ تھی، کسی بھی وقت قسطنطنیہ پر کسری کا قبضہ ہوسکتا تھا۔

اس دوران خود کسری کے ساتھ بیواقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنے گورزکومعزول کرنے کی کوشش کی ،جس کو معزول کرنے ورکسری کو وہاں کو معزول کرنا جاہ رہا تھا اس نے قیصر کے ساتھ ساز باز کرلی جس کے نتیج میں قیصر کو فتح ہوگئی اور کسری کو وہاں

ہے عاصرہ اٹھا کر بھا گنا پڑا، توبعد میں اس پرشکرا دا کرنے کے لئے بیت المقدس گیا ہوا تھا۔

"فدعا هم فی مجلسه" ہرقل نے ابوسفیان اور اس کے رفقاء کواپی مجلس میں بلایا، اس کے اردگر دروم کے بڑے بڑے سردار بیٹے ہوئے تنے اور ساتھ تر جمان کو بھی بلایا تا کہ تر جمانی کے ذریعہ ان کی بات معلوم ہوسکے، کیونکہ زبان کا بھی مسئلہ تھا کہ ابوسفیان اور ان کے رفقاء عربی بولتے تنے اور ہرقل کی زبان سریانی وغیرہ تھی۔

ہرقل کی دانائی

"فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟"

ان قریش کے لوگوں سے نبی کریم ﷺ کے بارے میں بو چھا کہ نسب کے اعتبار سے کون اس کا زیادہ قریبی رشتہ دارہے؟

ابوسفیان نے کہا: میں ہوں، یعنی میں نسب کے اعتبار سے قریب تر ہوں۔

اس واسطے کہ ابوسفیان کا نسب ابوسفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبد ملس بن عبد مناف ہے اور حضور اقدی بھی کا نسب مجمد بھی بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن وہب بن عبد مناف ہے، تو عبد مناف میں جاکر دونوں لی جاتے ہیں۔ تو اسی لئے ابوسفیان نے کہا کہ میں نسب کے اعتبار سے حضور بھی کے زیادہ قریب ہوں۔ "فقال ادنوہ منی" ہرقل نے کہا: ان کواوران کے اصحاب کومیر سے قریب لے آؤ، قریب رکھو، اور ان کے ساتھیوں کوان کی پشت پر بٹھاؤ۔

یکھے الگ بھانے میں بیہ منشاء تھا کہ اگر کسی وقت ان سے کسی بات کی تقدیق کرنی ہواور وہ لوگ اس کا انکار کرنا چاہیں تو انکار کرنا چاہیں تو انکار کرنے ہیں آسانی ہو، کیونکہ وہ آدمی جس کا انکار کیا جائے بالکل آنکھوں کے سامنے مواجب میں ہوتو اس وقت اس کا انکار کرنے اور تکذیب کرنے میں پھی شرم آتی ہاور اگر پیچھے بیٹے ہوئا ہوتو جھجک نہیں ہوتی، اس کے انہیں پیچھے بیٹے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس محف یعنی اس کے انہیں پیچھے بیٹے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس محف یعنی ابوسفیان سے اس محف کوئی جھوٹ ہو لے تو تم ان کو جھلانا اور بتادینا کہ ہاں بیجھوٹ ہول رہا ہے۔

"فوالله نولا الحياء من أن يأثروا على كذبا لكذبت عليه" ابوسفيان كتبة بيل كه الله كالله كال

میں جموٹ بولنے سے بازر ہا۔

# حبوث ادبانِ باطلہ میں بھی سنگین عیب ہے

معلوم ہوا کہ جھوٹ الی چیز ہے کہ کا فربھی ہو لتے ہوئے شرما تا ہے اور اس بات کو پسندنہیں کرتا تھا کہ اس کے بارے میں بیکہا جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔

بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ مسلمان تو گناہ ہجھتا ہے، گر کا فر گناہ نہیں سجھتا، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ جس طرح مسلمان اس کو گناہ سجھتا ہے، اس سے پر ہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب کا فریر ہبز کرسکتا ہے تو مسلمان کو بطریق اولی پر ہیز کرنا چاہئے۔

# مكالمهُ ابوسفيان وبرقل

"ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم ؟ "

پھر قیصر نے جو پہلی بات مجھ سے پوچھی وہ بیتھی کہ حضورا قدس ﷺ کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے کہ وہ استھے خاندان سے ہے یا لیسے ہی معمولی خاندان کے فرد ہیں؟

"قبلت: هو فینا ذو نسب" میں نے کہا کہ ہمارے درمیان نسب والے ہیں۔ یعنی ان کا نسب عالی ہے اور سارے عرب میں اپنی و جاہت اور شرافت میں مشہور ہے۔

"قبال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟" برقل نے بو چھا: كياتمهار بے قبيلے ميں اس سے پہلے بھى كوئى اليا مخص گزرا ہے جس نے بھی نبوت كا دعوىٰ كيا ہو؟

"قلت: الا" ميں نے كہا كنہيں۔

" قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟" پُر پوچها كه كيا نبى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟" پُر پوچها كه كيا نبى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟" پُر پوچها كه كيا نبى كريم الله كان من آبائه من ملك ؟"

"قلت لا" میں نے کہا کہیں۔

"قال: فاشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟" كيركها كه كياان كے مانے والےلوگ برے مالدار ہيں يا كمزورلوگ ہيں، ليني مال اور قبيلے كے اعتبار سے كمزور كه جنہيں سردار نہيں مانا جاتا؟

"قلت: بل ضعفاؤهم" میں نے کہا کہ ضعفاءلوگوں نے اس کی انباع کی ہے۔ یعنی ان کے پیچھے جولوگ چل رہے ہیں وہ ضعیف لوگ ہیں۔ سرداروں کی بنسبت ضعفاء کی تعداد زیادہ ہے۔

"قال: أيزيدون أم ينقصون ؟" برقل نے پھر يو چھا كدان كى تعدادزيادہ بوربى ہے ياكم بوربى

ہے؟ لعنی آپ کے مبعین برد ھرہے ہیں یا کم مورے ہیں؟

"قلت : بل يزيدون": يس نے كها كه وه زياده مور سے بيں ـ

" قال: فهل يوتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ " پجر يو چها كهان كم مانن والول مين سے ناراض بوكرمر تد بوت كم ماننے والول ميں سے كوئى مسلمان بوكر واپس لوث بھى آتا ہے يانہيں يعنى دين سے ناراض بوكر مرتد ہوتے ہيں يانہيں؟

"قلت: لا" مين في جواب ديا كنبين \_

### ابوسفیان کے جواب پراشکال

اس پراشکال ہوتا ہے کہ عبداللہ بن خطل کا واقعہ پیش آچکا تھا کہ وہ مرتد ہو چکا تھا۔ بیروا قعہ غز وہُ حدیبیہ کے بعد کا ہے،تو ابوسفیان کوموقع تھاوہ کہ سکتا تھا کہ ہاں مرتد ہوجاتے ہیں ،انہوں نے انکار کیسے کیا؟

اس کا جواب سیہ ہے کہ یا تو عبداللہ بن خطل کا واقعہ ابوسفیان کے علم میں نہیں تھا ، یا بات سے تھی کہ سوال کرنے والے نے بڑی ہوشیاری اور بڑی اصابت رائے سے سوال کے اندرا یک قیدا ٹھائی کہ'' دین سے ناراض ہوکراس دین کونا پندکر کے کوئی مرتد ہواہے؟''تواس نے کہانہیں۔

## عبداللدبن خطل كاواقعهُ ارتداد

عبداللہ بن حلل کا واقعہ بیتھا کہ اس نے جوار تد ادا ختیار کیا تھا وہ دین کونا پہند کر کے نہیں کیا، یہ نہیں کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہوگیا ہو، کہ بھتا ہو یہ دین برحق نہیں ہے، بلکہ اس کے ارتد اد کا واقعہ انشاء اللہ تفصیل سے آگے آپ ہوا یہ تھا کہ اس کو نبی کریم بھی نے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا کہ لوگوں سے زکو ہ وصول کر پی، تو وہاں نیت میں خرابی آگئی اور مال کولو شنے کی خوا ہش پیدا ہوگئی، اس کے ساتھ غلام تھا اس کو بھی قبل کر دیا اور پھر سوچا کہ اب اس کے سوااور کوئی صورت اور پھر سوچا کہ اب والیس جانے کا کوئی راستنہیں ہے اس لئے کہ مال لوٹ لیا ہے، اب اس کے سوااور کوئی صورت نہیں تھی کہ مرتد ہوکر کا فروں کے ساتھ مل جائے، تو وہ کم بخت وہاں جا کر ملتی ہو گیا۔ اور اس کے نتیج میں وہاں جا کر حضورا قدس بھی کی شان میں جو یہ قصید ہے گئی شروع کے اور دولونڈیاں رکھیں جو یہ قصید ہے گایا کرتی تھیں۔ جا کر حضورا قدس بھی کی شان میں جو یہ قصید کے کہنے شروع کے اور دولونڈیاں رکھیں جو یہ قصید ہے گایا کرتی تھیں۔ قویہ دین کے کسی تھی میا دین کی کسی تعلیم کونا پہند کر کے مرتد نہیں ہوا، بلکہ ذاتی اور دنیاوی نا جائز مفاد کی خاطر ارتد ادا ختیار کیا تھا اس لئے وہ اس قید سے خارج ہوگیا کہ دین سے ناراض ہوکر مرتد ہوا ہو۔

"قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟" برقل نه يوچها: كياتم ان پر جهوث كي تهمت لگاتے متے يعنى كيا نبوت كے دعوى سے پہلے تم نے ان كومتهم بالكذب كيا ہے يانہيں؟

" قلت: ال" مين نے كہا نہيں ، ہم نے بھى جموث كى تهمت نہيں لگائى۔

"قال: فهل بغدد؟" پوچھا كر بھى غدارى بھى كرتے ہيں يعنى وعدہ خلافى ياخيانت بھى كرتے ہيں؟ "قلت لا، ونسحن منہ فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها" ميں نے كہا: نہيں، يعنى اب تك كوئى غدر نہيں كيا، كيونكه اب ہم نے ان كے ساتھ ايك مصالحت كى مدت مقرركى ہوئى ہے، پية نہيں اس ميں وہ كيا كريں گے؟

"قال: ولم تسمكنى كلمة أدخل فيها شياغير هذه الكلمة" ابوسفيان كتبة بين اس پورے عرصے ميں سوائے اس كلمه كوئى اور لفظ ميں اس بيان ميں داخل نہيں كرسكا، دل تو چاہتا تھا كه ان كے خلاف كوئى بات كهدوں، مگرسوائے اس جگه كے اس كوموقع نہيں ملا، يہاں بھى يہيں كہا كه غدارى كى ہے بلكه يہ كما كہ يہ نہيں، اب ہمارے ساتھ كياكريں گے؟

### مكالمة ابوسفيان وبرقل سيهمين درب عبرت

یہاں ہمیں بیسبق ملتا ہے کہ بیلوگ نبی کریم ﷺ کے زبردست دشمن ہیں ان کی جان وخون کے پیاسے ہیں انکی جان وخون کے پیاسے ہیں ایکن ان سے متعلق جب کوئی بات بیان کررہے ہیں یا کوئی وصف بیان کررہے ہیں تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا کہ آپ ﷺ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اگر کلمہ داخل کر سکے تو وہ یہ کہ اب ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے ، پیپنیں وہ کیا کریں گے ، بس اس سے آگے بجے نہیں ۔

اور ہمارا حال ہیہ وگیا ہے کہ اگر کوئی اپنا مخالف ہو چاہے ذاتی مخالفت ہویا نہ ہمی عداوت ہو، صرف دوسر نے فرقے کا آ دمی ہو، چاہے ہر بلوی ، اہل حدیث یا شیعہ ہو۔ تو اس کی طرف بات منسوب کرنے میں کوئی احتیاط اور ججک نہیں مجض اپنے قیاس یا گمان سے ایسا سمجھنے لگے کہ: ایسا کرتا ہوگا۔ اور اس کوتعبیر کردیا، ''کرتا ہے'' اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کہ تحقیق اور تثبت سے کا م لیا جائے کہ واقعی اس کی طرف جونسبت کررہا ہوں وہ مجھے ہے یا خلط ہے ؟

ہمارایہ مزاح بنہ چلا جارہا ہے اور یہ مزاح فرقہ واریت نے پیدا کیا ہے کہ جواپنا مخالف ہے اس کی طرف جو چا ہومنسوب کرو، بلکہ اس کو بھی دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لئے اور لوگوں میں بدنام کرنے کے لئے جوغلط بات چا ہوان کی طرف منسوب کرو، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے بعض اوقات وہ بھی منسوب کرنے میں کوئی جھ کے محسوس نہیں کرتے ، اور بعض اوقات جان ہو جھ کر جھوٹ نہ پولیس تب بھی اتنی بات ضرور ہے کہ جوافوا ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بغیر تحقیق و تثبت کے منسوب کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک فرقہ باطل پر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط ہی خطرناک بات ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک فرقہ باطل پر ہے تو ہمارے لئے جائز ہوگیا کہ ان کی طرف غلط

بات منسوب کریں یا بلا تحقیق باتیں منسوب کریں، جہاں اس فرقے سے اس کے باطل عقائد اور باطل اعمال کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا، وہاں میسوال بھی ہوگا کہ تونے ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی اور اپنی طرف سے کیوں غلط باتیں منسوب کیں؟ بڑے احتیاط کی بات ہے اور جم لوگ اس میں کثرت سے جتلا ہیں۔

خدا کے لئے اس طریقۂ کارکوچھوڑ دیں ، اپنا کوئی کتنا بھی بڑا نخالف کیوں نہ ہو، کیکن اس کی طرف کوئی بات ہے کہ بات منسوب کرنے سے پہلے تحقیق اور تعبت کرو، اس کے بغیر بید کام نہ کریں۔ ہمیں سبق لینے کی بات ہے کہ ابوسفیان نے باوجود دیمن ہونے کے کوئی غلط بات حضور اللہ کی طرف منسوب نہیں کی۔

"قال: فهل قاتلتموه؟" آگے ہرقل نے پوچھا کہ کیاتمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ "قلت: نعم" میں نے کہا جی ہاں! بدر، احد، احزاب سبغز وے ہو چکے تھے اسی لئے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔

"قال: فكيف كان قتالكم إياه؟" اس في سوال كيا كرتبهارى لا الى كيسى ربى لينى كيا انجام بوا؟ "قلت : المحوب بيننا وبينه سجال بنال منا وننال منه" يس في كها كه جنگ ان كاور مار درميان دُولوں كى طرح بوتى ربى ـ

#### "الحرب بيننا وبينه سجال"

اکشرشراح نے بیکہاہے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ اگر کنویں کے اوپر ایک ڈول ہواور پانی کے طلب گار بہت سارے ہوں تو ڈول ہاری ہاری استعال ہوتا ہے، ایک آ دمی آیا اور اس نے پانی نکالا، دوسرا آیا اور اس نے بھی نکالا اس طرح ہاری ہاری پانی نکالا جاتا ہے اس طرح ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جنگیس ہوتی ہیں کہ بھی ہم غالب آتے ہیں بھی وہ غالب آتے ہیں۔

بعض حفرات نے اس کی تشریح مید کی ہے کہ اس سے مراد وہ ڈول ہیں جورس کے دونوں کناروں پر باندھے ہوتے ہیں،ایک ڈول اندرگیا، دوسراہا ہرآ گیا۔اس میں بھی ہاری ہاری ڈول نکالا جاتا ہے،مقصودیہے کہ ڈول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم غالب ہوتے ہیں اور بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ غالب ہوجاتے ہیں، بھی ہم ان سے فتح حاصل کر لیتے ہیں اور بھی وہ فتح حاصل کرتے ہیں۔

احدیمی وقتی طور پر شکست ہوئی تھی اور ابوسفیان غالب آ گئے تھے اس لئے ان کویہ کہنے کا موقع مل گیا۔ ورنہ مجموعی طور پر کہیں وہ غالب نہیں آئے ، نہ بدر میں ، نہ احزاب میں ۔ تو اس کواس نے اس طرح تعبیر کیا ہے اور یہ جملہ بڑھادیا۔

"قال: ماذا يأمركم ؟" كركها كدوة تهيين كس چيز كاحكم دية بين؟

"قلت: يقول: أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ،و يأمرنا بالصلاة و الصدق والعفاف و الصلة ".

میرے نزدیک بہی''جملہ''ہے جو ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ مقصود وحی کی کیفیات کو بیان کرنا تھا تو یہاں اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو وحی نبی کریم ﷺ کی طرف آتی ہے اُس میں اقرار تو حید، بت پرستی کوچھوڑنے کا ادرصدق وصلاح وغیرہ کا تھم ہوتا ہے۔

## اصلاح معاشره کی اہمیت

یہاں عبادات میں ہے ایک چیز ذکر کی لینی صلاۃ (نماز) کا تھم دیتے ہیں اور باتی دیگراُ مورا خلاق و معاشرت ہے متعلق ہیں۔ لینی صدق، عفاف (پاکدامنی)، صلد حمی وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ حضورا قدس کی شروع ہی سے اسلام کی تعلیم بھی دیتے تھے، جس کو آج ہم نے دین سے خارج ہی کردیا ہے اور دین صرف نماز، روزہ کا نام رکھ دیا ہے اور معاشرت، معاملات واخلاق دین کی تعریف سے خارج ہی ہو گئے ہیں، جبکہ تعلیم ابوسفیان میں جوخلاصہ بیان کیا تھا اس میں عبادات میں سے صرف نمازکا ذکر کیا اور اخلاق و معاشرت معلوم ہوتی ہے کہ فرو کر کیا ہے کہ وہ صدق اخلاق اور صلد حمی کا تعلیم ایس سے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ صدق اخلاق اور صلد حمی کا تعلیم ایس ہیں جاتی ہیں۔ اس سے ان احکام کی گئی تا کید کی جاتی ہیں۔

# ہرقل کی تصدیق

ا .....برقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے بعنی ابوسفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں بوجھا تھا کہ ان کا نسب کیا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ حضورا قدس ﷺ اعلیٰ نسب والے ہیں۔ اور واقعہ سے کہ اللہ ﷺ ہمیشہ پیغمبر عالی نسب جیجتے ہیں تا کہ ان کے نسب پرطعن نہ پڑے۔

۲ ..... میں نے تم سے پو چھاتھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ذکر کیا کہ نہیں اگر پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے بھی دعویٰ نبوت کیا جا چکا ہے اس لئے وہ بھی کرر ہاہے،کیکن تم نے بتا دیا کہ پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا،لہذا بیا خال بھی ختم ہوگیا۔

سا ..... میں نے تم سے پوچھاتھا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزراہے، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ اگران کے آباؤا جداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ بیا ہے آباؤا جداد کی بادشاہت حاصل کرنے کے لئے دعویٰ کرر ہاہے اور آباء کی سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے (العیاذ باللہ) دعویٰ کرر ہاہے، کیکن پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا تو بیا حمال بھی ختم ہوگیا۔ م ..... میں نے یو چھاتھا کہ لوگوں کے اشراف نے ان کی اتباع کی ہے یاضعفاءنے کی ہے؟ توتم نے بتایا کہ ضعفاء نے پیروی کی ہے اور ضعفاء ہی پیغمبروں کے انتباع ہوتے ہیں۔ یعنی سنت اللہ یہی چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی آ واز پر لبیک کہنے والوں میں برنسبت اشراف کے ضعفاء کی تعدا دزیا دہ ہوتی ہے۔ مالدارلوگ کم ،غریب زیادہ آتے ہیں ۔سردار کم ،رعایا زیادہ آتے ہیں۔ یپینمبروں کی علامت ہے۔ ۵ .... میں نے تم سے بوچھا تھا کہ ان کی اجاع کرنے والے زیاد ہوتے جارہے ہیں یا کم ہوتے جارہے ہیں ،تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جارہے ہیں۔اسی طرح جب ایمان چھیتا ہے تو ایمان لانے والوں کی

تعداد برحتی رہتی ہے۔ یہاں تک کداللہ ﷺ کامعاملہ بورا ہوجائے۔

۲ ..... میں نے یو چھا کہان کے ماننے والول میں سے کوئی اینے دین سے ناراض ہوکر مرتد ہوا ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب ایمان پر قلب منشرح ہوجاتا ہے اور ایمان کی بشاشت دلوں میں جاگزیں ہوجاتی ہےتو انسان اس دین کوچھوڑ کر کہیں اور جانے کو بہت ہی نا گوار سمجھتا ہے۔

ے .... میں نے تم سے پوچھا کہتم نے پہلے بھی ان کوجھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے تم نے کہانہیں ، تو میں سمجھ گیا کہ وہ مخض ایسانہیں ہوسکتا کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے کوچھوڑ دے اور اللہ ﷺ ہرجھوٹ باندھے، کہ اگر ساری عمرالیی گزری ہے کہ بھی جھوٹ نہیں بولا ، جب لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ ﷺ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔اس لئے اگروہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ ﷺ نے عبی بنایا ہے توبید دعویٰ جموٹانہیں ہوگا ،اس واسطے کہ حھوٹ اس کی عادت ہی نہیں۔

۸..... میں نے پوچھاتھا کہ وہ بھی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تم نے کہا کہ نہیں ، اسی طرح پیغمبر بھی خلاف ورزی اور خیانت نہیں کرتے ہیں۔

9 ..... میں نے تم ہے یو چھا کہ کیاتم بھی ان سے لڑے بھی ہو؟ تم نے کہاں بھی وہ اور بھی ہم غالب آتے ہیں۔ بے شک انبیاء کے ساتھ ابتداء ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھی غالب ہوتے ہیں بھی مغلوب - تا کہ ان کی امتاع کرنے والے کےصدق واخلاص کا امتحان ہوتار ہے بلیکن انجام کارغلبہ انہیں کو ہوتا ہے۔

• ا ..... میں نے تم سے پوچھاتھا کہ وہ کیا تھم دیتے ہیں ،تم نے کہا وہ اللہ ﷺ کی عبادت اور بتوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر وہ درست ہیں تو وہ میرےان دوقد موں کی جگہوں کا بھی مالک ہوجائے گا جہاں میں اس ونت بیٹھا ہوں یعنی ان کی حکومت یہاں تک آ جائے گی۔

کیاعلامات دکیلِ نبوت بن سکتی ہیں

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ ہرقل نے آ گے جو جملہ ذکر کیا ہے اس سے بیہ بات واضح ہور ہی ہے کہ

نہ کورہ بالا سوالات اور جوابات کے نتیجے میں ہرقل کو یقین ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ ﷺ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی دعوت بالکل تچی ہے۔ حالا نکہ جتنی با تیں ابوسفیان نے بتائی ہیں وہ نبوت کی علامات تو ہو سکتی ہیں لیکن کی نبوت کی دلیل قطعی نہیں ہو سکتیں۔

کسی فخص کے بارے میں اگر بیہ معلوم ہو کہ وہ اچھے نسب کا حامل ہے اور بیہ معلوم ہو کہ اس کے آباد اور بیہ معلوم ہو کہ اس کے آباد اور میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نہ با دشاہت کا اور نہ ہی وہ جھوٹا ہے، عام حالات میں جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، اور ان کے مجعین میں ضعفاء زیادہ ہیں اور جوایک مرتبہ تنبع ہوجاتا ہے پھر مرتد نہیں ہوتا، اور اچھی اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہے، سچائی، عفاف اور صلہ رحی وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے، تو بیسب باتیں کسی کی نبوت کی المت ہوگئی ہیں، لیکن دلیل قطعی نہیں بن سکتیں، تو ان علامتوں سے اس نے حضور بھی کی نبوت پر براور است علامت ہوگئی استدلال کرلیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جب بیعلامتیں ان پیشین گوئیوں کے ساتھ ملیں جو نجیل میں حضورا قدس کے اس کے بیارے میں موجود تھیں تو ان دونوں نے مل کر ہر قل کے دل میں یقین پیدا کر لیا ، اگر چہ صرف علامتیں دلیل قطعی نہیں ہوتیں ، لیکن تو رات وانجیل میں پہلے بشارتیں آئی تھیں حضور کی کا علامات بیان ہوئی تھیں ان سب باتوں کے پیش نظر یہ علامات بیان ہوئی تھیں کا ذریعہ بن گئیں۔ تنہا یہ علامتیں نہیں بلکہ وہ بشارتیں بھی شامل ہیں جو انہیں پہلے سے معلوم تھیں اور میرے علم میں یہ بات بھی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں ، ان کا زمانہ قریب آر ہا ہے لیکن میرا گمان بین تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔

اس لئے کہ اس وقت اہل عرب کی حالت بیتھی کہ دنیا کی برادری میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، سپر پاور قیصر وکسر کی تھے، ان کی سلطنت کا ڈٹو نکانے رہا تھا، ان کی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی تھی ، اس واسطے گمان بیتھا کہ نبی مہیں کہیں سے نگلیں گے، ینہیں تھا کہ وہ عرب کے ایسے صحراء میں سے نگلیں گے جہاں تہذیب وتون کا کوئی سایہ نہیں پڑاتو کہتے ہیں مجھے بیانداز ہنہیں تھا کہ وہ آپ میں سے ہوں گے۔

# کیا ہرقل نے اسلام قبول کر لیا تھا

" فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، و لو كنت عنده لغسلت عن قدميه".

اگرمیرے علم میں نیہ بات ہوتی ، مجھے یہ پہتہ چل جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا تو میں مشقت برداشت کر کے ان سے ملا قات کی کوشش کرتا۔'' سے جشہ " کے معنی ہیں تکلیف برداشت کرتا، اور اگر میں ان کے پاس پہنچ جاتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا لینی اعتقاد کی بنیا دیر نبی کریم ﷺ تکلیف برداشت کرتا، اور اگر میں ان کے پاس پہنچ جاتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا لینی اعتقاد کی بنیا دیر نبی کریم ﷺ

کے پاؤں دھوتا، اس کواپنے گئے سعادت ہمجھتا۔لیکن لفظ میہ کہا کہ میں پہنچ سکتا تب میکا مرتا، توم سے چھٹکارا پاکر پہنچ جاتا تو میں ضروران کے پاؤں دھوتا۔اشارہ کردیا کہ میرے ٹینچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ بھی می ظاہر کردیا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں، نبی کریم بھٹے پر ایمان لایا ہوں تو مجھے بیقوم زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بیان کی خام خیالی تھی، کیونکہ حضور بھٹے نے فرمایا تھا کہ ''امسلم قسلم'' اسلام لاؤ گئو محفوظ رہوگے، اللہ بھلاتھا ظت فرماتے ہیں۔ بہرحال اس کوخطرہ تھا کہ میں مرجاؤں گا، لیکن قیصر (ہول) نے آپ بھٹے کے اس ارشاد پرنظر نہیں کی

"أسلم نسلم" - اسلام لاؤگے توسلامت رہوگے۔ اگراسلام لے آتا تو دنیاو آخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

"ثم دعا بكتاب.....فدفعه إلى هرقل".

#### "يوسف هذه الأمة"

پھراس نے حضورا قدس کے اخط منگوایا جو حضور کے دریے کبی کے دریع بھیجا تھا۔ دو صحابی بڑے خوبصورت مشہور ہیں: ایک حضرت دحیہ کبی کا خط منگوایا جو حضرت جریرا بن عبداللہ الم سجد اللہ میں ان کو میں میں ان کو سف هذه الأمة "کہا گیا ہے۔

دحیہ کبی کی جب یہ کہاں نکاتے ہے تھا وہ سے مشہور ہیں ، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب یہ کہیں نکلتے ہے تو عور تیں جھا نک کردیکھتی تھیں ، بعض اوقات بیا پنے چہرہ پر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں۔
حضور کی نے ان کوا بلجی بنا کر بھری کے سردار کے پاس بھیجا تھا ، بھری شام کا شہرتھا ، کیکن مدینہ منورہ سے زیادہ قریب تھا بہ نسبت ومشق وغیرہ کے ۔حضور کی جب شام تشریف لے گئے تو دونوں سفروں میں قیام بھری میں رہا تھا ، پہلے سفر میں بحیراء را جب سے ملاقات ہوئی اور دوسر سفر میں نسطورا را جہ سے ۔حضرت بھری میں رہا تھا ، پہلے سفر میں بھری کے سردار کی طرف خط بھیجا تھا ، اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا ، کیونکہ دحیہ کبی کے دریجہ ہوئل کے پاس بھیج دیا ، کیونکہ دحیہ کبی کا براہ راست ہرقل کے پاس جا ناتقر یہا دشوارتھا ، اس لئے کہ ہرقل سے ملاقات کے درج تھے ، پہلے وہ خط برقل کے پاس جبخیادیا۔

" فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمٰن الرحيم من محمد عبد الله و رسوله إلى هرقل عظيم الروم".

خط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا سنت ہے ہوں میں یکھاتھا کہ: برقل نے وہ خط پڑھاتواس میں بیکھاتھا کہ: "بسم الله الوحمٰن الرحیم". اس سے معلوم ہوا کہ خط کے ابتداء میں ''بہم اللہ' کھنا سنت ہے، اور بیاس وقت سا قطنہیں ہوتی جب خط کی افریا فاسق کو کھا جار ہا ہو، حالا نکہ اس میں بیاحتال تھا کہ خط کی بے حرمتی ہو، جیسے کسریٰ کم بخت کی طرف سے ہوئی۔اس کے باوجود آپ کھے نے ''ہسم اللہ الوحمن الوحیم'' کھنے کور کنہیں فر مایا۔معلوم ہوا کہ جے بھی خط کھا جائے جا ہے کا فر ہویا فاسق، سب کے لئے ''بہم اللہ'' کھنا جا ہے۔

# دوبسم الله ' کی جگه '۲۸۲ ' لکھنے کی شرعی حیثیت

ہارے ہاں "2014 کھنے کا رواج ہوگیا ہے، اس سے سنت ادائیں ہوتی ، ہاں سنت اس وقت ادا ہوتی ہ ہاں سنت اس وقت ادا ہوتی ہے جب کوئی مخص زبان سے "بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن "پڑھ کرخط کھنا شروع میں "2014 کے کھیے کے بھی نہ لکھے۔ لیکن افضل طریقہ وہی ہے جو نبی کریم ﷺ نے اختیار فرمایا کہ "بسم الله الرحمٰن الر

بعض لوگ اس اندیشہ سے کہ خط کی ہے جرمتی نہ ہووہ" ہا سسمہ مسبح انسہ" لکھتے ہیں۔ جب سرکار دوعالم ﷺ نے بیڈیس کیا تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ احترام اورادب اس حدتک مطلوب ہے جس حدتک شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس سے آ کے مطلوب نہیں، جب سرکار دوعالم ﷺ نے براہ راست" ہسسم الملہ الموحیم" لکھا باوجود یکہ جانتے تھے کہ کا فرول کے ہاتھ میں جارہا ہے تو اس سے خود بخو دیہ تیجہ نکاتا ہے کہ ہم" بہم اللہ" سے آغاز کریں، دوسرا خدانخو استداس کی ہے جمتی کرتا ہے تو بیاس کے سریر ہے۔ نے

بیت عبیداس لئے عرض کی کہ ہمارے ہاں اس کا رواج ختم ہوتا جار ہاہے، میرے پاس دوستوں، طالب علموں اور دوسرے لوگوں کے بکثرت خط آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک" بسسم المللہ الموحمیٰن الموحیم" لکھتا ہوگا باتی ننا نوے ایسے ہیں جو' ۲۸۷' کلھتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں۔

آ گے فر مایا:

''مـن مـحـمـد عبـدالـلُــه و رسولـه إلى هرقل عظيم الروم'' بنده پہلےفر مایا اوررسول بعد یں ، بندگی کالفظ زیادہ قابل فخر ہے۔

وصف عبديت كي اہميت

جب نبی کریم و کا کومعراج پر بلایا اوراتنا بلندمقام عطافر مایا جوکسی اورکوئیس ملاتواس میں الله تحالانے فرمایا:

• ك وأينضا يؤيده افتتاح كتب رسول الله عُلَيْتُه إلى السلوك وكتبه في القضايا بالبسملة . وراجع الفتح والعمدة للتفصيل ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ . \*\*\*\*\*\*\*\*

#### "شُبُحٰنَ الَّذِي أَسُراى بِعَبُدِه". الح

ترجمہ: پاک ذات ہے جو لے گیاا پے بندہ کو۔

الله ﷺ نے بہت سارے القاب ذکر فرمائے ہیں لیکن اس مقام پر "**بعبدہ" ک**القب ذکر فرمایا۔ تاری میں مذات کے لئیں کے اللہ مقالات من میلانتا ہو تام میں الموری میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

بتایا گیا ہے کہ انسان کے لئے اللہ ﷺ کے نز دیک اعلیٰ ترین مقام، مقام عبدیت ہے، جو اللہ ﷺ کا جتنا برا بندہ ہوگا اتن عبدیت ہے کہ جو اللہ ﷺ کا جتنا برا بندہ ہوگا اتن عبدیت نے اور رسالت کی شان تو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لئے ہے۔ اپنی ذات میں سب سے اعلیٰ مقام عبدیت کا ہے۔ رسول اس لئے بنایا تا کہ دوسروں کو بھی فیض ملے اور اس عبدیت کے تقاضے دوسروں کی طرف بھی متعدی اور منتقل ہوں ورنہ اپنا ذاتی مقام تو عبدیت کا ہی ہے۔

#### خط لکھنے کے آ داب

خط کے اس اسلوب سے علماء کرام نے بیمسئلہ مستنبط فر مایا ہے کہ خط لکھنے والے کو اپنا نام مخاطب کا نام کھنے سے پہلے لکھنا چاہئے تا کہ مخاطب کو پہلے ہی پیتہ چلے کہ کس کا خط آیا ہے۔

پُہنے میں اُس کومعمولی بات سمحقانھا کہ اگر پہلی نظر میں نہ پتہ چلے اگلی نظر میں پتہ چل جائے گا،کین اب جب ایک صاحب کا آٹھ دس صفحات پرمشمل خطآیا تو اب آٹھ دس صفحات کوختم کر کے پتہ چلتا ہے کہ کس کا خط ہے تو اس میں کتنی مشقت اور ذہنی تشویش ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ اگر پہلے ہی قدم پرلکھ دیتا کہ میں فلاں ہوں تو مشقت نہ ہوتی ۔اور ضروری نہیں کہ'' من'' کہہ کر لکھے۔

آج کل ہمارارواج ہے کہ دائیں طرف اپنانام لکھ دیتے ہیں اس سے بھی مقصود حاصل ہوجاتا ہے بعینہ یا لفظ "من فلان إلى فلان " لکھنے کی ضرورت نہیں ، لیکن ایک کونے پرنام لکھ دینے سے بھی امید ہے کہ سنت اوا ہوجائے گی۔ اور اگر نہ دائیں لکھانہ بائیں ، بلکہ آخر میں جاکر دستخط کر دیاوہ بھی جلیبی کی شکل کے ، توکس کو پتہ چلے گاکہ کیا لکھا اور کس نے لکھا ہے؟ آدی مستقل تشویش میں رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلنا ہے کہ شریعت نے قدم قدم پردوسروں کو تکلیف پہنچانے سے نبیخے اک کتاا ہمام کیا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کوادنی سی تکلیف بھی نہ پہنچ ۔ تو شریعت کا مزاج ہیہ ہے کہ راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔

# حضرت تھانویؓ کا خط جنا بمحمدز کی کیفی صاحبؓ کے نام

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب مرحوم جب چھوٹے بچے تھے، انہوں نے جب پہلی بار کچھ لکھا تو حضرت والدصاحب رحمۃ اللّہ علیہ نے فر مایا کہ پہلا خط حضرت تھا نوی رحمۃ اللّہ علیہ کوکھو۔ تو انہوں نے

اکے صورہ بنی اصرائیل: ۱.

پہلا خط حضرت ؓ کے نام لکھا، خط حضرت کے پاس پنج گیا، چونکہ پہلی بارلکھ رہے تھے اس لئے ٹیڑھا میڑھالکھا ہوا تھا۔حضرت ؓ نے جواب میں بڑا عجیب وغریب خطالکھا کہ:

عزيزم محمدز كاسلمه

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

تمہارا خط ملا پڑھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ الحمد للدتم نے لکھنا سیھ لیا ہے، اب اپن تحریر کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرواور نیت میرکو کو سے سوفی سے صوفی بنار ہاہوں۔ بنار ہاہوں۔

#### تضوف وصوفيت كامطلب

اب لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی تحریر درست کرنے سے صوفی ہونے کا کیاتعلق ہے؟ صوفی تواہے کہیں جو جتنا زیادہ ہی ڈھب ہوا تنا ہی بڑا صوفی ہتحریراس کی خراب، لباس اس کا گندہ، بال اس کے بکھرے ہوئے ، دھول اس پر پڑی ہوئی ، تب جا کرصوفی ہنے گا، یہاں کہدرہے ہیں تحریراچھی کرواس سے صوفی بنوگے۔

وجہ رہے کہ صوفی اور تصوف کا مطلب ہم یہ بیجھتے ہیں کہ پچھوظا نف واوراد پڑھ لینے ،مراقبہ اور مکا ہفہ
کا نام تصوف ہے۔ حالانکہ تصوف ہیہ ہے کہ ہر کام میں اللہ ﷺ کی رضا پیش نظر ہواور مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا
معاملہ ہو۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اپنی ذات سے کسی کواد نی تکلیف بھی نہ پنچے۔ ان میں سے ایک رہے کہ خط میں پہلے نام کھا جائے۔ اس پرامام بخاری نے متعقل باب قائم کیا ہے۔

"إلى هرقل عظيم الروم" بيخط ب برقل كنام جوروم كابراب، بيفظى معنى ب-

علاء کرام فرماتے ہیں کہ ''ملک''کالفظ اس کے نہیں استعال فرمایا، اگر ''ملک' کالفظ استعال فرمایا، اگر ''ملک' کالفظ استعال فرماییۃ تو اس کے بادشاہ ہونے پرمبر تصدیق ثبت ہو جاتی گویا آپ بھی نے اسے بادشاہ تسلیم کرلیا، حالا نکہ حقیقت میں بادشاہ تصرف اللہ بھلا کی ہے یا جسے اللہ بھلا بطور نائب کے بادشاہ بنا لے، اب جو کا فرہ وہ اللہ بھلا کی طرف سے بنایا ہوا بادشاہ نہیں ہے اس لئے اس کی ملوکیت قابل تسلیم نہیں، اگر نبی کریم بھی ''مہد کی طرف سے بنایا ہوا بادشاہ نہیں ہے اس لئے اس کی ملوکیت قابل تسلیم نہیں فرمایا بلکہ عظیم الروم فرمایا یعنی روم کا سب سے بڑا آدی۔

#### دعوت کے بنیا دی اصول

یهاں بیسبق بھی دیدیا کہ ایک طرف"ملک"کالفظ استعال نہیں کرنا، دوسری طرف اس بات کا خیال

رکھا کہ وہ اپنی تو ہین محسوس نہ کرے ، کیونکہ اگر چہ کا فر ہے ،کیکن اپنے ملک اور اپنی سلطنت میں بڑاسمجھا جا تا ہے ، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں ہم بھی ان سے بات کریں تو عزت کے ساتھ کریں۔

"انول الناس منازلهم" لوگول سے ان کے مرتبہ کے مطابق خطاب کرو، دعوت کا بھی یہی اصول ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو بینہیں کہ اس کو گالی دینا شروع کردی جائے ، اس کے مرتبہ کے خلاف کسی ایسے لفظ سے خطاب کیا جائے ، جو اس کے مرتبہ سے فروتر ہو، بلکہ اس کو اس کے مرتبہ کے مطابق عزت دی جائے ، تاکہ اسے تالیف قلب ہو۔ بیدعوت کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ اسلامی تہذیب واخلاق کا تقاضا بہے کہ اس کواس کے مرتبہ کے مطابق خطاب کیا جائے۔

# بوقت ضرورت کا فروں کوسلام کرنے کا طریقہ

"سلام على من البع الهدى "بي جمله السلام عليم كقائم مقام ب، چونكه كافركوسلام كرنے سے منع كيا كيا ہے اس لئے اس كے قائم مقام "سلام على من البع الهدى" كہنا چا ہے۔اس سے تانيس بھى ہوجائے گى اور ساتھ دعوت بھى ہوجائے گى كہتم دعوت قبول كرلوتم ہارے او پرسلامتى ہوگى۔

## کیا کا فرول کوسلام کرنا جائز ہے

یہ ستقل مسئلہ ہے کہ کا فرکوسلام کرنا جا کڑے یانہیں ، اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ جا کزنہیں ہے ، بعض کہتے ہیں کہ جا کڑنے ، اورضرورت کے وقت علامہ شائ ٹے بھی جا کڑ قرار دیا ہے جہاں کوئی اورصورت نہ ہو۔ اللہ استعدان "میں آئے گی۔ اس کی تفصیل ان شاءاللہ" سکتاب الاستعدان "میں آئے گی۔

"أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام" بينتم كواسلام كى دعوت ديتا بول\_

# اختلاف زمانہ سے الفاظ کے مفہوم میں فرق پڑتا ہے

"دِعابه" بيمصدر إلى الله "دِعابه" ور"دِعابه" ميں كوئى فرق نبيل بوتا تھا، دونوں كايكمعنى

 تھے، کین زمانوں کے اختلاف سے الفاظ کے مصداق اور مفہوم میں فرق ہوتار ہتا ہے۔ آج کل" دِعـــایــه" کالفظ اچھے معنی میں استعال نہیں ہوتا، اس لئے کسی کو بیمت کہنا" اتبعیک

بدعایة" کیونکه "دعایه" کے معنی پرو پیگندہ کے ہیں، جس کا مقصد ناحق باتوں کو پھیلا نا ہوتا ہے۔

دولفظ ایسے ہیں کہ قدیم زمانوں میں ان کے استعال میں کوئی براپہلونہیں تھا، کین آج کل برا پہلوہے،
ایک "دِعاید" جوآج کل پروپیگنڈہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور دوسرا "اِشاعة" جس کے معنی ہیں شاکع
کرنا، خبر مشہور کرنا، اس معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیکن آج کل اس کے معنی ہیں افواہیں پھیلانا، اور اچھی بات
پھیلانے کے لئے نشر کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ آج کل اِشاعة کا لفظ مت استعال کرنا ورنہ کہیں گے افواہیں
پھیلانے ہو۔

"أسلم تسلم" اسلام لے آؤسلامتی پاؤگے۔یہ "جوامع الکلم "بیں اس میں دنیاو آخرت کی سلامتی آگئا اوریہ بھی فرمایا: "یوتک الله اُجوک موتین" کہ اگرتم اسلام لے آؤگو الله ﷺ تمہیں دو مرتبدا جرعطافر مائیں گے۔

دومرتبه کا مطلب بیہ ہے کہ پچپلی کتاب توراق، انجیل وغیرہ پر بھی ایمان لائے اور ساتھ ہی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے اور ساتھ ہی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے۔ اور بیم مخی بھی ہو سکتے ہیں کہ جبتم ایمان لاؤگ تہاری رعایا کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ "المناس علی دین ملو کھم' تو ان کے ایمان لانے کا اجر بھی تہیں ملےگا۔ "وان تولیت" اوراگرتم اعراض کروتو، "فان علیک الیم الاریسین" تو اریسیوں کا گناہ تم پر ہوگا۔

### "اريسين" سے کيا مراد ہے

اس میں شراح کے مخلف اقوال ہیں: زیادہ مشہور تول ہے ہے کہ اریس کہتے ہیں فلاّح لیعنی کا شکار کو۔اس کی جمع ہے ''اد یستیسٹ' بیعنی تمہاری رعایا میں سے جو بیشتر کا شکار ہیں ان کے ایمان کے راستہ میں رکاوٹ تم بنو گے،الہذاان کے ایمان نہ لانے کا وبال بھی تم پر ہوگا۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ الف لام عہد خارج کا ہے اور "ادیسیٹن" سے مراد مخصوص کا شتکار ہیں اور مرادیہ ہے کہ وہ کچھ خاص کا شتکار تھے جواس انظار میں بیٹھے تھے کہ اگر قیصر ایمان لائے تو ہم بھی لائیں گے وہ نہ لائے تو ہم بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

لعض کہتے ہیں کہ "اریسین"،"اریسی" کی جمع ہے اور"اریسی "میسائیوں کا ایک ستقل فرقہ تھا جو حضرت عیسیٰ الطیعیٰ کو اللہ ﷺ کا بیٹانہیں مانتا تھا،اوراس کے ایمان لانے کا زیادہ امکان تھابشر طیکہ قیصرایمان لاتا، کیکن قیصرایمان نہ لایا تو وہ بھی ایمان نہ لائے۔ بعض نے کہا کہ ''اریسیّ ن' عیسائیوں کا ایک گمراہ فرقہ تھا جس کو قیصر بھی گمراہ بجھتا تھا، ''فسیان علیہ کا علیک الم الاریسین '' کا معنی یہ ہوا کہتم پراییا گناہ ہوگا جیسا کہتم ''اریسیّن'' کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں اور ان کو بہت شخت گناہ ہوگا اگرتم ایمان نہ لائے تو تم کو بھی ایسا ہی گناہ ہوگا ، مجیسا کہتم ''اریسیّن' کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو، اس معنی کا بھی احمال ہے۔لیکن ان میں پہلامعنی زیادہ واضح اور صرتے ہے۔ '' کے

آ گے نی کریم ﷺ نے آیت کریمہ کے ذریع تمثل فرمایا: "ویا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمة مسواء بیننا وبینکم" خط میں "واؤ" مابعد کے کلام کو ماقیل سے جوڑنے کے لئے لایا گیا۔اوریہاں آیت کریمہ کو بلور آیت نہیں بلکہ بطور مفہوم ذکر کیا گیا ہے گویا یہ خط کا ایک حصہ ہے۔

#### آ دابِ دعوت اورایک بنیا دی اصول

" بسا اهمل المكتاب تعالمها" الآية يهال تبليغ ودعوت كاانداز ديكمو، پيجهايك جمله گزرا ہے۔
" فمان تبوليت" اس ميں بھی ادب ہے۔" فمان كلفوت " بھی كهه سكتے تصليكن كفرك لفظ سے پر جميز كيااور
توليت كالفظ ذكر فرمايا۔ كيونكه كفركووه بھی براسجھتے تھے۔ چنانچه فقاوی عالمگيريه ميں ہے كہ كسى يہودى يا جموى كو'' يا
كافر'' كہاكر خطاب كرنااگراس كوناگوار ہوتوان الفاظ سے خطاب كرنانا جائز ہے۔

معلوم ہوا کہ حتی الامکان ایسے الفاظ سے پر ہیز کرنا چاہئے جو دوسروں کی دل شکنی کا باعث ہو، چاہے خاطب کا فرہی کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی قرآن کریم نے ''یہ اھل المکتاب ''کہہ کر ہمیں سکھایا کہ ان سے اہل کتاب کہہ کرخطاب کرو، ورنہ او کا فرو ، کا فرکے بچو، کہہ کر بھی خطاب کر سکتے تھے ہیکن ''یہ اھل المکتاب ''کہہ کراییالفظ استعال کیا جو ان کے لئے تالیف قلب کا باعث ہو۔ اور پھر سب سے پہلے ایسی چیز کی دعوت دی جو ان کے نزد یک زیادہ قابل قبول ہواور ہمارے اور ان کے درمیان زیادہ شترک ہو۔ ''تعمالوا إلی کلمہ''آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ معلوم ہوا دعوت دینے میں ایسی چیز کوسب سے مقدم رکھنا چاہئے جو مشترک ہویا مخاطب کے لئے ''اقوب انی القبول ''ہو۔ پہلے اس پر لے آؤ کا بعد میں آگے مقدم رکھنا چاہئے جو مشترک ہویا مخاطب کے لئے ''اقوب انی القبول ''ہو۔ پہلے اس پر لے آؤ کا بعد میں آگے باتیں نہ کرو، کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی ، روزہ رکھنا پڑے گا ، حج کرنا پڑے گا وغیرہ ، پہلے تو حید پر لاؤ۔ جب وہ باتیں نہ کرو، کہ ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی ، روزہ رکھنا پڑے گا ، حج کرنا پڑے گا وغیرہ ، پہلے تو حید پر لاؤ۔ جب وہ دل میں جاگزیں ہوجائے تو وہ خود اپنا راستہ بنا لے گی ، پھر بہتو حید اس کورسالت کے اقرار کی طرف لے آگے ۔ گی ۔ ان شاء اللہ۔ اور جب رسالت کا اقرار ہوجائے گا تو پھرا ہے ایک کر کے سب بی تعلیمات ماننے پر آمادہ گی۔ ان شاء اللہ۔ اور جب رسالت کا اقرار ہوجائے گا تو پھرا ہے ایک کر کے سب بی تعلیمات ماننے پر آمادہ

٣٤ فيض الباري، ج: ١ص: ٣٠ و شرح الكرماني ، ج: ١٠ص: ٢٢.

بوجائ گاليكن ايك دم ساس كوموحش ندكرو، اس كوبه كاونيس "يسروولا تعسر بشرولا تنفر".

#### ایک عیسائی ہے مکالمہ

ایک عیسائی شخص میرے پاس آیا کہنے لگا کہ مجھے دارالعلوم میں داخلہ دو، میں عربی ادر اسلامی علوم پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کون سچاہے اور کونسا دین غلط ہے اور قر آن پڑھوں گا پھر دیکھوں گا کہ کیا صحح ہے اور کیا غلط؟ پھراس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔

میں نے کہا: یہ بہت لمبا چوڑا کا م ہے اس میں گئی سال لگ جائیں گے، کہنے لگا، کوئی بات نہیں جب تک حق واضح نہ ہوجائے اس کو کیسے قبول کیا جائے۔ میں نے اسے کہا دیکھوا یک چیز ایسی ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس کو ویسے ہی مجھ سے بیجھنے کی کوشش کرواس کے بعد مجھ سے بات کرلو، کہنے لگا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ ، عقیدہ تو حید، اس کے لئے عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر پجھ دیر بات کی اس کے بعد کہنے لگاٹھیک ہے، یہ بات میں ما نتا ہوں۔

میں نے کہا: اگریہ مانتے ہوتو ہم اللہ ابھی مسلمان ہوجائے۔ اگر توحید کا اقر ارکر لیتے ہواور رسول اللہ بھی کی رسالت مان لیتے ہوتو مسلمان ہو سکتے ہو، باتی جو پھے پڑھنا ہے کوئی بات کرنی ہے بعد میں کرتے رہنا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نماز کیسے پڑھوں گا،تم کہتے ہوا سے پڑھو، شیعہ کہتے ہیں ایسے پڑھو، فلاں کہتے ہیں ایسے پڑھو، تو جب تک سیح پیتہ نہ ہو، میں کیسے پڑھوں؟

میں نے کہا،تم مسلمانوں کو بھی عیسائیت پر قیاس کرتے ہو،عیسائیوں کے ہاں بنیا دی عقائد میں بھی فرق
ہوتا ہے جبکہ جارے ہاں تو حید ورسالت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جہاں تک نماز کے طریقہ کی
بات ہے تم جس طریقے سے بھی شروع کرو گے اللہ ﷺ کے ہاں معذور ہوگے، اللہ ﷺ سے یہ کہ سکتے ہو کہ اللہ
میاں مجھے حقیق کرنے میں وقت لگا فوری طور پر لوگوں نے مجھے جو طریقہ سمجھایا اس کے مطابق نماز پر حفی شروع
کردی۔ تقریباً ایک گھنٹہ مغزماری کے بعد، بات سمجھ میں آگئ، کہنے لگا ٹھیک ہے۔

میں نے کلمہ پڑھا کرمسلمان کردیا اور کہانی الحالتم میری طرح نماز شروع کردو،اورتم ہیے کہ سکتے ہوکہ اس نے جس کے ہاتھ پر اس کے جس کے ہیں نے اس کو اختیار اس کے جس کے میں نے اس کو اختیار کرلیا۔ باقی حقیق کرنا چاہتے ہوتو حقیق جاری رکھو، پھراگر بیطریقہ غلط ٹابت ہوجائے تو اللہ میاں سے کہنا کہ جمھے بعد میں پند چلا کہ وہ طریقہ غلط تھا،کین ابھی اس طریقہ سے شروع کردو۔

بالآخروه کمی طرح آماده ہوگیا اور نماز بھی شروع کردی بعد میں رات کوروتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی میں ایک جگہ گیا تھا وہاں مجھے کچھ لوگ کہنے لگے کہ تمہارے بال بہت لمبے ہیں اور سنت کے خلاف ہیں ان کوکٹو ادو۔ تو کہنے لگا کہ کیا دین میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بال کٹو اؤ؟ یہ کرو، وہ کرو، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، میں نے کہا کچھ بھی نہیں، جو کچھ میں نے تہمیں بتایا ہے وہ کرتے رہنا باتی بعد میں دیکھنا۔ ابھی بیرتو حید کامشکل سے قائل ہوا اور رسالت پرمشکل سے ایمان لایا ہے، بالوں کی بات پہلے شروع کردی، تو پہلا کام بیکریں کہوہ آ دمی قریب آئے نہ بیر کہوہ بغاوت کرے۔

دعوت وتبليغ كےاسلوب وانداز

" قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ مَنَواءٍ بَيُنَا وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ وَ بَيْنَا وَلَا نُشُرِكَ بِهِ وَ بَيْنَا وَلَا نُشُرِكَ بِهِ فَيَ بَعْنَا وَلَا أَلَّهُ مَ وَلا نُشُرِكَ بِهِ هَيْنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضُ الْرَبَابًا مِنْ دُونِ الله ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون 0" فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون آب ايك الى (مسلمانو! ببود ونساري) كهدوك اسالي كتاب! ايك الي بات كي طرف آجاؤجو بمتم مين مشترك بود (اوروه يه) كهم الله يحسواكى كي عبادت نه كرين، اوزاس كي ما تحكى كوشريك نه عشهرا مين، اورالله كوچور كربم ايك دومر كورب نه بنا مين عيلي عربي المرده منه موثرين قو كهدوو "واوه وبنا كه بم مسلمان بين"

یہ نتنی شفقت کا پیرایہ اور انداز ہے۔

یہاں بیصیغہ غائب کا ہے، بظاہر قیصر کے ساتھ مخاطبت کا تقاضہ بیتھا کہ یوں کہتے ''فسان قسولیت یا ''تولیت یا ''تولیت ہے''۔ ''ونحن نشھد انا مسلمون ''لیکن چونکہ آیت کریمہ جوں کی تول قل کی گئی اس لئے بعینہ اس کے الفاظ برقر ارر کھے گئے کہ قرآن نے ہمیں بیتھم دیا ہے کہ اگر اہل کتاب اعراض کریں تو گواہ رہو کہ ہم سلمان ہیں ، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اپنے مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا چاہئے ۔ یعنی اگروہ انکار کریں تو ان کے جہنم میں جانے کی ذمہ داری ان پر ہے ہمارا کا م بیہے کہ ہم بیکہیں ''فاشھد وا بانا مسلمون ''یعنی اس کے بعد بھی جبکہ وہ اعراض کر چکے ان پرلعن طعن نہیں کرنا بلکہ اپنے کا م سے کا م رکھنا ہے:

"يَّآ يُهَا الَّذِيُنَ آمَنُوُ اعَلَيْكُمُ اَنْفُسَكُمْ عَلَا يَضُوُّكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَاهُتَدَيْتُمُ طَ إِلَى اللَّهِ مَرُجِعُكُمْ جَمِيْعاً فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ". " عَ

ترجمہ: اے ایمان والوں تم پر لازم ہے فکرائی جان کی، تمہارا کچھنہیں بگاڑتا جوکوئی گمراہ ہوا، جب کہ تم ہوے راہ پر،اللہ کے پاس لوٹ کرجانا ہے تم سب کو، پھروہ جتلا دے گاتم کو جو کچھتم کرتے تھے۔

٣٤ المائدة: ٥٠١.

تواپنے کام سے کام رکھو۔ تمہارا کام ہے اس کودعوت دو۔ دعوت اس نے قبول نہیں کی تو کہو کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، پھرموقع دوبارہ ملے تو دعوت دیں پھرموقع آئے پھر دعوت دیں۔ دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت سے تھکتانہیں کہ دس مرتبہ دعوت دے چکا ہے تو گیار ہویں مرتبہ نہیں دے گا بلکہ جب بھی موقع ملے دعوت دے، دوبارہ دے، ہاں اس طرح نہیں کہ وہ عاجز آجائے، سر پر مسلط نہیں ہونا بلکہ جس وقت موقع ملے نئے اسلوب اور نئے انداز سے بات پہنچائی جاتی رہے اور لعن طعن سے پر ہیز کیا جائے۔

## *حدیث مذکوره پرایک تاریخی اشکال*

" يَهَا اَهْلَ الْكِعَابِ تَعَالُوا إِلَى ..... الشَهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ" يها ناريخي اعتبار سے ايک اشكال پيدا ہوتا ہے كہ بير آیت كريم سورة آل عمران كى ہے اور نسار كى ہے متعلق ہے، اس كاشان نزول جس پر بیشتر مفسر بن منفق ہیں كه نجران كے عيسائيوں كاوفد آيا تھا جن سے نبى كريم الله كامكالمه ہوا تھا اس موقع پر بير آيا ت نازل ہوئيں انہيں كا ایک حصہ بیجی ہے۔

اب تاریخ سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نجران کا وفد سن ۹ ہجری میں آیا ہے، کیونکہ ان سے جزید کا مطالبہ کیا گیا اور جزید فتح مکہ کے بعد سن ۹ ہجری میں فرض ہوا۔ اور ہرقل کوخط بھیجنے کا واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہجری میں فرض ہوا۔ اور ہرقل کوخط بھیجنے کا واقعہ کے حدیبیہ کے بعد کا ہجری میں نہ نجران کا وفد آیا تھا اور نہ سورۃ آل عمران کی متعلقہ آیات نازل ہوئیں تھیں جن میں بیآیت بھی واخل ہے۔ تو یہ کیے ممکن ہے کہ سن چھ ہجری کے خط میں آنخضرت بھی نے وہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے نے وہ آیات کر بر تجریر فرمادیں جوس ۹ ہجری میں تین سال بعد نازل ہوئیں۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس روایت کی صحت پرشک کردیا کہ بیروایت ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں تاریخی اشکال ہے۔

#### جواب إشكال

اس کا جواب میہ ہے کہ اعتراض اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وفد کی آ مدن ۹ ہجری میں متعین کی گئی اور میہ کہ جزیر فتح مکہ کے بعد لا گو کیا گیا ہے، عین ممکن ہے کہ نجران کا وفد پہلے آ گیا ہواور میہ مکالمہ وغیرہ پہلے ہوچکا ہواور جزیہ کے احکام بعد میں آئے ہوں، لہذا ہے آیت پہلے نازل ہوچکی ہو۔

اور میریمی ممکن ہے کہ سورۃ آل عمران کی جن آیتوں میں نصاریٰ کا ذکر ہے ان میں سے بیشتر نجران کے وفد کی آمد کے موقع پرنازل ہوئی ہیں اور میہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو، تو دونوں احمال موجود ہیں ، ان احمالات کی موجود گی میں میرکہنا درست نہیں کہ میہ آیت خط لکھنے کے بعد نازل ہوئی تھی۔

''قسال آبو سفیان فلما قال ماقال''جب ہرقل نے وہ بات کہددی جو کی ( یہی سب با تیں جواو پر کہد س۔)

#### "وفوغ من قواءة الكتاب" اوركاب كى قراءت سے فارغ ہو گئے۔

" کنو عندہ ..... " یعنی جب خطر پڑھ چکا تواس کے پاس بہت شور وشغب ہوگیا،اس نے رسول کریم ﷺ کی ایک طرح سے تصدیق کر دی تھی تو ایک ہنگامہ ہوگیا، جو درباری لوگ بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں بات چیت کرنی شروع کر دی تھی۔

"فاد تفعت الأصوات" آوازیں بلندہوئیں "واخر جنا" جب قیصر نے دیکھا کہ معاملہ گربرہور ہا ہے اور بدلوگ ہمارے ہا ہمی الزائی جھڑ ہے کا تما شدد کھر ہے ہیں تو جمیں باہر نکال گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ: "لقد أمِرَ أمْرُ ابن أبى كبشة إنه يخافه ملك بنى الأصفر".

# رسول الله الله الله كود ابن أبى كبشة "كيني ك وجه

"ابن ابی کبشة" کامعامله بهت بوه گیا"أمِو امو" کامعنی ہے معامله بوهنا-"ابن کبشة" سے مرادنی کریم بی بیں۔

## "ابن أبى كبشة" كيول كبا؟

لوگوں نے اس کی بہت ہی تو جہیں بیان کی ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ "ابو کبشة مصنور اللے کے رضاعی چیا کی کنیت تھی ان کا نام حارث تھا۔

بعض کا خیال بیہ ہے کہ بیر حضور ﷺ کے نتھیالی نا ناؤں میں سے کسی کا نام ہے۔

غرض یہ کہ ابوسفیان نے کسی ایسے جدعامض کا نام لیا جوزیا دہ مشہور نہیں ہیں اوران کی طرف منسوب کرکے کہددیا کہ ان کا معاملہ بھی اتناعظیم ہوگیا۔<sup>8 ہے</sup>

مقصد بیتھا کہ آنخضرت ﷺ اصل کے اعتبار سے کوئی مشہور شخصیت نہیں ہیں ،کیکن باوجود مشہور نہ ہونے کے ان کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان سے بنوالاصفر کا بادشاہ ڈرر ہاہے۔

### بنوالاصفر ہے مرا دکون لوگ ہیں؟

بنوالاصفر ہے رومی لوگ مراد ہیں یعنی رومیوں کا نبادشاہ ہرقل اور قیصر بھی ڈرر ہا ہے۔

رومیوں کو بنوالاصفراس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رومیوں کے جدا مجد روم ابن عیص کالقب اصفر تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک حبشیہ سے نکاح کرلیا تھا۔ تو روم کےلوگ سرخ وسفید ہوتے تھے اور حبشہ کےلوگ سیاہ

۵کے فیض الباری ، ج: ۱،ص: ۳۲.

ہوتے تھے ان دونوں کے نکاح کے نتیج میں جواولا دیپیرا ہوئی وہ گندی رنگ کی تھی ،لہذا ان کا لقب اصفر پڑ گیااوران کی اولا دکو بنوالاصفر کہنے لگے۔ آئے

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کسی بھی وجہ سے بیخود ہی اصفر تھے۔ بہر حال جو بھی وجہ ہوان کا لقب اصفر تھا اور ان کی اولا دکو بنوالاصفر کہا جاتا تھا۔ مراد بیہ ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اہل روم کا بادشاہ ہرقل بھی ان سے ڈرر ہا ہے ، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ با تیں اگر صحیح ہیں تو میر سے بیٹھنے کی جگہ تک اس کی سلطنت پہنچ جائے گی۔

"فسمازلت موقسنانه سیظهر حتی ادخل الله علی الإسلام" ابوسفیان کتے ہیں جھےاس وقت سے یہ یقین ہوگیا کہ آنخضرت ﷺ غالب آئیں گے، یہاں تک کراللہ ﷺ نے مجھے پراسلام کوداخل کردیا۔ یعنی مجھے اس وقت سے یقین ہوگیا تھا کہ آنخضرت ﷺ بالآخر غالب آئیں گے، بعد میں مجھے پراللہ ﷺ نے اسلام کی حقانیت منکشف فرمادی اور میں نے اسلام قبول کرلیا۔

چنانچەرىەنغ كمەسے كچھ پہلےمسلمان ہو گئے تھے جس كى تفصيل ان شاءاللدا كے آئے گا۔

#### "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء"

یہاں سے امام زہری رحمہ اللہ ایک دوسر اواقعہ بیان فرمار ہے ہیں جوہرقل کی حدیث ہے ہی متعلق ہے۔

"و کان ابن الناطور "امام زہریؓ نے پیچے روایت کی تھی عبید اللہ بن عبد اللہ ہے چھروہ ابوسفیان سے اب آگے زہریؓ خووا بن الناطور کا واقعہ بیان کررہے ہیں، یعنی اول سے یہاں تک وہی سند ہے جوامام زہریؓ تک منقول ہے اور آگے پھر زہریؓ نے جوہرقل کا واقعہ بیان کیا تھا (جواب تک بیان ہواہے) وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کے طریق سے ہے اور اب براہ راست ابن الناطور سے بیان کررہے ہیں، تو بیعی تہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ بیا کہ طرح سے تحویل ہے کہ زہریؓ تک ایک سند چلنے کے بعد زہری کا دوسرامقولہ جوابن الناطور کے حوالے سے ہاں کو یہاں پر بیان کیا ہے، البذاریقیل نہیں ہے کیونکہ اول کی سند وہی ہے جو جوابن الناطور کے حوالے سے ہاں کو یہاں پر بیان کیا ہے، البذاریقیل نہیں ہے کیونکہ اول کی سند وہی ہے جو چھے گزری، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو بیوا تعداسی سند سے پہنچا ہے جس سند کے ساتھ پچھلا واقعہ بیان ہوا تھا۔

خلا صری کلام

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ابن الناطور اس شخص کا نام ہے جس کو ہرقل نے بیت المقدس کا گورنر بنایا تھا اور وہ ہرقل کے خاص لوگوں میں سے تھا اور شام کے نصار کی پر اس کی حیثیت ایک پاوری کی تھی۔ لینی اس میں تین صفتیں تھیں ۔

٢ عمدة القارى، ج: ١، ص: ١٣٣١.

··<del>·</del>

ايك بدكهوه بيت المقدس كا كورنرتها \_

دوسری بیر کہ وہ شام کے لوگوں میں پا دری کی حیثیت سے معروف تھا۔ اور تیسری بیر کہ وہ ہرقل کا خاص آ دمی تھا۔وہ آ گے بیدوا قعہ بیان کرتا ہے۔

### ابن الناطور ہے زہری کی ملاقات

ز ہری کی ملاقات ابن الناطور سے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دمشق میں ہوئی ہے اور ظاہر بید ہے کہ جس وفت ابن الناطور کا واقعہ ہے کہ جس وفت ابن الناطور کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:"و کان ابن الناطور کا صاحب ایلیاء".

## "وكان ابن الناطور صاحب ايلياء" كى نحوى تحقيق وتركيب

اگراس کو "صاحب ایلیاء" (منصوب) پڑھیس تو"ابن الناطور - کان" کااسم ہوگا اور "صاحب ایلیاء" و برقل یاس کی خرہوگی، اور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی، اور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی ماور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی ماور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی ماور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی ماور سقف یہ جملہ مستقلہ ہے اور مبتداء محذوف کی خبرہ وگی ماور سقف یہ مبتدا میں مبتدا میں متعلق میں مبتدا مبتدا میں مبتدا مبتدا میں مبتدا مبتدا میں مبتدا مبتدا میں مبتدا مبتدا میں مبتدا می

اوراگراس کوصاحب (مرفوع) پڑھیں تو پھر "کان ابن الناطور صاحب ایلیاء و هوقل سقف علمی نصاری الشام" یہ سب "کان" کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ اور خرآ گے آئے گ "یعدت" کہ پیخص (ابسن المناطور) جس کی پیصفات ہیں وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتا تھا۔ تو دونوں طرح (منصوب ومرفوع) پڑھ سکتے ہیں۔

یہاں"صاحب اہلیاء" وہرقل،مضاف ہے،"اہلیاء"معطوف علیہ اور ہرقل معطوف ہے، تو "اہلیاء" اصاحب ہونے سے مرادیہ ہے کہ "اہلیاء" کا گورنر ہے اور ہرقل کا صاحب ہونے سے مرادیہ ہے کہ ہول کا خاص آ دمی ہے۔

یعن''صباحب"کالفظ اگر''ایسلیاء"کی طرف مضاف ہوتو اس کے معنی گورنر کے ہیں اور اگر ہرقل کی طرف مضاف ہور ہا ہوتو اس کے معنی خاص آ دمی ہے۔

# شافعيهُ كا"جمع بين الحقيقة والمجاز"ك جواز پراستدلال

ندکورہ عبارت سے بعض شافعیہ نے اس مسئلے پراستدلال کیا ہے کہ شافعیہ کے نزدیک ''جسمع ہین الحقیقة والمحجاز'' جائزہے، یعنی ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیق معنی بھی مراد لئے جائیں اور مجازی معنی ساتھی مراد لئے جائیں، یہاں اس طرح ہوا ہے کہ صاحب کی نسبت ہرقل کی طرف ہورہی ہے تو اس کامعنی ساتھی کے ہیں اور جب نسبت ایلیاء کی طرف ہورہی ہوتو ایلیاء کا تو ساتھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایلیاء جگہ کا نام ہے یعنی بیت

المقدس تو وہاں اس کے مجازی معنی مراد ہیں بینی امیر اور گورنر، تو یہاں بیلفظ بیک وقت حقیقی معنی پر بھی ولالت کررہا ہے اور مجازی معنی پر بھی توبیہ "جمع بین الحقیقة والمجاز" ہوا۔

### شافعية كےاستدلال كاجواب

لیکن حفیہ کے نزویک "جمع بین الحقیقة والمجاز" درست نہیں ہوتا،اس لئے کہ حفیہ ایسے موقع پریہ کتے ہے۔ اسے کہ حفیہ ایسے موقع پریہ کتے ہیں کہ "جمع بین الحقیقة والمحجاز" تو درست نہیں، لیکن عموم المجاز کے عموم المجاز کے معنی میں کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے اور مجاز بھی آیک فرد بن جائے در مجاز بھی آیک فرد بن جائے۔

## لفظ سقف كى لغوى تحقيق

سقف، بیاصل اور صحیح لفظ اسقف ہے، بعض اوقات ہمزہ کو حذف کر کے سقف کہتے ہیں، بیشہر کے برے پادری کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کی کوئی درجہ بندی نہیں ہے بینی ایسانہیں ہے کہ شہر کے کسی بہت براے عالم کوسب سے برا امنصب دیدیا جائے اور دوسرے لوگ درجہ کے اعتبار سے اس کے بینچے ہوں، بلکہ جو مخض جتناعلم رکھتا ہوگا اتنا ہی لوگوں میں مقبول ہوگا۔

# نصاریٰ کے ہاں علماء کی ترتیب اور درجہ بندی

نصاریٰ کے ہاں با قاعدہ ان کے علماء میں درجہ بندی ہے۔ان کے علماء لینی پا دری اور فدہبی پیشواؤں میں جوسب سے بڑا ہوتا ہے اس کو پوپ یا یا یا کہتے ہیں۔

پھراس کے نیچ مختلف درجات ہوئے ہیں، پوپ کواسقف اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ساری دنیا میں پوپ
ایک ہی ہوتا ہے وہ ساری دنیا کے عیسائیوں کا نہ ہی پیٹوا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو معصوم عن الخطاء سجھتے ہیں یعنی اس
سے خلطی نہیں ہوتی وہ معصوم ہوتا ہے اور وہ جو بھی تھم جاری کرے اس کی تغییل تمام عیسائیوں پر واجب ہوتی ہے۔
پھر اس کے نیچ مختلف درجات ہوتے ہیں: کوئی اسقف ، کوئی بطریق اور کوئی کارڈنل ہوتا ہے۔ یہ
مختلف نام ہیں ستر کارڈنل مل کر پوپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک عجیب قتم کا سلسلہ ہے جس کو ' ہائی رارگ' ، کہتے

ہیں لیتن سے بہت بڑی درجہ بندی ہے۔ ہرا یک درج کے پچھا ختیارات مقرر ہیں کہ وہ اس درجہ کا عالم ہے، وہ اس قتم کا کام کرسکتا ہے، اس سے آ گے نہیں کرسکتا۔

عیسائیوں کی تاریخ میں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ آیک ڈاکوکو پوپ بنادیا گیا جس کا نام'' جا جان نام کے مختلف پوپ گزرے ہیں، تیسویں نمبر کا جان ایک بحری ڈاکو (قزاق) تھا، جو سمندر کے اندر جہازوں میں ڈاکہ ڈالاکر تا تھا، اس کو پوپ بنادیا گیا، اور یہ معصوم عن الخطاء ہوگیا، اس کا تھم واجب التعمیل ہوگیا، اس پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اگر چہ وہ واقع میں کیسا ہی بدکار و بدذات ہو۔ یہ سلمہ چلتا رہا ہے اس وجہ سے بعد میں رومن کیتھولک نے جب دیکھا کہ پوپ بڑے اختیارات کے حامل ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت بدعنوانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، انہوں نے مغفرت نامہ جاری کرنا شروع کردیا، یعنی کوئی آ دمی ایک لاکھ رو پیدو سے اور مغفرت نامہ کھوالے کہ اس محض کی بخشش کردی جائے بلکہ مغفرت کردی گئی، اور وہ مغفرت نامہ جس کے نام کھا گیا اس کی قبر میں دفن کردیا جا تا تھا، یہ اس کی مغفرت کی گارنی ہوتی تھی، یہ مغفرت نامے بڑے گئے ہوئی تھی، یہ مغفرت نامے بڑے گئے ہوئی تھی، یہ مغفرت نامے بڑے گئے ہوئے کو اور کی گئی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ کے ہوا کرتے تھے، یوپ بہت یہ لے کریہ مغفرت نامے جاری کیا کرتا تھا تو بیآ مدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ کے

# پا در یوں گی بدعنوانیوں کے متیجے میں وجود میں آنے والا دوسرا فرقہ

اس طرح کی بے ثار بدعنوانیاں پھیلنے کے نتیج میں ایک دوسرافرقہ وجود میں آیا جس کا نام پروٹیسٹنٹ ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے معنی ہوتے ہیں احتجاج کرنے والا ، تو اس نے کئی باراحتجاج کیا ، سب سے پہلے مارٹن لوٹھر اور جان کا کون نے احتجاج کیا کہ یہ پوپ کا نظام خراب ہے ، لہذا انہوں نے علیحدگی اختیار کرلی اور ایک علیحد ہ فرقہ وجود میں آیا جو پوپ کوئیں مانتے تھے۔

رومن کیتھولک جواب بھی عیسائیوں میں اکثریت میں ہیں وہ پوپ کے قائل ہیں اور نظام پاپائیت کو مانتے ہیں، تو جو کسی شہر میں اسقف ہوتا ہے، وہ پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، پوپ ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے پھر ہر شہر میں اس کا نمائندہ ہوتا ہے، پوپ ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے پھر ہر شہر ہیں اس کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسے مثلاً کرا چی شہر ہاں میں ایک بشپ بنادیا جائے گا وہ اس شہر کی حد تک پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، جیسے یا دشاہ مختلف جگہوں پر اپنے لئے گورنر بنا تا ہے اس طرح پوپ مختلف جگہوں پر اپنے اسقف یا بشپ نا مزد کردیتا ہے، پھر اس کے نیچ آ رچ بشپ ہوتا ہے، اس کے نیچ آ رچ بشپ ہوتا ہے، اس کے نیچ کار ڈنل ہوتا ہے، تو اس طرح سے درجہ بندی ہوتی ہے۔ ۸

ابن الناطورشام ك شهريس اسقف اورنصاري كاسب سے بڑا يا درى تھا، وہ واقعه سنايا كرتا تھا كە:

<sup>24</sup> ملاحظفرمائين: "بائل عقرآن تك"،ج:١،ص: ٩٤ وج:٢،ص:٠٠٠

٨٤ لاحقفراكين وإنكل عقرآن تك "ج:٢،ص:٨٥--

"ان هسوقیل حین قیدم ایسلیاء" که برقل جب بیت المقدس آیا تو ایک دن میچ کے وقت وہ اس حالت میں اٹھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔خبیث انفس، یعنی نفسیاتی طور پراپنے آپ کو برامحسوس کررہا ہے جس کواردومیں 'طبیعت خراب تھی'' کہتے ہیں،اس کوخبیث النفس سے تعبیر کیا۔

"اصبح يوما حبيث النفس" كهايك دن جب وهبي الماتوطبيعت خراب هي ـ

"فقال بعض بطارقته" بطارقة ،بطریق کی جمع ہے،بطریق خاص مشیروں اور مجلس شوری کے ارکان کو کہتے ہیں جن سے ہرقل مشورہ کیا کرتا تھا،تو اس کے بطارقتہ میں سے کسی نے کہا:

"قد استنگوفا هیئتگ" ہم نے آپ کی ہیئت کو براسمجھا ہے، یعنی آپ جس حالت میں دربار میں آ آئے ہیں کہ آپ کے چبرے سے کچھ غیر معمولی بات عیاں ہورہی ہے، دیکھنے میں آپ معمول کے مطابق نظر نہیں آرہے ہیں۔ ہم نے آپ کی ہیئت کو اجنبی سمجھا ہے، تو کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟

"قال ابن الناطور وكان هرقل حزاً عينظر في النجوم"

ہرقل کا ہن اورعلم نجوم سے واقف تھا

ابن الناطور كہتے ہیں كہ طبیعت خراب ہونے كى اصل وجہ يھى كہ ہرقل كا بن تھا" حزا سيسحزو سروً" كروً" كم عنى بين فال نكالنا، ستقبل كى خبروں كومعلوم كرنے كى كوشش كرنا۔

"حسن اء"اس کو کہتے ہیں جو کہانت کرے، جنات وشیاطین وغیرہ سے دابطہ کرئے آھے کی خبر معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ شیاطین او پر جاکر پچھاستر اق سمع کرکے لاتے ہیں اوران کے ساتھ پچھاپی طرف سے ملاکر بیان کرتے ہیں جواس میں کہانت کرے اس کو "حسن اء" ہتے ہیں۔ تو ہو ل "حسن اء"اور کا ہمن تھا، "بنظر فی النجوم" ستاروں میں بھی غور کرتا تھا، لینی اس نے ستاروں کا بھی پچھام حاصل کیا تھا، اور علم نجوم و ستاروں کے ذریعے بھی پچھآگے کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتار ہتا تھا۔

كهانت اورعلم نجوم ميں فرق

یہاں میں بھے لینا جاہئے کہ علم نجوم کے ذریعے باتنس معلوم کرنا بیالگ بات ہے اور کہانت کے ذریعے

معلوم کرنا بیالگ بات ہے۔ کہانت کے ذریعے معلوم کرنے کے لئے ستاروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ان جنات اور شیاطین کے ذریعے معلوم کرتا ہے جن کواپنے تالع کر رکھا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ اس معاطع میں معلوم کرتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ استراق مع کرکے پھے جھوٹ اور پچ ملا کر باتیں بیان کرتے ہیں۔ معاطع میں معلوم کرتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ استراد گردش میں ہونے اور کون ساہرج میں ہونے اور برج میں ہونے کے نتیج میں دنیا پراس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دونوں الگ الگ چزیں ہیں۔

حدیث کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہرقل کے اندر دونوں صورتیں تھیں یعنی وہ کہانت بھی کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دکیے بھال کرتا تھا اور ستاروں میں بھی دکیے بھال کرتا تھایا پھر "حزاء" کالفظ مجاز آصرف علم نجوم حاصل کرنے والے کے لئے استعال کرلیا، اگر چہاس کے اصل معنی کہانت کرنے کے آتے ہیں، لیکن بعض اوقات بجاز آنجومی کے لئے بھی استعال کرتے ہیں، کیونکہ نجومی بھی کا بمن جیسے کام کرتا ہے اگر چہدونوں کے طریقۂ کار میں فرق ہوتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہاں پر حزاء نجومی کے معنی میں ہواور "کان ینظر فی النجوم" اس کی صفت کا ہفہ ہو۔

جب بطارقہ نے سوال کیا کہ طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے آپ کا چپرہ اتر اہوا ہے تو اس نے جواب میں کہا: "إنى دايت الليلة حين نظرت في النجوم ملک النحتان قدظهر".

آج رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والے کی بادشاہت ظاہر ہوگئ ہے، عنقریب ایسے لوگوں کی حکومت غالب آنے والی ہے جوختنہ کرتے ہیں۔اس کو ''وملک المعتان'' بھی پڑھا گیا ہے۔''وملک المعتان قلد ظہر'' ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ یا جوخود ختنہ کرنے والا ہے اس کی سلطنت ظاہر ہوگئ ہے۔

"فمن یختن من هذه الأمة؟" تویه بناؤ کهاس امت میں ختنه کرنے والے کون لوگ ہیں؟ امت سے مراد ہے ہمارے اس دور میں کون ہی قوم ختنه کرتی ہے، کیونکه ان کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آرہا ہے۔ "قالوا" بطارقہ نے کہا۔"لیس مختن الا الیهود" کہ ختنہ تو صرف یہودی کرتے ہیں۔عیسائی ختنہ ہیں کرتے ہیں۔عیسائی ختنہ ہیں کرتے۔

# ختنه کا حکم یبود ونصاری دونوں کو ہے

وجہ اس کی بیہ ہے کہ ختنہ کا تھم حضرت ابراہیم الطبیخ کے وقت سے چلا آر ہا ہے خود حضرت ابراہیم الطبیخ نے بھی ختنہ کیا تھا ، ان کی اولا دمیں بھی ختنہ رہا ، یہاں تک کہ تو رات میں ختنہ کا تھم موجود ہے ، اس کے مطابق حضرت عیسیٰ الطبیخ نے بھی اپنے لوگوں کو تو رات کے بیشتر احکام کی بیروی کا تھم دیا اس کا تقاضہ بیتھا کہ وہ لوگ بھی ختنہ کرتے ،لین بعد میں وہ خض جس نے عیسائی ندہب کو بگاڑا ، اس کا نام پولوس ہے جس کو مینٹ یال کہتے ہیں ،

اس نے آکر میکہا کہ تورات کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب ختنہ کی ضرورت نہیں، اور اس پر حضرت عیسیٰ الطابعان کے بعض حواریوں کی تا ئیر بھی نقل کی کہ انہوں نے تائید کی ہے۔

حالانکہ تائید کی حقیقت صرف میتھی کہ ختنہ اگر چہ حضرت عیسی الطبیعی کے زمانے میں بھی مشروع تھا اور مشروع ہونے کے مشروع ہونے کے لئے ضروری نہیں تھا، ایسا تھا کہ بعض لوگ مشروع ہونے کے حضرت عیسی الطبیعیٰ کے دین میں داخل ہونا چا ہتے تھے، لیکن ان کو ڈرتھا کہ ہمیں اس دین میں داخل ہونے کے لئے ختنہ کرنا پڑے گا تو بڑی مشکل ہوجائے گی۔

بعض حواریوں نے کہا کہ بیضروری نہیں ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے لئے شرط ہو، ایمان لے آؤ، ختنہ نہ کرو، ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں بیا یک سنت ضرور ہے، اس پڑمل کرنا بہتر ہے اور عمل کرنا چاہئے ،اس کے نہ کرنے سے کوئی آ دمی دین سے خارج نہیں ہوتا۔

بعض حواریوں کی اس بات کو پولوس نے الٹا کریہ کہددیا کدانہوں نے ختنہ کومنسوخ کردیا، لہذااب ختنہ کی کوئی ضرورت نہیں،اس کے نتیج میں عیسائیوں کے ہاں سے ختنہ کارواج ختم ہو گیا۔حواری کی جوانجیل برنباس دریافت ہوئی ہے اس میں ختنہ کا تھم موجود ہے۔

بہر صورت عیسائیوں نے ختنہ کو چھوڑ دیا تھا، یہودی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا اب سوائے یہود یوں کے اورکوئی ختنہ نہیں کرتا۔

"فلا يهمنگ شانهم" آپكوان كامعامله برگزغم مين نه دُالے يعنى يبوديوں كے بارے مين اتن فكر كرنے كى ضرورت نہيں ، كيونكه اس كا برا آسان حل ہے۔

# ہرقل کی طرف سے یہود کے تل کا حکم

"واکتب اللی مدائن ملک فیقتلوا من فیهم من الیهود" آپایا کریں کہ آپ کی سلطنت میں جتنے بڑے بڑے بڑے شربی ان میں یہ خطاکھ کرجیجیں کہ وہاں جوبھی یہودی آباد ہیں ان سب کا قصہ پاک کردیں، اس زمانے میں بادشاہ کی طرف سے کسی کے قل کا تھم جاری ہونا یہ کوئی مستبعد بات نہیں تھی ، بادشاہ سلامت کواگر کوئی چیز تاپیند ہوگئی تو انہوں نے قتل کا تھم جاری کردیا، اس واسطے جب بادشا ہوں سے خطاب کیا جا تا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں یعنی اگر منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو بادشاہ سلامت کے مزاج نازک پرنا گوار ہوتو عین ممکن ہے کوئی کا تھم صادر فرمادیں ۔ لہذا جان کی امان پہلے لی جاتی پھر کوئی بات کی جاتی تھی ، اس لئے قبل کردینا کوئی مسکنہیں تھا، تو وہ کہدر ہے تھے کہ بہت آسان محاملہ ہے آپ ایٹ شہر کے جتنے یہودی ہیں ان کے تل کا تھم جاری کردیں۔

"فبیناهم علیٰ امرهم" بینماهم کے معنی میں ہے۔اس دوران کہ وہ لوگ اپنے اس معالمے میں تھے یعنی غورطلب معاملہ تھا کہ بیتکم جاری کریں یا نہ کریں اوراس کا طریقہ کا رکیا ہو۔ بیسوچ ہی رہے تھے کہ:

"اتسی هوقل ہوجل ادسل به ملک غسان" کهاشنے میں ہرقل کے پاس ایک ایسے محض کولایا گیا جس کوغسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ یعنی ابھی ہرقل وہیں ایلیاء میں تھا اور ابھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ بھئی یہ ختنہ کرنے والے یہود یوں کوئل کرنے کا کیا راستہ تلاش کیا جائے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو اتنے میں غسان کے بادشاہ نے ہرقل کے پاس ایک آ دمی بھیجا۔ اسے ہرقل کے پاس لایا گیا۔

# ہرقل کے پاس حضورا قدس ﷺ کے ظہور کی اطلاع

" پینجبو عن خبو دسول الله ﷺ ". وه آدمی رسول کریم ﷺ کی خبریں بتار ہاتھا کہ اہل عرب کے ہاں ایک ایس عن خبو دسول الله ﷺ ". وه آدمی رسول کریم ﷺ کی خبریں بتار ہاتھا کہ اہل عرب کے ہاں ایک ایسے صاحب پیدا ہوئے ہیں جو اپنے ہیں۔ ملک غسان سے مراد بھری کا حاکم ہے اور اس کا نام حارث ابن ابی شیمر الغسانی تھا، یہ قبیلہ غسان سے تھا اور بھری کا گورزتھا، اس نے ہرقل کی طرف آدمی بھیجا تھا۔

# ہرقل کے پاس آنے والاشخص کون تھا

اس میں کلام ہوا ہے کہ ہرقل کے پاس کس کو بھیجا گیا تھا؟

بعض نے کہاہے کہ وہ عدی بن حاتم تھے، وہ شروع میں نصرانی تصاوراس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا بعد میں مسلمان ہوئے، یہ ابھی نصرانیت پر ہی تھے کہ انہیں ہرقل کے پاس بھیجا گیا کہ جاکر ہرقل کو بتادو کہ حضور بھی رفتہ رفتہ غالب آرہے ہیں اور اہل عرب کے ہاں یہ مسئلہ خاصی تقلین صورت اختیار کر گیا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی وقت تمہارا درواز ہمی کھٹکھٹادیں۔

## حضورا قدس ﷺ کے قاصد ہرقل کے دریار میں

دوسرا قول میہ ہے ہرقل کے پاس جن کو بھیجا گیا وہ خود حضرت دحیہ کلبی ﷺ تھے، پیچھے گزرا ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے ہرقل کی طرف خط حضرت دحیہ کلبی ﷺ کے ذریعے بھیجا تھا، اور حضرت دحیہ ﷺ براہ راست ہرقل کے پاس نہیں جاسکتے تھے اس لئے وہ بصریٰ کے حاکم کے پاس گئے اور اسے خط دیا اور بصریٰ کے گورنر نے پھروہ خط حضرت دحیہ ﷺ کو دے کر بھیجا کہ آپ اسے خود لے کر ہرقل کے پاس جائے، توبید دونوں احمال ہیں۔ بہرحال وہ مخض ہرقل کے پاس گیا اور اس نے جاکر ہرقل کو حضور ﷺ کی خبر سنائی کہ اس طریقے سے اہل

عرب میں آپ للے کا دین غالب ہور ہاہے۔

"فلما استخبره هرقل" جب برقل نے ان سے حضور الله کی خروریافت کی، "قال اذهبوا فانظروا امختن هوام لا؟" تو برقل نے کہا یہ جوخط لے کرآئے ہیں اسے لے جاکرد یکھوکہ یمخون ہے یانہیں؟

"فنظروا إليه فحدثون" انہوں نے اس كى طرف ديكھااور بتايا كه ہاں"انه منعتن" و مختون ہے۔ اگريد هفرت دحيد كلبى ﷺ تھے تب تو ان كاختنه كرنا ظاہر ہے كەمسلمان تھے اورا گرعدى بن حاتم تھے جيسا كەدوسرى روايت ميں آتا ہے اور وہ اس وقت تك مسلمان نہيں ہوئے تھے تو پھرسوال يہ پيدا ہوتا ہے كہ وہ ختنه كرنے والے كسے ہوئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں ختنہ کا عام رواج تھا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ختنہ کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم الطبعلائی تقالید جاری تھیں باوجود اپنی بت پرتی کے عام زندگی میں حضرت ابراہیم الطبعلائی کی پیروی کرتے تھے، لہٰذا سارے اہل عرب ختنہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم اگر باوجود غیر مسلم ہونے کے ''معختین'' ہوں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔

"وساله عن العوب" ہرقل نے ان صاحب سے جولائے گئے تھے عربوں کے بارے میں سوال کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں؟

"فقال: هم مختنون" انہوں نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں "فقال هرقل" اس موقع پر ہرقل نے کہا:
"هـذا مـلک هذه الأمة قدظهر" بياس امت يعنى عرب لوگوں كى سلطنت ظاہر ہوگئ ہے، اپنے علم نجوم كے ذريعے اس كو پہلے ہى معلوم ہوگيا تھا كہ ختنہ كرنے والے غالب آنے والے ہیں۔

یبودی ختنہ کرتے تھے مگران کے بارے میں بیذ بن میں آگیا تھا کہ شاید سب کے آل کا تھم دیدیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو یبودیوں کے بارے میں اس بات کا احمال نہیں تھا کہ بیاس قابل ہوں گے کہ بھی غالب آئیں لیکن اہل عرب کے بارے میں جب بیسنا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں اور دوسری طرف بید کہ نبی کریم بھی تشریف لے آئے ہیں اور اپنی دعوت کو پھیلارہے ہیں اور ان کا دین اہل عرب میں تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ اس امت کے غالب ہونے کا وقت آگیا ہے۔

" شم كتب هوقل إلى صاحب له برومية" اپن طرف ي تواس كوظن غالب بوگياتها كه الل عرب غالب آنے والے بين الكين اس نے مزيد تو ثق كے لئے اپنے ساتھى كوروميه بين خط لكھا۔

رومیہ سے رومہ مراد ہے جس کو آج کل روم کہتے ہیں، اٹلی اس کا دارالحکومت ہے، یبی (اٹلی) شروع سے روم کا دارالحکومت رہاہے، اور رومیوں کی حکومت کا سب سے بڑا پایٹ تخت وہی تھا جس کو" **رومة الکبری"** بھی کہتے ہیں۔ بعد میں جب روم کی سلطنت دوحصوں میں منقسم ہوگئ تو دوسری سلطنت کا پایٹ تخت قسطنطنیہ قرار پایا جس کوآج کل استنبول کہتے ہیں لیکن اصل دارالحکومت رومیے ہی تھا۔

اس لئے ہرقل نے اپنے اندازے کی توثیق کے لئے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو خط ککھا "و کے سان نسطیسرہ فسی العلم" جس کی طرح ہرقل کو علم نجوم اور علم کہانت حاصل تھا اس طرح اس کو بھی حاصل تھا، روایات میں آتا ہے اس یا دری کانام' منعاطر' تھا۔

یہاں اس کی صراحت نہیں ہے کہ ہرقل نے''ضغاطر''کے پاس خط کس کے ذریعے سے بھیجا تھا۔ البتہ اتنامنقول ہے کہ ضغاطر نے ہرقل کے خیال کی تقدیق وتو ثیق کردی اور جواب میں کہاتم جو کہدر ہے ہووہ صححے ہے اور ختنہ کرنے والے لوگ ہماری سلطنت پر غالب آنے والے ہیں ، لیکن اس روایت میں اس موقع پر بیہ ند کورنہیں کہ چروہ مسلمان ہوایا نہیں ہوا۔

البتہ کتب حدیث اور کتب سیر میں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ اس کے بعد سن ۹ ہجری میں غزو ہ توک کے موقعہ پر حضورا قدس کے خدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خطاقو صلح حدیبیہ کے بعد والے وقعہ پر حضورا قدس کے اس کے موقعہ پر حضورا قدار دونارہ اسلام کی دعوت دی۔ پہلا خطاقو صلح حدیبیہ کے بعد والے وقعے میں بھی جائے اٹھا ،کیان بعد میں ہر قل کے بارے میں سنا کہ وہ اپنالشکر لے کر معنان اور اردن تک پہنے کا گیا ہے، تو آپ کی نے تیاری کی اور خود تبوک تشریف لے گئے ، وہاں لڑائی نہیں ہوئی۔ پھر حضور کی نے ہر قل کے نام ایک دوسرا خطاکھا اور وہ خط بھی حضرت دحیہ کبی کی نے کہنے کے نام ایک دوسرا خطاکھا اور وہ خط بھی حضرت دحیہ کبی کی نے در لیع بھیجا۔

اس موقع پر بیر منقول ہے کہ ہرقل نے پھرایک خطرومیہ کے پادری کی طرف لکھااوراس میں بیصراحت ہے کہ وہ خطحضرت دحیہ کبی کہ ہرقل نے پھرایک خطرومیہ کہ وہ خطحضرت دحیہ کبی کہ بی دے کر بھیجا بعنی بیر کہا کہ آپ رسول کریم کھی کا جو مکتوب میرے پاس لائے ہیں وہ رومیہ کے پارس لے جائیے، لیکن اس روایت میں بیصراحت نہیں ہے کہ رومیہ کا وہ پادری ضغاطر ہی تھایا کوئی اور تھا۔

اس پادری نے تمام حالات کا جائزہ لے کریہ فیصلہ کیا کہ دسول کریم ﷺ کی دعوت صحیح ہے اور آپ واقعی نبی آخر الز مال اور نبی برحق ہیں۔ یہ کہہ کراس نے اسلام قبول کرلیا اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ یہ کہا کہ آپ میری طرف سے نبی آخر الز مان ﷺ کویہ پیغام دیں کہ ہیں ان کی رسالت کوشلیم کرتا ہوں اور کلمہ بھی پڑھ لیا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ باہر آ کراعلان کیا کہ دیکھو، لوگو! اب تک تو ہیں اس دین پرتھا، کیکن اب میں حضور نبی کریم ﷺ کی رسالت کوشلیم کرتے ہوئے دین اسلام ہیں داخل ہوتا ہوں۔

جب روم کے سب سے بڑے پا دری نے بیدکام کیا تو جتنے لوگ تھے سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی پہال تک کہ انہیں شہید کر دیا۔وہ اس وجہ سے شہید ہوئے۔

حضرت دحیہ کلبی ﷺ بیسارا واقعہ اپنی آتھوں سے دیکھر ہے تھے، ان کا ایمان لا نا بھی ، اس کے بعد اظہار اسلام بھی ، پھرلوگوں کا ان پر بل پڑنا اور قل کردینا، بیسب واقعات اپنی آتھوں سے دیکھنے کے بعد وہ ہرقل کے پاس والیس آئے اور ہرقل کوسارا واقعہ سنایا کہ میں خط لے کر گیا تھا اس کے نتیج میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تتے، آخرقوم کےلوگوں نے ان کوتل کردیا۔ ایک

# ہرقل حقانیت کے باوجود درباریوں کےخوف سے اسلام نہیں لایا

ہرقل نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھویہی بات ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہا گرمیں ( جناب رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کر کے ) اسلام لے آؤں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ضغاطر کا ہوا،لوگ مجھے بھی مارڈ الیں گے۔

اس موقع پر بیصراحت موجود ہے کہ پادری کے پاس حضرت دحیکلبی پیغام لے کر گئے تھے اور جس پادری کے پاس حضرت دحیکلبی پیغام لے کر گئے تھے اور جس بیا دری کے پاس لے کر گئے تھے وہ مسلمان ہوگیا اور بعد بیس شہید ہوگیا۔ بید واقعہ جو ہم ابھی ذکر کررہے ہیں بیہ توک کانہیں بلکہ اس وقت کا ہے جب حضرت دحیہ کلبی پہلی بارخط لے کر گئے تھے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اس وقت بھی رومیہ حضرت دحیہ پھی کوخط دیکر بھیجا گیا ہوا ور بی بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اور کے ذریعہ بھیجا ہو، بہر حال بی منفاطر کے پاس گئے اور ساری باتیں بتائیں۔

تو کہتے ہیں "قسم کتب هرقبل المي صاحب له بوومية" برقل نے اپنے ساتھي كى طرف خط کھا جوروميہ میں تقا"و كان نظيره في العلم" اورو علم ميں اس كى ظيرتھا يعنى برقل جيبا تھا۔

"ومساد هرقل إلى حمص" اور برقل مص كی طرف چل پردا،اب تك ایلیا یعنی بیت المقدس میں مقیم تھا، تو ایک ایلیا یعنی بیت المقدس میں مقیم تھا، تو ایک طرف روانہ ہو گیا۔ تھا، تو ایک طرف اپنا آ دمی رومیہ کے پاوری کی طرف بھیجا اور دوسری طرف خود ایلیاء سے مص کی طرف روانہ ہو گیا۔ حمص اس زمانہ میں شام کا دمشق سے بھی برداشہر تھا۔اس وقت شام کا دار الحکومت حمص تھا، بعد میں دار الحکومت حمص تھا، بعد میں دار الحکومت دمشق ہوا۔

اس نے جواب، ہرقل کی رائے کے موافق دیا اور بدکہا کہ تمہارا خیال درست ہے کہ رسول کریم اللہ تکل

<sup>9</sup> كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١، ص: ١٥٢.

آئے ہیں اور وہ نبی ہیں ، ایک طرف تو ہرقل کوعلامات وقر ائن سے حضور اکرم بھی کی صدافت کا رفتہ رفتہ یقین ہور ہاتھا دوسری طرف اس کی بات کی تائید وتصدیق رومیہ کے بڑے پادری نے بھی کردی۔اس نے سوچا کہ وفت آگیا ہے کہ اب کوئی فیصلہ کیا جائے ، اس غرض سے اس نے بڑے بڑے سردار جمع کئے۔ یعنی ہونا یہ چاہئے تھا کہ جب یقین ہوگیا تو مسلمان ہوجائے ، لیکن اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں مسلمان ہوگیا تو میراحشر بھی وہی ہوگا جوضغا طرکا ہوا ہے اس لئے اس نے سوچا کہ میں پھر پھینک کردیکھوں کہ کیا نتیجہ نکاتا ہے۔

"فاذن هوقل لعظماء الروم فى دسكرة له لحمص": پھر ہرقل نے روم كے بوے بوے برے دروں كواجازت دى كروہ اس كے ياس اس كے كل ميں آئيں۔

"دسکوة" ایسے کل کو کہتے ہیں کہ چی میں تو محل واقع ہواور جاروں طرف گھریا کمرے بنے ہوئے ہوں، اردو میں اس کا اور کوئی سیح ترجمہ کرنامشکل ہے۔ بیر کہہ سکتے ہیں کہا سیے محل میں جمع کیا۔

" في أمر بابوابها فغلقت في اطلع" پهرسار بدرواز بند كراديئے، يعنى خودتون والے قصر ميں تھا، چاروں طرف مكانات تھے، پہلے اندرآ نے والے درواز بكول ديئة تاكہ وہ لوگ اندرآ جائيں اور جب وہ جمع ہوگئے توسب درواز بند كرديئة تاكہ باہر جانے كاراسته نه ہو، اور بعض روايات سے يہ معلوم ہوتا ہے كہ وہ خودقصر كے بالا خانے ميں كھر اہوگيا۔ يعنى نيچ سب لوگ جمع ہيں اوراو پر بالا خانے ميں كھر اہوكر تقرير كرد ہاہے۔مقصد يہ تقاكد لوگ ايك دم سے مشتعل ہوكراس پر حملہ آورند ہو كيں۔

"ثم اطلع فقال" پراس نے جمانکایا وہ لوگوں کے سامنے آیا اور بیکھا:

"يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد"

اےروم کے لوگو! کیا تمہیں فلاح اور ہدایت میں کوئی رغبت ہے بینی تمہارے اندر بہ حوصلہ ہے کہتم ایسا راستہ اختیار کروجو فلاح اور ہدایت کا ہے؟

"وان بدبت ملککم": اورتمهاری سلطنت پائیداررے که اس کے چمن جانے کا کوئی خطرہ نه ہو، تو گویا میں تم سے یہ پوچھر ہا ہوں کہ کیا تمہیں بیرغبت ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح اور ہدایت حاصل ہو اور تبہاری سلطنت بھی یا بیدوار طریقے سے باقی رہے، اس کے زائل ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔؟

اگریہ چاہتے ہوتو"فعبا یعوا لہذا النبی" تواس نمی یعنی نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔ "فحصوا حیصة حموالوحش إلی الاہواب": تووه دروازوں کی طرف ایسے بھا گے جیسے مماروحتی بھا گئے ہیں کہ یہ سننے کی بات نہیں ہے اوروحتی گدھوں کی طرح بھا گنا شروع کر دیا"ف و جدو ہا قد غلقت" تو دیکھا کہ ممارے دروازے بندیں۔

"فلما دأى هوقل نفرتهم" جب برقل نے ديكھا كهيں نے ذراس بات كى تھى اس پرانہوں نے

اس طرح بھا گنا شروع کر دیا اوراتی نفرت کا اظہار کیا کہ مجھ سے ملے بغیروہاں سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

# لفظ"**أيس**" كى لغوى شخفيق

"وأيس من الايمان"

اوران کے ایمان سے مایوس ہوگیا کہ یہ ایمان لاتے والے ہیں ،''ایس'' یہ مقلوب ہے اصل میں ''یشس'' تھا،''یشس ۔ بیشس ۔ بیشس ۔ بیشس "اس کا مادویاس تھا، کیکن اہل عرب اس کومقلو با''ایس'' ہمزہ کومقدم کرکے استعال کرتے ہیں ۔

"قال دوهم على" لوگوں سے كہا كەان كودالى بلادً! "وقال إنى قلت مقالتى آنفا" بلاكركها كەمىں نے ابھى جوبات آپ سے كئى تقى دەاس لئے كئى تقى كە "أختىسوبھا شدندىم على دىنكم" تاكە تىهاراامتخان لول كەتم اپنے دىن بركتنے مضبوط ہو۔

یعنی میرامقصد بنیس تھا کہتم واقعی حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلو بلکہ محض امتحان لینا چاہتا تھا "افسقد رائیں ہے ا دارست" تو میں نے تمہاری طافت و کیھ لی ہے کہتم ثابت قدم ہواورا پنے وین کے خلاف ایک ذراسی بات بھی نہیں من سکتے ہتم بڑے عمدہ لوگ ہو۔

"فسحدوا له و رضوا عنه": اس كنتج مين ان سب ف اس كو بحده كيا اوراس سے راضى موگئے۔"فكان ذالك آخر شان هرقل".

یہ ہرقل کے معاملے کی آخری بات تھی ، یعنی دعوت اسلام کے سلسلے میں ہی آخری بات تھی اور آخری تعد تھا۔

# كيا هرقل مسلمان هوا؟

اس میں کلام ہواہے کہ ہرقل مسلمان ہوایانہیں؟

یکھیے مدیث سے یہ بات تو واضح ہے کہ اس کے دل میں رسول کریم اللہ کی معدافت بیٹر مجلی تھی اور وہ ا اپنے دل سے رسول کریم بھی کواللہ بھی کاسپارسول سجھتا تھا۔

ای وجہ سے بعض حضرات نے میہ کہ دیا کہ چونکہ تصدیق بالقلب حاصل ہوگئ ہے اس واسطے وہ مسلمان ہے۔ استیعاب میں حافظ ابن عبد البرِّ نے میہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہرقل مسلمان ہے اور اگر کوئی معارض بات نہ ہوتی تو میا سنباط فی الجملہ بھی ہوسکتا تھا۔ اس واسطے کہ تصدیق بالقلب تو حاصل ہوگئ صرف اقرار باللمان باقی ہے اور اقرار باللمان کے بارے میں میہ کہا جاسکتا تھا کہ اس نے کسی مرحلہ میں خاموشی سے خفیة کرلیا ہو، تو اقرار

باللمان اگر نفیة موجائے تب بھی آ دمی مسلمان موجا تا ہے۔ ٥٠

## ہرقل مسلمان نہیں ہوا

لیکن واقعہ بیہ ہے کہ ہرقل کے ایمان کے بارے میں متعددا حادیث ایسی ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوا ، اول تو اسی ہرقل نے تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف بہت بڑالشکر تیار کیا اور اسے خود لے کرمعان (بیار دن کا شہر ہے اور جزیرہ عرب کی سرحد کے پاس واقع ہے ) تک پہنچ گیا ، اسی بنا پر نبی کریم بھی کو تبوک تشریف لے جانا پڑا۔

دوسرابید کہ تبوک کے بعد مونہ کے مقام پراس نے لشکر کشی کی اور پھر مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوئی ،اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ﷺ شہید ہوئے ،غزوہ مونہ کی تفصیل ان شاءاللّٰد آ گے آئے گی۔ تو اگر ہرقل مسلمان ہوگیا ہوتا تو غزوہ تبوک اورمونہ میں اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آتا۔

ایک صریح روایت منداحد اور سیح این حبان میں آئی ہے کہ جب آنخضرت ﷺ توک میں مقیم تھے تو آپ ﷺ نے درید کلی ہے درید ہوگ کو خط لکھا تھا، اس کے جواب میں ہرقل نے بیلکھا کہ ''انی مسلم''کہ میں اسلام لے آیا ہوں، آنخضرت ﷺ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو آپ نے فرمایا:

#### "كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية"

اس نے جھوٹ بولا ، وہ ابھی تک اپنے نصرانی مذہب پر قائم ہے ، تو آنخضرت ﷺ نے صراحۃ اس کے دعویٰ اسلام کی تکذیب فرمادی اور بیٹھی فرمادیا کہ وہ ابھی تک اپنے مذہب نصرانیت پر قائم ہے۔

اس مدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ ان باتوں کی وجہ سے (جواس نے حضور ﷺ کی تقدیق میں کہی ہیں ) ہرقل کومسلمان کہنا درست نہیں ،البذاان دلائل اور شواہد کی بنیا دیر جمہور علماء نے اس کواختیا رکیا ہے کہ وہ مالت کفر پر مراہے اور صاحب استیعاب کے قول کی تا ویل کی ہے کہ '' آمن بہ'' کا مطلب ہے''اظہ سے التصدیق لکنہ لم یستمر علیہ و آثر الفائیة علی الباقیة''اور سے جائے ہے۔ اگ

اس حدیث میں آخری جملہ ہے" فیکان ذلک آخر شان هوقل" یہ ہرقل کا آخری معاملہ تھا۔ اس کے معنی یہ بیس ہیں کہ اس کے بعد وہ مرگیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ کے خط کے سلسلے میں ہرقل کو جووا قعات پیش آئے ان کا آخری انجام یہاں تک پہنچا۔

وهو الذي بعثه رسول الله هالي قيصر رسولا في الهدنة وذلك في سنة ست من الهجرة قامن به قيصر وأبت بطارقته أن تؤمن ، الإستيعاب ، رقم : ١ - ٧ ، ح : ٢ ، ص : ٢ ٢ ، وعمدة القارى ، ح : ١ ، ص : ١ ٥ ١ .

الم صحيح ابن حبان ، ذكر الإباحة للإمام قبول الهدايا من المشركين اذا طمع في اسلامهم، (قم : ٣٥٠٣ ، ج: ١ ، ١ ، ١٥٥ ، ج: ١ ، ١٠٥٠ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ١٠٥٠ .

اورای سے اس بات کی تا ئیر ہوتی ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع کے سلسلے میں میں نے عرض کی تھی کہ اکثر و بیشتر جب یہ کوئی کتاب ختم کرتے ہیں تو آخر میں کوئی الین حدیث لاتے ہیں جو خاتمہ پر ولالت کرتی ہے۔ یہاں پر بھی " کتاب بدء الوحی "والا حصہ ختم ہور ہاتھا تو اس کو ختم کیا" فیکان ذلک آخو شان حرق اللہ ہے۔ یہاں پر کم یہ برقل کی آخری باتھی۔

سندحديث يرعلامه كرماني اورحافظ ابن حجر كااختلاف

آ كَ فرمات بين: "رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهرى"

ساری مدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیر مدیث جس طرح پیچھے گزری ہے وہاں زہری سے روایت کیا ہے ای روایت کیا ہے ای طرح زہری سے شعیب ابن ابی حزہ ہیں ، تو جس طرح زہری سے شعیب ابن ابی حزہ کے تین متابع طرح زہری سے صالح بن کسان اور یونس اور معمر نے بھی روایت کیا ہے ، گویا شعیب ابن ابی حزہ کے تین متابع ذکر فرمائے ، ایک صالح بن کیسان ، دوسرے یونس اور تیسرے معمر۔

علامہ کرمانی رحمہ اللہ جوشارح بخاری ہیں انہوں نے اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بخاری جو کہدرہے ہیں کہ صالح بن کیسان اور پونس اور معمر نے بھی اس کوز ہری سے روایت کیا ہے، اس میں دونوں اخمال ہیں، ہوسکتا ہے کہ بیروایتیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کواسی ابوالیمان کی سندسے پینچی ہوں جس سندسے شعیب کی روایت پہنچی ہوں جس سندسے شعیب کی روایت پہنچی ہوں بھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بیرحدیث کسی دوسری سندسے پینچی ہو۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ مضعقلی اخمال نکالنا بیعلم حدیث کی شان نہیں ہے، یہ کوئی منطق تو ہے نہیں، یقل ہے۔ تو حقیقت میں یہ بات نہیں کہ صالح بن کیسان، یونس و معمر کی روایت میں ہمی امام بخاریؓ نے اسی ابوالیمان کے طریق سے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے یہ دوسر سے طریق سے روایت کیا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے یہ دوسر سے طریق سے روایت کیا ہے، چنانچہ خود آگے آئے گا۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے آگے ہے بھی ذکر کیا کہ صالح بن کیسان اور یونس ومعمر، بیز ہری سے روایت کرتے ہیں اور عین مکن ہے کہ آگے نہ ہری عبید اللہ بن عتبہ سے روایت کرتے ہوں اور وہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جیسا کہ او پر منقول ہے۔ اور یہ بھی احتال ہے کہ صالح بن کیسان یونس ومعمر جس کوروایت کررہے ہیں اس کوز ہری عبید اللہ بن عتبہ کے علاوہ کسی اور سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں احتال ہیں۔

٣٨ لما هفراكي طرق مديث : أنظر : ١٨٧٦، ٣٠٨، ١٩٩١، ٢٩٧٨، ٣١٤، ٣٥٥٣، ١٩٨٠، ٢٩٨٠، ٢٩٢٠، ٢٩١٧، ١٩٦٨، ١٣٥٤.

حافظ ابن جمرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھرگڑ بڑکی ، اس لئے کہ یہاں حقیقت یہ ہے کہ جوبھی آ دمی صناعت حدیث سے باخبر ہووہ یہ بات نہیں کرسکتا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صالح بن کیسان ، یونس و معمر تینوں اس کوز ہرگ سے روایت کررہے ہیں اور پھر وہ اس سند سے روایت کررہے ہیں جس سند سے اوپروالی روایت آئی ہے۔ یعنی امام زہرگ اس کور وایت کریں گے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور وہ عبد اللہ بن عباس سے ، کیونکہ اگر کسی اور سے روایت کریں گے تو یہ حدیث مضطرب ہوجائے گی۔

اس طرح که زبری کے ایک شاگردشعیب ابن افی حمز ہ تو یہ کہدرہے ہیں که زبری کے استاذ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ہیں اور بیتین یہ کہیں کہ ان کے استاذ کوئی اور ہیں تو بیا ضطراب فی الا سنادہے ، سند میں اضطراب ہوجائے گا اور اضطراب موجب ضعف ہوتا ہے اور امام بخاری ضعیف حدیث کوئیں لاتے۔ اس لئے یہ بات میچ نہیں ، حقیقت یہی ہے کہ بیتینوں اس روایت کو اور واقعہ کو زبری سے روایت کریں گے اس طرح جس طرح کہ ابوالیمان کی روایت کو روایت کیا۔

خلاصہ بید نکلا کہ ان نتیوں (صالح ، یونس ومعمر) کی روایتوں میں پہلی سند تو مختلف ہے کیکن صالح بن کیسان، یونس ومعمر کی اوپر کی سندو ہی ہے جو پہلی حدیث میں گزرگئی ہے۔ <sup>۸۳</sup>



رقمرالحديث: ٨-٨٥





# بسم الله الرخس الرحيم

# ٢ ـ كتاب الإيمان

وحی کے متعلق احادیث نقل کرنے کے بعد امام محمد بن اساعیل بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان قائم فر مایا ہے کہ وحی کے ذریعہ انسان کے ذمہ جو چیز سب سے پہلے فرض ہوئی وہ ایمان ہے۔اس لئے کتاب الایمان کودوسری کتابوں پرمقدم رکھا۔

#### ایمان کی حقیقت بردی آسان ہے

ویسے تو ایمان بڑی آسان حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھو، اس کی تصدیق کروتو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک ان پڑھاور دیہاتی کے لئے بھی اتنی ہی واضح ہے جتنی ایک بڑے فلسفی اور بڑے علامہ کے لئے ہے۔ اصلا ایمان کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں بلکہ سادہ اور آسان چیز ہے، لیکن سادہ اور آسان چیز کو منطق کی جکڑ بندیوں میں جکڑ اجائے تو خود بخو دیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔

گلاب کی خوشبو ہے، اس کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں لو، اس کوسونگھ لواور لطف اٹھاؤ، لیکن اگر کوئی منطقی اس کے پیچھے پڑجائے کہ گلاب کی خوشبو کی جامع مانع حدتا م کروں تو پھنس جائے گا۔ کوئی جامع مانع تعریف کرے گا، دوسرااس پر نقض وارد کرے گا، یہ جواب دے گا۔ اس چوں و چرامیں ساری خوشبوضا نع ہوجائے گا۔

یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے کہ سادہ سی حقیقت ہے جورسول کریم کھی ساری عمر بیان فرماتے رہے:

" یا آیھا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا".

ایمان کی حقیقت کومنطقی قیود سے مشکل بنادیا

يساده ى حقيقت ہے كه "لا إلى الله" كبونلاح بإجاؤك\_اورقرآن في بعى اتن آسانى سے

بیان فرمادی لیکن جب اس کومنطق تعریف کی جکڑ بندیوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئ تو بہت مسله بن گیا کہ منطق تعریف کی جزید ہوں میں جکڑنے کی کوشش کی گئ تو بہت مسله بن گیا کہ منطق تعریف کے تعریف کیا جزید کے جائے کہ ایک طو مار بن گیا، ایمان کیا چڑ ہے؟ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اور ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اور وہ تقلید اموتا ہے یا اجتہادا موتا ہے تو یہ سائل ایک انبار کی شکل میں سامنے آگئے۔

ایک زماندتھا کہ ایمان سے متعلق ان معرکۃ الآ راءمسائل سے کی کوچھی مفرنہیں تھا، یہ اسے بڑے مسائل سے حسائل سے واسطہ سے کہ ان کی وجہ سے مختلف فرقے جمیہ ، کرامیہ اور مرجہ وغیرہ پیدا ہوگئے۔اس واسطہ ہرجگہ ان مسائل سے واسطہ پیش آنے لگا۔اس لئے سارے حضرات شراح حدیث نے بھی ان سے تعرض کیااوران کی تفصیلات بیان کیس۔ اب اللہ کاشکر ہے کہ نہ مرجہ ، معتزلہ ، جمیہ اور نہ کرامیہ رہے ، اس واسطے اب وہ بحثیں اللہ کے فضل

اب الله کاسلر ہے کہ نہ مرجد ، معزز کہ ، ہمیہ اور نہ کرامید رہے ، اس واسطے اب وہ بھیں اللہ کے سل وکرم سے اس ورجہ کی باقی نہیں رہیں ، ایمان اپنی سادگی کی طرف لوٹ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا کرم ہے ، اس کا شکر اوا کرنا چاہئے ، نہ یہ کہ ان گڑے مُر دوں کو دوبارہ اکھاڑا جائے ، اور نہ اس پر از سرنو کمی چوڑی بحثیں کھڑی کی جا ئیں ، ہاں البتہ تاریخ میں جو چیزیں گزری ہیں اور ان کی وجہ سے گراہیاں پیدا ہوئی تھیں ، ان کے حوالے کتابوں میں آتے ہیں ، اس واسطے ان کا مختصر تعارف کر لینا مناسب ہے ، یہ جان لینا چاہئے کہ کون کیا کہتا تھا، کیکن یہ اختصار کے ساتھ ہو۔خوداس کوایے لئے موضوع بحث بنانے کی حاجت نہیں۔

### ایمان کی تعریف سمجھنے کی ضرورت

ایمان کی تعریف ایک ایسی چیز ہے جس کی ہرآن ضرورت رہتی ہے، کیونکہ مرجہ وکرامیہ وغیرہ فرقے تو ختم ہو گئے لیکن نئے نئے فرقے وجود میں آرہے ہیں تو کس کے بارے میں کہا جائے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہے اور کون خارج ہے؟ اس لئے ایمان کی تعریف کو اچھی طرح سجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی اہمیت اور افادیت ہرآن باقی ہے۔

لہذا'' کتاب الا یمان' میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جولمبا چوڑ اترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور اس کے بعد جواحادیث ذکر کی ہیں ان کی تشریح سے پہلے ایمان سے متعلق کچھ ضروری مباحث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کئے دیتا ہوں اور کوشش بھی کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ہو، تا کہ ہم اور آپ بلا وجہ گڑے مردے کو اکھیڑنے کی مشکل میں نہ پڑیں۔ جن مسائل کی اتنی حاجت نہیں ان کا تھوڑ اتعارف ہوجائے اور باقی مسائل میں تھوڑی سے تعوڑی سے بعد ان شاء اللہ کتاب پڑھنا آسان ہوجائے گا۔

لہٰ ذاتر تیب یوں ہے کہ پہلے ایمان کی تعریف کا ذکر ، پھر اسلام کی تعریف ، پھر ایمان اور اسلام میں فرق ، پھر بیمسئلہ کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ پھریہ مسئلہ کہ ایمان زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ اور آخر میں اصول تکفیر کہ کسی بھی انسان کو کا فرقر اردینے کے کیا اصول ہیں۔اس پرتھوڑ اسابیان کروں گا، کیونکہ آج اس کی بہت ضرورت ہے۔

### ايمان كىلغوى تخفيق

سب سے پہلے ایمان کی تعریف:"ایمان" یہ باب افعال سے ہے۔"امن ۔یامن" کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بے خوف ہوتا۔"المعلق من امنه المناس" مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اموال کے بارے میں بے خوف ہوں ،اس کو باب افعال میں لے جائے تو متعدی ہوجائے گا۔"آمنه" معنی ہوگا اس کو امن دیا ، بے خوف کر دیا پہلنوی معنی ہے۔

اورای وجہ سے ایمان کے لغوی معنی تقدیق کے بھی آتے ہیں جب اس کے صلمیں''با"آجائے"آمن بھکدا" تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کی تقدیق کی ، کیونکہ جب کسی چیز کی تقدیق کر دی جائے تو اس کی تکذیب سے امن حاصل ہوجا تا ہے اور جس کی تقدیق کی جائے وہ اپنی تکذیب سے بے خوف ہوجا تا ہے ۔ تو گویا اس کی تقدیق کر کے اس کو تکذیب سے بے خوف کردیا ۔ اس کے لئے عام طور پر"آمن به "کالفظ استعال ہوتا ہے ۔ لئے عام ایمان بعض اوقات ذوات پراور بعض اوقات صفات یا افعال پر ہوتا ہے ۔ ذات کی مثال جیسے "آمنت باللہ" میں اللہ پرایمان لایا، میں نے اللہ کے وجود کی تقدیق کی ۔

> ترجمہ: کیا ہم جھے کو مان لیں اور تیرے ساتھ ہورہے ہیں کینے۔ تو یہاں لام کا صلہ لانے میں معنی انقیا د کی تضمین ہے۔

> > تضمين كي حقيقت

تضمین کتے ہیں کہ اگر اصلاً کمی فعل کے ساتھ کوئی صلم آرہا ہے اور وہ صلما س فعل کانہیں ہے تو بیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس صلم کے مناسب کوئی فعل محذوف ہے ، تو اس محذوف فعل کے معنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔

المحن المباری ، ج: ۱، ص: ۳۴، و جامع العرمذی ، ج: ۲، ص: ۸۷ و تاج المعروس ، ج: ۹، ص: ۲۲۵، فصل المهمزة من باب النون .

ع صورة الشعراء: ۱۱ ا .

ادر بھی بھی شاذونا در اس کے صلہ میں ''عملی' بھی آجا تا ہے، کیکن اصلاً یہ دوہی صلوں کے ساتھ استعال ہوتا ہے'' با'' یالام کے ساتھ ۔ بہر صورت اس کے معنی تقیدیق کے ہوتے ہیں۔ <sup>سی</sup>

### ایمان کی اصطلاحی تعریف

اس تعریف کوا کثر حضرات نے اختیار فر مایا ہے اور جامع مانع قرار دیاہے کہ: ﴿

ہراس چیز کی تقدیق کرنا جس کے بارے میں قطعی طور پر بیمعلوم ہو کہ آنخضرت گااس کو لے کرتشریف لائے ہیں اور بیہ بات بداھة ،ضرورة معلوم ہو،اور جس کے بارے میں آپ کالانا آپ سے اجمالی طور پر معلوم ہو،اس پر اجمالی ایمان کافی ہے اور جس کے بارے میں تفصیلی طور پر معلوم ہواس پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔

ایمان نام ہے تقدیق کا ،کس چیز کی تقیدیق وہ آگے آرہاہے کہ حضورا قدس کا جس کولا نا بداھۃ ثابت ہوتے ہیں۔ ہو۔ تقدیق کے ایک نغوی معنی ،ایک منطقی ،اورایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔

#### تصديق لغوى ومعنوى

لغوی معنی تصدیق کے بیہ ہیں کہ سی کوسچا قرار دینا ، اور تصدیق منطقی جس کو آپ نے تصور کے مقابلے میں

٣ فتح المهلم،ج: ١٥٠، ١٥١.

م فتح المهلم، ج: ١٥٠١ - ١٥٣

پڑھاوہ ہے''نصور مع الحکم'' یعنی کسی بھی جملہ خبریہ کوتقد بق کہتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کوکسی واقعے کی معرفت حاصل ہوگئی ، اس معرفت کا نام منطق میں تقدیق ہے۔ بیجان لینا کہ سورج لکلا ہے اس کوتقد بق کہتے ہیں۔اور لغۃ اس وقت تک تقدیق نہیں کہہ سکتے جب تک اپنے اختیار ہے اپنے دل میں اس پریقین نہ پیدا کیا جائے۔ چاہے منطق طور پروہ تقد بق ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تقدیق کے لئے محض جان لینا کافی نہیں بلکہ مان لینا بھی ضروری ہے۔ ھ

# تصديق كي اصطلاحي تعريف

تصدیق اصطلاحی بھی تصدیق لغوی کے قریب قریب ہے، تقریباً ہم معنی ہے یعنی دل سے کسی چیز کوسچا سمجھنا، قریب قریب اس لئے کہا ہے کہ لغۂ تصدیق بعض اوقات آ دمی زبان سے کر لیتا ہے جیسے ''صدف ہیں کے معنی ہیں زبان سے اس کوسچا قرار دیا اگر چہ دل سے نہ مانتا ہو، کیکن تصدیق اصطلاحی کے لئے ضروری ہے کہ دل سے سچا مانے چاہے زبان سے اقرار کر سے یا نہ کرے۔ ک

لہٰذا یہاں ایمان کی تعریف میں تصدیق ہے معنی اصطلاحی مراد ہیں یعنی دل سے ان با توں کی تصدیق کرنا جن کوحفورا قدس ﷺ لے کرآئے۔

آ گے ہے:"ماعلم مجئ النبي ﷺ به ضرورة".

تصدیق اس چیز کی جس کالا ناحضوراقدس علی سے طعی طور پر ثابت ہے یون نہیں کہا: ' مصدیق ماجاء به النبی علی ".

کیونکہ حضوراقدس جن چیزوں کو لے کرآئے ہیں ان میں بہت ہی الی بھی ہیں جن کوآپ کا لے کرآنا دلائل ظانیہ سے ثابت ہے، یعنی اخبار آحاد کے ذریعہ۔ ان کو یہاں داخل کرنا مقصود نہیں، کیونکہ ان چیزوں پر ایمان لا نا ایمان کی شرائط میں سے نہیں ہے، اگر چہ واجب ہیں، اور ان پڑمل بھی واجب ہے، کیکن شرائط ایمان میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے یہ لفظ استعال کیا کہ: "ما علم مجی النبی جی به".

علم کامعنی ہے تیقن۔ جس میں قطعی طور پریفین ہو کہ آنخضرت کے یہ باتیں لے کرتشریف لائے اور یہ بداھة ، ضرورة معلوم ہوں ، یعنی آنخضرت کا اس چیز کو لا نامخاج مناظرہ اورمخاج بحث نہ ہو، بلکہ ہرآ دمی بداھة یہ مجھتا ہوکہ یہ باتیں حضورا قدس کے لکرآئے ہیں۔

#### ضرورت اور بداہت کے حصول کا طریقہ کار

علاء کی بردی تعدادیہ ہتی ہے کہ ضرورت اور بداہت تو اتر سے حاصل ہوتی ہے کہ جو چیز حضور اقد س اللہ سے

قتح المهلم ، ج: ١،٠٠٠: ١٥٢ وقيض البارى، ج: ١،٠٠٠: ٣٤.

ل فتح المهلم،ج: ١٥٠ . ١٥١.

تواتر سے ثابت ہے اس کے بارے میں بیکها جائے گا کہ بیضرور ہ ثابت ہے۔ لہذا ہروہ چیز جوحضور ﷺ سے بطریق تواتر ثابت ہوہ "ما علم مجئ النبی 🕮 به" میں داخل ہے۔

البتة تواتر كے لئے بيضروري نہيں ہے كہ تواتر في الا سنادى مو بلكہ تواتر كى جارتشميں ہيں۔ " تواتر في الأسناد، تواتو في الطبقة ، تواتر في التعامل" أور"تواتر في القدر المشترك" ان جارتمول کے تواتر میں سے جس فتم کا تواتر بھی پایا جائے گاوہ ضرورۃ میں داخل ہوجائے گا۔ مح

### "تواتر في الأسناد" كى تعريف

" تواتو فى الأسناد" يه بكال معامله كى سنديس، بم سے كرنى كريم كاك وان تك برم حله میں اتنے راوی رہے ہوں جن کا ''نوانس علمی الکذب "عقل محال مجھتی ہو۔حضورا قدس علمے سے روایت کرنے والے بھی اتنے ہوں ،صحابہؓ اور تابعینؓ سے بھی روایت کرنے والےاتنے ہوں"**و ھلم جو آ" ب**یتوا تر فی الاسناد ہے،اس معنی کے لحاظ سے بہت کم حدیثیں متواتر ہیں۔ان میں ایک حدیث بیہ:

"من كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار". ٥

ای طرح ایک مدیث پیرے:

"الوّلد للقراش وللعاهر الحجر".

اس طرح جاریا کچ حدیثیں متواتر ہیں ۔ان کےعلاوہ باقی حدیثیں متواتر فی الا سنا ذہیں ہیں ۔

#### " تواتر في الطبقا

دوسری قتم" **تسواتس فی السطبیقة** " ہے کہا گرچہ ہماری انفرادی سندتونہیں ہے کہا گر کوئی ہم سے سند یو چھے تو ہم نہیں بتا کتے لیکن ہر دور میں اس کے ناقلین اتنی تعداد میں رہے ہیں کدان کا تواتر علی الكذب محال ہے۔ جیسے قرآن کریم، کہ اگر کوئی ہو جھے کہ تم سے لے کرحضور اقدی ﷺ تک تمہاری سند کیا ہے؟ بیسند اگر چہ موجودتو ہے، کیکن بتانا مشکل ہے۔ البتہ یہاں تواتر فی الطبقہ پایا جاتا ہے کہ ہر دور میں روایت کرنے والے اتنی تعدادمیں رہے ہیں کان کا''تواتو علی الکذب''عقل مال جمت ہے۔

مقدمه قتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥ • ٢ ، و فيض البارى ، ج: ١ ، ص: • ٢ ـ ١ ك. . ١ ك.

مشكوة المصابيح ، ج : ١،ص: ٣٢ ، كتاب العلم برواية البخاري.

#### " تواتر في التعامل"

تیسری قتم" تواتو فی النعامل" ہے، تواتر فی النعامل کے معنی یہ ہیں کہا گرچکوئی حدیث تولی تواتر فی الندب سے ٹابت نہیں ہوتی، کیکن اس بڑمل ہر دور میں اتنے لوگوں اور ساری امت کا رہا ہے کہ ان کا تواتر علی الکذب محال ہے۔ مثلاً نمازوں کے پانچے اوقات، اگر آپ کوئی ایس حدیث تلاش کرنا چاہیں کہ وہاں نمازوں کے پانچے اوقات بیان کئے گئے ہوں اور وہ سندا متواتر ہوتو نہیں ملے گی، کیکن ہر دور میں پانچے نمازوں کے مانے والے اتن بری تعداد میں رہے ہیں کہ ان کا تواتر علی الکذب عقل محال مجھتی ہے۔

#### " تواتر في القدر المشترك"

چوشی می القدد المشترک" ہے کداگر چرکی چیز کا ایک جزئی تو اترے ٹابت نہیں،
لیکن ان تمام جزئیات کا قدر مشترک تو اتر سے ٹابت ہے۔ جیسے حضور کاکام بحزہ کدایک ایک مجزہ تو تو اتر سے
ٹابت نہیں، لیکن فی الجملہ قدر مشترک ان روایات سے یہ بات نکتی ہے کہ حضورا قدس کی کوم بجزات عطافر مائے
گئے تھے اور یہ قدر مشترک متو اتر ہے۔

تو ان جاروں قسموں کے تواتر میں سے جس قشم کا تواتر بھی پایا جائے گا ،علاء کرام نے فرمایا کہ وہ ضرورةٔ میں داخل ہوجائے گا،لہذااس کا مانتا ایمان کے لئے لازمی ہوگیا۔

اس تفصیل کا خلاصہ پینکلتا ہے کہ ہرمتواتر ہی پرایمان لا نامسلمان ہونے کے لئے لازمی شرط ہے۔ان میں سے سی ایک چیز کا بھی اگر کوئی انکار کرے گاتو وہ کا فرہوجائے گا، پیضرور ڈ کی عام تعبیر ہے۔

## ضرورت كى تعبير ميں بعض حنفيه كاموقف

بعض حفیہ نے ضرورہ کی تعبیر میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورہ ثبوت کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ وہ شی متواتر ہو بلکہ تواتر کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے وہ یہ کہ ہر خاص وعام کو اس کا جزودین ہونا معلوم ہو، ایک ان پڑھ دیہاتی بھی اور ایک تعلیم یا فتہ شہری آ دمی بھی بیہ جانتا ہو کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ق

سنی چیز کا تواتر فی الطبقہ ہویا تواتر فی الا سنا دہویا تواتر فی التعامل ہو، ہوسکتا ہے تواتر تو ہو، کیکن ہر کس و ناکس اس کے بارے میں جانتا نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں الیمی چیز پرایمان لا ناایمان کی لازمی شرائط میں سے نہیں ، بلکہ

ع فیص الباری ، ج: ۱ ، ص: ۲۹.

اس کے لئے ضروری ہے کہ ہرکس و ناکس کووہ بحثیت دین ہونے کےمعلوم بھی ہو،لوگ اس کودین کا حصہ بچھتے ہوں تب وہ ضرور ۃٔ میں داخل ہوگا۔

لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگرایک چیز متواتر تو ہے لیکن ہر کس ونا کس کواس کاعلم نہیں تو اس کے انکار ہے آدمی کا فرنہیں ہوگا، اس کی تفصیل آخر میں اصول تکفیر میں ان شاء اللہ عرض کروں گا۔ تو یہ ہوئے ضرور تأکے معنی۔ آگے ہے: " تفصیلا فیما علم تفصیلاً و اجمالا فیما علم اجمالاً".

حضورا قدس کے جوامور تواتر کے ساتھ ٹابت ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی تفصیلات حضور کے تفصیلات مختور کی تفصیلات محضور کے بیان فرمائی ہیں اور وہ تفصیلات بھی متواتر ہیں۔ اس لئے ایسی تفصیلات اگر متواتر ہیں تو پھراس شی براجمالی ایمان لا ناکافی نہیں ہوگا بلکہ تفصیلی ایمان لا نا بھی ضروری ہوگا۔

اوربعض چیزین آپ کا سے اجمالاً ثابت ہیں ، آپ کا سے ان کی تفصیلات ثابت ہیں یا ثابت ہیں اسٹی تواخر کے ساتھ ٹابت نہیں تو ایسی صورت میں اسٹی پراجمالی ایمان لانا کافی ہے، تفصیلات پرایمان لانا ضروری نہیں۔ مثلاً حضورا قدس کے سے' جنت' تواخر کے ساتھ ٹابت ہے، لیکن جنت کی مزید نعمین جوقر آن میں فہ کورنہیں بلکہ حدیث میں آئی ہیں، یہ تفصیلات متواخر نہیں۔ جنت کا وجود متواخر ہے، جو تعمین قرآن نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی متواخر ہیں، لیکن بہت می تفصیلات حدیث میں آئی ہیں اور وہ احادیث اخبار آحاد میں سے فرمائی ہیں وہ بھی متواخر نہیں اور ان تفصیلات جدیث میں آئی ہیں اور وہ احادیث اخبار آحاد میں سے ہیں۔ تو وہ تفصیلات متواخر نہیں اور ان تفصیلات پرایمان لانا مومن ہونے کے لئے لازمی شرط نہیں۔ اگر چہ وہ موجب عمل ضرور ہیں۔ لہذا صرف جنت پرایمان لانا کافی ہے ان تفصیلات پرایمان لانا ضرور کہیں جوتو اخر سے ثابت نہیں ہیں۔

عذاب قبریہ اجمالاً تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہذا اجمالاً عذاب قبر پرایمان لا نا ضروری ہے۔اب اس کی تفصیلات بینی فرشتے آتے ہیں بٹھاتے ہیں وغیرہ، یہ تفصیلات تواتر سے ثابت نہیں۔ای دجہ سے بیا یمان کے لئے لازمی شرط نہیں ہیں۔

بالُ! ایک مسلمان کوخروا حد پر بھی اطمینان اور عمل کرنا چاہئے اور اسے ماننا چاہئے ، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ " اجمالا فیما علم تفصیلا " اور " تفصیلا فیما علم تفصیلا " کے یہ معنی ہے۔

اس كو خضر الفاظ مين كهاجاتا ہے كه " تصديق مسائبت من اللدين ضرورة "دين كى جوباتيں ضرورة ثابت بين ان كى تقديق كانام ايمان ہے۔ اللہ ضرورة ثابت بين ان كى تقديق كانام ايمان ہے۔ اللہ

ال فيض البارى،ج: ١،ص: ٢٩ ـ ٠٠.

#### لغوى معنى كے لحاظ سے ايمان اور اسلام ميں فرق

دوسرالفظ جواستعال ہوتا ہے وہ اسلام ہے،اس بارے میں کلام ہواہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز ہیں یا ان دونوں کے درمیان کچھفرق ہے۔

اسلام کے لغوی معنی بیں جھک جانا ،کسی چیز کے آگے سرخم ،اگراس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیہ ایمان سے عام ہے اورایمان خاص ہے ،کیونکہ جھک جانا اس کا ایک حصہ تصدیق قبی بھی ہے اور ایک حصہ اعمال و افعال بھی ہیں ۔لہذا اسلام عام ہوا۔ایمان خاص ہے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ''کل ایسمان اسلام''.

اگرایک محض کسی خاص کام میں جھک گیا اور تقدیق قلبی نہیں ہے، تو یہ لغۃ اسلام ہوا، لیکن جب بھی ایمان پایا جائے گا ایمان پایا جائے گا، تقیدیق قلبی پائی جائے گی تو اسلام ضرور پایا جائے گا، اس اعتبار سے ایمان اور اسلام کے درمیان عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے۔

# ا بمان اوراسلام میں اصطلاحی فرق اور اسلام کی تعریف میں مختلف اقوال

اسلام اصطلاحی کیا ہے؟ اس بارے میں محدثین علاء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا ایمان اور اسلام کے درمیان اصطلاحی اعتبار سے کوئی فرق ہے یانہیں؟ اگر فرق ہے تو کیا ہے؟

#### اسلام اورايمان مين نسبت

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہ یہ دونوں مترادف ہیں جومعنی ایمان کے ہیں وہی اسلام کے بھی ہیں لیمنی "تسصید بیق میا علم مجی النہی ﷺ النے" جوتعریف ایمان کی ہے وہی اسلام کی بھی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔

امام بخاری رحمه الله کار حجان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، اس لئے انہوں نے "کتاب الایمان" قائم کیا اور اس کے فرراً بعد "باب قبول النبی الاسلام علی خمس" ذکر کیا ہے۔ تو کتاب میں ایمان کالفظ اور باب میں اسلام کالفظ استعال کیا ہے۔ اور آ گے کہا" وہو قبول و فعل ویزید و پنقص" آ گے ساری بحثیں ایمان سے متعلق تھیں وہ ساری اسلام پر جاری فرمائیں۔ لل

اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ایمان اور اسلام دونوں متر اوف ہیں ، ان کی دلیل قرآن کریم کی سورۃ الذریات کی وہ آیات ہیں جن میں حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا ذکر ہے:

ل تغميل ك ليم لما خلفرماكين: فتع المهلم، ج: ١،ص: ١٥٢، ٥٩، وفيض البارى، ج: ١،ص: ١٨.

# " فَانْحُرَجُنَا مَنُ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ \* فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا عِنَ الْمُثُلِمِيُنَ 0". ٢]

جن کے لئے ایک جگہ مؤمنین کالفظ استعال کیا گیا اور دوسری جگہ انہی کے لئے مسلمین کالفظ استعال کیا ، تو معلوم ہوا کہ مومن اور مسلم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور دونوں متر ادف ہیں۔ یہ بعض علماء کا مسلک ہے۔

البعض حضر ات علماء ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں کہ اسلام محض اقر ارباللمان کا نام ہے اور ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری ہے، گویا اگر کوئی محض اقر ارباللمان کرلے، زبان سے کہدے کہ میں ایمان لایا ہوں اور کلکہ تو حید پڑھ لے تو وہ مسلمان تو ہوگیا، لیکن مؤمن اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک اس کے دل میں تصدیق نہ ہو، بعض حضر ات نے یوں تفریق کی ہے تو ان کی دلیل آیت قر آنی ہے :

# قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا طُ قُلُ لَمُ تُؤْمِنُوُ ا وَلَكِنُ قُولُوا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ. اللَّهُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْعُلُ

دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کے درمیان اصطلاحی اعتبار سے تباین ہے ، کیکن تباین ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لئے متلازم ہیں۔ لازم وطروم کامعتی یہ ہے کہ کوئی ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں ۔ مگر دونوں میں تباین ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایمان نام ہے تقدین قبی کا، "قصدین ما علم مجی النبی اللہ "دل میں تقدین ہو، اور اسلام نام ہے "اقواد باللسان مع المتوام الانقیاد" لفظ یا در کھنے کا ہے کہ ایک طرف زبان سے ہوا ور ساتھ میں التزام ہو، التقام التزام ہو، التقاد کروں گا اللہ اور اللہ کے رسول کی کی اطاعت کروں گا یہ معنی ہے "اقواد باللسان مع الانقیاد" کے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو تقدین کا کی اطاعت کروں گا یہ معنی ہے ہے، زبان سے آ دمی افر الرکر لیتا ہے "اسکو اسلام کیتے ہیں۔ تو تقدین کا کی قلب ہے اور اسلام کا کی زبان ہے، زبان سے آ دمی افر ارکر لیتا ہے "اسکو اسلام کیتے ہیں۔ تو تقدین کا کی قلب ہے اور اسلام کا کی زبان ہے اور اسلام کا کی اطاعت کروں گا تو جب دو چیزیں کی جا تھا تھی اللہ کی ما ھو باسمانہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ" یہ ہے کہ ایک تو جب دو چیزیں کی جا قال جی کی سے ذمہ کہ اگرا ہے تا میت باللہ کی اور اسلام کیتے ہیں اللہ و اسلام ہوگیا۔ کروں گا تو جب دو چیزیں کی جا تھی ہیں گئی "اقواد باللسان مع الانقیاد" تو یہ اسلام ہوگیا۔

اسلام میں آیک مخص نے تو حید ورسالت کا اقر ارکیا اور ساتھ ساتھ التزام بھی کیا کہ میں احکام شرعیہ کی یا بندی نہیں احکام شرعیہ کی بائدی کروں گا اسلام کے لئے یہ کافی ہے، لیکن اگر زبان سے اقر اراور التزام کرلیا، گرعملا پابندی نہیں کی ، توعملا کوتا ہی کی ،عملاً انقیا دنبیر کیا توعملاً انقیا دنہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ، جبکہ قولاً اقرار بھی کرلیا ہو

٢] - سورة الكريك: ٣٧،٣٥.

سل کتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے ، تو کہ تم ایمان نیس لائے پرتم کبو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نیس محسا ایمان تمہارے ولول میں۔ المحمد ات: ۱۳ .

اورالتزام بھی گرلیا ہو، وہمسلمان ہوجائے گا،اب اگر وہ کسی بھی مرحلہ پرانقیاد نہ کرسکا،اطاعت نہ کرسکا تو محض اس وجہ سے اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا۔

"قَالَتِ الْأَعْوَابُ امَنَا "والى آيت ميں جو"وَلْكِنُ قُولُو آ أَسُلَمُنَا "فرمايا كيا، اس ميں اسلام عصراديا توصرف اقرار باللسان ہے، يا اقرار باللسان مع التزام الانقياد ہے، اور آيت كا مطلب يہ ہے كه اس معنى كے لحاظ سے اسلام تو تحقق ہو گيا، كين ايمان اس كئيس ہوا كه تصديق قبي نبيل پائى گئى: "وَكُمَّسَا يَهُ لَحُلُ الْهُ مَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ".

تیسرا قول یہ ہے کہ ایمان تقدیق قلبی مع الاقرار باللمان والتزام الانقیاد کا نام ہے اور لفظ اسلام کا مطلب ہے انقیاد ملی ۔ یعنی اپنے آپ کوعملاً تابع فرمان بنالینا، جیسے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم القیامی کے بارے میں فرمایا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ لا قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ". "

اب یہاں حضرت ابراہیم الطّیعٰ کو پہلے سے ایمان حاصل تھا، کیکن اس کے باوجود فر مایا: "أَمْسَلَمْمُتُ -لِوَبُّ الْعَالَمِینُیّیَ" اورخودابراہیم الطّیعٰ نے دعا فر ما کی:

"وَإِذْ يَسرُفَعُ إِنْسرَاهِيْهُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْهَيْتِ وَ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى وَمِنُ الْعَلِيمُ الْعَلَى وَمِنُ الْعَلِيمُ الْعَلَى وَمِنُ الْعَلَى وَمِنُ الْعَلَى الْعَلَى وَمِنُ الْعَلَى الْعَلَى وَمِنُ الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى ال

اےاللہ! آپ ہمیں اپنا تالع اور فرمان بردار بنا لیجئے ، تو بیمعن نہیں ہیں کہ پہلے مسلمان نہیں ہے اوراب دعا کررہے تھے کہ مجھے مسلمان بنا لیجئے ، بلکہ معنی یہ ہیں کہ پہلے اگر چہ تصدیق قبی بھی تھی ، اقرار باللمان بھی تھا اوور التزام بھی تھا، کین دعا کی کہ ابھی ہمیں عملاً منقاو بھی بنادیا جائے اور یہی معنی ہیں آیت کریمہ کے کہ:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَالْمَةُ. لا

ترجمه: اے ایمان والول داخل ہوجا واسلام میں بورے۔

اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجاؤ پورے کے پورے تواس کے کیامعیٰ ہوئے "بیا ایما اللين

الم البقرة: ١٣١.

فِلِ الْبِقْرَةَ:١٢٨ - ١٢٨.

ال البقرة:٢٠٨.

آمنوا؟" اگرایمان نه بوتاتو"آمنوا" کیول کها گیا۔ایمان لے آئے ایمان معتربھی ہوگیا،اس طرح کہ "اقرار باللسان" بھی کرلیااورانقیا دبھی کرلیالین آگے فرمارے ہیں: "اُذُخُلُوا فِی السَّلُم کَآفَة".

اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔تو یہاں اسلام میں داخل ہونے سے مراد انقیادعملی ہے، اس طرح سورۃ الصفات میں جہاں اللہ تبارک وتعالی نے حضرت ابراہیم الطبیع کا واقعہ بیان فر مایا ہے اور ذکے اساعیل الطبیع کا، وہاں فر مایا:

"يَبُنَى إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَدْ بَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرَى الْمَنَامِ أَنِّى أَدْ بَحُكَ فَانُظُرُ مَاذَا تَرَى اللهِ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلُ مَا تُومُرُ (
مَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّآ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّآ اللهُ مِنَ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّآ اللهُ مِنْ الصَّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّآ

تو"اسلما" كمعنى بين" فلما انقادا لامر الله تعالى عملا" يعنى جب دونول في الله كريم من الله من

یہاں "اسلما" کالفظ ذکر قرما کراس طرف بھی اشارہ قرمادیا کہ اسلام کی حقیقت بیہے کہ جب اللہ ﷺ کا تھم آ جائے تو اس کے بعد انسان نہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھے نہ عقلی دلیس طلب کرے کہ صاحب پہلے مجھے بناؤ اس کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں! اب بیٹے کوئل کا تھم آ گیا، تو بیٹے کوئل کرنا عقل اور منطق کی کسی ترازو میں پورا نہیں اتر تا۔ایک تو قتل نفس، پھرنا حق فل کرنا اور او پرسے تل بھی نابالغ کا جس کو جہاد کی حالت میں بھی قتل نہیں کیا جا تا اور وہ بھی اپنا بیٹا، عقل کی ترازو میں تو لا جائے تو کسی طرح بھی ہے تھا سے مطابق نظر نہیں آ تا۔اس کے باوجود نہ ابراہ بیم النظاف کی ترازو میں تو لا جائے تو کسی طرح بھی ہے کہ عقل کے مطابق نظر نہیں آ تا۔اس کے باوجود نہ ابراہ بیم النظاف کر بوچھا یا اللہ! میں اپنے اس بیٹے کو کیوں قتل کر وں جس کو میں نے بڑی دعاؤں سے ما نگا؟ نہ بیٹے نے یہ کہا کہ مجھ سے کیا قصور سرز دہوا ہے؟ مجھے کیوں قتل کیا جارہا ہے؟ بلکہ دونوں نے اللہ کھالا نے سے ما نگا؟ نہ بیٹے نے یہ کہا کہ مجھ سے کیا قصور سرز دہوا ہے؟ مجھے کیوں قتل کیا جارہا ہے؟ بلکہ دونوں نے اللہ کھالا کے تعدم جھادیا اسلما "سے تعبیر فرمایا کہ اسلام کی حقیقت بیہ کہ انسان کے تھم کے آ گے سرجھکا دیا اس کو اللہ کھالا نے "فیلے اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہویا نہیں۔

ندکورہ جتنے مقامات کی میں نے نشاندہی کی ان سب مقامات پر اسلام سے انقیاد عملی کامل مراد ہے، آخری دواقوال میں نظیق یوں ہو سکتی ہے کہ اسلام ایک معنی اقرار باللمان مع التزام الانقیاداورایک معنی انقیاد عملی ۔ ان میں سے پہلامعنی ایمان کی صحت اور اس کے معتبر ہونے کے لئے لازم ہے۔کوئی ایمان اس معنی سے اسلام کے بغیر معتبر نہیں ، ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ بیاسلام بھی ہو، بالمعنی الاول ' یعنی '' بمعنی الاقراد اسلام کے بغیر معتبر نہیں ، ایمان وہ معتبر ہے جس کے ساتھ بیاسلام بھی ہو، بالمعنی الاول ' یعنی '' بمعنی الاقراد

عل الصُّفَّت: ١٠٣،١٠٢.

**ب السسان والتزام الانقياد "ا**گركوئی ايمان اس سے خالی ہوگا تو وہ اصطلاحاً تو ايمان ہے کيکن عنداللہ معتبر نہيں ۔اسی طرح اسلام خواہ بالمعنی الاول ہو يا بالمعنی الثانی ،ان ميں سے کوئی بھی بغير ايمان کے معتبر نہيں۔

ایک آوی انقیا و تو کرر ہاہے، زبان سے کہر ہاہے "اشھد ان لا اللہ الا اللہ واشھد ان لا اللہ محمد محمد اللہ " اور " فہلت جمیع احکامه " بھی کہد یا اور عملاً احکام پر عمل کرنا بھی شروع کردیا، لیکن دل میں تقمد این نہیں ۔ تو کیا مؤمن اور سلمان کہلانے کا جستی ہوگا؟ اس لئے کہ اسلام کسی معنی کے لحاظ سے مواول یا ٹانی وہ بغیر ایمان کے معتبر نہیں اور ایمان واسلام بالمعنی الا ول کے بغیر معتبر نہیں ، البتہ اسلام بالمعنی الثانی کے بغیر معتبر ہوسکتا ہے۔ جس کے معنی بہوئے کہ اگر تقمد این قبی ہاس کے ساتھ "اقسواد باللسان " بھی ہوئے مناز تھد این معتبر ہوگا، البتہ اگر اس کے بعد انقیا و عملی نہوئی ، نماز اور "فہلت جمیع احکامه" کا التزام بھی ہے تو ایمان معتبر ہوگا، البتہ اگر اس کے بعد انقیا و عملی نہوئی ، نماز نہیں پڑھتا، روز نے نہیں رکھتا تو گنہگار بے شک ہے ، لیکن ایمان موجود ہے اور معتبر ہے۔

### حقیقت کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق

بعض اوقات اطلاقات میں ایمان کواسلام کے معنی میں اور اسلام کوایمان کے معنی میں توسعاً استعال کرلیا جاتا ہے بیعنی ایمان پراسلام کے لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام ہے اور قرآن وسنت میں بھی ایسا بکثرت ہواہے۔آیت کریمہ:

# "فَاخُورَجُنَا مَنْ كَانَ فِيُهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ الْمُسْلِمِيُنَ 0"

یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعال ہوئے ہیں، تو مترادف حقیقاً نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات استعالاً مترادف حقیقاً نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات استعالاً مترادف مجھلیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات محدثین سے ایمان اور اسلام کے بارے میں منقول ہے ''اذا اجتمعا'' لینی دونوں لفظ ایک جملے میں جمع ہوجا کمیں تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا ، اور جب یہ دونوں ایک جملے میں جمع نہ ہوں ، الگ الگ ہوں تو پھر یہ دونوں جمع ہوجا کمیں یعنی دونوں ایک ہی معنی میں ہوں گے۔

مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کیے ایمان بھی ضروری ، اسلام بھی ضروری ایک جملہ میں دونوں کو جمع کردیا تو یہاں ایمان کے معنی کچھاور ہیں ،اوراگر الگ الگ جملوں میں ہوں تو ہوسکتا ہے کہ سی شخص نے ایمان کالفظ ذکر کیا ہواوراس سے مراداسلام ہویا اسلام کالفظ استعمال کیا ہواوراس سے مراداسلام ہویا اسلام کالفظ استعمال کیا ہواوراس سے مرادا یمان ہو، بعض لوگوں نے ریم کہا ہے۔

کیکن محقق بات وہی ہے جومیں نے عرض کردی کہ دونوں میں تباین ہے اسلام بالمعنی الاول متلازم ہے ایمان کے لئے نہ کہ بالمعنی الثانی ، اب اسلام بالمعنی الاول کا ایمان کے ساتھ متلازم ہونا اس کالازمی تقاضہ یہ ہے کہ کوئی ایمان اس وقت تک معتبر نہ ہو جب تک کہ اس کے ساتھ اقرار باللمان نہ ہوا ہو، اگر ایک تنہا دل سے تصدیق کرکے بیڑھ گیا، کیکن اقرار باللمان نہ کیا تو اس کا ایمان معتبر ہوگا یا نہیں؟ اس میں تفصیل ہے۔

# تصدیق قلبی ہولیکن اقرار باللسان نہ پایا جائے تو کیا تھم ہے؟

اگراقرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا لیتی تصدیق ول میں آنے کے بعد اقرار باللمان سے پہلے توت
گویائی سلب ہوگئی اوراس کے بعد مرگیا تو چونکہ اس کواپئی زندگی میں اقرار باللمان کا موقع ہی نہیں ملا ،لہذاایسے
شخص کے لئے تھم یہ ہے کہ اس کا تنہاا کیان ہی معتبر ہے اگر چہوہ مقرون بالاسلام نہیں ہوسکا کیونکہ وہ معذور ہے۔
اگر سی شخص کو اقرار باللمان کا موقع ملا ، نہ وہ گونگا تھا نہ اس کی گویائی سلب ہو چکی تھی اور اس کو وقت بھی
ا تناملاتھا کہ اس سے پہلے اقرار کرسکتالیکن اقرار نہیں کیا تو اس کے دوحال ہیں:

ایک حال میہ ہے کہ اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا کہ دیکھو بھائی! اسلام لانے کے لئے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھلو، اقرار کرلو، مگر اس مطالبے کے باوجود اس نے اقرار نہ کیا تو اس کا ایمان بالا تفاق معتر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ ایسافخص مخلد فی النار ہے، کیونکہ اس نے موقع ملنے کے باوجود اقرار باللمان نہیں کیا اور عناداً کفر کو اختیار کیا۔

دومراحال یہ ہے کہ اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ، ادرا قرار باللمان اس نے موقع ملنے کے باوجود نہیں کیا ، لیکن کسی نے اس سے مطالبہ نہیں کیا کہتم زبان سے اقرار کرلو، ایسے خص کے بارے میں علاء اہلست کے درمیان اختلاف ہے۔

جمہوراال سنت محدثین وغیرہ بیہ کہتے ہیں کہ شخص بھی مومن نہیں ،مخلد فی النارہے۔

اورامام ابوحنیفه رحمه الله اورامام ابومنصور ماتریدی رحمه الله بیفرمات بین که ایسانخض " فیسمها بینه و بین الله" مسلمان به «محلد فی الناد "نبین بوگار

اور وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے اور آخر میں فرمائیں گے:

"أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان" الم

جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہواس کو بھی نکالو۔اس میں اقر ارکی شرط نہیں لگائی ، تو ایسا

<sup>1/</sup>٨ أنظر : صبحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب تفاصل أهل الإيمان في الأعمال، وقم : ٢٢.

مخص جس سے مطالبزہیں کیا گیا اور اس نے اقر ارنہیں کیا تو کہتے ہیں وہ" محلد فی الغاد"نہیں ہوگا۔ ولا اس سے یہ تفصیل معلوم ہوگئ کہ اقر ارباللمان کسی صورت میں ضروری ہے ،کسی صورت میں ضروری نہیں اور جو تھم اقر ارباللمان کا ہے وہی تھم الترام الانقیاد کا بھی ہے بعنی اقر ارباللمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ الترام الانقیاد بھی ہو، کیونکہ صرف یہ کہد دینا کہ "لا المسه الا المسلم "اوربس ساتھ ساتھ یوں کے کہ اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن اللہ کا ایک بھی تھم نہیں مانوں گا، العیاذ باللہ لے واس کہنے سے بچھ عاصل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ الترام الانقیاد ضروری ہے۔

اس تفصیل سے آپ میر مجھ گئے ہوں گے کہ مثلاً ابوطالب نے نہ جانے نبی کریم کا کی شان میں کتنے تصیدے کیے:

#### و أبيض يستسقى الغمام بوجهه تمنال اليتامي عصمة للارامل

اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے کہد دیا ،اپنی جانیں قربان کردیں گے اپنی اولا د تک کٹوا دیں گے ا ان کی خاطراورایک شعرمیں یہ بھی کہد دیا کہ:

ودعوتنى و زعمت أنك صادق وصدقت فيه وكنت ثم أمينا وعرفت دينك لامحالة أنه من حيسر أديان البرية دينا

وا تنصل كل المسان معاء أى: قرح عتاكم، وفي العمدة: قالوا: إن الإيمان عمل القلب و اللسان معاء أى: في الإيمان الإستدلالي دون الذي بين العبد وبين ربه. وقد إختلف هؤلاء على أقوال. الأول: إن الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب، وهو قول أبي حنيفة: وعامة الفقهاء، وبعض المتكلمين. الشائي: إن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً. وهو قول بشر المريسي وأبي الحسن الأشعرى. الشائث: إن الإيمان إقرار باللسان وإخلاص بالقلب. فإن قلت: ماحقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضى الله عنه ؟ قلت: فسروها يشيئين: الأول: بالاعتقاد الجازم، سواء كان اعتقاداً تقليدياً أو كان علماً صادراً عن الدليل. وهو الأكثر والأصح ، ولهذا حكموا بصحة إيمان المقلد. الثاني: بالعلم الصادر عن الدليل ، وهو الأقل فلذلك زعموا أن الإيمان المقلد غير صحيح. ثم إعلم أن لهؤ لاء الفرقة اختلافاً في موضع آخر أيضاً ، وهو الأقرار باللسان: هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام؟ قال بعضهم : هو شرط لذلك حتى إن من صدق الرسول في في جميع ما جاء به من عند الله تعالى فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعظى ، وإن لم يقر بلسانه ، وقال حافظ الدين النفسي : هو المروى عن أبي حنيفة رضى الله عنه ، وإليه ذهب الأشعرى في أصح الروايين ، وهوقول أبي منصور الماتريدي . وقال بعضهم : هو ركن لكنه ليس بأصلى له كالتصديق ، بل هو ركن زائد ، ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز . وقال فخر الإسلام : إن كونه ركن لكنه ليس بأصلى له كالتصديق ، مرطأ لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين ، ج: 1 ، ص: ١٣٠ ، دار الفكر ، بيروت .

میں جانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ﷺ او ین سب ادیان سے بہتر ہے اور نبی کریم ﷺ کے بارے میں پیر بھی فرمایا کہ وہ سچے ہیں،کیکن آخر میں پیر بھی کہددیا:

#### لولا الملامة أو حذار مسبة لو جدتني سمحا بذاك مبينا ك

کہ اگر لوگوں کی ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا اور ملامت بھی کیا؟ کہ ابوطالب جیسا آ دمی آ گ سے ڈرکر اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا اوراگریہ عارمیرے اوپر لگنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ آ گ کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ گیا ، العیاذ باللہ ۔ تو آپ مجھے اس دین کوقبول کرنے والایا نے اور میں اس پڑمل کرنے والا ہوتا۔

تودل کی معرفت اورتصدیق بھی حاصل تھی اگراصل جملہ دیکھیں تو اقر اربھی تھا کہ آپ علیہ السلام کا دین سارے دینوں ہے بہتر ہے، اوراس بات کا اقر ارتھا کہ آپ سپچ ہیں ،لیکن التزام انقیا دنہ ہوا۔ تو ان پرمسلمان ہونے کا تھکم نہیں لگایا گیا۔

ابھی حدیث میں گزرا کہ ہرقل نے کتے لفظوں میں حضوراقد سے کے نبی ہونے کی ایک طرح سے تصدیق کی ایک طرح سے تصدیق کی ایک اللہ ایک اللہ ایک طرح سے تصدیق کی ایکن چونکہ اقرار باللہ ان اورالتزام وانقیا دنہ تھا تو اس واسطے اس کا ایمان معتر نہیں ، بلکہ ایک طرح سے اقرار باللہ ان بھی ہوگیا تھا، کیونکہ جب نبی کریم کی تبوک میں تشریف فرما تھے تو خط آیا اس میں پیلفظ تھا کہ "انسی مسلم" کہ میں مسلم و هو علی النصو انیة "اس لئے کہ بیا قرار مقرون بالتزام الانقیا زئیس تھا، تووہ اقرار بھی معتر نہیں ۔ اس لئے اس پراسلام کا تھم نہیں لگائیں گے۔

اورورقة بن نوفل کے بارے میں احادیث میں جوالفاظ آتے ہیں ان کے بارے میں علاء نے فرمایا کہ وہ اگر چہ تصدیق پر دلالت کرتے ہیں ، کیکن تنہا وہ الفاظ کسی محض کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ، کیونکہ التزام الانقیاداس میں موجود نہیں ، اس لئے مقتضاء تو بہتھا کہ اس کی وجہ سے حکم بالاسلام نہ لگایا جائے ، کیکن جن حضرات نے ان پراسلام کا حکم لگایا ہے وہ نبی کریم کھا کے اس ارشاد کی وجہ سے لگایا کہ : میں نے ان کو جنت میں جنت کے سفید کپڑوں میں دویکھا ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حریر کے کپڑوں میں ، تو نبی اکرم کھا خواب بھی وہ تا ہے ، اس واسطے اس خواب سے پہتہ چلا کہ مرنے سے پہلے وہ اقر ار باللیان اور التزام انقیاد کر پچکے تھے اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام عطافر مایا ۔ ایک

اوربیجیم مکن ہے کہ انہوں جوبیارادہ طاہر فرمایاتھا کہ "لفن ادر کنی یومک انصوک نصوا مؤزدا"اس میں ضمنا اقرار باللمان اورالتزام بالانقیادموجودتھا۔واللهاعلم۔

م فيض الباري ، الجزء الأول ، ص: ٥٠.

اع عمدة القارى،ج: ١، ص: ٩٠١.

یہایمان اوراسلام کی تھوڑی ہی تشریح تھی ،امید ہے کہاس کی اہمیت وافا دیت تو واضح ہوگئی ہوگ ۔اب آ گے وہ معرکۃ الآ راءمباحث ہیں جوابمان کے بارے میں کی جاتی ہیں۔

#### ایمان کے بارے میں اہم مباحث

ان میں سے پہلی بحث یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور دوسری بحث یہ ہے کہ ایمان کی اور زیا دتی کو تبول کرتا ہے یانہیں؟

کسی زمانے میں بیرخثیں پیدا ہوئی تھیں اورا یسے فرقے وجود میں آئے تھے جواس معالمے میں گمراہی کا پرچار کرتے تھے، اس واسطے ان پرطویل بحثیں کی گئیں،اب الحمد للداس تسم کے فرقے موجود نہیں،اس لئے ان میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی حاجت بھی نہیں،اس لئے تعارف کے طور پرخلاصہ جان لینا کافی ہے۔

ظامہ *یے کہمد*ئین جبایمان ک*اتعریف کرتے ہیں*تو *یہکتے ہیں* ''**ہو تسصید ہی ہسالہ**شان وا**ق**وادباللسان وعمل ہالار کان''.

محدثین ایمان کوتین اجزاء سے مرکب مانتے ہیں ، تصدیق بالبخان ، اقرار باللمان اور عمل بالارکان ۔

کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے ، اب جو گمراہ فرقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی ایک کو مانتا ہے ، دوسرے کو نہیں مانتا ، مثلا ایک جمیہ فرقہ ہے جو جم بن صفوان کے بعین ہیں اورا نہی کی تر دید پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ہے۔

کتاب قائم کی ہے "کعناب المرد عملی المجھمیه" ان کے عجیب وغریب عقائد تنے ، ان کا کہنا ہے تھا کہ ایمان کے لئے صرف تھدیق مافی کافی ہے ، اس کو وہ بعض اوقات معرفت سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہوگئ تو بس آ دمی مومن ہوگیا۔ چاہے ول سے تعمدیق کرے یا نہ کرے ، اور چاہے اقرار باللمان اور عمل بالارکان کرے یا نہ کرے ، مض معرفت ، ایمان کے لئے کافی ہے۔

اور چاہے اقرار باللمان اور عمل بالارکان کرے یا نہ کرے ، مض معرفت ، ایمان کے لئے کافی ہے۔

ایک آ دمی نے ول میں سوچنا شروع کیا اور اس کوخود بخو دول میں معرفت حاصل ہوگئی کہ اللہ ایک ہے، کہتے ہیں بیکا فی ہے اور ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری نہیں ہے۔

# تصدیق قلبی اورمعرفت میں فرق؟

تقدیق قلبی اورمعرفت میں فرق یہ ہے کہ معرفت غیرا ختیاری چیز ہے، کسی چیز کاعلم حاصل ہوجانا غیر اختیاری ہے اور تقدیق ہے، اور آگر غیرا ختیاری اختیاری ہوگئی ہوتو وہ معرفت ہے اور اس کو تقدیق منطقی بھی کہتے ہیں۔ تقدیق منطقی جمیہ کے نزدیک کافی ہے، تقدیق قلبی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان کا یہ ذہب بداہۃ باطل ہے، اصل میں ان پر منطقیت کا غلبھا تو تصدیق سے تصدیق منطقی مراد لی اور کہہ دیا کہ جب کسی آ دمی کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہے تو یہ پتہ چل جانا خود ایک تصدیق ہے، لیکن یہ تول بالکل باطل ہے، کیونکہ تصدیق منطقی در کا رہیں، بلکہ تصدیق اصطلاحی درکار ہے کہ اپنے اختیار سے ہو، اس کی عقلی تصدیق کی تر دیداس بات سے ہو گئی ہے کہ اگر آ پ یہ کہیں کہ معرفت سے ایمان حاصل ہوجا تا ہے تو آ پ نے دیکھا کہ معرفت سے ایمان حاصل ہوجا تا ہے تو آ پ نے دیکھا کہ معرفت سے ایمان حاصل ہوجا تا ہے تو آ پ نے دیکھا کہ معرفت نے براختیاری امر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اس چیز کا مکلف بنا دیا جو اس کے اختیار سے باہر ہے اور یہ اللہ جل جلالہ کی حکمت بالغہ کے بالکل خلاف ہے۔ اور قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں جو اس قول کی تصدیق کرتے ہیں۔

یبودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فر مایا:

" يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ". "

ترجمه: پہچانتے ہیں اس کوجیے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو .

کہ حضوراقدس کی رسالت کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیکن اس کے باوجودمومن نہیں ہیں:

> " وَ لَـقَـدُ عَـلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنُ خَلَاقٍ " . " ً

ترجمہ: اور وہ خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا جادوکو نہیں اس کے لئے آخرت میں چھ حصہ۔

خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں پھے نہیں سلے گا، علم پایا جارہا ہے، کیکن اس پرایمان کا اطلاق نہیں ہے۔ اور فرعون کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسی علیہ السلام فرعون سے کہدرہے ہیں، تجھے خوب پیتہ ہے، علم ہے کہ یہ جو پچھ رب السلوت نے نازل کیا ہے، بصائر کی صورت میں نازل کیا ہے، سب جا نتا ہے گراس کے باوجود فرعون بالا جماع کا فرہے، معرفت مجرد کافی نہیں جب تک تصدیق قبی بالاختیار نہ ہو۔ لہذا جہمیہ کا قول بالکل ہی باطل ہے۔

دوسراند بہب کرامیہ کا ہے جوجمیہ کے بالکل برعکس ہے، کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان اقرار باللمان کا نام ہے، بس زبان سے کوئی اقرار کر لے دل میں تصدیق ہویا نہ ہووہ مسلمان ہے۔ کرامیہ کا بانی عبداللہ بن الکرام جومشبہ مجسمہ میں سے ہے، ان کی طرف یہ بات منسوب فقل ہوتی چلی آئی ہے کہوہ کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کافی ہے۔

ال البقرة:١٣٦١

٣٣ البقرة:١٠٢.

### علامه شبيرا حمرعثاني كاقول

حضرت علامہ شیراحم عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے جرت ہوتی ہاں بات پر کہ مض اقرار باللمان ایمان کے لئے کافی سمھ لیا؟ کہتے ہیں کہ ایمان کے لئے کافی سمھ لیا؟ کہتے ہیں کہ بعد میں تحقیق سے بعد چلا کہ ان کا فہ جب بینیں ہے کہ تنہا اقرار باللمان سے انسان مؤمن ہوجا تا ہے، بلکہ ان کا فہ جب بیہ ہے کہ اقرار باللمان ویوی احکام کے اعتبار سے مسلمان قرار یانے کے لئے کافی ہے۔

اس بات پر علامہ عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگریہ بات درست ہوتو پھر اس مسئلہ ہیں ان کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ اس لئے کہ اہل سنت بھی یوں کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت تصدیق قبلی ہے، کیکن تھد یق قبلی کی معرفت ہرانسان کے لئے ممکن نہیں کہ کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ، اندرونی بات کا کسے پت لگایا جاسکتا ہے، لہذا ہم تو اسلام کے احکام جاری کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس نے اقر ارباللمان کرلیا، کلمہ تو حید پڑھلیا، انعیا دکا الترام بھی کرلیا تو اس پراسلام کے احکام جاری کریں گے۔ چنا نچہ نبی ہوئے منافق ہیں اس کے جانبی ہوئے منافق ہیں اس کے باوجود اسلام کے احکام جاری کے ، کول کہ وہ اقر ارباللمان کے ہوئے تھے، تو اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ: باوجود اسلام کے احکام جراس محض کے جواری کے ، کوئی فرق نہیں دیکھ سکتے ، لہذا اسلام کے احکام ہراس محض پرجاری کے جانبی گے جواقر ارباللمان کرے۔ اس لئے علامہ شہیرا تھ عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت میں اور کرامہ میں کوئی فرق نہیں۔

البت بعض علاء کرام نے فرمایا کہ تھوڑا سافرق اب بھی ہے، کرامیہ یوں کہتے ہیں کہ اقرار باللمان کے نتیج میں دنیا کے اندر جو تھم بالاسلام کیا جائے گاوہ تھم بالاسلام حقیقۂ ہوگا، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اسلام کے احکام کا اطلاق کیا جائے گاوہ مجبورا ہوگا۔ کیا مطلب؟ مثلاً ایک شخص کے دل میں تقد بی تہیں، زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے تو کرامیہ کہتے ہیں دنیوی احکام کے اعتبار سے پکامسلمان ہے اگر چہ آخرت میں جا کر جلے، کیکن یہاں پکامسلمان ہے، تو حقیقۂ مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اس کو ہم جومسلمان کہدر ہے ہیں، ہمیں دل کا حال بیت نہیں۔ لہذا اگر کسی موقعہ پر دل کا حال معلوم ہوجائے تو پھراسلام کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

ثمرۂ اختلاف دونوں کے درمیان اس طرح نکلے گا کہ فرض کریں ایک شخص ہے جس نے اقرار باللمان کرلیا، کرامیہ نے بھی کہا کہ بیرمسلمان ہے اور اہل سنت نے بھی کہا کہ بیرمسلمان ہے، اس پرمسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔اس کے نتیج میں ایک مسلمان عورت سے نکاح کرلیا، دونوں کے نز دیک وہ نکاح درست ہوگیا،

اب بعد میں کسی وقت وہ اقرار کرتا ہے کہ جس وقت میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا اس وقت میرے دل میں تصدیق قبلی موجود نہیں تھی صرف اقرار باللیان تھا،اب تصدیق قبلی کرتا ہوں تو سابق نکاح ہوایا نہیں؟

ابل سنت کے لحاظ سے نہیں ہوااور کرامیہ کے لحاظ سے ہوگیا، دونوں میں فرق بیہ ہے کہ کرامیہ چونکہ اس اقرار باللمان کا اعتبار کر کچھیقۃ اس کو دنیا کے اعتبار سے مسلمان قرار دیتے ہیں، لہٰذاوہ نکاح ظاہراً وباطنا ہوگیا۔ اور جمہور کے نزدیک چونکہ اس وقت تصدیق قلی نہیں تھی اس لئے نکاح نہیں ہوااب دوبارہ نکاح کرو، جب کرامیکا ند ہب معلوم ہوگیا، حقیقت معلوم ہوگئ تو اب اس کی زیادہ تر دید کی حاجت نہیں رہی۔ سے

## معتزلها ورخوارج کے نز دیک ایمان کی تعریف

معتزلهاورخوارج بھی ایمان کی تعریف اس طرح کرتے ہیں جس طرح ابھی محدثین سے قل کی ہے کہ: "هو تصدیق بالجنان و اقرار باللسان وعمل بالارکان".

جس کے معنی یہ ہیں کہ تقعد بی اور اقر ارکوتو وہ بھی مانتے ہیں، کیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کمل بالارکان بھی ایمان کا جزوہ ہے، جزوتر کیبی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان بغیر عمل کے درست اور معتر نہیں ، عمل ایمان کا جزوہ ہے۔ ایمان ان تین چیزوں سے مرکب ہے، لہذا اگر کوئی شخص عمل نہیں کرے گاتو اس کومومن نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دیتو وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ نماز بھی ایمان کا ایک انہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ ووری کرے، ڈاکہ ڈاکہ ڈاکہ دیا تو اس پرکل کا اطلاق نہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ چوری کرے، ڈاکہ ڈاکہ ڈاکہ دیا تو اس پرکل کا اطلاق نہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ جوری کرے، ڈاکہ ڈاکہ دیا تو اس پرکل کا اطلاق نہیں ہوگا یا کوئی شخص کسی معصیت کا ارتکاب کرے العیاذ باللہ جوری کرے، ڈاکہ ڈاکہ دیا تو اس میں ایک بی ہے، تو اس عمل سے بھی وہ ایمان سے خارج ہوجائے گا، کیونکہ ایمان کا جزوہے۔

آ مے معتزلہ اور خوارج میں مشہور فرق ہے۔

خوارج میر کہتے ہیں کمعصیت کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج ہوجا تا ہے اور کفر میں واخل ہوجا تا ہے۔

اورمعتزلہ بیکتے ہیں کہ ایمان سے تو خارج ہوجا تاہے، کیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا۔وہ''منزلہ بین المعنزلتین'' کے قائل ہیں، ایمان سے خارج ہے اور کفر میں داخل نہیں، نیچ میں لٹک رہاہے۔

#### مرجئه كاعقيده

مرجہ فرقہ بیہ کہتا ہے کہ مل وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں،تقید بی قلبی کافی ہے۔جس کے معنی بیہ ہوئے کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں، کا فرخواہ کتنے بھی اعمال کرے، ثواب نہیں ملے گا،اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی معصیت مصرنہیں ، آ دی جتنی بھی معصیتیں کرتا رہے اس سے العیاذ باللہ کوئی نقصان نہیں پانچتا ، اور ایمان تروتا زہ مجے وسالم رہتا ہے ، انہوں نے عمل کو بالکل لغوقر اردیدیا۔

ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہے:

" فَمَنُ يُؤُمِنُ ا بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخُساُو لَا رَهَقاً " "

ترجمہ: پھرجوکوئی یقین لائے گااپنے رب پرسودہ نہ ڈرے گا

نقصان ہے اور نہز بردستی ہے۔

یعنچو مخض پروردگار پرایمان لے آئے اس کوکوئی اندیشہ نہیں ہے نہ کسی کی کا نہ زیادتی کا ،تو ایمان پر مرتب فرمادیا اس بات کو کہ بخس اور رہتی کا کوئی خوف نہیں۔

: "

"كَا يَسْصُلُهُمَا إِلَّا الْآشَفَى ٥ الَّذِي كَذُبَ وَتَوَلَّى". الْمُ

ترجمہ: اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے جس نے حیثلا یااورمنہ پھیرا۔

"هسا" ضمیر جہنم کی طرف راجع ہے کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا گروہ بد بخت جو تکذیب کرے اور منہ پھیرے۔ تو دخول نارکو مخصر کر دیا کذب کے ساتھ کہ جو مکذب ہے وہی داخل ہوگا،معلوم ہوا کہ جو مکذب نہیں وہ آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا،لہذا جو جا ہوکرتے پھروآگ کا کوئی اندیشہ نہیں۔

اورسورة ملك كى جوآيت ہے:

"كُلَّمَا الْقِيَ اللَّهِ اللَّهُ مَالَهُمْ خَزَنَتُهَا اللَّمُ اللَّهُمُ خَزَنَتُهَا اللَّمُ اللَّهُمُ الللِّهُمُ اللَّهُمُ ال

ترجمہ: جس وقت پڑے اس میں ایک گروہ پوچھیں ان سے دوزخ کا داروغہ نہ پہنچا تھا تہارے یاس کوئی ڈرسنانے والا۔

تو کہتے ہیں جب بھی کوئی فوج لائی جائے گی جہنم میں ڈالنے کے لئے تو جہنم کے '' خسز فلا'' ( داروغہ ) پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا مگر ہم نے تکذیب کی، تو معلوم ہوا بیا نجام تکذیب کرنے والوں کا ہے، جوتصدیق کررہے ہیں وہ بھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔

ع سورة الجن: ١٣٠.

٢٦ الليل: ١٦٠١٥.

كِلِ الملكُ: ٨.

نیز وه مشہور حدیث جس میں نی کریم الے نے فرمایا کہ جو بھی "لا اللہ اللہ " کے گاوہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے یو چھا" وان زنی وان سوق" فرمایا" وان زنی وان سوق" . اللہ

تو کہتے ہیں کہ "وان ذنبی وان مسوق" میں یہ بتادیا کدا عمال اور معصیات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے آ دمی جہنم کامستی نہیں ہوتا، یہ تول ہے مرجہ کا۔

جمهوركاعقيده

لیکن جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ دلائل بڑے بوگس ہیں اور جمہور کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں عذاب کو معصیت پر مرتب کیا گیا ہے۔ فر مایا:

''اِنَّ اللَّهِ يُن يَا كُلُونَ أَمُوالَ الْيَسْمَى ظُلُماً إِنَّمَا يَا الْيَسْمَى ظُلُماً إِنَّمَا يَا الْكَافُونَ سَعِيْراً ٥ '' الله عَلَيْ فَكُونِهِم نَاراً ﴿ وَسَيَصْلَوُنَ سَعِيْراً ٥ '' الله تَرْجَمَه: جولوگ كه كات بين مال يتيمون كاناحق وه لوگ اين بي بيول مين آگ بي بهرريم بين اور عقريب داخل بول گيآگ بين -

اس میں صاف صاف ذکر ہے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جویتا کی کا مال ظلماً کھاتے ہیں ، اس طرح آپیت:

" وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الدُّهَبَ وَ الْفِطَّةَ ". <sup>تِ</sup>

اورآ یات:

قَالُوْا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥ اللهِ الْمِسْكِيْنَ ٥ اللهِ الْمِسْكِيْنَ ٥ اللهِ الْمِسْكِيْنَ ٥ اللهِ اللهِ الْمُصَلِّيْنَ ٥ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

٢٨ مشكوة المصابيح ،ص: ١٣ قد كي كتب فاندرا يي \_

<sup>21</sup> النساء: ١٠.

٣٠ التوبة: ٣٣.

ال المدفر: ۳۳،۳۳.

چاہے اپنے اعمال کی سزا بھگت کرجائے ۔ لہذا مرجد کا پیذہب باطل ہے۔

معتزلهاورخوارج نے بیکہا کیمل جزوایمان ہیں اور مرجہ نے بیکہاتھا کیمل کی کوئی حیثیت نہیں۔

جمہورانل سنت کا ند بہب ان دونوں کے درمیان ہے کہ یا تو یوں کہو کی مل جزوا بمان ہے، کین جزو تزکین ہو کہ مل جزوا بمان ہے، کین جزو تزکین ہے جسیا کہ محدثین نے کہایا یوں کہو کہ جزوا بمان نہیں، لیکن اپنی جگہ وہ بھی ضروری ہے اور اس کے ترک سے بھی عذاب کا اندیشہ ہے، جسیا کہ حنفیہ نے کہا ہے: دوسرے الفاظ میں یوں کہدلو کہ یہ جو بین بین معتدل راستہ ہے، کہا یک طرف یوں کہا جائے کہ ایمان کا تحق تو اگر چیمل پر موقو ف نہیں، لیکن عمل واجب ہے اور اس واجب کے ترک سے گناہ بھی ہوگا اور عذاب بھی، یہ اہل سنت کے فد جب کا خلاصہ ہے۔

لیکن اہل سنت کے اس ند بہب پر باوجود بکہ سارے اہل سنت متفق ہیں، لیکن تعبیر میں فرق ہوگیا، محد ثین کی تعبیر بچھاور ہے، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔"عبار اتب اشعی و محد ثین کی تعبیر پچھاور ہے، حاصل سب کا ایک ہی ہے۔"عبار اتب اشعی و حسب نک و احسد "اس معنی کے لحاظ سے اگر پچھل نہ کرے تو ہم اس کو کا فرنہیں کہیں گے، لیکن اگر عمل نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، مستوجب عذاب ہوگا۔ اس بات پرسارے اہل سنت متفق ہیں۔

لہذا مرجمہ کا بیکہنا بھی غلط ہے کہ اعمال لغو ہیں اور معتز لہ وخوارج کا کہنا بھی غلط ہے کیمل نہ کرنے سے انسان کا فرہوجائے گا،ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔

### اہل سنت محد ثین کی تعبیر

اہل سنت میں تعبیر کا فرق بیہ ہے کہ محدثین نے بید کہا ہے کہ ایمان تقیدیق بالبحان ، اقرار باللمان اور عمل بالار کان کا نام ہے ، توعمل بالار کان کو بھی تعریف میں شامل کرلیا اگر چہ بیصراحت بھی کردی کے عمل جزوا یمان ہونے کے معنی پینہیں کہ بیہ جزوتر کیبی ہے ، بلکہ اس کے معنی پیرہیں کہ بیہ جزوتز کینی ہے۔

جزوتز کینی کہتے ہیں جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑاور تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، جڑاور تنا ایک طرح سے ترکیبی اجزاء ہیں سننے کے بغیریا جڑکے بغیر درخت ندر ہے گا،لیکن جڑبھی موجود ہو، تنا بھی موجود ہو شاخیں نہ ہوں یا بچھ شاخیں کا شدری گئی ہوں تو درخت موجود رہے گا اگر چہناتھ ہے تو شاخیں اجزاء تزیید ہیں کہا گریہ کا شدری جا کیں تو وجود ختم نہیں ہوگا۔

ایک انسان ہے اس کے ہاتھ پاؤں کئے ہوں اس کو انسان کہتے ہیں لیکن کمل انسان نہیں ، کیونکہ ہاتھ پاؤں اجزاء تزییبے ہیں اگر دل و د ماغ نہیں تو پھر انسان ہی نہیں ، تو حضرات محدثین کہتے ہیں کیمل ایمان کے لئے جزو ہے لیکن جزوتز کینی ہے کہ اس کے ہٹ جانے سے ایمان چلانہیں جاتا گرچہ اس میں نقص ہوجا تا ہے اور

دھبہلگ جا تاہے۔<sup>ہسے</sup>

# حنفيها ومتكلمين كى تعبير

حنیہ اور شکلمین کی تعبیر یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یعنی اس کے اجزاء نہیں بلکہ تقعد بی قلبی کا نام ہے اور عمل اس کا جز ونہیں ہے، کیونکہ اگر عمل کو جزو مان لیں گے تو ایک جزو کے ختم ہونے سے کل ختم ہوجا تا ہے، لہذا اگر عمل کو جزو کہا جائے تو جو محض عمل نہیں کرتا یا عمل میں کوتا ہی کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے جیسا کہ معتز لہ اور خوارج نے کہا، لہذا الی تعبیر کیوں اختیار کی جائے، اس سے خوارج کے ند مب باطل کی تا ئیر ہوتی ہے انہوں نے پیجیرا ختیار کی ہے۔

### یہزاع لفظی ہے

یے سرف تعبیر کافرق ہے، اور نزاع لفظی ہے ور نہ حقیقت کے اعتبار سے محدثین، متکلمین، حنفیہ اور شافعیہ میں کوئی فرق نہیں، کونکہ وہ بھی مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں مانتے ہم بھی نہیں مانتے، وہ بھی اعمال کو ضروری قرار دیتے ہیں اور ہم بھی ۔ حقیقت نفس الا مر، واقعہ اور نتیجہ میں کوئی فرق نہیں صرف تعبیر کا فرق ہے۔ اور بہتعبیر کا فرق بھی در حقیقت اس لئے پیدا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں معتز لہ اور خوارج کا بہت زور تھا اور وہ ہروقت بہر و پیگنٹرہ کرتے تھے کہ اعمال جزوا کمان ہیں ان کے ترک سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، تو حضیہ نے ان کی تردید زیادہ ضروری مجھی اور اس بات کے سد باب کے لئے کہ لوگ ان کے نہ جب میں داخل ہوں، الی تعبیر اختیار کی کہ مل جزوا کہاں نہیں ہے۔ سے

محدثین کے زمانے میں زیادہ زور مرجہ کا تھا جو ہروقت کہتے پھرتے تھے کے ممل کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے فتق و فجور کے بازارگرم ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے حضرات محدثین نے مرجہ کی تر دید کے لئے وہ تعبیرا ختیار فرمائی۔

محدثین اور حنفیہ کے درمیان جوفرق ہے، وہ هیقة فرق ہے ہی نہیں، للذا اس میں جانبین سے دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مدی دونوں کا ایک ہی ہے، اب یہ بحث کرنا کہ میری تعبیر اچھی ہے، تہاری تعبیر اچھی نہیں، یونفول بات ہے۔" لامشاحة فی الإصطلاح "اس پرخواہ تخواہ کو او کول نے صفحے کے صفحے سیاہ کردیۓ یہ وقت کا ضیاع ہے۔

٣٢ منخ المهلم ، ج: ١: ص: ٣٣٣.

ہاں مخفرا اتنا ضرور بھے لیجے کہ مرجد کی تردیدتو ہم نے کردی ، البتہ معتزلہ اورخوارج کی تردید باقی رہ گئی ، وہ یہ کہتے تھے کھل جزوا کیان ہے ، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی "آمسنسوا" آیا وہاں "وعسمسلسوا الصالحات" آیا ہے ، ہرا کی کے ساتھ آرہا ہے ، جہاں بھی جنت کا وعدہ ہے وہاں "آمسنوا و عسملوا الصالحات" وہ الصالحات" وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایمان کو بھی کمل صالح سے جدا ہی نہیں کیا گیا ، تو معلوم ہوا کھل صالح اس کا جزوہ ہوا کہ اس کا جزوہ اور نجات اس پرموقوف ہے اس کے بغیر نجات نہیں۔

حنفید کہتے ہیں یہی آیتی ہاری دلیلی ہیں، کونکہ "اللہ بن آمنوا وعملوا الصالحات" میں "عملوا الصالحات" میں "عملوا الصالحات" کا عطف ہے "آمنوا" پر،اورعطف مفایرت پردلالت کرتا ہے تو پت چلا کہ ایمان اور چیز ہے۔ اگر جز وہوتا تو اس کو ایمان پرمعطوف نہ کیا جاتا، اور جن آیوں میں بی آیا ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے ان کو جنت ملے گی، لیکن جوعمل صالح کوترک کرے اس کو جنم میں جانا پڑے گا۔ خالدا محلدا بیکماں ہے؟ بیتوکی آیت میں موجود نہیں، بلکہ اس کے خلاف موجود ہے:

''إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُفِرُ أَنَّ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ

لَالِكُ لِمَن يُشَآءُ". "كَا

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نہیں بخشا اس کوجواس کا شریک کرے سمسی کواور بخشا ہے اس کے سواجس کو جاہے۔

اس سے پیۃ چلا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کم گنا ہوں کی بخشش فر ما نمیں گے اورا حادیث میں بھی صاف طور پر اس کی تفصیلات ہیں، گنا ہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں تو جائے گا ،کیکن اس میں خلود نہیں ہوگا، بالآخر ایک ونت آئے گا کہ وہ نکل کر جنت میں جائے گا۔

اگرعمل ایمان کا جزوتر کیبی ہوتا جیسا کہ خوارج اور معتز لہ کہتے ہیں تو وہ بھی بھی جنت میں نہ جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بہت ساری احادیث نقل کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنی سزا پاکر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ ھیں

یہ ایمان ، مختلف فرقوں کے ندا ہب اوران کے مختصر دلائل کا خلاصہ ہے۔امید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز اس کی اہمیت وافا دیت کے لئے کافی ہوگا۔

٣٧ - النساء: ١١٣ .

قتح المهلم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٣ ، وعمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١ ٢٨ .

# ایمان زیادتی اورنقصان کوقبول کرتا ہے یانہیں؟

اس سلطے کا اہم موضوع میہ ہے کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ اس میں بھی وہی اختلاف ہے جوعمل کے جزوایمان ہونے میں تھا۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ "**الایمان یزید وینقص**" کینی ایمان کی حقیقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے ھی۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر متکلمین کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی وزیادتی نہیں ہوتی ۔ ۳۶

امام مالک رحمہ اللہ سے بیمنقول ہے کہ زیادتی ہوتی ہے کی نہیں ، حالانکہ اگر زیادتی ہوتی ہے ، تو کی ہونا اس کا منطقی نتیجہ ہے ، کیونکہ زیادتی اور کی میں عدم ملکہ کا تقابل ہے ، تو اس میں کہیں گے کہ زیادتی ہوتی ہی اس میں ہے جونقصان کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بیع بجیب سافہ ہب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیامام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے ، واللہ اعلم ۔ عظ

لین جومعروف ندا بہ بیں وہ دو ہیں۔ایک محدثین کا کہ "بے زید و بنقص "جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہدیا ہے کہ "هو قول و فعل و بے زید و بنقص "دومرا متکلمین اور حفیہ کے نزدیک کہ "لایزید و لا بنقص " ہے۔ گی

اگرغورے دیکھاجائے تو یہ اس اختلاف پر بی ہے کہ اس جزوایمان ہے؟ بسیط ہے یام کب؟ تو جولوگ ایمان کو بسیط مانتے ہیں کہ وہ مجر دتصدیق بلی کانام ہے اس کا کوئی اور جزونہیں ، تو وہ کہتے ہیں " لا بہ نہد ہو لا بہ نہ ہے کہ تصدیق میں کی بیشی نہیں ہوتی ، اور جو حضرات عمل کو جزوایمان ، اور ایمان ، اور ایمان ، اور ایمان ، اور ایمان کو جزوایمان ، اور ایمان کو مرکب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں " ہونید ویہ نقص " کیونکہ ان کے نزد کیے عمل جزوایمان ہواور کم الممان کو جہ تو یہ لا متناہی ورجہ رکھتا ہے تو جتناعمل بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس لئے کہ عمل ایمان کا جزو ہے تو یہ اختلاف بھی اس اختلاف ہو متفرع ہے۔ اور یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو نزاع لفظی ہے ، کیونکہ یہاں پر اس اختلاف ہو مدار نجات ہے ، جس کے بغیر انسان جہنم سے نہیں بچ سکتا وہ تو ایک جزئی حقیق ہے ، ایک ماہیت تصدیق ہو وہ ایمان کو جہنم سے نبی کرتی ، لیخی تصدیق کا وہ کم از کم ورجہ ماہیت تصدیق ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیادتی کا جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیادتی کا جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیادتی کا جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیادتی کا جو انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہو وہ ایمان ہے۔ جب وہ ایمان ہے تو اس میں کمی ، زیادتی کا

٣٦ ، على أن الإيمان هل يزيد ينقص ..... الخ ، ٢٥ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ١ ١ ١ .

٣٨ وقيص الباري ، ج: ١،ص: ٥٩ ، و فضل الباري ، ج: ١ ، ص: ٢٥٨.

سوال ہی نہیں ، یہ کم سے کم درجہ جوجہنم سے نجات دلانے کے لئے کافی ہودہ ایک مختر حقیقت ہے۔

اگرآپ کہیں کہ وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے تو مانتا پڑے گا کہ جوزیادہ درجہ ہے، وہ موتو ف علیہ ہے نجات کے لئے ، ہم گفتگو کررہے ہیں اس ایمان کے بارے ہیں جوموتو ف علیہ ہے نجات کے لئے ، تو جو موتو ف علیہ ہے دہ تو ایک ہی درجہ ہے۔ اگرآ پ اس سے او پر والا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے او پر والا کہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے او را الم موتو ف علیہ ہے تو لازم آئے گا کہ جو اس سے بنچے والا ہے وہ نجات کے لئے کا فی نہیں۔ اور او پر جا کیں گو کہ کہیں گو نہیں کے بید وہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ اہل سنت کے اس مسلک سے محد ثین بھی انکار نہیں کریں گے کہونکہ اگر وہ انکار کریں گے تو لازم آئے گا کہ جہم سے نجات کے لئے ایک درجہ کا فی نہیں اس سے او نچا درجہ ہوتا چا درجہ ہوتا وہ ایمان کی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ اہل معنی کے لئا ظ سے حضر استے محد ثین بھی یہی کہنے پر مجبور ہوں گے کہتے ہیں کہ ایکان زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں ایک مرتبہ وہ موتو ف علید درجہ حاصل ہوگیا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو مزید تقویت، پچنگی ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے اتوار وہرکات کے اندراضافہ ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے اتوار وہرکات کے اندراضافہ ، اس کے آثار اور اس کے مقتضیات کا زیادہ وضاحت سے مرتب ہوتا ، اس کے اتوار وہرکات کے اندراضافہ ، اس میں زیاد تی اور تھا ان ہوتا ہے ، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں۔

اگرایک آدمی ایک مرتبه ایمان میں داخل ہوگیا تو وہ درجہ مطلوبہ کو اختیار کرلینے سے کم سے کم درجہ در اوق ونقصان کو قبول نہیں کرتا'، جب حاصل ہوگیا تو اب روز بروز تی ہورہی ہے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سیمی تھی اب دس سیمے لیس، پہلے نماز سبحان اللہ ہم کر پڑھا کرتا تھا، اب تلاوت کرتا ہے، پہلے ایک نماز شروع کی تھی اب دو، تین یا پانچ کردی، رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھنا بھی شروع کردیا، زگو قو دینی بھی شروع کردی، ج کا موسم آیا تو ج بھی کرلیا، تو جوں جوں آگے بڑھر ہا ہے اور عمل کے مواقع پیدا ہورہ ہیں تو شروع کردی، ج کا موسم آیا تو ج بھی کرلیا، تو جوں جوں آگے بڑھر ہا ہے اور عمل کے مواقع پیدا ہورہ ہیں اضافہ ہورہا ہے اور اعمال کے ذریعے ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہورہا ہے اور اس ایمان کی کیفیات میں ترقی ہورہی ہے نہ کہ کہیت میں، یہ ساری ترقیات ہم بھی مانتے ہیں، تو حقیقت میں بیزاع بھی لفظی ہے۔

محدثین جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں آیات کا ڈھیرنگادیا ہے کہ دیکھوقر آن کریم جگہ جگہ کہدر ہاہے۔

" أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلِهَ إِيْمَاناً ۚ قَامًا الَّذِيْنَ امَنُوا فَزَادَتُهُمُ اِيْمَاناً". "عَ مرجمہ: کس کاتم میں سے زیادہ کردیااس سورت نے ایمان، سوجولوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان۔

توزیادتی ایمان کی طرف منسوب کی گئی،معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے، تو کہتے بیں بھائی آپ بیر کیسے کہتے ہیں کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتا ، حالا نکہ قرآن میں جگہ جگہ کھا ہوا ہے کہ ایمان زیادہ ہوگیا، تو جواب وہی ہے۔

جس زیادتی کا ذکر ہے اس کا تو کسی نے اٹکارٹبیس کیا، وہ کیا ہے؟ اس کو میں نے اجمالی طور پر ذکر کیا تھا اب تفصیلی طور پر ملاحظہ فرمائیں۔

بعض جگه جهاں زیادتی ایمان کا ذکر ہے وہاں مؤمن بہ کی زیادتی مراد ہے، ایمان کی زیادتی مراد نہیں، قرآن کریم میں جہاں جہاں آیا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو کا فرکتے:

" اَ يُكُمُ زَادَتُهُ هَلِهِ إِيْمَاناً \* فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُوُا فَرَادَتُهُمُ إِيْمَاناً".

ان آیات میں ایمان کی زیادتی کا مطلب ہے کہ اگر پہلے دس آیوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آیوں پر ایمان تھا تو اب گیارہ آیوں پر ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تو زیادتی ایمان ہے تعیم فرمایا کہ اللہ اللہ میں جگہ جگہ زیادتی ایمان کا ذکر ہے تو پھر آپ نے فرمایا "ھلا اجسال و ذاک تفصیل" کہ جہال ایمان کی زیادتی کا ذکر آیا ہے اس سے تفصیل مراد ہے یعنی مؤمن برکی تفصیل، جو نیا تھم آتا ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، تو مؤمن بر، عقا کہ واحکام کے اندراضا فہ مور ہاہے اس لحاظ سے زیادتی ایمان ہے۔

دوسرامعنی بیدے که انواروبرکات میں اضافہ جیسے "لیز دادوا ایمانا مع ایمانهم" اس میں مؤمن بہمی مراد ہوسکتا ہے۔ اس

#### تصدیق کے درجات

مزید توجیہ یہ ہے کہ بعض جگہ تصدیق کے درجہ میں فرق ہوتا ہے جیسے یقین ، اگر چہ ایک کلی ہے لیکن کلی مشکک ہے، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا" حق الیقین، عین الیقین "اور" علم الیقین" تو یہ یقین کے درجہ صحابہ کرام میں۔ الیقین کا درجہ ہم جیسے کزوروں کو حاصل ہے اورا یک درجہ صحابہ کرام میں۔

٣٠ قتع الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٧ - ٣٥٧ ، وفيض البارى ، ج: ١ ، ص: ٩٩ ـ ٢٧.

کو حاصل تھا، یقین ہونے میں تو دونوں مشترک ہیں، کیکن درجات میں زمین وآسان کا فرق ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ان کا ایمان بڑامضبوط تھا۔

#### " ليس الخبر كالمعاينة "

ایک چیز ہے جس کا آپ کو پہلے یقین تھا،لیکن دیکھی نہیں تھی اب آٹھوں سے دیکھ لی تو یقین میں پھر فرق ضرور پڑے گا،اس لئے کہ ''لیس المنحبو کا لمعاہنة''آٹھوں سے دیکھنے کے بعد جو بات حاصل ہوئی وہ پہلے سے حاصل نہیں تھی۔

سب کومعلوم ہے کہ ایک شہر مکہ کرمہ ہے ، لیکن اکثر نے نہیں دیکھا، یقین تو سب کو ہے ، لیکن جب وہاں پہنے جاؤگے جاؤگے اور آئھوں سے دیکھ لوتو یقین بکا ہوجائے گا، یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے یقین نہیں تھا اب پیدا ہوا، یقین پہلے بھی تھا، لیکن اب عین الیقین حاصل ہوگیا تو درجات ہوتے ہیں۔ بعض جگہ از دیا دائیان سے مراد درجات میں اضافہ ہوتا ہے بینی کم سے کم جومقد ارائیان کی مطلوب ہے اس سے آگے ہو ھکرا یسے مقام پر پہنچ گئے جومقد ارائیا ہوگیا ہے۔ ہرایک سے مطلوب نہیں ہے۔

حضرت خالد بن ولیدر صنی الله عند نے اگرز ہرکی شیشی "بسم الله الله یا الله والا میراالله به به هسیء فی الارض " المنع بر حکر بی بی تو کس لئے بی؟ الله پرایمان تعا که اصل موت دینے والا میراالله به به شیمی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ، اگر وہ نہیں چا ہے گا تو موت نہیں آئے گی ، اس سے میں دعا کر رہا ہوں اور وہ میری دعا ضرور سنے گا ، اور زہرکی شیشی بی بی کہ بھی نہیں ہوا۔ کر لوتم بھی بیکا م! کہ حضرت خالد بن ولید "نے کیا تھا اس لئے کہ بیتین کا وہ مقام حاصل نہیں ۔ لیکن کیا تم سے وہ مطلوب لئے میں بھی کرتا ہوں ، تو کیا ہوگا؟ مرے گا ، اس لئے کہ بیتین کا وہ مقام حاصل نہیں ۔ لیکن کیا تم سے اوٹی مقام کی جو نجات کے لئے ضرور پیدا کر وہ اس کے بغیر مؤمن نہیں کہلاؤ گے ، تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس اوٹی سے اوٹی مقام کی جو نجات کے لئے ضروری ہے ، اس میں زیادتی و نقصان نہیں ، لیکن جب اس سے آگے بڑھو تو ایمان کے درجات ہے شار ہو سکتے ہیں ۔

# امام صاحب کے اس جملہ "إیمانی کایمان جبریل" کی تفصیل

اس پراشکال ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے تو کہا تھا''ا بسمانی کا بیمان جبریل'' امام صاحب کا بیمشہور مقولہ ہے کہ میرا ایمان جریل کے ایمان کی طرح ہے اور مقصود اس سے بیتھا کہ ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کہ تا ہو جو میرا ایمان ہے وہ جریل کا ایمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

كى نے امام صاحب رحمداللہ سے كہا كه حضرت! آپ نے يدكيا بات كهددى كه آپ كا ايمان اور

جریل الطلاف کا ہمان ایک جیرا ہے توانہوں نے کہا کہ میں نے بیکہاہے"ا بعانی کا ہمان جبویل" یہیں کہا کہ"ا ہمانی کا ہمان جبویل" یہ اس کہ "ا ہمانی کا ہمان جبویل"!

#### دونوں میں کیا فرق ہے؟

فرق بیہ کہ "کساف" مطلق تثبیہ کے لئے آتا ہے چاہادنی سے اونی درجہ میں مشابہت بیدا ہوجائے تو "کساف" تثبیہ کا طلاق ہوجاتا ہے اگر ننانو ہے وجوہ اختلاف کی ہوں اور ایک وجہ اتفاق کی ہوتب بھی "کاف" استعال کر سکتے ہیں۔ "زید کالاسد" اس کے پنج، اس کے ہاتھ، اس کے دانت یوں نکلے ہوئے ،اس کے دانت خوبصورت، اس کے چہرے پر بال نہیں، وہ ایک درندہ ہے، تو اتنی زیادہ وجوہ اختلاف ہیں صرف ایک ضعیف می وجہ مشابہت ہے کہ یہ بھی بہا در ہے، وہ بھی بہا در ہے، طلانکہ بہا دری کے درجہ میں بھی فرق ہے تو فی الجملہ ایک چھوٹی می چیز میں مشابہت پائی جارہی ہے، لہذا "کاف" کا اطلاق ہوگیا کہ "زید کالاسد".

بخلاف ''مثل' کے ،کہ یکیفیات میں مماثلت بتا تا ہے ،اگر کسی کوکہیں گے ''مصل مصل فسلان ''تو کیفیات میں مماثلت کافی نہیں ، تو امام کیفیات میں مماثلت کافی نہیں ، تو امام صاحبؓ نے فرمایا''ا یمانی کیایمان جبویل'' یہیں فرمایا''ا یمانی کیایمان جبویل''.

مطلب اس کا میہ ہوا کہ جمریل النظامی کے ایمان کواپنے ایمان سے تشبید دی میہ فی الجملہ مشاہبت ہے، وہ او فی حد ہے جس کو میں بار بارتعبیر کرر ہا ہوں کہ او فی ترین تقد بق کا مصداق جس کے بغیرانسان ''نہیں پاسکتا، وہ او فی مقداران کو بھی حاصل ہے جھے بھی حاصل ہے، اب اس او فی مقدار کے بعدان کے اور درجات کتنے ہیں اور میر ہے کتنے ہیں اس میں زمین و آسان کا فرق ہے اور فرق ہوسکتا ہے اور فرق ہے۔ جبریل النظامی کا کام مشاہدہ علم عیان ملا اعلیٰ کا حاصل ہے اور ہماشا کو علم مشاہدہ حاصل نہیں یعنی علم غیب، علم غیب، علم غیب سے وہ مراد نہیں ہے کہیں مجھ پرفتو کی لگا دیں، یہاں لوگ ایک دم سے مشرک ہونے کا فتو کی لگا دیتے ہیں۔

علم غیب سے مرادیہ ہے کہ ہم نے جوعلم حاصل کیا ہے وہ غیب کی باتوں کا ہے اور ہم بغیر مشاہدہ کے ایمان لارہے ہیں اور یہ بات واضح ہے کہ "لیس المخبر کالعیان "لہذاان کو جوایمان کا درجہ حاصل ہے وہ قوت کے اعتبار سے ہم سے کہیں زیادہ ہوگا، کیکن جواد نی درجہ "نسجات من النار" کے لئے مطلوب ہے اس میں ہم دونوں مساوی ہیں ، یہ مطلب ہے "ا یمانی کا یمان جبریل"کا۔

بعد میں امام ابوحنیفه رحمه الله نے اس تعبیر کوبھی حجوڑ دیا اور کہااب میں یہ تعبیر کرتا ہوں"ا ہے۔ انسی

**کابمان جبویل"میراایمان ان باتوں کے اوپر ہے جن پر جبریل ایمان لائے۔ اس** 

# پیزاع *لفظی* ہے

خلاصہ یہ کہ جہاں جہاں ایمان میں زیادتی کا ذکر ہے اس سے مراد ایمان کی قوت میں پختگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کی تازگی ، ایمان کے اندر درجات میں اضافہ ، اس اعتبار سے ایمان بے شک زیادتی کو تبول کرتا ہے ، حقیقت ماہیت ایمانی نہیں ، بلکہ ایمان کے بعد اس کی تقد بق اور تعیین کے درجات بڑھتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بزاع لفظی ہے ۔ اس لئے اختلاف کا کوئی شمرہ مرتب نہیں ہوتا ، شمرہ اس وقت مرتب ہوتا جب ایک کے کہ یہ جہنی ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جنتی ہے ، تب شمرہ مرتب ہوتا جس طرح معتز کہ اور خوراج کے ساتھ ہور ہا ہے ، کیکن اہل سنت کہتا ہے کہ نہیں جنتی ہے ، ایک کوئی بات نہیں ہے ، نتائج کے اعتبار سے سب منفق ہیں ، لہذا زیادہ چوں و والجماعت کے ہاں خدا کے فضل سے ایک کوئی بات نہیں ہے ، نتائج کے اعتبار سے سب منفق ہیں ، لہذا زیادہ چوں و جمال کوئی حاجت نہیں ۔ اس

## أصول يتكفير

اُصولِ تَكفِير كے سلسلے ميں ہمارے معاشرے ميں بڑى افراط وتفريط پائى جاتى ہے، ایک طرف بعض ایسے لوگ ہیں کہ جوذ را ذراسے اختلاف کی بناء پر دوسروں پر کفر کے فتوے عائد کر دیتے ہیں اور پہیں دیکھتے کہ تکفیر یعنی کسی کو کا فرقر اردینا بہت ہی تنگین کام ہے۔

اور دوسر بعض لوگ، خاص طور پر جوجد بدتعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ دوسری طرف انتہا پر چلے گئے کہ کوئی مخص کتنا ہی کا فرانہ عقائدر کھے اس کے باوجوداگروہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کا فرنہ کہو، چنانچہ ان کے نزدیک قادیانی بھی مسلمان ہمکرین حدیث بھی مسلمان ہیں اور یہ ان سب کومسلمان قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ تن افراط وتفریط کے درمیان ہے۔

فننبي

تکفیر کے سلسلے میں پہلی بات بیہ ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جو بھی شخص اپنے آپ کومسلمان کہے گا اسے

ال ، ٢٢ ومن أزاد مزيد التحقيق والتفصيل فليراجع : فتح الملهم ، ج : ١ ، ص : ١٣ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٢ ـ

کا فرنہ کہو، تو نتیجہ نظے گا کہ اسلام کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اسلام کے کوئی لواز مات اور تقاضے ہیں، للہذا جو خض تو حید کو نہ مانے ، رسالت وآخرت کو نہ مانے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کیے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان تضور کیا جائے ، تو یہ بات بالکل ہی باطل ہے۔ سی

#### كفركي تعريف

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ایمان کی تعریف ہے کہ تصدیق "ماعلم مجی النبی کے به ضرورة"
یااس کا جواخصار کیا گیا ہے کہ "قصدیق ماثبت من اللہ بن ضرورة" تواس طرح کفر کی بھی تعریف ہے کہ
انگار ماثبت من اللہ بن ضرورة لین دین کی جو بھی ہا تیں ضرورة ثابت ہیں ان کے انکار کو کفر کہا جائے گا۔
ضرورة کے معنی بداھة کے ہیں ، بعض حضرات نے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ جو چیز بھی قرآن وسنت سے
ثابت ہوا وروقطی الثبوت بھی ہوا ورقطی الدلالة بھی ہووہ ضرورة میں شامل ہے۔

سس مسلک حریدوضاحت کے لئے ملاحظ فرمائیں: کمی مسلمان کوکافر کہنے کے معاملہ بیں آج کل ایک ججیب افرا ما و تفریدا روفما ہے ، بعض لوگوں نے بہی مضلما و فتی مسلمانوں پر تھیر کا تھم لگا دیتے ہیں اور جہاں ذرای کمی کی کوئی خلاف شرع حرکت دیکھتے ہیں تو اسلام سے خارج کئے تیں ۔ اور دوسری طرف تو تعلیم یا فتہ آزاد خیال جماعت ہے جس کے نزدیک کوئی قول وفعل خواہ کہتا ہی شدید اور حقائد اسلام سے خارج کئے متابل ہو کفر کہلانے کا مستحق فیمیں ۔ وہ ہر مدی اسلام کو مسلمان کہتا فرض تھتے ہیں ، اگر چہاس کا کوئی عقیدہ اور عمل اسلام سے موافق نہ ہو، اور ضروریات دین کا انگار کرتا ہو، اور جس طرح کمی مسلمان کو کافر کہنا ایک بخت کہ خطر معاملہ ہے اس طرح کافر کومسلمان کہنا ہمی اس سے کم نہیں ، مسلمان کہنا ہمی نہا ہے اس کے کہنا دونوں معاملوں ہمی نہا ہے احتیاط سے کام لیا ہے۔

مئلدز مربحث بی اس بات کا ہروفت خیال رکھنا ضروری ہے کہ بید مثلہ نہایت نا زک ہے۔ اس بیں بیبا کی اور جلد بازی سے کام لینا سخت خطرنا ک ہے۔ مئلہ کی دونوں جانب نہایت احتیاط کی مقتضی ہے ، کیونکہ جس طرح کسی مسلمان کو کا فرکہنا و بال عقیم ہے اور حسب تصریح مدیث اس کینے والے کے کفر کا ایم بیشرقوی ہے۔ اُسی طرح کسی کا فرکومسلمان کہنا ہا بھینا بھی اس سے کم نیس۔

أى لئے ایک جانب تو بیا متیا طفروری ہے کہ اگر کی فض کا کوئی ہم کلام سائے آئے جو فلف وجوہ کو ممثل ہواورسب وجوہ سے مقیدہ کفریہ قائل کا فاہر ہوتا ہولین صرف ایک وجہ ایک بھی ہوجس سے اصطلاق متی اور سے مطلب بن سکے، گوہ وجہ شیف بھی ہوتو مفتی و قاضی کا فرض ہے کہ اُس وجہ کو افتیار کرک اُس فض کو سلمان کے۔ (کے سا صوح بہ فسی الشیفاء فی هذه الصفحة و بسئله صوح فی البحو و جامع المفصوفين و هيوه )۔ اوردوسری طرف بيلازم ہے کہ جم فض بیل کوئی وجہ مخرکی يقينا قابت ہوجادے اس کی تخیر بی ہرگزتا نجر نہ کرے اور نہ اس کے تنجین کو کافر کہنے بیل در ای کے اس کی تفریح است کررہ سے بخو لی واضح ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واقعم۔ (جواہر المقلد ، تخیر کے اصول ، ج: ایمن ۱۳۰ سے ۱۳۳)

#### قطعى الثبوت كيمعني

قطعی النبوت کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن یا کی حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ چاہے تواتر جس طرح کا بھی ہوئینی ''تواتسو فی الطبقة ، تسواتسو فی القدو کی ہوئینی ''تسواتسو فی القدو السمشعسوک "ہوئین چاروں ہیں سے جوبحی تم تواتر کی پائی جائے گی تواس کو تھم قطعی الثبوت اور ساتھ ساتھ قطعی الدلالہ بھی کہیں گے۔ الدلالہ بھی کہیں گے۔

# قطعى الدلالة كيمعنى

اورقطعی الدلالة ہونے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی جس آیت یا جس صدیث سے وہ مسئلہ لکل رہا ہے اس آیت یا حدیث سے وہ مسئلہ لکل رہا ہے اس آیت یا حدیث کی دلالت اس مفہوم پر بالکل واضح اور بقینی ہولینی اس میں کسی دوسرے معنی کا اختال نہ ہو، بلکہ ایک بی معنی کے لئے وہ متعین ہوا ورا حتال سے مراد "احت مال ناشیع عن المدلیل "ہے، مثلاً قرآن مجید میں "اقیب موا المصلوفة" کا حکم دیا گیا ہے تو یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا قطعی الثبوت ہے اور اس میں کسی دوسرے معنی کا احتال نہیں اور اس کی دلالت بھی واضح ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا نماز کی فرضیت قطعی الثبوت ہمی ہوئی ۔

بعض معزات بیفرماتے ہیں کہ "مسالیت من المدین صوردة" کے معنی بیر ہیں کہ جو چیز بھی قطعی الشوت اور قطعی الدلالة موان میں سے کسی چیز کا انکار موجب کفرہے۔

بعض حفرات نے مزیداضا فہ کیا اور کہا کہ ہر "قطعی النہوت" یا ہر "قطعی الدلالة" چیز کا اٹکار موجب کفر بین ہوتا بلکہ ان قطعیات کا اٹکار کرتا موجب کفر ہے کہ جن کے بارے بیں ہرعام و خاص مسلمان کو معلوم ہو کہ بیدین کا حصہ ہے، پھراگر وہ اس کا اٹکار کرتا ہے تو بیکفر ہوگا ، لہذا اگر کوئی قطعی چیز ہے گر لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں ہے تو اس صورت بیں اس کا اٹکار کرنا موجب کفرنیس ہوگا اگر چہمو جب فستی ہوگا۔

#### قول فيصل

اس میں قول فیصل بیہ ہے کہ اگر کوئی مخص ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو "قسط می المہوت" اور "قسط می المہوت" اور "قسط می المسلالات" ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں دین کا حصہ ہونے کی حیثیت سے مشہور نہیں ، تو اس کے اوپر فور احم بالکفر نہیں لگا کیں گے بلکہ اس کو متوجہ کیا جائے گا کہ آپ جس چیز کا انکار کررہ ہے ہیں وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة ہے اور اس کی قطعیت کے دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے جا کیں گے، اگروہ مان لیتا ہے تو وہ مسلمان رہے گا، لیکن اگر اس کے باوجود کہ اس کو قطعیت کے بارے میں خبر دے کر دلائل بھی اس کے سامنے پیش کئے گئے

اس کے باوجود وہ اپنے انکار پرمصرِر ہےتو پھراس پر کفر کا تھم لگا ئیں گے۔

#### دوسرا أصول

بحقیر کے اُصول میں یہ بات بھی سیجھنے کی ہے کہ کی شخص برقطعی بات کے انکار کرنے سے اس پر کفر کا تھم بھی اس وقت لگا نمیں گے جب کہ اس شخص کی طرف سے انکار بھی قطعی طور پر ٹابت ہو، لہذا اگر انکار قطعی طور پر ٹابت نہوگا تو اس کے اوپر کفر کا تھم بھی نہیں لگا نمیں گے ، مثلاً اس نے کوئی محتمل جملہ بولا جس میں احتمال ہے کہ اس سے ''مالیت میں اللہ بن صوور ق'' کے انکار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں تو محض اس احتمال کی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگا یا جائے گا۔

## فقهاءكرام كى احتياط

فقہاء کرام نے اس موقع کے لئے بیاصول بتایا ہے کہ اگر کسی شخص کے کلام میں ننانو سے احتمالات موجب کفر ہوں اور ایک احتمال موجب ایمان ہوتو اس ایک احتمال کوتر جیج دی جائے گی اور اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگائیں کے بعنی مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسا جملہ بولا یا ایسی عبارت لکھ دی کہ جس میں ننانو سے احتمالات کفر کے ہیں اور ایک احتمال ایمان پرمحمول کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔

بعض لوگ اس کا مطلب میہ بیان کرتے ہیں کہا گرکسی شخص نے ننانوے امور کفر کے بولے اور ایک جملہ ایمان کا بولا تو ایمان والے جملے کا اعتبار ہوگا اور اس پر کفر کا حکم نہیں گئے گا ، یہ مطلب نہیں ہے کہ ننانوے باتیں کفر کی کرے اور ایک بات ایمان کی کرے تب بھی وہ مؤمن ہی رہے گا۔

جملہ وفقرہ ایک ہی ہے چاہے زبانی بولا ہو یا تحریراً لکھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ اس کی تشریح میں مختلف احتالات ہو سکتے ہیں، لیکن ترجیح اس احتال کودی جائے گی جوموجب ایمان ہو، مطلب بید نکلا کہ اس کے کلام کی حتی الامکان الی تشریح کی جائے گی جو کفر کی طرف نہ لے جانے والی ہو۔ لہذا جب تک الیمی کسی تشریح کا احتال ہوگا اس وقت تک ہم اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگا کیں گے، البتہ جب کسی محض کے بارے میں قطعی طور پر بیٹا بت ہوجائے کہ اس نے اپنے کلام کے ذریعے "ما فیست من المدین صوورة" کا انکار کیا ہے اور اس کی تشریح میں کسی اور معنی کا احتال نہیں تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگا یا جائے گا۔ ""

٣٣ يبجب أن يعلم أنه إذا كان في المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل إلى الموجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم الموجه الموجود على هامش المجزء السادس من القتاوي الهذائية ، ج: ١ ، ص: ٣٢٠.

لزوم كفراورالتزام كفرمين فرق

فقہاء کرام فرمائے ہیں کہ لڑوم کفر اور التزام کفر میں فرق ہے یعنی کمی مخص نے کوئی ایسا کلمہ بول دیا کہ جس سے کفرلا زم آتا ہے، لیکن اس مخص نے اس کا التزام اپنے اوپڑئیں کیا یعنی بے خیالی میں کلمہ کفر بول دیا اور بیس سے کفرلا زم آتا ہے، لیکن اس مخص نے اس کا التزام نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنے اوپراس کا التزام نہیں کیا اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگا کیں گے، بلکہ اس کومتوجہ کیا جائے گا کہ تم نے بڑی خطرناک بات کہددی ہے اس سے تو کفر کی بات لازم آتی ہے۔

اب آگروہ کے کہ میرااس کلمہ سے مقصد پنہیں تھا، تو محض اس کلمہ کے بول دینے سے اس پر کفر کا اطلاق نہیں کریں گے، البتہ اگر کوئی میہ کہہ دے کہ میرا مقصد تو یہی ہے تو پھراس نے التزام کرلیا اب اس بات کے سوا کوئی جارہ نہیں کہ اس کو کا فرکہا جائے ، لہٰذا اس پر کفر کا فتو کی لگا کیں گے۔

فقد کی کتابوں میں مثلاً فرآوی عالمگیری میں اس مسئلہ پر پوراباب قائم کیا گیا ہے جس میں بہت سارے جلے لکھے گئے ہیں کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہد یا تو وہ کا فرہوجائے گا اور کسی نے یہ جملہ کہد یا تو وہ کا فرہوجائے گا۔ اوران میں سے بعض جملے بظاہر معمولی سے نظر آتے ہیں الیکن ان پر بھی کفر کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ تو اس بات کا حاصل بھی میہ ہے کہ ریکھات کفر ہیں الیکن میضروری نہیں ہے کہ ان کے بولنے والے پر کفر کا فتو کی لگا یا جائے۔ اس میں مفتی کو بید دیکھا تا ہے کہ اس نے یہ بات کن حالات میں اور کس صورت میں ، کس ماحول میں اور کس سیاق میں کہی ہے اوراس کی مراداس سے کیا ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ھی

عالم کی تو ہین کرنے کا حکم

فقہا عکرام نے یہ بات کھی ہے اور مشہور بھی ہے کہ 'عالم کی تو بین کفر ہے''۔

اس بات کو بعض لوگ بہاں تک لے جاتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو عالم ہونے کا فتو کی ویتے ہیں۔ پھر اگرکسی نے ذاتی جھڑ کے میں ان عالم صاحب کو ہرا بھلا کہدیا تو کہا کہ میں عالم ہوں اس نے میری تو بین کی ہے میر و لاحسمال آنده اراد الوجده اللہ لا یہ بالت کفیر اللهم إذا صرح بارادة موجب الکفر فلا ینفعه التاویل حین کا لیجا مل إذا تسکلم بکلمته ولم یدرک آنها کفر قال بعضهم یکفر وقیل لا ویعلر بالجهل و منها إذا تسکلم بکلمته بلا علم انها کفر عن اختبار یکفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا یعذر بالجهل وقیل لا یکفر اما إذا آراد آن یشکلم بکلمة مباحة فیصری علی لسانه کلمة خطا بلا قصد والعیاذ بالله لا یکفر لکن القاضی لا یصد قه علی ذلک الخ ، بکلمة مباحة فیصری علی مدان العالم گیریة المعروفة بالفتاوی الهندية ، ج: ۲ ، ص: ۱۳۲ .

اور عالم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہے ،لہذا یہ کا فر ہو گیا۔ یعنی اشنے سارےمقد مات لگا کران مقد مات کے نتیج میں اس پر کفر کا فتو کی عائد کر دیا۔

یہاں بہلی بات تو بہ ہے کہ اپنے اوپر عالم ہونے کا تھم لگانا بہی کل کلام ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مخص نے تو بین بحثیت عالم ہونے کے نہیں کی ، بلکہ ذاتی جھڑے کی بناء پر کی ہے، لہٰذااس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگ سکتا۔ البتہ علاء کی پوری جماعت کو نتیج وشنیج کلمات کہنا بدترین فتق و گمراہی ہے بلکہ ان کلمات سے کلمات کفریہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

### ملامتى فرقته

میر بے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب فرماتے سے کہ مولوی '' ملامتی فرقہ'' ہے لین ساری دنیا کی ملامت ہر حال میں اس پر عائد ہوتی ہے، مثلاً اگر بیہ مولوی بیچارہ مفلس وغریب ہے تو اس کے اوپر بید ملامت ہے کہ بید دنیا سے کٹا ہوا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ کہاں سے کھائے گا ، اور اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا ، اور اگر کسی مولوی کے پاس پسے ذیادہ آگئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بیہ مولا تا تو بڑے مالدار اور کیس ہیں ، اور اگر مولوی محض دین کی بات سکھا تا ہے قرآن شریف اور کیس ہیں ، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بیساری دنیا ہے کہ اور اگر کسی مولوی نے کوئی دنیوی علوم بھی حاصل کر لئے تو کہا جا تا ہے کہ ان کو چا ہے تھا کہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ، لیکن بیتو دنیا کے چکروں میں تھنے ہوئے ماصل کر لئے تو کہا جا تا ہے کہ ان کو چا ہے تھا کہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ، لیکن بیتو دنیا کے چکروں میں تھنے ہوئے ہیں ، اور طعنہ زنی کرتے ہیں کہ یہ بڑے خراب ہو گئے ہیں۔

اب بیطعندزنی تھیجے ہو یا غلط الیکن میہ یا در ہے کہ بیطعندزنی بحیثیت عالم دین ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی ، بلکہ وہ ان کے معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے طعنہزنی ہوتی ہے جوان کے خیال میں خرابیاں ہیں اور عالم دین کی تو بین اس وقت کفر ہے جب کوئی محض اس بناء پر عالم کی تو بین کرے کہ بید مین کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی علم اور دین کی تو بین کرے اس وقت وہ کفر بنے گا اور محض فقہ کی کتابوں میں ایک جزئید کھے کراس کو ہرا یک کے اوپر منطبق کرنا بیدرست نہیں ہے۔ اس

٢٦ ﴿ الشامن في الإستخفاف بالعلم﴾ والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله فإستخفاف بهذا يعلم أنه إلى من يعود ....... يكفر إن قصد به الإستخفاف بالدين وإن لم يردبه الإستخفاف بالدين لايكفر ...... وشتم العالم أو العلوى لأمر غير صالح في ذاته وعدا وته لخلافه الشرع لايكون كفرا ولا خطا ... الخ ، الفتاوى البزازية على هامش من الفتاوى العالمگيرية المعروفة بالفتاوى الهندية ، ج: ٢ ، ص: ٣٢٩.

ڈاڑھي کي تو ہين کا حکم

ای طرح آگر کوئی مخص آپ کی سنت ہونے کی وجہ سے ڈاڑھی کی تو بین کرتا ہے اوراس سے بغض رکھتا ہے۔ العیاذ باللہ ۔ تو یہ کفر ہے الیکن آگر ایک مخص کواس بات کی طرف النفات بی نہیں کہ بیسنت ہے یا نہیں ،
لیکن اس کو ڈاڑھی پہند نہیں آئی اور پہند نہ آنے کی وجہ سے وہ ڈاڑھی کے متعلق کوئی تو بین آمیز الفاظ بول دیتا ہے۔ العیاذ باللہ ۔ تو آگر چہریے گناہ ہے ، لیکن کفر کی حد تک نہیں پنچے گا۔

یہ بات ہمیشہ یا درتھیں کہ فقہ کی کتابوں میں جو بھی گفریدالفاظ لکھے ہوتے ہیں ،ان کو جب بھی کمی مخض کے اندر دیکھوٹو فورا فتو کی نہیں لگانا چاہئے ، بلکہ بیدد نکھنا چاہئے کہ کس ماحول میں کس سیاق وسباق میں اور کس مقصد کے تحت وہ بات کہی گئی ہے ،اس لئے کہ لڑوم کفر سے التزام کفرلا زم نہیں آتا۔

تيسراأصول

تیسری بات تلفیر کے اصول کی ہے ہے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں کسی کے دل میں کیا ہے اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بین دنیا کے اعتبار سے آگرا یک فض کسی بات کا اقر ارکرتا ہے قہم اس کا دل چرکرد کھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ لہذا آگرکوئی فض سے کہتا ہے کہ میں عقیدہ کفر کا حال نہیں ہوں ، اور ہم کہد یں کنہیں تو ضرور عقیدہ کفر کا حال ہے اس لئے کہ تیرے دل میں ہیدا ہونے والے خیالات کود کھے سکے۔ تیرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کود کھے سکے۔

لبندامحض اس شبری بناء پر کداس کے دل میں کفر ہے اس کے اوپر کفر کا تھم نہیں لگایا جائے گا، لیکن جب کوئی فخض ان سب چیز وں کو عبور کر جائے اور قطعی الثبوت وقطعی الدلالة اور ''مسانست من المدین هنرورة" کا صرت کفظوں میں الکار کرنے لگ جائے اور پھر اس کا النزام بھی تھلم کھلا کرنے لگے تو پھر اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس کو کافر کہا جائے۔ اور یہ کافر کہنا کوئی گائی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اس نے تفری بات کہی ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کو کافر کہا جارہا ہے۔

علماء کا فریناتے ہیں ، بتاتے ہیں

اوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ'علاءاوگوں کو کا فرہناتے رہتے ہیں''۔

اس سلسلے میں مصرت تقیم الامت فرماتے تھے کہ علاء کا فربناتے نہیں بلکہ کا فربتاتے ہیں ، یعنی کفرتو یہ لوگ خود کرتے ہیں ، البتہ علاء اس کی نشاند ہی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جائے اور ڈاکٹر اسے چیک کرنے کے بعد بتائے کہ آپ کو کینسر ہے تو کوئی یہ نہیں کہا گا کہ اسے ڈاکٹر نے کینسر کردیا ہے ، بلکہ ڈاکٹر نے تو صرف کینسر کی نشاند ہی کی ہے ، للبذا ریم کہا ایک فرینا تے ہیں ، یہ بات سیح نہیں ہے۔ البتہ جو حقیقت میں اپنے اختیار دمل سے کفر کی حد تک بھی جائے تو اس کو پھر کا فرقر اردیا جاتا ہے۔

اوراگریہ کیفیت نہ ہوتو پھراس کے معنی میہوں سے کہ دین اسلام اور کفرایک دوسرے سے ملتبس ہیں

اوراگر کوئی خدا کی تو حید، رسالت، قرآن اورآخرت کا انکار کرتا ہے، کیکن وہ پھر بھی مسلمان کامسلمان رہ جائے گا، حالانکہ اس نے سب حدود پا مال کردیئے ہیں، اور بیر ظاہر ہے کہ اسلام کی حقیقت بینہیں ہے کہ آ دمی جو چاہے کہتار ہے اور کرتار ہے پھر بھی اس کا اسلام برقر ارر ہے۔

قادیا نیوں کی اینے آپ کومسلم کہنے پر پہلی دلیل

اس سلیلے میں دوباتیں بکثرت کی جاتی ہیں اور جب پرویز کے اوپر کفر کا فتو کی لگا تھا تو اس نے سب سے پہلے بیدلیل پیش کی تھی کہ قرآن کریم میں ہے کہ:

لاتَقُولُوا لِمَنَ الْقَى الكِيْمُ السَّلْمُ لَسْتَ مُوْمِناً. 20 مَرْ جَمد: اورمت كرواس مخص كوجوتم سے سلام عليك كرے كوتو مسلمان نبيل -

یعنی جوتمہارے او پرسلام کرے تو اس کویہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے۔

اس کا خلاصہ بین کلا کہ جوسلام کرے وہ مسلمان ہے، لہٰذااس نے اس کا مطلب بین کالا کہ آگر کوئی عیسائی ا یا یہودی بھی آ کرسلام کرے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے گا۔

حالاتکہ آیت سے بیمرادنہیں ہے، بلکہ آیت سے مرادیہ ہے کہ جو مخص تم کوسلام کر رہا ہے تو اس کا ظاہر سیہ کہ وہ مسلمان ہوگا، لہذا محض اپنے قیاس سے اس کے باطن کے اوپر منافقت کے تھم لگانے سے منع فر مایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مرادینہیں ہے کہ ایک مخص اپنے عیسائی یا یہودی ہونے کا اعتراف کر رہا ہے اور پھر اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کو کا فرنہ کہا جائے۔ یہ کسی کے فزدیک بھی مراد نہیں ہوسکتی ہے۔

لہذامعلوم ہوا کہ حقیقت میں اس سے مرادیہ ہے کہ جو مخص ظاہری علامات سے مؤمن ہوتو ظاہر حال پر اس کومومن سمجھیں گے ،اورمحض اس بناء پراسے کا فرنہیں کہیں گے کہ تمہارے دل میں پچھاور ہے۔

قادیا نیوں کی اپنے آپ کومسلم کہنے پر دوسری دلیل

من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا وأكل ذبيجتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته ، صبحيسح البخاري ، كتاب الصلاة ، ياب فضل إستقبال القبلة ، وقم : ٣٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الإيمان عن رسول الله ، وقم : ٣٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، وقم : ٣٢ دا ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، وقم : ٣٢ دا ١ / ٢٨٧ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم : ٣٨ ٢٥ ١ .

لینی تین با تیں بیان کی گئیں، لہذااس مدیث کی وجہ سے بید حضرات کہتے ہیں کہ جو مخص بھی ایسا کرتا ہوگا اس کے اویر کفر کا تھم نہیں لگا یا جا سکتا۔

لہٰذا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی وہی ہے جوتمہارا ہے اور تمہارا ذبیحہ بھی ہم کھاتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی ایک مسلمان کی ظاہری علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو ظاہری اعتبارے وہ مسلمان ہے۔ للبذا جب تک اس سے قطعی طور پر اسلام کے معارض کوئی ہات ٹابت نہ ہوجائے اس وقت تک اس کوغیر مسلم وکا فرکہنا جا کز نہیں ، لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ کوئی محض آخرت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، لیکن تیوں ظاہری علامات اس میں یائی جارہی ہیں تو اس کے باوجود اس کومؤمن نہیں کہا جا سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہاں مؤمن کی جامع تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایمان کی ظاہری علامتیں بیان کرنا مقصود ہیں کہ بیظا ہری علامات ہیں اگریہ پائی جائیں گی تو اس وقت تک اس کومؤمن کہتے رہیں گے جب تک اس سے کوئی معارض بات قطعی طور پر ٹابت نہ ہوجائے۔

اس حدیث کو منظر رکھتے ہوئے یہ جملہ کانی مشہور ہے اور عقائد کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ "لانکفر اھل القبلة" لین جم الل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔

اس جملہ کودلیل بنا کربعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جملہ سے صاف واضح ہے اورعقا کد کی کتابوں ہیں ہی ہے کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ، لہذا ہم ان کومسلمان سمجھیں سے چاہان کے جو ہمی عقا کد ہوں ، اور یہ جملہ خودا مام اعظم سے بھی منقول ہے۔

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ یہ جملہ صرف اتنائی نہیں ہے بلکداس کے ساتھ ایک لفظ "بسف نسب" کا اضافہ بھی ہے کہ "لا نکفو اهل القبلة بلذب" یعنی ہم اہل قبلہ کوکسی گناہ کی وجہ سے کا فرنیس کہیں گے۔ اس

اوراس جملے سے معتزلہ وخوارج کی تر دید مقصودتھی جوانسان کو گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج قرار دیج شخصا وراس جملے سے معتزلہ وخوارج کی تر دید مقصودتھی کررہا ہے کہ اہل منت کسی گناہ کی وجہ سے کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ وہ

۹س الل قبلة كافرندكية سے كيامراد ب اس منطق ايك جامع باقع بهترين رسال ريس الحد ثين صغرب مولانا سيدهر افورشاه صاحب مخيرى رحمدالله كان الكفساد السمل حدين "كنام سے بوحشرات ان مسائل كيمل ديكنا چاہيج بين اس كى مراجعت كري، وكتساب المنفويو والعمود و ، ج: ٣٠ ص : ٣٢٢.

٩٥ البحرالرائق، ج:٥،ص:١٥١.

یہ جملہ بعد میں اوگوں کوا چھالگا، البد اانہوں نے اس جملے سے "بدنسب" کے لفظ کو ہٹا کر لکھ دیا اور جب بذنب ہٹا دیا تو بیا ہل قبلہ کی ایک اصطلاح بن گئی اور یہی اہل قبلہ کے معنی ہو گئے، حالا نکداس کے اصطلاحی معنی بی ہیں کہ جو "ما علم مجی النہی ﷺ به صوورة "کی تقدیق کرتا ہو۔

اوراس کی دلیل آپ الله الا الله و بومنی مسلم میں مروی ہے کہ "امسوت ان اقسائل الناس حتی یشهدوا ان لا الله الا الله و بؤمنوا ہی ہما جشت به" لین مجھے کم دیا گیا ہے کہ میں قال کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ لا الدالا اللہ کہیں ،اور مجھ پراور جو پچھ میں لے کرآیا ہوں ،اس پرایمان لا کیں۔ اھ

البذاای حدیث سے بیتحریف کہ " تصدیق ما علم مجی النبی اللہ مدورة " کالی گئی ہے۔ اور جواب اہل قبلہ کی اصطلاح بن گئی ہے اور اس حدیث کے معنی صرف بیٹیس ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے بلکہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ وہ نبی کریم کی کم تمام تعلیمات پر ایمان رکھتے ہوں تو ایسے اہل قبلہ کی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔

# قادیانیوں کی دلیل

فقہاء کرام کی عبارتوں میں یہ فقرہ بھی ملتہ کہ انہوں نے فرمایا کہ' مظر کافر ہوتا ہے لیکن موول کافر نہیں ہوتا، لین اگر کوئی محض قرآن یا سنت کے کسی تھم کا بالکل انکار کردی تو وہ کافر ہوگا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا ہوتا ہوگا، لیکن اگر انکار نہیں کرتا ہوتا ہوگا، لیکن اگر انکار نہیں ہوگا۔ چنا نچہ اس جملہ کو لے کرقادیا فی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہتم نبوت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تشریعی ختم ہوگئ ہے البتہ غیرتشریعی باتی ہے ۔ لینی نبوت اصلی ختم ہوگئ ہے اورظلی و بروزی باتی ہے ، لبذا ہم یہ تاویل کرتے ہیں اورموول کا فرنہیں ہوتا تو ہم بھی کا فرنہیں ہیں ، یہ ان کی دلیل وعقیدہ ہے۔

# منكر كافر ہوتا ہے موؤل كا فرنہيں ہوتا

اس جملہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر کوئی مخص کسی قطعی الثبوت نص میں کوئی ایسی تاویل کررہاہے جو تو اتر کے خلاف نہیں ہوگا در کے خلاف نہیں ہوگا ہے۔ خوتاویل خلاف نہیں ہوگا ہوں کے اگر چہوہ تاویل کرتا ہے جو تاویل تو اتر کے خلاف ہے تو محض اس تاویل کی وجہ سے وہ محض کفر سے نہیں چھ سکتا ور شد دنیا میں کوئی بھی کا فرنہیں ہوگا،

ا الله الله الله ويؤمنوا بي ......عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الله الا الله ويؤمنوا بي بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم ، صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا الله الا الله محمد رسول الله ، وقم : ٢٩.

بلكه كوئى زنديق بحى كافرنيس بوسكا \_اس لئے كه برآ دمى به كم كاكه بيس تواس كابيه مطلب ليتا بول مثلاً كوئى فض به كم كه بيس تواس كابيه مطلب ليتا بول مثلاً كوئى فض به كه كه بيس " الحب من المسلواة" كانكارنيس كرتا ، تيكن صلوة كم من المنانا" كم بيس ، لهذا "الحب موا المصلواة" كم من به بيس كه رقص و دانس كا دُب قائم كرو، توبيتا ويل الكركوئى كرية واس كى بيتا ويل است كفرس نبيس بچاسكتى \_اس لئة كه بيتا ويل تواتر كے فلاف ہے ۔

لیکن اگرکو کی شخص نص میں ایسی تاویل کرتا ہے جوتو اتر کے خلاف نہیں ہے ، تو اس صورت میں اس کو کا فر نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً قرآن میں ہے شیطان نے کہا تھا کہ:

### " وَ لَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلَقَ اللَّهِ". " هِ

ترجمه: ان كوسكھلا ون كاكه بدلين صورتنس بنائي ہوئي الله كي \_

یعن میں لوگوں کو تھم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر خلق اللہ بیہ شیطانی کام ہے۔

لہذااب اگر کوئی مخص تغیر طلق اللہ کی بیتا ویل کرے کہ اس سے مراد چہرے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنا خبیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کفطرت کو بدلنا ہے بینی دین کوچھوڑ دینا ہے، لہٰذابید واصلہ، مستوصلہ وغیرہ افعال ناجا تزنہیں، کیونکہ یہ ''الم معیسو ات معلق اللہ ''کے اندرداخل نہیں ہیں۔ چونکہ یہ تا ویل تو اتر کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس تاویل کی وجہ سے اس کو کا فرنہیں کہیں گے، البتہ محمراہ کہیں گے اس لئے کہ وہ حدیث سے کے اندرجو بات ہے اس کا انکار کررہا ہے۔

. لہذا''مووَل کا فرنہیں ہوتا'' کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی نص کے اندرائی تاویل کرے جوتو اتر وضرور ہ کے خلاف نہ ہوتو وہ کفرے محفوظ رہے گا اگر چینش و تمرا ہی کے احکام اس پرلگا دیئے جائیں گے۔

<sup>26</sup> النساء: 119

۳۵ تفسیسر القرطبی ، ج:۵،ص: ۳۸۹، والمبسوط للسرخسی ، ج:۵ ا ، ص: ۱۳۲۱ ، ومصنف این آبی هیبة ، ج: ۲ ، ص: ۳۲۳ ، ومصنف عبد الرزاق ، ج: ۲ ، ص: ۳۵۷.

## اُصول وقواعد منطبق کون کرے؟

اُصول تکفیر کے سلسلے میں ایک اہم بات میری یا در کھنی چاہیے کہ اصول وقو اعد تو بیان کردیئے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ان اصول وقو اعد کو کسی جز وی صورت پر منطبق کرنے کی نوبت آئے یعنی اس خاص جز ویرکون سااصول منطبق ہوگا۔

مثلاً ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة کا جو ہر خاص و عام کو جزودین ہونے کے اعتبار سے معلوم ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کا فرہوگا۔

لیکن اگرایک جزوی مسکله پیش آجاتا ہے تو پھر پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقطعی الثبوت ہے یانہیں؟ « اور دوسراسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیقطعی الدلالہ ہے یا سنہیں یا اس میں ایک سے زائد معنی کا احمال ہے یانہیں یا یہ ''ماثبت من المدین به صور دہ ''ہے یانہیں؟

اگریددونوں باتیں ٹابت ہوجا کیں تو تیسری بات سب سے مشکل ہے کہ اس جزو کے بارے میں بیہ معلوم کرنا کہ آیا بیالی مشہور ہے کہ ہرخاص وعام اور ہر کس ونا کس کواس کے بارے میں علم ہو؟

ان ندکورہ باتوں کے فیصلوں میں بعض اوقات اختلافات ہوجاتے ہیں اور اختلافات کی وجہتر دوہوتا ہے کہ داخل نہیں ہے کہ ایک عالم کہتا ہے کہ یہ "مسالیت من السدین طنوورة" "میں داخل ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ داخل نہیں ہے۔ یعنی فیصلہ کرنے میں تر دوہوا اور تر ددکی وجہ سے اختلاف بھی ہوگیا۔

اوراس سے زیادہ اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس مخص کی طرف انکار "مسانیست مین المدین مسرودة" کی نبست کی جارہی ہوتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا اس کے کلام سے واقعۃ انکار "مسانیست من المدین منسوودة" کا بت بھی ہور ہا ہے یا نہیں یا اس میں اور کس معنی کا بھی احتمال ہے؟ لہٰذا یہ فرق ور دوہوجاتا ہے اور پھراس کی وجہ سے اختلاف بھی ہوجاتا ہے۔ اور اگر بالفرض انکار کا معنی ٹابت ہور ہے ہیں تو آیا لزوم ہے یا الترام ہے یا وہ خص جوتا ویل کرر ہا ہے وہ تا ویل تو انترکے مخالف یا نہیں؟ لہٰذا ان با تو اس میں بھی بعض اوقات اختلاف دائے ہوجاتا ہے ، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جب بیر ددیا اختلاف ہو کیا کیا جائے؟

اس سلسلے میں ایک عام آ دمی کا کام بہ ہے کہ اگر علاء کے اندر کمی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے تو سیدھی می بات بہ ہے کہ وہ علاء میں سے جس کو زیادہ اعلم واتق سمجھتا ہے اس کے فتو کی پڑعمل کرے، ایسا اگر کرلے محاتو اس کی ذمہ داری فتم ہوجائے گی۔

اورعلاء کا اگر کسی مسئلہ میں آپس میں اختلاف ہوجائے تو ان کا کام بدہے کہ جس جانب جس مفتی کا رجان ہو گیا ہے وہ اس پرعمل کرے اور دوسرے فقیہ پر جس کا رجان دوسری طرف ہو گیا ہے اس پر ملامت نہ کرے، اگر چداختلاف کرے، کیونکداختلاف کرنا الگ بات ہے،اور ملامت کرنا الگ بات ہے۔الہذا ملامت کرنا اس لئے جائز نہیں کہ وہ بھی کسی دلیل شرعی ہے متمسک ہیں۔

اورا گرکی مخص کے دل میں رجان ایک جانب نہ ہو بلکہ جانبین متساوی ہوں تو الی صورت میں وہ تو تف کرے یعنی وہ خص کف لسان کرے ، البتہ چونکہ مسلمان ہونے کا یعنی وہ خص کف لسان کرے ، البتہ چونکہ مسلمان ہونے کا یعنی نہیں اس لئے منا کت وغیرہ امور سے پر ہیز کرے اور اس کا ذبیحہ وغیرہ نہ کھائے۔ اور چونکہ کا فرہونے کا بھی یقین نہیں اس لئے اس کے او پر کفر کا فتو کی نہ لگائے اور ارتد اوو زند تے کے احکام بھی جاری نہ کرے۔

## حفرت حكيم الامت كاقول

حضرت تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ نے امداد الفتاویٰ میں بیتحریر فر مائی ہے کہ جہاں تر دد ہوجائے اور جانبین متساوی ہوں تو پھراس صورت میں نہ اسلام کا تھم کرے اور نہ کفر کا تھم کرے، بلکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، البتہ عملاً احتیاط سے کام لے۔

بعض فرقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفر بالکل واضح ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہوتی ، اب اگر کوئی اس صورت میں اختلاف کرے تو پھر وہ طامت کا موجب ہے، لیکن جہاں وضاحت نہیں ہوتی اور دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں تو اس صورت میں اگر ایک مفتی کفر کا فتوی دیتا ہے اور دوسر امفتی نہیں دیتا تو اب نہ اس کو چاہئے کہ اِس پر طامت کرے اور نہ اس کو چاہئے کہ اس پر طامت کرے، بلکہ دونوں اپنے اپنے مسلک پر دہیں اور لڑ ائی جھکڑے سے پر ہیز کریں۔

اس باب میں اعتدال کی راہ یہی ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ ان مذکورہ باتوں پر جو کہ بتائی ملی ہیں صبح طور پر ہم سب کوقائم رہنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آیمین قم آمین۔

سوال بشیعوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ وہ کا فرہے یانہیں؟

چواب: شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے متعدد فرقے ہیں، جن کے عقائد بھی الگ الگ ہیں۔ اس کئے علاء الل سنت کے قاوی ان کے بارے ہیں مخلف رہے ہیں۔ زیاد و تر اسلاف امت کا طریقہ بید ہاہے کہ ''من حیث السمجموع'' تمام شیعوں پرکوئی تھم نیس لگاتے، بلکہ ان کے عقائد پر تھم لگاتے ہیں کہ جو بیعقیدہ رکھے گا وہ کا فرہے۔ مثلاً جو بیعقیدہ رکھے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی تھی تو وہ کا فرہے، یا جو میعقیدہ رکھے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تعالی کا انکار کرے یا میعقیدہ رکھے کہ قرآن میں تحریف اللہ عنہا پر تہمت لگائے تو بیسب عقائد رکھنے والے کا فرہوں گے، اس لئے کہ بیا امور قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کے اندرآگئے ہیں۔

چونکہ نیشیعہ فرقہ پہلی صدی میں پیدا ہو بچکے تھے پھر دفتہ رفتہ ہوئے بڑھتے زیادہ ہو گئے تو ان کا یہ مسئلہ ہردور میں دور میں علاء امت کا بیطریقئہ کارر ہاہے کہ بجائے بحیثیت مجموعی پورے فرقے پرفتوی گانے کے عقائد پرفتوی گایا جائے ، کہ ان میں سے جو بیعقیدے رکھے گاوہ کا فر ہوگا۔لیکن بینیں کہا کہ سارے شیعہ کا فر ہیں۔اس بناء پر بخاری شریف میں شیعہ راویوں کی تعداد بیسیوں ہیں اور وہ بھی کٹر شیعہ ہیں۔لیکن ان کے اوپر کفر کا فتو کی نہیں لگایا اس واسطے کہ ان سے عقائد کفریہ فابت نہیں ہوئے تھے۔

اوراصول مدیث کے اندر بیقاعدہ بیان کیا گیاہے کہ جومبتد ع اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والانہ ہواوراس سے کوئی جموث بھی ٹابت نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول ہے۔

علامدائن تیمیدرحمداللہ نے و منہاج السنة ' تالیف فر مائی ،اورردشیعہ میں اس سے بہتر شاید کوئی کتاب نہیں کھی گئی ،لیکن ساری تر دیداورسب کچھ کرنے کے بعد بھی بحیثیت مجموعی تمام شیعوں پر کفر کا فتو کانہیں لگایا ، بلکہ یہ کہا کہ جو بیعقیدہ رکھے و و کا فرہے۔

ہمارے حضرات اکا برعلائے دیو بند کا بھی بہی طریقہ کار رہا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ، حضرت مولانارشیدا جمر گنگوہ کی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانو گی ان سب کے فقاوی موجود ہیں، جس میں انہوں نے بہی طریقہ اختیار کیا ہے۔

بعض حضرات کا بیموقف ہے کہ شیعہ اثناعشری لا زمی تحریف قرآن کے قائل ہوتے ہیں لیعنی کوئی شیعہ اثناعشری الیانہیں ہے جو کہ تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، اس لئے کہ ان کی کتابوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے، اور '' اصول کا فی'' میں تحریف قرآن کی روایتیں ہیں ، اور ان کے جو دوسرے مآخذ ہیں ان سب کے اندر تحریف قرآن کا عقیدہ موجود ہے۔ اور شیعہ اثناعشری ان کتابوں کو مانتے ہیں، لہذا پھر اس میں کوئی شہز ہیں کہ سب شیعہ اثناعشری کا فرہیں۔ "ھ

# مولا ناعبدالشكوركهنوك كاخلاصه كلام

حضرت مولا ناعبدالفکورصاحب کلمنوی رحمہ اللہ نے یہ بات سب سے پہلے تنصیل کے ساتھ تحریر فرمائی اور پھراسی بات کو حضرت مولا نامجر منظور نعمانی رحمہ اللہ نے چلایا اور اس کے بتیج کے طور پریہ کہا کہ اب ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم فرقے پر تھم نہ لگا کیں ، بلکہ عقائد پر تھم لگا کیں ، کیونکہ اب یہ بات کمل طور پر فاہت ہوگئی ہے کہ تمام اثناع شرید جن کتابوں کو مانتے ہیں ان کتابوں میں تحریف موجود ہے ، لہذا انہوں نے کہددیا کہ ہر شیعہ اثناع شری کا فرہے۔

کین حضرت مولا ناعبدالشکورصاحب نے جس زمانے کے اندریہ بات تحریر فرمائی تھی اور حضرات علاء دیو بند کے پاس فتوی کی روستخطافر مادیے ،کیکن دیو بند کے پاس فتوی کی کے لئے بھیجی تو بہت سے حضرات نے ان سے اتفاق کر کے اس فتوی پر بعینہ وستخط نہیں فرمائے بلکہ سیہ بات لکھ دی کہ جولوگ تحریف کے قائل ہیں یا فلاں فلاں باتوں کے قائل ہیں۔ گویا انہوں نے اس موقف کو برقر اررکھا جوشر و بات جلاآتا تعااور اسپنے او پر بیذ مدداری نہیں لی کہ ہم بیکہیں کہ ہر شیعدا ثنا عشری ضرور بیعقا کدر کھتا ہے۔

مولا ناعبدالماجد دريابا دی کے اعتراضات

### اور حضرت تھا نو کٹا کے جوابات

اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مولا نا عبدالشکورصا حب کھنوی قدس مرہ کا فتوی شائع ہوا تو مولا نا عبدالما جددریا بادی نے اس پر کچھاعتراضات کئے ،اوروہ اعتراضات اس تم کے تتے جوجدید تعلیم یا فتہ لوگ تکفیر کے اور کی نے اس پر کچھاعتراضات کئے ،اوروہ اعتراضات اس تم کے تتے جوجدید تعلیم یا فتہ لوگ تکفیر کے اور چھ بی مولا نا عبدالشکور ساحب تا دیا نی کی تکفیر کے بارے میں بھی تر دووشبہ کا شکار رہے تھے۔ تو انہوں نے حضرت تھا نوی کو خط کھا کہ مولا نا عبدالشکور صاحب رحمہ اللہ کا یہ فتو کی آیا ہے اور مجھیا س میں کچھاشکالات ہیں۔

حضرت تھانوی رحمداللہ نے ان کے تمام اشکالات کے جوابات دیئے۔اس لئے جانے تھے کدان کے ول میں جوشبہ پیدا ہور ہاہے وہ نوتعلیم یافتہ طبقے والا ہے، کہ کسی کوکا فرکہنا سے نہیں ہے، لہٰدا اس وجہ سے دریا بادی صاحب کی بوے سخت الفاظ میں تروید فرمائی، لیکن جب خودفتوی جاری کیا تو مولا ناعبدالشکور لکھنوی کے الفاظ میں نہیں کیا، بلکہ وہی الفاظ استعال کے جو ہمیشہ سے جلے آرہے تھے کہ جوبی عقیدہ رکھے وہ کا فرہے۔ ہے

# بياختلاف قابل ملامت نهيس

یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ بعض اوقات تکفیر کے معاقب کے میں علاء وفقہاء کے درمیان اختلاف رائے ہوسکتا ہے، کیکن اس اختلاف کی وجہ سے کوئی بھی فریق قابل ملامت نہیں ہوتا اور جو جس رائے کو بھی ما پینہ و بین اللہ درست سمجھ اس کواختیار کرسکتا ہے۔

سوال

پرویز کے بعض تمبعین کہتے ہیں کہوہ (پرویز) تمام احادیث کا انکارنہیں کرتاتھا، بلکہ ان احادیث کا انکار

۵۵ مزيد طاحظهو: جوابر الفقد محفير كاصول ، ن: ١٥ص: ٦٣٠ ، مطبح كانددار العطوم كرا چى -

کرتا تھا جو بظاہر قر آن کے مخالف ہیں ،اوران کے تنبعین کا بھی یہی عقیدہ ہے ، کیاان پرمنکرین حدیث یا کا فرہونے کا فتو کی عائد ہوگا یانہیں ؟

#### جواب

یہ لوگ تلمیس کرتے ہیں، پرویز کی کہایوں میں یہ بات صراحة ندکور ہے کہ احاد بیث جتنی بھی ہیں وہ ہمارے لئے جمت نہیں، بلکہ اصل چیز جو قابل اطاعت ہے وہ قرآن ہے اور حضوراقدی کے احکام جو جمت شے ہوں الدی میں محالیہ کرام کے کئے بحثیت "ولسی الامس " جمت شے ، تحیثیت رسول نہیں ، ورنہ اصل اطاعت جو تھی وہ قرآن کی تھی اور حضوراقدی کے بعد جو بھی "ولی الامر" آئے گا اس کی اطاعت واجب ہوگی اور احاد بیث عجمی سازش ہیں کہان کو محفوظ رکھ کرقرآن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔

# پرویز پرتھم بالکفر

وہ نی کریم کی احادیث کو واجب الاطاعت مانے بی سے انکارکرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی اطاعت ''ولی الاُمو'' کی حثیت سے تھی ، البتہ جوا حادیث ان کے خیال میں قرآن کے مطابق ہیں قرآن کے خلاف نہیں ، وہ ان کو جمت ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ تاریخی حیثیت سے قبول کرتے ہیں۔ جیسے تاریخی روایت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی وہ تر آن کے مطابق ہے ، وہ اس وجہ سے جمت نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے بلکہ اس واسطے سے کہ قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کے مطابق آج میں بھی کوئی بات کہدوں تو وہ بھی تھے اور ہیاس کو مانیں گاری خرآن کے مطابق ہو وہ بھی قائل ہیاس کو مانیں بحثیت جموی حدیث کو جمت نہیں مانے اس لئے ان پر تھم بالکفر تھے ہے۔

### (١) باب قول النبي ﷺ: ((بني الإسلام على خمس))

وهو: قول و فعل و يزيد و ينقص، قال الله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَاناً مَعَ إِلَيْمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٣] ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ الَّذِيْنَ الْمَعَدُوْا وَالْكَهْف: ١٣] ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ الّذِيْنَ الْمَعَدُوْا وَادَعُمْ هُدَى ﴾ [الفقتح: ٣] ﴿ وَيَزِيْدُ اللّهُ الّذِيْنَ الْمَعَدُوْا وَادَعُمْ هُدَى وَ آتَا هُمْ تَقُواهُمْ ﴾ المُعتدوا هُدَى ﴾ [مريم: ٢٥] وقال: ﴿ وَالّذِيْنَ آمَنُوا إِيْمَاناً ﴾ [المدار: ٣] وقوله: ﴿ وَالّذِيْنَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيْمَاناً ﴾ [العوبة: ١٢] وقوله جلّ ذكره: ﴿ وَالْحَرَابُ وَلَهُ عَمَاناً ﴾ [العربة: ١٢] وقوله جلّ ذكره: ﴿ وَالْحَرَابُ وَلَهُ عَمَاناً ﴾ [العربة: ١٢] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِيْمَاناً وَ تَسُلِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

## ایمان کسے کہتے ہیں؟

امام بخاری رحمداللہ نے کتاب الایمان میں پہلاباب "باب قول النبی الم بنی الا مسلام علی محصس" قائم فرمایا ہے، یعن " نی کریم کا ارشاد کے بیان محصس" قائم فرمایا ہے، یعن " نی کریم کا ارشاد کے بیان میں یہ باب قائم فرمایا ہے۔

امام بخاری رحمداللہ نے اس کے بعدرجمۃ الباب میں فرمایا کہ" و هو قول و فعل " یہاں "هو" کی ضمیرایمان کی طرف راجع ہورہی ہے گیخی مطلب میہوگا کہ قول اور فعل کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔

یہاں پرقول اور فعل دو چیزوں کا ذکر فرمایا اور تھکہ بی قلبی کا ذکر بظاہر یہاں پرنہیں ہے۔جس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک صرف قول لینی اقرار باللمان اور افعال واعمال ایمان کا جزو ہیں اور تقدیق قبی ایمان کا جزنہیں ہے۔

اس اشکال کے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ'' قول' سے اقرار باللمان کی طرف اشارہ ہے اور دفعل' عام ہے بعنی فعل قلب اور فعل جوارح دونوں کوشامل ہے۔ لہذا تقید بی فعل قلب ہے اور اعمال فعل جوارح ہیں۔ بینی انہوں نے ایمان کو تین چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے، لیکن قول بینی اقرار باللمان اور فعل کے اندر تقید بی بالبحان اور مل بالارکان داخل ہیں، گویا اس کا حاصل وہی ہو گیا جو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ در ایمان اقرار باللمان، تقید بی بالبحان اور عمل بالارکان 'کانام ہے۔

#### "يزيد و ينقص "

جوحضرات عمل کو جزوا بمان مانتے ہیں وہ ایمان میں زیادتی ونقصان کے بھی قائل ہیں ، بیاختلاف بھی اختلاف لفظی ہے۔ حقیقت یوں ہے کہ ایمان کی دونتمیں ہیں:

ایک وہ اونی سے اونی مقدار ایمان جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوسکتا، اگروہ مستقفی ہوجائے تو ایمان منتفی ہوجا تا ہے، اس کو' ایمان منجی' کہتے ہیں۔ یہتم زیادتی ونقصان کوتیول نہیں کرتی۔

دوسری وہ ہے جواس تقدیق کے مراتب ہیں کہ ادنی درجہ سے اوپر مزید تقدیق، پھراور تقدیق، اس کی تاکید، انوار وثمرات یہ ''ایمان مُعلی'' کہلا تا ہے اور یہ ہمار ہے نزدیک بھی زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے۔ گویا تقدیق کے مختلف مراتب ہیں: ایک ادنی درجہ ہے جو مسلمان ہونے کے لئے موقوف علیہ ہے۔ ایک اس سے اعلی درجہ ہے جوزیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے، کسی کے اندرزیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ آگے امام بخاری نے بہت ساری آیات پیش کی ہیں جس میں ایمان کے ساتھ زیادتی کا لفظ قرآن میں ندکور ہان سے اس بات پراستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان زیادتی ونقصان دونوں کو قبول کرتا ہے۔ جہاں جہاں زیادتی کا ذکر ہے یا تو اس میں ایمان "معلی" کی زیادتی مراد ہے نہ کہ ایمان "منجی" کی ، یا تقدیق کے مراجب مراد ہیں، یا ایمان کے انوار و برکات میں اضافہ مراد ہے، یا اس سے مراد ہے مومن ہوکی زیادتی، یہ جتنی آیات آری ہیں ان سب میں کوئی ایک بات موجود ہے۔ چنانچے پہلی آیت یہذکر فرمائی "قال الله تعالى:
" لِیَزْدَادُوْا اِیْمَاناً مَعَ اِیْمَانِهِمْ" . "8

تا كەمحابەكرام كے ايمان سابق ميں مزيداضا فدموجائے۔

یہ آیت کریمہ غزوہ مدیبیہ کے موقع پر ہی غزوے کے بارے میں نازل ہوئی ، یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ "کھاب المصغازی" میں آئے گا کہ جب کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تو اس وقت آنخفرت کے معرف سے نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو فدا کرات کے لئے مکہ کرمہ بھیجا، پھر بیعت رضوان کی گی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام رضوان کے کا جوش و خروش بڑا غیر معمولی تھا، اور وہ اس بات پر ہمہ تن تیار سے کہ اگر کفار سے مقابلہ ہوگیا تو وہ جان وہ ال کی بازی لگا ئیں گے ،خوب بے جگری سے لڑیں گے اور بہا دری سے مقابلہ کریں گے تو اس وقت صحابہ کرام کے بی بات قابل تعریف تھی کہ وقت صحابہ کرام کے بیت قابل تعریف تھی کہ کفار سے مقابلہ کریا میں وہ اپنی بیان بازی و سرفروش کے لئے تیار ہو بھے تھے۔ صحابہ کرام کے کا یہ جذبہ کفار سے مقابلہ کرنے کے کا در آپ کی رسالت پر ایمان کمل ہو تو ایک طرف ان کا ایمان اس طرح سے کمل تھا کہ کفار سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے ہیں جان قربان کرنے کے لئے گھری تیار تھے۔

لیکن اس سے زیادہ قابل تعریف بات بیتی کہ جب انسان کو جوش وخروش ہو،اوروہ اپنی جان قربان
کرنے کے لئے تیارہوجائے ،اور جذبہ بہمادا پنے عروج پر ہواس وقت اپنے قائد کے کہنے پر اپنے جوش کو شنڈ ا
کر دینا ، آپ جذبات پر قابو پالینا ،اور اپنے جوش وخروش پر مل کے بغیر سلے کو قبول کرلینا ، یہ اس سے زیادہ مشکل
کام ہے۔ لوگوں کو جوش دلاتا ، چڑھا دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا ،لیکن چڑھے ہوئے جوش کو شخنڈ اکر دینا اور بٹھا دینا
جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کل کے لیڈروں میں یہ بات ہے کہ چڑھا تو دیتے ہیں لیکن اتارتے نہیں۔
جب او پر چڑھ گیا اب پھر خود اس کے آگے مجبور ہوجاتے ہیں کہ اگر ہم اب پیچے ہٹیں گے یا ان کو پنچ لانے کی کوشش کریں گے تو ہماری جان کھا کیں گے ، ہمارے او پر جملہ آور ہوجا کیں گے۔

میرے والد ماجد (حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللّدسرہ فر مایا کرتے تھے کہ لیڈر درحقیقت وہ ہے جواگر اپنے متبعین کو چڑھا سکے توا تاریخی سکے ،اگر اس کے ایک حکم پرلوگ جان کی بازی لگانے پر تیار ہیں تو

٧۾ الفتح:٣.

ایک تھم پرخاموش بیٹھنے پربھی تیار ہوں۔ قائد در حقیقت وہ ہے۔

ورنداگراہے بتبعین کو چڑھاتو دیااور چڑھانے کے بعدا تارنامشکل ہےاب قائد پریشان ہے،سوچ رہا ہے کہاگران کو کہوں گا کہلڑ ونہیں تو پیمیے بیر جائیں گے، نتیجہ پیہے کہ خودوہ بھی ان کے پیمچے چل پڑتا ہے تو وہ قائد کہلانے کے لائق نہیں اور یہ بات عام طور پر قائدین میں ہوتی ہے۔

کیکن جناب رسول اللہ ﷺ کا مقام صحابہ کرام ﷺ کے اندر جذبہ اطاعت کے ساتھ تھا کہ جہاں اتنا جوش وخروش ہے کہ لڑمریں گے، جانیں ویدیں گے،سب کچھ تیار ہے،لیکن بظاہر صلح ہوئی دبتی ہوئی شرا کط پر۔ یہ بھی نہیں کہ باعزت شرا کط منوالی کئیں ہوں۔

جب شرائطِ صلح مطے ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کوتحریر معاہدہ کا حکم دیا۔ اورسب سے پہلے بسم الله الرحمٰن الرحیم ککھنے کا حکم دیا۔

سہبل نے کہااگر ہم آپ کواللہ کا رسول جھتے تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہی آپ سے لڑتے ، اس لئے محمد رسول اللہ کے بچائے محمد بن عبد اللہ لکھئے۔

آپ فض نے فرمایا خدا کی تم میں اللہ کارسول ہوں اگر چہتم میری تکذیب کرو، اور حضرت علی سے فرمایا کہ بید الفاظ مٹا کر اُن کی خواہش کے مطابق خالی میرانا م لکھ دو۔ حضرت علی نے عرض کیایا رسول اللہ! میں تو ہرگز آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، آپ فلے نے فرمایا اچھاوہ جگہ دکھلاؤ جہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے، حضرت علی نے انگلی رکھ کروہ جگہ بتلائی تو آپ فلے نے خودا پنے ہاتھ ہے اُس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو محمد بن عبداللہ ککھنے کا تھم دیا۔)

دېتى مونى شرائط صلى حسب زيل تفين:

- ا۔ دس سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔
- ۲۔ اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پرتلوار نداٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔
- س۔ قریش کا جو محض بغیرا ہے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گاوہ واپس کیا جائے گا، اگر چہوہ مسلمان ہوکر جائے۔
  - ٣٠ اور جو محض مسلمانوں ميں سے مدينہ سے مكه آجائے تواس كوواپس نہ كيا جائے گا۔

محد (صلی الله علیه وسلم) اس سال بغیر عمره کئے مدینہ واپس ہوجا کیں، مکہ داخل نہ ہوں، آکندہ سال صرف تین دن مکہ میں رہ کرعمرہ کرکے واپس ہوجا کیں، سوائے تکواروں کے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں، اور تکواریں بھی نیام یاغلاف میں ہوں۔

۲۔ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور سلے میں شریک ہونا چاہیں شریک ہوجائیں۔
ان دبتی ہوئی شرائط کا مان لینا باوجود یکہ صحابہ کرام کے میں دلیری بھی تھی بہادری بھی تھی ، یہ واضح دلیل ہے کہ ان کے دل میں آنخضرت کی عزت وعظمت کا مل تھی ،حضور اقدیں کے نے فرمایا کہ احرام کھول دو، مگر کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے آ کے نہیں بڑھا، یہاں تک کہ حضور کی کوتشویش ہونے گی ،حضور کے نہیں واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کھولنے کے لئے تیار نہیں ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ذکر کیا کہ کوئی بھی احرام کے دریا صفح جا کر حلق کروانا شروع کرد بجتے ، جب صحابہ کرام کے اللہ عنہا کوطنی کراتے ہوئے دیکھیں گے تو خود ہی حلق کروالیں گے۔

جب آپ (ﷺ) نے طلق کروانا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ میں نے بھی شروع کر دیا۔

کیاصحابہ کرام ﷺ میں اطاعت کی کمی تھی؟

صحابہ کرام کو امیدیں گی ہوئی تھیں شاید کہ احرام کھولنے کا بیتم منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم آجائے کہ صلح کومت مانو اور حملہ کردو۔اس امید کی ایک کرن پراحرام کھولنے سے رکے رہے۔ جب آنحضرت کے کومت کراتے ہوئے ویکھا تو یہ جان لیا کہ اب کوئی گنجائش باتی نہیں رہی۔لہذا صحابہ کرام کے بھی اس امر کی تعیل کے لئے آمادہ ہوگئے۔

آیت کریمه میں ایمان کی زیادتی سے مراد

قرآن كريم في اس كيفيت كوان الفاظ مين بيان كيا بكد:

" هُوَ الَّذِي آنُوَلَ الْسُكِيْنَةَ فِى قُلُوبِ الْمُوْمِنِيُنَ لِيَزُدَادُوا إِيْمَاناً مِّعَ إِيْمَانِهِمْ ". فَقَ

ترجمہ: وہی ہے جس نے اتارااطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کوایمان اپنے ایمان کے ساتھ۔

الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی ورنہ جوش وخروش کی فراوانی تھی اوراندیشہ تھا کہ وہ اس

جم کے خلاف ٹرنے پر آمادہ ہوجا کیں، اللہ تعالی نے ان کے دلوں پراس لئے سکینت ڈال دی تاکہ ان کے پہلے ایمان میں مزید اضافہ ہوجائے، یا یہ کہ ایمان معلی میں اضافہ ہوجائے یا مراد یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں تھیں ایک تھا ہی کریم کی کی صدافت ورسالت پر ایمان کہ جس نے جہاد پر آمادہ کیا "مع ایسمانہ " میں ایمان سے یہی مراد ہے، گویا مؤمن بہ کے اعتبار سے زیادتی ہوئی، یا پھر زیادتی کا مطلب ہے ایمان معلی میں زیادتی ۔ اور "یو دادو ایسمانی " میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ جذبہ جہاد سے معمور ہونے کے با وجودا پنے بوش کو تھنڈ اکر دیا اور مصالحت پر آمادہ ہوگے، لبندا ایمان "مسمدی" تو پہلے سے تعاد اب ایمان" معلی " میں بھی اضافہ ہوگیا۔

### "و زدناهم هدى" ميل برايت سيمراد

اس آیت میں ایمان کالفظنیس بلکہ "هدی" کالفظ ہے۔

اس لفظ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہیہ کہ ہدایت وایمان ایک ہی چیز ہے، اگر ہدایت میں اضا فہ ہوسکتا ہے۔ ا

اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اول تو ایمان اور ہدایت ایک چیز نہیں ہیں۔ ' ہدایت' عام ہے، اور '' ایمان' خاص ہے، '' ایمان' نام ہے' تصدیق آئی' کا جو' ہدایت' کا ایک فرد ہے۔ ہدایت کے اور بھی بہت سے افراد ہیں مثلاً اعمال صالحہ اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں وہ ہدایت کے افراد ہیں اور ایمان بھی ہدایت کا فرد ہے، تو جب یہ کہا گیا کہ ہم ان کی ہدایت ہیں اضافہ کرتے ہیں تو اس کے معنی لاز ما یہ نہیں ہیں کہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، اگر یہ معنی ہوں تو استدلال جی نہیں رہتا، اور ایمان میں مراد اگر بالفرض یہ تنہ کہ کرایا جائے کہ ہدایت سے مراد ایمان ہی ہے تو اس صورت ہیں ایمان کے اضافے سے مراد '' ایمان مُعلی'' کا اضافہ، البندا اس سے استدلال تامنیں۔ '' ایمان مُعلی'' کا اضافہ، البندا اس سے استدلال تامنیں۔

### "وَيَزِيُدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوُا هُدًى". <sup>هِ</sup>

ترجمه: اور برُ ها تا جا تا ہے اللّٰه سوجھنے والوں کوسو جھ۔

جولوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالی ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔اس آیت میں بھی'' ایمان'' کالفظ نہیں ہے، بلکہ''ہدایت'' کالفظ ہے،اس میں بھی وہی تقریر ہے جوابھی ''ز**دناھم ھدی''** کے تحت گزری۔ وَالَّذِیْنَ الْعَتَدُوا زَادَهُمُ هُدَّی وَآتَاهُمْ تَقُواْهُمْ. <sup>89</sup>

۸ مریم: ۳۱،

<sup>12:</sup> محمد: ١٤

ترجمہ: اور جولوگ راہ پرآئے ہیں ان کواور بڑھ گئی اس سے سوجھاوران کواس سے ملانچ کر چلنا۔

يهال اس آيت ميں بھی زيادتی مرادہ، يهال بھی وہی کلام ہے جو آيت سابقه ميں گزرا۔ "وَيَزُ دَا دَالَّذِيْنَ آمَنُوا إِيْمَاناً". "لِن

آیت کاسیاق بیہ کر قرآن کریم میں آتا ہے: فیھا تسعة عشو - جہنم کے اندر 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے! اگر ایک ہی عذاب دینا ہے تو عذاب کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی ہوتا، 19 کہاں سے آگئے۔

اور کسی نے کہا''19''میں ہے'' پانچ'' کوتو میں قابو کرلوں گااور'' پانچ'' کوفلاں قابو کرلے گااور ہاقی کو فلاں قابو کرلے گا،اس طرح اس نے حساب لگایا اور مذاق اڑایا، تو گویا کہ بیر'' اُنیس'' کاعد دجوآیت میں ہے (معاذ اللہ) قابل استہزاء چیز ہے تو اللہ جل شانہ نے اس پر بیآیات نازل فرمائیں:

"وَمَا جَعَلْنَا اَصْحُبَ النَّادِ إِلَّا مَلْنِكَةً " وَمَا جَعَلْنَا عِلَيْكَةً " وَمَا جَعَلْنَا عِلَاتَهُمُ إِلَّا فِينَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا الْمِسْتَيْقِنَ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا اِيْمَاناً". لا أَوْتُو اللَّحِيْنَ الْمَنُوا اِيْمَاناً". لا ترجمه: اورجم نے جور کے بیں دوزخ پر داروغ فرشتے ہی بین، اوران کی جوگنی رکھی ہے سوجا نچنے کومشرول ک، بین، اوران کی جوگنی رکھی ہے سوجا نچنے کومشرول ک، تاکہ یقین کرلیں وہ لوگ ، جن کولی ہے کتاب اور برھے ایمان دارول کا ایمان ۔

کہ ہم نے گئتی اس لئے بتائی ہے تا کہ ہم ان کوآز ما ئیں کہآیا وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا نداق اڑا ہے ہیں، اور اس لئے بھی بی عدد بتایا تا کہ اہل کتاب کو یقین آجائے، چونکہ پچھلی کتب مقد سہ میں بھی عذاب جہنم کے فرشتوں کی تعداد'' ہی ند کورتھی ۔ تو جب قرآن مجید میں بیہ بتایا جائے گا کہ عذاب کے فرشتے 19 ہیں تو اہل کتاب کو یقین آتا چاہئے کہ بیر (محمد بھی) ایک ایسے ای شخص ہیں جنہوں نے بھی پچھلی کتب مقد سہ کا مطالعہ نہیں کیا، ندان کاعلم حاصل کیا، ان کی زبان پر بھی بہی بات جاری ہور ہی ہے کہ فرشتے 19 ہوں گے،" ویسے دا د الذین آمنوا" اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ایمان کو مزید تقویت ملے گی۔

٠٤ المدثر: ١٣.

الح المدُّثر: ٣١.

### ایمان میں اضافہ سے کیا مراد ہے

اضافہ سے کمیت میں اضافہ مراد نہیں، بلکہ کیفیت میں اضافہ ہے، جو در حقیقت اس کی تقدیق قلبی کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔

"أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَادِهِ إِيُمَاناً" فَأَمَّاالُّذِيْنَ امَنُوُا فَزَادَتُهُمُ إِيْمَاناً ". "

ترجمہ: کس کاتم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان ، سوجو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کازیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان ۔

ہمارے نبی شے نے اور کتاب نے الی بات فرمائی کہ اس کی تقدیق پچپلی کتابوں سے بھی ہورہی ہے۔ یا ''موٹ بہ'' میں اضافہ مراد ہے، لہذا اس سے ند بہب حنیه پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کہ'' ایمان مُعلی'' میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔

جب بھی قرآن کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو کفار کہتے کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور بیاس آیت کے جواب میں کہتے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل فرماتے ہیں تو مسلمانوں کے دل میں ایمان کے اندراضافہ ہوتا ہے۔ اور بطور مذاق کہتے کہ کون ہے تم میں سے جس کے ایمان میں اس آیت نے اضافہ کیا، توباری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

" فَلَمَّاالَّلِيْ يَنَ المَنُوُّا فَزَادَتُهُمُ إِيُمَاناً" يهال بھى زيادت سے وہى مزاد ہے جو پچپلى آيت ميں گزرى، للندااس آيت سے بھى امام بخارى كاستدلال تام بيس موتا۔ قوله:

"فَاحُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَاناً". "كَ

ترجمه: سوتم ان سے ڈرو پھراورزیادہ ہواان کا ایمان۔

اں آئیت کا پس منظر پیہے کہ بیآیت غزوہ محراءالاسد کے بارے میں نازل ہوئی۔

غزوة حمراءالاسد كالمخضرخاكه

واقعہ میہ کوغز وہ احدے موقع پرمسلمانوں کو عارضی طور پر کچھ فکست ہوئی ،کیکن بعد میں ابوسفیان اپنے لئنکر کو لے کرخود فرار ہوگئے ، اس کو آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ معاملہ برابر رہایا مشرکین کو فکست ہوئی اور بھا گناپڑا،کیکن میہ بات مبہم رہی کہ فکست کس کوہوئی اور فتح کس کوہوئی ،تو کفار جب مدینہ چھوڑ کرواپس چلے بھا گناپڑا،کیکن میہ بات مبہم رہی کہ فکست کس کوہوئی اور فتح کس کوہوئی ،تو کفار جب مدینہ چھوڑ کرواپس چلے

القوية: ۲۱۲ إ

س<sub>ل</sub>ا آل عمران: ۱۷۳۱.

آئے اور دور کہیں پڑاؤ ڈالا اور سوچنے کا موقع ملاتو د ماغ میں بیہ خیال آیا کہ ہم تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ ہار کرآ گئے بعنی ہم نے مسلمانوں کو اچھی خاصی شکست دیدی تھی ، اگر پچھ دیر ڈٹ جاتے اور ثابت قدمی دکھاتے تو مسلمانوں کو واضح شکست ہوتی ، بیتو بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم اس حالت میں ان کوچھوڑ کرآئے ، اس وقت بعض لوگوں کے دلوں میں بیر خیال آیا کہ چلو پلٹ کرحملہ کرتے ہیں ۔

ان کی حالت الین تھی جیسا کہ سردار جی (سکھوں) کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ وقت گزرنے کے بعد سوچتے ہیں، یہی کچھان کے ساتھ ہوا۔

ال موقع پران کے دلول میں یہ تجویز آئی کہ کسی آدمی کو مدینہ بھیجے دواور وہاں یہ افواہ بھیلا دو کہ کفار کا عظیم الثان لشکر حملے کی تیاری کر رہا ہے، چنا نچہ وہاں سے ایک آدمی چلا اور آکر اس نے مسلمانوں کو ڈرایا کہ تمہارے خلاف بڑاعظیم لشکر اکٹھا ہور ہا ہے اور عنقریب دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ ستر صحابہ کرام بھی کی شہادت کی وہدسے مسلمانوں کے دل تو پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے ابھی پہلی جنگ کی تھکن اتر نے نہ پائی تھی کہ دوسر ابڑ الشکر تیارہ وگیا، اس آدمی نے جواعلان کیا قر آن یا ک نے اس اعلان کوان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

#### "إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ". "كَ

ترجمہ: کدمکدوالے آوموں نے جمع کیاسامان تمہارے مقابلہ کو۔

عام حالات میں جب ایسے موقع پر اس طرح کی کوئی اطلاع ملے تو اس سے لوگوں کے دل شکتہ ہوجاتے ہیں۔ ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی ہمت شکتہ نہیں ہوئی بلکہ ان کو جب یہ خبر لی کہ مقابلہ کے لئے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ''فزادھم ایمانا'' تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا: ''وَ قَالُوْا حَسُبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیلُ'' . ۵۵، ۲۲

٣٢ آل عمران: ١٤٣.

۵٪ آل عمران: ۱۷۳.

۲٪ ناکدہ: ایوسفیان جب اُحدے مکہ کو واپس می اور استہ جس خیال آیا کہ ہم نے بوی فلطی کی ، ہزیت یا فتہ اور زخم خوردہ مسلمانوں کو ہوئی چھوڈ کر گئے استور سے ہوئے اور خوردہ مسلمانوں کو ہوئی تو اعلان فرمادیا کہ جولوگ کی ہمارے ساتھ لڑائی جس شامل سے آج دشن کا تعالی نظر اور ہوئی تو اعلان فرمادیا کہ جولوگ کی ہمارے ساتھ لڑائی جس شامل سے آج دشن کا تعالی ہوئے تے ، اللہ اور رسول کی پڑکار پرکل پڑے ، اللہ اور رسول کی پڑکار پرکل پڑے ، بھی اُن چاہدین کی جعیت کو لے کرمقام ہم او لائدتک (جو حدید سے آجھ میل ہے ) پنچے ایوسفیان کے دل جس بیسن کر کے مسلمان اس کے تعالی جائے ہوئی تعالی جو رسول اور وہشت طاری ہوگئی ، دوبارہ حملہ کا ارادہ رخ کر کے کمہ کی طرف بھا گا۔ عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدید تو قب بیس چھا آرہے ہیں خوت رحب اور وہشت طاری ہوگئی ، دوبارہ حملہ کا ارادہ رخ کر کے کمہ کی طرف بھا گا۔ عبدالقیس کا ایک تجارتی قافلہ مدید آر ہا تھا ایوسفیان نے ان لوگوں کو پچھو دے کر آبادہ کیا کہ کہ واالوں نے بڑا بھاری فکر اور سامان مسلمانوں کے استیمال کی غرض سے تیار کیا ہے ، بیسن کر دو ہوجا کیں ، انہوں نے مدید گئی کر کہنا شروع کیا کہ کہ واالوں نے بڑا بھاری فکر اور سامان مسلمانوں کے استیمال کی غرض سے تیار کیا ہے ، بیسن کر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی جگر جو آبا ایان بڑھ میں کیا کہ کہ والوں نے بڑا بھاری دو کیا گیا ہو کیس ۔ (تغیر مٹانی نے بڑا ہم)۔ مقالے میں اکیا خدانہ کو کافی ہے ۔ آئی پر بیآیا تا ان لوگوں ۔ (تغیر مٹانی نے بڑا ہم)۔

ترجمہ: اور بولے کافی ہے ہم کواللہ اور کیا خوب کارساز ہے

جہاں ایمان (مُعلی ) میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اوپرتو کل میں بھی اضافہ ہوا، نی کریم ﷺ کی صدافت رسالت پر ایمان میں اضافہ ہوا، یا بیمراد ہے کہ مراتب تصدیق میں اضافہ ہوا، یا بیمان کے انوار و برکات میں اضافہ ہوا، للزااس آیت ہے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تام نہیں وقولہ:

" وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِنْمَاناً وَّ تَسُلِيْماً ". عَلَّ

ترجمه: اوران کواور برده گیایقین اوراطاعت کرنا به

عرب كے مادے قبائل متحدہ وكر مدين منوره پرحمله آ ودہوئے اوداس وقت بيعالم تھا كه: '' قَلَسَلُغَتِ الْقُلُوبُ الْحَسَاجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ السُظُّنُولَا O هُسنَسا لِكَ ابْتُلِى الْمُؤْمِنُونَ وَذَلْوَلُوا وَلَوَالُوا لَا هَدِيْدا". ^لاَ

> ترجمہ: اور پنچے دل گلوں تک اوراٹکلیں کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں ، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور کا جھڑجھڑ تا۔

اس موقع پردش پوری طافت کے ماتھ حملہ آ ورہوا تھا، جب احزاب کود یکھا تو کہدا تھے: " وَكَسَمَّا وَاَ الْسُمُ وَمِنُونَ الْاَحْزَابَ » فَسَالُوا اللّهُ اَ اللّهُ وَ وَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَ وَسُولُهُ وَوَمَا وَعَسَدُنَا اللّهُ وَ وَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَ وَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَ وَسُولُهُ وَمَا وَاحَهُمُ إِلّا إِيْمَاناً وَ تَسُلِيْماً "." لاء می

کل احزاب:۲۲.

٨٢ احزاب: ١١٠١٠.

۲۲ احزاب: ۲۲.

ترجمہ: اور جب دیکھی مسلمانوں نے فوجیس بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کواللہ نے اوراس کے رسول نے ،اور کہا اللہ نے اوراس کے رسول نے ،اوران کواور بڑھ گیا یقین اوراطاعت کرنا۔

اس موقعہ پر کہنے گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ اتناعظیم الشان لشکر دیکھے کر گھبرا جاتے اور پریشان ہوجاتے ، اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول کے وعدے بران کے ایمان میں پچنگی آئی۔

حاصل یہ ہے کہ خبرتو پہلے دے دی گئ تھی، اس خبر پریقین پہلے بھی تھا، لیکن اس خبر کے مشاہدے نے تھدیق کردی، چونکہ "لیس المحبو کالمعاینة" لہذا جب آتھوں سے مشاہدہ ہوگیا تو اس نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مرادم حبہ تصدیق میں اضافہ ہے، بایں طور کہ پہلے تصدیق کی تھی غیب پر اور اب معائنہ پر، تو مشاہدے کی صورت میں تصدیق کے اندر توت پیدا ہوئی بیاضافہ "فسی المکیف" ہے نہ کہ "فسی المکم" لہٰذا اس سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال درست نہیں۔

# "الحب في الله والبغض في الله من الإيمان"

امام بخاری رحمه الله نے اپنا قول فرمادیا کہ: "حب فی الله" اور "بغض فی الله" یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں اعمال کے جزوایمان ہونے کی طرف، اور "حب" اور "بغض" میں چونکہ درجات میں تفاوت ہوتا ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ ایمان میں بھی زیادتی ونقص ہو۔

امام بخاریؓ کے اس استدلال کا جواب پیہے کہ اول توبیہ جملہ "السحب فی الله و البعض فی الله من الله من الله من الله من الله من الله ين" بيكوئى حديث نبيس، بلكه امام بخاریؓ كا اپنا قول ہے جو قابلِ جست نبيس۔

ان کای تول نکلا ہے اس حدیث سے جس میں نی کریم کا کیا رشاد فدکور ہے کہ "من احب لیک و من ابغض لله ، فقد است کمل إیمانه" جواللہ کے لئے ہی محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے بخض رکھے تو اس کا ایمان کامل ہے، تو اس سے امام بخاری اس طرف اشارہ کرنا چا ہتے ہیں کہ "است کے مل إیمانه" کے معنی یہ ہیں کہ ایمان زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے وگرنداس میں کمال ونقص کا سوال ہی نہیں ہوتا۔

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ کمال ایمان کا تعلق ہے کیفیت کے ساتھ نہ کہ کمیت کے ساتھ ،لہذا یہاں مراد ایمان مُعلی کا اضافہ ہے ، جو کہ کیفیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کمالِ ایمان سے تعبیر کیا گیا ، چنانچہ رپیر حدیث بھی۔ حفیہ وشکلمین کے خلاف نہیں ۔ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى ابن عدى: إن للإيمان فرائض و شرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها ، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص ، وقال إيراهيم : ﴿ولكن ليطمئن قلبى ﴾ [البقرة: ٢٦] وقال معاذ: إجلس بنا نؤمن ساعةً وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله ، وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يدع ماحاك في الصدر ، وقال مجاهد : ﴿شرع لكم ﴾ [الشورى: ١٣] أو صيناك يا محمد وإياه دينا واحدا ، وقال ابن عباس ﴿شِرُعَةً وَمِنُهَاجاً ﴾ [المائدة : ٣٨] سبيلا وسنة.

حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نے عدی بن عدی کی طرف بی خط لکھا۔ (عدی بن عدی بی حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نے عدی بن عدی کی طرف بی خط لکھا۔ (عدی بن عدی بی حفر ہے۔)"ان عبدالعزیز کی طرف سے عراق کے موصل نامی جزیرے کے گورز تھے، بیاب بھی اسی خرائض و شوائع و حدود او مسننا"ایمان کے کھفرائض ہیں اور کھیٹر الکا اور حدود و سنتیں ہیں۔ فرائض سے مرادنماز وروزہ وغیرہ ہیں۔

شرائع سے مرادعقا کد ہیں یا فرائض کے علاوہ دوسرے احکامات مراد ہیں ، یعنی کون می چیز حلال ہے اور کون می چیز حرام ہے وغیرہ وغیرہ ۔

حدود سے مراد حد عقوبت ہیں مثلاً حد سرقہ ،حدزنا ،حد شرب وخمر وغیرہ ، یا حدود سے مراد بیہ ہے کہ کون سا کام کس حد تک جائز اور کس حد تک ناجائز ، جیسے''اطاعت والدین'' بیرایک تھم ہے جس کی ایک حد مقرر ہے کہ جب تک کسی معصیت کا تھم نہ دیں اطاعت والدین ضروری ہے۔

''و مسننا'': اوراس کی پچسنیں ہیں، لینی نبی کریم کی کا شریعت پڑمل پیرا ہونے کا کیا طریقہ کا رتھا، اس کا نام'' سنت'' ہے، کس ایمان میں سب چیزیں داخل ہیں فرائض، شرائع، حدوداور سنن بھی۔امام بخاریؒ اس سے استدلال کرنا جا جے ہیں، کہ عمر بن عبدالعزیزؒ ایمان کومرکب مانتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ "للایمان" فرمایا، لفظ "ایمان" پر"ل" جارہ داخل ہے۔ لہذا مابعد چیزوں کا جزوایمان ہوتا لازم نہیں آتا، بلکہ ان کا متعلقات ہوتا بجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم کہیں "ان لسزید دارا و دکانا و بنین و بنات و زوجة" تو کیا یہ مطلب ہے کہ گھر اوردکان، ایک گھر ہے، "ان لمزید دارا و دکانا و بنین و بنات و زوجة" تو کیا یہ مطلب ہے کہ گھر اوردکان، اولا داور بیوی اس کا جزویی ؟ نہیں، بلکہ متعلقات ہیں۔ تو "لام" کا لفظ لگانے سے ان متعلقات کا ذکر مقصود ہے، اس میں جزئیت کے مسئلے سے کوئی بحث ہی نہیں، کہ جزئیت ہے کہ نہیں۔ البت بعض اوقات "لام" کا اطلاق جزئیت پر بھی ہوجا تا ہے، مثلاً "ان للصلوق و مسجدة و قیاما و قعودا، وتسبیحا و تکبیرا" جزئیت پر بھی اطلاق ہوجا تا ہے، مثلاً "ان للصلوق جب جزئیت پر اطلاق ہوتو اس میں اجزاء ترکیبیہ بھی مرادہوتے تکبیرا" جزئیت پر بھی اطلاق ہوجا تا ہے، لیکن جب جزئیت پر اطلاق ہوتو اس میں اجزاء ترکیبیہ بھی مرادہوتے

ہیں اور اجز اوتز ئیدیہ بھی مراد ہوتے ہیں۔

اجزاء ترکیبیہ کی نُفی سے وہ چیزمنفی ہوجاتی ہے۔ گراجزاء تزئینیہ کی نفی سے وہ چیزمنفی نہیں ہوتی۔ مثالِ فکورہ بالا میں سب اجزالینی قیام، قعود، سجدہ بیجز وترکیبی ہیں کہ (مثلاً) قیام نہ ہوتو صلوۃ منتفی ہوجائے گی، لیکن اگر تکبیر (تکبیر سے مراد تکبیر تحریم بیم نے کیا تاہیج نہ کہتو، نمازمنفی نہ ہوگی۔ اگر چیکامل نہ ہوگی اور زینت سے خالی ہوگی۔

آ گےامام بخاری رحمہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا مقولہ تمام فرمایا ''فسسن است کے ملہ ا است کمل الإیمان '' جوان سب کو پورا پورا اواکر ہے اس نے ایمان کامل کرلیا، جس نے پورا پورا اوانہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں۔

اورای سے امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں زیادتی اورنقصان پر، جواب بالکل ظاہر ہے کہ یہاں کمال کا ذکر ہے، اور کمال کیفیت ہے نہ کہ کہ سے است "حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہا گرمیں زندہ رہا "فسسا بین بھا لکم" تومیں ان سب کوتمہارے سامنے بیان کروں گا کہ کیا کیا فرائض وشرا لطوسنن و حدود ہیں۔ "حتی تعملوا بھا و ان امت" اگرمیں ان کو بیان کرنے سے پہلے مرگیا۔

"فما انا على صحبتكم بحريص" توجيح تبهار بساته ونيايس دبن كا تناشو تنبيس بها الرسم الله على صحبتكم بحريص" توجيح تبهار بالكرد من كل من كل من الله من اله من الله من الله

# مشامده كامطالبها شتياق كي وجهيء تفا

"وقال ابراهيم:وَلَكِنُ لِيَطْمَئِنُ قَلْبِيْ". الح

> ترجمہ:اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے پروردگار

اکے الیقرۃ:۲۲.

٢٤ البقرة:٢١.

میرے، دکھلا وے مجھ کو کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے، فر مایا کیا تونے یقین نہیں کیا، کہا کیوں نہیں لیکن اس واسطے چاہتا ہوں کہ تسکین ہوجا وے میرے دل کو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیفر مائش کی کہ آپ ججھے دکھائے کیسے زندہ کرتے ہیں ، تو پروردگار نے فر مایا ، کیاتہ ہیں ایمان نہیں ؟ عرض کیا ایمان تو لگاہے ، بس اطمینان قلب چا ہتا ہوں۔ یہاں سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں ''العیافہ ہاللہ''کوئی کی تھی (کہ اللہ تعالیٰ احیاء موتی پر قا در ہیں!) کہ اس کومزید یکا کرنے کے لئے بیسوال کیا۔

می شکر تو نہیں تھی ،اصل بات سے کہ "لیس الخبر کا لعیان "کوئی بات کتی ہی بیٹی کیوں نہ ہو، کین مشاہدے میں آنے کے بعد جواظمینان پیدا ہوتا ہے وہ بچھلے بیٹین کے او پر مزید تاکید کا ذریعہ ہوتا ہے۔اوراس میں شک وشبہ کی کوئی وجنہیں ہوتی بلکہ آدی اپنے قلب کے انشراح واظمینان کے لئے ویکھنا چا ہتا ہے۔

مثلاً آپ کا کوئی نہایت قابل اعتراداستادیا شخ ہے، وہ آپ کے سامنے بیبیان کرتا ہے کہ 'آج میں نے ایسی چیز دیکھی جو عجیب وغریب تم کی ہے اس کے اوصاف بھی نہایت عجیب ہیں' اگر وہ آپکا استاذ ہے آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے کہنے ہی سے یقین آجائے گا، کین ساتھ ہی آپ بیہیں گے کہ 'دکھائے'' بیمطالبہ اس وجہ سے نہیں کہ آپکو استاذ کے قول میں شک ہے بلکہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ایسی عجیب چیز ہم بھی دیکھیں۔

### امریکه کاایک واقعه

ابھی پیچیا دنوں میں امریکہ میں تھا، ایک کار میں سوار ہوا، اس میں کمپیوٹر لگا ہوا تھا۔ ہمارے میز بان نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کوفلاں جگہ جاتا ہے ہیکپیوٹر ہمیں راستہ بتائے گا، کے گادا کیں مڑو، باکیں مڑو، اور جب ان سے پہلے بتا تا کہ اب عنظریب دا کیں یا باکیں مڑتا ہے اور جب آجا تا ہے تو کہتا ہے کہ باکس مڑتا ہوا نظر بھی آر ہا ہے، لہذا فک کی اب مڑجاؤ۔ جب میز بان نے یہ بتایا کہ میں روز اندیکا م کرتا ہوں، کمپیوٹر لگا ہوا نظر بھی آر ہا ہے، لہذا فک کی کوئی بات نہیں رہی ۔ لیکن میری طبیعت میں یہ اشتیاتی پیدا ہوا کہ دیکھوں، میں نے کہا کہ یہ کسے بول ہے؟ اس نے وہ فٹ کردیا، اب وہ جہاں بھی جاتا راستہ بتاتا۔ اس نے رہنمائی کرتے کرتے ہمیں ٹھیک اس جگہ پہنچادیا۔ چونکہ یہ کمپیوٹر آیک تھوں سے دیکھوں بس بہی چونکہ یہ کمپیوٹر آیک بی چرخص جو کہتا ہوا کہ ایک بازا اس تشریخ سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ونقصان کا سکین مطلوب تھی جس کا نام اطمینان قلب ہے، لہذا اس تشریخ سے معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ونقصان کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔

"وقال معاذ: إجلس بنا نؤمن ساعة "حفرت معافظه كاس الركويها ل تعليقاً نقل فرمايا معدد اورمصنف ابن الى هيية ميس بياثر فدكور ہے۔ ان ك شاكر داسود بن بلال المحاربی ایک مرتبدان ك ساخة ئة وَ آپ الله في نفر مايا" اجلس بينانؤ من ساعة " (لفظى معنى توبي س) كه آؤ بهار ساتھ بيش جاؤتا كه بم كچه ديرايمان كى باتيس كريں ياتھوڑى دير كے لئے ايمان تازه كريں ۔ "ك

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس اثر کو یہاں لانے سے منشاء بیہ کہ یہاں پر "نومن" سے مراد ذکر ہے ذکر، اللہ اور اللہ کے رسول کا یا ان کی باتوں کا۔ شاید کہنا بیچا ہے ہیں کہ ذکر اللہ اور ذکر رسول بیا ایکا ای کا جزو ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوگئ کہ ایمان مرکب ہے نہ کہ بسیط، یا پھر امام بخاری ہے کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ بن جبل پہلے سے ہی مومن تھے۔ جب اجلس بنانو من مساعة فرمایا، تو اس سے مرادیہ تو ہوئیں سکتا کہ پہلے تو مومن نہ تھے اب ایمان مل کے بہلے ایمان عیں اضافہ کریں، پس اس سے زیادتی ایمان ثابت ہے۔

لیکن اگر پہلی بات مراد ہے کہ ایمان سے مراد ذکر ہے، تو یہ ایک مجاز ہے، کیونکہ ذکر مسبب ہے اور ایمان اس کا سبب ہے۔ اس لئے کہ ایمان دل میں ہے، لہذا ول چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔ یا پھر پہلے یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ زیادتی ایمان سے مراد تصدیق ہے۔ ایمان منجی کی زیادتی نہیں، بلکہ ایمان معلی کی زیادتی ، ایمان کے اندر توت، یا ایمان کے انوار و برکات کا حصول ، کہ بھی ہم سب دنیا کے دھندوں میں گئے رہتے ہیں اکثر و بیشتر غفلت طاری ہوجاتی ہے۔ اس غفلت کو دور کرلیں اور ایمان تازہ کرلیں، اس کے اندر توت پیدا کرلیں تو کیفیت میں زیادتی ہے نہ کہ کہ میت میں۔

"وقال ابن مسعود الإيمان اليقين كله" امام بخاريٌ في دوسراا ترعبدالله بن مسعودٌ كانقل كيا همان ألم على الله بن مسعودٌ كانقل كيا همان أكل كاكل يقين ب- بظاهر زيادتي ونقصان كے مناسب يهال كوئي بات نهيس -

امام بخاری رحمه الله کا منشایه ہے کہ لفظ "کسله" دلالت کررہاہے کہ ایمان کے اجزاء ہیں، اگر اجزاء نہ ہوتے تولفظ" کله" کا اطلاق صحح نہ ہوتا۔

یہاں شاید منشاء یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا آدھا اثر نقل کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ یہ اثر پورانقل فر مایا ہے کہ "المصبر نصف الإیمان والیقین الإیمان کله" تواشارہ پہلے جزء "الصبر نصف الإیمان "کی طرف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ طلباء ہے معمہ کل کرانے کے لئے بکثر ت ایسا کرتے ہیں کہ میں نے آدھا نقل کردیا ہے اس کی مناسبت تو نظر نہیں آرہی اس لئے تلاش کرو کہ پوراکیا ہے؟ یہ جزواق ل صریح ہے اس بات پر کہ ایمان مجزی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک جزو ہے کین جزوتر کینی ہے نہ کہ جزوتر کیبی۔

سی مصنف این أیی شیبة ، رقم : ۳۰۳۹۳ ، ج:۲ ، ص: ۲۲ ، ومسند أحمد ، رقم : ۱۳۸۲۲ ، ج:۳،ص: ۲۲۵، مطبع مؤسسة قرطبة ، مصر ، وعمدة القارى ، ج: ، ص: ۱۸۱ .

"وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى لا يدع ماحاك في الصدر".

عبدالله بن عمر رضی الله عنها نے فر مایا کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دل میں کھکنے والی بات کو نہ چھوڑ دے، دل میں جو بات کھئک رہی ہے پیتہ نہیں یہ بات صحح ہے یا غلط، جب تک اس کونہیں چھوڑ ہے گا اس وقت تک تقویٰ کی حقیقت حاصل نہیں ہوگی ، یہاں بھی بظاہر ترجمۃ الباب سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیکن شایدامام بخاری یہ فرمانا جا ہے ہیں کہ تقویٰ اورایمان ایک چیز ہے۔ جبیا کہ فرمایا:

"هُدَى لِلمُتَقِينَ 0 اللّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِالْغَيْبِ". "كَاتر مِنْ اللّذِينَ مِؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ". "كَا ترجمه: راه بتلاتی ہے ڈرنے والول كو جوكه يقين كرتے ہيں بے ديكھى چيزول كا۔

تقوی ان کے نزدیک ایمان کے مترادف ہے، یہ ایک لحاظ سے مجے بھی ہے کیونکہ تقوی کی تین قتمیں ہیں: ایک تقوی عن الشرک جوایمان کے مترادف ہے۔

دومرا تقوى عن المعصية -

تيسراتقو كاعن الصغائر

اور **چوتما** تقوی عن الشبهات ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تقوی کو ایمان کے ہم معنی قرار دیتے ہوئے فر مار ہے ہیں کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک کہ دل میں پیدا ہونے والے تر دد کو بھی نہ چھوڑ دے، جس چیز کے لئے دل میں تر دد ہواس کو بھی نہ چھوڑ دے، جس کو تقوی کاعن الشبہات کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کے کہنے کا حاصل سے تقوی کا ایمان ہے۔ اور ایمان کی حقیقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ انسان شبہات کو ترک نہ کردے، شبہات کا ترک ایک کے ایک ہے اور کمل جزوایمان بنتا ہے۔

جواب ظاہر ہے کہ اگر جزو بنا تو جزوتز کینی بنا ، نیز کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ جوشبہات کو نہ چھوڑے وہ مومن نہیں ہے کا فر ہے۔ کا فرتو کجااس کو فاسق بھی نہیں کہا جا سکتا ،اس کے محض جزوتز کینی ہے۔

وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً

عجام مشہور تا بعین میں سے ہیں۔عبداللہ بن عمر کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ اس آبت کریمہ کی تشریح

كرتے ہيں كه:

"هُوَعَ لَكُمْ مِّنَ الدَّيْنِ مَاوَصَّى بِهِ نُوْحَاً". ٥٤

٣ کے البقرہ:٣٤٢.

۵کے خوری: ۱۳.

### ترجمہ: راہ ڈال دی تہارے لئے دین میں وہی جس کا تھم کیا تھانوح کو ۔

الله تعالى نے تمہارے لئے اليادين مقرر فرمايا ہے جس كى وصيت حضرت نوح عليه السلام كو كى تقى ، اس كى تقيير كرتے ہوئے مجاہد نے فرمايا" او صيدناك يا محمد واياه دينا واحدا" كرائے محمد آپ كواوران كو (نوح عليه السلام كو) ايك بى دين كى وصيت كى تقى ، دونوں كا دين ايك تھا، ية وہوا ايك مقدمد دوسرامقدم "وقال ابن عباس شاہد هرعة و منهاجا".

دوسری جگه قرآن میں فرمایا: "

"لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً". الهِ ترجمہ:" اور ہراكك كوتم ميں سے ديا ہم نے ايك دستور اورراه "-

کہ ہم نے تمہارے لئے الگ الگ راستے مقرر کئے ہیں''شرعاً'' کہتے ہیں بڑے راستے کو اور ''مسنھاج'' کہتے ہیں چھوٹے راستے کو،تو ہم نے چھوٹے اور بڑے الگ الگ راستے مقرر کر دیئے مطلب ہے شریعت کے احکام وقوانین ۔

"مبيلا و منة" عبدالله بن عباس رضى الأعنهان اسى تفيرى ہے، "مبيلا و منة" تو دونوں باتوں كوملاكرا تندلال كررہے ہيں۔ايك طرف فرمايا كه ہم نے تم كواورنوح عليه السلام كوايك ہى دين ديا تعاوه ہے ايمان ،ليكن ہرايك كے لئے "هنوعة و منهاج" الگ بنايا۔

بعض فروی احکام دونوں کے لئے الگ الگ تھے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کددین تو ایک ہے، لیکن اس کے احکام مختلف ہیں۔ کسی کے اندراحکام کم ہیں اور کسی کے اندرزیادہ، تو ایمان زیادتی اور نقصان کو قبول کرتا ہے اب بردا دوراز کارقتم کا استدلال ہے۔ کیونکہ فروی احکام کے اندر کسی اور زیادتی سے ایمان کے اندر زیادتی اور نقصان لازم نہیں آتا، ایمان منجی ایک ہی ہے۔ البتہ اس کے متعلقات، نتائج اور اس کے شرات مختلف احکام کی صورت میں آتے ہیں، وہ احکام کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے یہ کہنا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے، یہ بہت ہی دورکی بات ہے۔

### (۲) باب: دعاؤكم ايمانكم

بداس آیت کریمه کی تغییر ہے جس میں فرمایا ہے کہ:

#### " قُلُ مَا يَعْبَوُ ابِكُمْ رَبِّى لُوُلَادُ عَاوُّكُمْ" <sup>22</sup> ترجمہ: تو کہہ پروانہیں رکھتا میرارب تمہاری اگرتم اس کو نہ یکارا کرو۔

تمہارا پروردگارتمہاری پرواہ بھی نہ کرتا اگرتمہارا پکارنہ ہوتا یعن اگرتم الله تعالی سے دعا ئیں نہ کرتے تو تمہارا پروردگار پرواہ بھی نہ کرتا۔ آیت کریمہ کامفہوم یہی ہے آ گے اس کی تفیر "دعاؤ کم ایمانکم" بیعبداللہ بن عباس کی تفیر ہے۔ جوانہوں نے "دعاؤ کم" کی تفیر "ایمان کم" سے کی ہے کہ اگرتمہارا ایمان نہ ہوتا تو پروردگارتمہاری پرواہ نہ کرتا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ بیاستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ "دعاؤ کم" سے" ایسمانکم" مرادلینا بطور مجاز ہی ہوسکتا ہے۔ اور علاقہ یہی ہے کہ دعا جزو ہے اور ایمان کل ہے۔ تو "تسسمیة السکل بساسم المجزء" ہوگیا، پید چلا کہ دعا

ایمان کا جزوہے۔ پس ایمان بسیطنہیں مرکب ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ "دھاؤی کم" کی تغییر"ایسمانکم" سے کرنااگر چہ بے شک منقول ہے گریکی تغییر متعین نہیں ، یہاں مجازی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔اگر حقیقت مراد لیتے ہوئے یوں کہا جائے کہا گرتم اللہ جل جلالہ کو پکار فہیں ، دعائیں نہ کروتو اللہ تعالی تہاری پرواہ نہ کریں گے،اس متی میں کوئی بھی خرائی نہیں۔حقیقی معنی مراد لینا نہ مرف ہے کہ مکن ہے بلکہ واضح ہے۔ نیز علاقہ بھیشہ "نسسمیة المک لم باسم المجزء" بھی نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی علاقے ہوتے ہیں،ان علاتوں میں سے ایک علاقہ "نسسمیة المک لم باسم المجزء" بھی ہوتا ہے۔ایک اعتبار سے دعاکل ہے اور ایمان جزوہے ۔ کیونکہ دعا کے معنی ہیں اللہ تعالی کو مطلق پکارتا، اللہ تعالی کو پکارنا مختلف جہوں سے ہوسکتا ہے۔ یہ بھی دعاکل ہوا اور ایمان جزوہ وہوا تو ایمان کا مرکب ہونا لازم نہ آیا، بلکہ دعاکا مرکب ہونا لازم آیا، لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ جب کوئی علاقہ نہیں ہوتا تو بجاز کا علاقہ کہی اونی ملابست ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے اطلاق دوسرے لفظ پر کردیا جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہمراد یہ ہو کہ ایمان کے تقاضوں اور نمانگی میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان کے شرات، ایمان کے تقاضوں اور نمانگی میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان کے شرات، ایمان کے تقاضوں اور نمانگی میں ہے۔ تو اس کی ملابست ایمان سے موجود ہے۔ دعا ایمان مقصود نہیں۔

خلاصہ بیک امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات میں سے کوئی بھی ایسانہیں جو حفیہ اور متکلمین کی بات کو ردکرتا ہو۔ ہاں مرجمہ، جمیہ ،معتز لہ اورخوارج کی ان دلائل کے ذریعے سے تر دید ہوجاتی ہے۔

كك الفرقان: 22.

آ گے حدیث نقل فرمائی:

#### بناءاسلام

میمعروف حدیث ہے کہ اسلام کی بناء پانچ چیزوں پر ہے۔اس میں شہادت اور ارکان اربعہ کا ذکر فر مایا، گویا کہ اسلام کوایک خیمہ سے تثبیہ دی۔جیسا کہ خیمہ پانچ عمودوں پر قائم ہوتا ہے،اسی طرح اسلام کا خیمہ پانچ عمودوں پر قائم ہے۔ پانچ کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا کہ بیا ہم الفرائض ہے،اگر چہتمام فرائض ان میں منحصر نہیں،احکا مات اور بھی ہیں لیکن بنااسی پر ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصوداس حدیث کولانے سے یہ ہے کہ اسلام منی ہے ان پانچ پر ، تو وہ کہتے ہیں اس سے پیتہ چلتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جزوہیں ایمان کا ، اورایمان بسیطنہیں بلکہ مرکب ہے۔

جواب یہ ہے کہ بیاستدلال اولا موقوف ہے اس بات پر کہ ایمان اور اسلام مترادف ہوں، چنا نچہ امام بخاری اس کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا بلکہ اسلام کا آیا ہے۔ لیکن محقق بات ہمار بند دیک یہ ہے کہ ایمان اور اسلام مترادف نہیں، بلکہ دونوں میں فرق ہے کہ ایمان تصدیق قبی ہے اور اسلام اقرار باللہ ان والالتزام بالارکان ہے، یہ التزام انقیاد ہے تو انقیاد کے اندر سارے احکام آجاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی آجاتے ہیں۔ لہذا اگر اسلام مختلف اشیاء سے مرکب ہو، تو اس سے ایمان کا مرکب ہونالا زم نہیں آتا، اور اگر بالفرض یہ تسلیم کرلیا جائے کہ ایمان اور اسلام مترادف ہیں اور اسلام کے لئے اجزاء ذکر کئے گئے تو اس سے ایمان کی ابر اء ذکر کئے گئے تو اس سے ایمان کے اجزاء بھی لازم آتے ہیں، تو اجزاء تزیمیدیہ ہوں گے، نہ کہ اجزاء ترکیبیہ، لہذا اس سے حنفیہ کے خلاف استدلال تام نہیں ہوتا، یہز اعظی مے حقیقت کے اعتبار سے وئی فرق نہیں۔ باقی حدیث بالکل واضح ہے کہ اسلام کی بناء یا نچ چیزوں پر ہے۔ شہادت، صلوق ، صوم ، زکو قاور جے۔ اس میں کوئی ابہام و پوشیدگی نہیں۔

۸ک وقی صحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، بیاب بیان ارکان الإسلام و دعائمة الإسلام ، رقم : ۱۹ سـ ۲۲ ، وسنن التسائی ، کتاب الترملی، کتاب الإیمان عن رسوالله ، بیاب مناجاء بنی الإسلام علی خمس ، رقم : ۲۵۳۳ ، وسنن النسائی ، کتاب الإیمان و شرائعه ، بیاب علی کم بنی الإسلام ، رقم : ۱۹ ۳ ، ومسند احمد ، مسند المکثرین من الصحابه ، بیاب مسند عبد الله بن حمر بن الخطاب رقم : ۳۵۲۷ ، ۳۵۱۳ ، ۱۹۳۹

شراح حدیث نے اس میں بہت چوں چرا کی ہے، اس کوذ کرکرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی خاص فائدہ نہیں۔واللہ اعلم۔

#### (٣) باب أمور الإيمان،

وقول الله عز وجل: ﴿ لَيُسَ الْبِرَّ اَنْ تُولُوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِيَّانِ وَ النَّبِيَّيْنَ وَ آتَى الْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِيَّ الْمُشْرِقِ وَ الْمَكَادِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيَّيْنَ وَ آتَى الْمَالِكَةِ وَ الْكَالِكَةِ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ اَبْنَ الْسَبِيلِ وَ السَّائِلِيُنَ وَ فِي الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَ الْمَائِلِيُنَ وَ الْمَالِكِيْنَ وَ فِي السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ فِي السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ فِي السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ فِي السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ وَ السَّالِكِينَ فِي السَّالِكِينَ وَ الْمُعَمِّدُونَ ﴾ [المؤمنون: ا]

### باب"أمورالإيمان"

حدیث باب میں امام بخاری رحمته الله علیہ نے امور کی اضافت ایمان کی طرف فرمائی ہے۔ اس میں دواحمال ہیں:

ایک اخمال بیر که اضافت بیانیه مواور مرادبیه که "بهاب الامود التی هی الایدهان" یعنی ان امور کا ذکر جوابیان کا مصداق بیں۔اس صورت میں اس ترجمته الباب کا مقصدیه بیان کرنا ہوگا کہ ایمان اسیط تبیں ہے بلکہ مرکب ہے اور مختلف امور اس کے اجزاء بیں ان میں بہت سے اعمال بیں جن کا ذکر آ گے آرہاہے۔

وومرااحمال بیہ ہے کہ بیاضافت باللام ہولین "باب الامور التی هی قابعة للایمان" تواس صورت میں اس کا بیمعنی ہوگا کہ ان امور کا ذکر مقصود ہے جوایان کے لئے ثابت ہیں۔اس صورت میں یا تو مرجیہ کی تر دید مقصود ہوگی جوا بھال کو مضل نعو سیجھتے ہیں اور ایمان کے لئے نہ صرف بیک اعمال موقوف علیہ قرار نہیں دیے بلکہ ان کو اجزاء ترجمینہ یا اجزاء تکمیلیہ بھی نہیں مانتے ، تو اس سے ان کی تر دید مقصود ہوگی کہ نہیں ایمان کے لئے بھی امور ثابت ہیں جوا یمان کا تقاضہ ہے۔

# حضرت گنگوہی کی رائے

حضرت مولانا رشیدا حمد گنگوہی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله مخالفین کی تر دیداور اپنا مؤقف واضح کرنے کے بعداب ایک عام بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں ، ان تقاضوں کو بیان کرنامقصود ہے،کسی خاص فرایق کی تر دیدمقصود نہیں۔

### آیت کے ذکر کا مقصد

ای ایمان پرعطف کیا "وقول المله عزوجل" کالینی به باب ایمان کے متعلق ہے اور اللہ جل جلا ایمان کے متعلق ہے اور اللہ جل اللہ کے اس ارشاد کے متعلق ہے، بدارشاد اس لئے ذکر کیا گیا کہ اس میں امور ایمان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ارشاد ہے:

" لَيُسَ الْبِرَّ اَنُ تُولُوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْـمَــُوبِوَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْنَ.....أولِئِكَ هُمُ الْمُتَقُونُ٥"

تھم باری تعالیٰ ہی تقدس کا حامل ہے

یہ آیت کریمہ درحقیقت اس پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب قبلہ کی تحویل کا تھم آیا تو چونکہ بیت اللہ سے قبل بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کا تھم کیا گیا تھا پھر بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف حول کا تھم دیا گیا،اس لئے اس وقت بہت سے لوگوں نے اس قتم کے اعتراضات اٹھائے کہ یہ سلمان کسی ایک جہت پر قائم نہیں رہتے ،کبھی کہتے ہیں، بیت المقدس قبلہ ہے اور کبھی کہتے ہیں بیت اللہ قبلہ ہے۔

ان اعتراضات کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اصل بات سے کہ کہ کہ جھی قبلہ کے اندراپنی ذات کے اعتبار سے پچھنیں رکھاوہ بیت المقدس ہویا بیت اللہ ہو، اپنی ذات کی وجہ سے، پھروں کی وجہ سے یااپنی نقیر کی وجہ سے کہ اس فقدس کا حامل نہیں ہے، اس میں تقدس اللہ تبارک و تعالی کے تھم اور اللہ جل جلالہ کی نسبت کی وجہ سے آیا ہے، اللہ جل جلالہ جس چیز کوقبلہ قرار دیدیں وہ قبلہ ہوجائے گا، اور مقصود ہی اس سے یہ ہے کہ اسلام کو بت پرستی سے متاز کیا جائے، کیونکہ بت پرستی میں لوگ خود بت کومقدس سیجھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کے برخلاف قبلے کو ہار ہار تبدیل کر کے بیا شارہ دیا جار ہا ہے کہاصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، تا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے اس کی اتباع اوراس کے مطابق عمل کیا جائے۔

توفرمایا: "كَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوكُوا وُجُوْهَكُمْ فِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ" نَكَى يَنِيسِ بِ كَتْمَ اپنے چرے کوتبلہ کی طرف پھیرو، بذات خودنه شرق میں پچھرکھا ہے نه مغرب میں۔

"وَلَٰكِنَّ الْهِـرَّ مَنُ آمَنَ بِـاللَّـهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيَّيْنِ....."الخ اصل اس مخص کافعل پر ہے جواللہ پراور یوم آخرت پرایمان لائے۔

## امام بخاريٌ كامنشا

امام بخاری رحمه الله اس آیت کریمه کویهال اس لئے لائے ہیں کہ ان کے نزدیک "بیسق" ایمان ہے،
کیونکہ "بیسق" کا، فرداعظم ایمان ہے، تو انہوں نے گویا" بیسق" کوایمان کا مرادف قرار دیا اور بیکها کہ آ گے جو
تفصیل آرہی ہے وہ سب ایمان کی تفصیل ہے، "بیسست" کی تفصیل گویا ایمان کی تفصیل ہے اوراس میں صرف
تقدیق قبلی کا ذکر نہیں بلکہ بہت سے اعمال کا ذکر ہے۔

توپيلے فرمایا:

"وَلَكِنَ الْبِسرَّ مَنُ آمَنَ بِساللُهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَالْمَكَادِكَةِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ وَالنَّبِيَّيْن".

جوالله، يوم آخرت، ملا تكداورهيين برايمان لائے ـ تو يہلے ايمان كا ذكر فرماياس كے بعد فرمايا:

" وَأَلَى الْمَسَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْيَعَامِي وَالْيَعَامِي وَالْيَعَامِي وَالْمَسَائِلِينَ وَلِي

الرَّقَاب".

جومال خرچ کرے "فوی المقربی" پر، "علی حبد" کامعنی ہے کہ مجبت کے باوجود مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستہ میں ،اور "فوی القوبی" یتا می اور مساکین کودیتا ہے۔

"علی حبه" کی ایک تغیریہ ہے کہ "علی الرغم من حبه للمال"کہ باوجود یکه دل میں مال کی محبت ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنے پاس رکھوں کسی کو نہ دوں، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے "دوی القوبی" بتا می اور مساکین پر۔

اور دوسری تغییر بیہ ہے کے علی سبیہ ہے اور "حسبہ" کی ضمیر اللہ جل جلالہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے" **ذوی القو ہیٰ**" اور مساکین کو مال دیتا ہے۔

آكِ فرمايا، "وَاقَامَ الْصَلَاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهَدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا" اوروه لوك كه جب كوئى عهد كرين قاس كاليفاء كرين -

سبسے پہلے معقدات لین ایمان کا ذکر پھر معاشرت کے احکام کا کہ "فوی القوبی اسسامی" اور مساکین کو مال دینا، پھر عبادات کا ذکر کیا"واقام الصلواة و آتی الزکواة" پھر معاملات کا"الموفون بعهد هم". پھر آخر میں ذکر کیا: "والے ایم ایم الباً سایہ و الباً سایہ و الباً سایہ و کی الباً سایہ و کا ذکر ہے،

کونکہ صبر اخلاق میں سے ایک خلق ہے، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح بیآ بت تمام شعبہائے ایمان اور تمام شعبہائے ایمان اور تمام شعبہائے ایمان اور تمام شعبہائے اسلام کو جامع ہے، اس میں عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق سبھی ہیں، تو ایمان کے یا نچوں شعبوں کا اس میں ذکر آگیا۔ آخر میں ذکر ہے، "والصابوین فی الباساء والصراء".

"صابوین" منصوب ب"علی سبیل الممدح" ورنه قاعد کا تقاضا تویتها که چونکه "المعوفون" پرعطف بال کے "والصابوون" ہونا چاہئے، کیکناس کوفن نحویس منصوب "علیٰ سبیل الممدح" کہتے ہیں، بعضا وقات اس کوا خصاص که دیتے ہیں که "انحص بالذکو" کامفعول ہے۔ تواس میں سب چیزیں "ہو" ہیں، لہذا ان کو "ہو" پرحمل کیا گیا ہے۔ امام بخاری کے نزدیک "ہو" سے مرادا کیان ہے، فرماتے ہیں ایمان ان سب چیز ول سے مرکب ہے۔

## آیت ، حفیہ کے مسلک کے خلاف نہیں

اگر حنفیہ جواب وینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ "من آمن بالله "کوالگ ذکر کیا اور پھر "واتی المال علی حبه "اس کوواؤعطف کے ساتھ الگ ذکر کیا، الہٰذااس سے معلوم ہوا کہ "من آمن بالله" الگ چیز ہے اور "واتی الممال علی حبه" الگ چیز ہے اگر چہ ضروری ہے، کین ایمان کا جزوتر کیبی نہیں زیادہ سے زیادہ جزوتر کینی کہتے ہیں۔

دوسرى آيت ذكرى: " قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ".

یدان کے منہوم پرزیادہ صریح ہے، کیونکہ اس میں ایمان کالفظ موجود ہے، اس سے آگے والی آیات میں۔
ان اوصاف کا ذکر ہے جومؤمن کے لئے ضروری ہے، اس سے بھی بیہ بتانا مقصود ہے کہ بیا ایمان کے تقاضے ہیں
کہ آدمی نماز میں خشوع اختیار کرے، زکو ۃ ادا کرے، اپی شرمگا ہوں کی حفاظت کرے، احسانات اور عہد کی
رعایت کرے اور دیگر شرعی احکامات کی یابندی کرے۔ پھر آگے حدیث ذکر کی:

 عبداللہ بن محمدامام بخاری رحمہاللہ کے استاذ ہیں اور ان کی تیسری پشت میں یمان ہیں ، جن کا ذکر شروع میں گزر چکا ہے کہ امام بخاریؒ کے داوا (مغیرہ) ان ہی کی وجہ سے مشرف بااسلام ہوئے تھے۔ ' ف میں فال است معدد کی مصل سے گئیں ا

سيدناابو هرريه هظه كى مرويات كى تعداد

یہ حضرت ابوہر یرہ کے کہا کی حدیث ہے جو سیحی بخاری میں آئی ہے، صحابہ ہیں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابوہر یرہ کے کہا کہ کہا کہ کہا گرچہ وہ نبی کریم کی صحبت میں تقریباً تین سال رہے جو کہ بہت کم زمانہ ہے، کیکن انہوں نے اپنے آپ کوتمام مشاغل سے فارغ کر دیا تھا اور حضورا کرم کی کی سنت کو حاصل کرنے میں لگ گئے تھے، اس لئے ان کی احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور مند بھی بن مخلد میں ان کی پانچ ہزار تین سوچوہ تر (۵۳۷۷) احادیث مروی ہیں، جو کسی بھی صحابی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہزار تین سوچوہ تر (۵۳۷۷) احادیث مروی ہیں، جو کسی بھی صحابی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ امام بخاری میں روایت کی ہیں۔ ا

ابو ہر ہے وہ نظامات کا نام

ابو ہریرہ ورحقیقت ان کالقب تھا، کنیت نہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بلی رہتی تھی جس سے یہ کھیا کرتے تھے اس لئے حضورا قدس تھا نے ان کو ابو ہریرۃ اور بعض جگہ ابو ہر کہہ کرخطاب فر مایا، دونوں القاب روایات سے ثابت ہیں، ابو ہریرۃ بھی اور ابو ہر بھی، پھریہ نام اتنامشہور ہوگیا کہ لوگ اصل نام بھی بھول گئے۔ یہاں تک کہ اس میں بہت اختلاف ہوا ہے،ان کے نام کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کہ ان کا مرکما تھا؟

علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے چالیس نام ذکر کئے ہیں، کیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ ذمانہ جا ہلیت میں ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا، اس طرح ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا، اس طرح ان کا نام عبد الرحمٰن ہن صبحر اور ابو ہریرۃ علیہ لقب مشہور ہوگیا۔ ان کا نام عبد الرحمٰن بن صبحر اور ابو ہریرۃ علیہ لقب مشہور ہوگیا۔ اس کا

"عن النبى قال الايمان بصع وستون شعبة": نى كريم كان ارشادفر ما يا كه ايمان سائه سع كهذياده شعبول كانام به ، تويهال شعبة كاايمان پرحمل كيا، امام بخاريٌ يهى كهنا چاست بيس كه ايمان بهت سارى چيزول سے مركب ہے۔

٥٠ - ١٥ - ٢٠ هـذا أول حديث وقع ذكره فيه . ومجموع ما آخرجه له البخارى من المتون المستقلة أربعمائة حديث وستة و أربعون حديثا على التحزير . وقد اختلف في إسمه اختلافا كثيرا قال ابن عبد البر : لم يختلف في اسم في السمة على عشرين قولاً ، فتح البارى ، ج: ١ - ص : ١٥ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٥ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - وعمدة القارى ، ج: ١ - ص : ١٩٠ - ص : ١٩٠

نی کریم کے لفظ استعال فرمایا" ہے۔ اس کے لغوی معنی شاخ کے ہوتے ہیں، یعنی ایمان کی شاخیں ہیں اور اس سے بیہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ جزوتز کینی ہے، جیسے کسی درخت کی شاخیس کٹ جائیں تو وہ درخت کی منفعت نہیں رہتی ، اس کی زینت ، فائدہ اور اس کے ثمرات ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اگر اعمال "منتفی" ہوجا تے ہیں۔ اس طرح اگر اعمال "منتفی" ہوجا ئیں تو ایمان کی زینت جاتی رہتی ہے اس کے فوائد اور ثمرات جاتے رہتے ہیں۔

فرمایا کدایمان کے ساٹھ سے زیادہ شعبے ہیں، اس روایت میں "بسطے و ستون" ہے، اور سلم کی ایک روایت میں راوی نے شک کا ظہار کیا ہے کہ "بضع و ستون" فرمایایا" بضع و سبعون" فرمایایا پض دوسری روایتوں میں راوی نے "بضع و سبعون "پر جزم کیا ہے۔ تواختلاف ہوا ہے اور تین طرح کی روایات ہیں بسطے و سبعون جزم کے ساتھ کہ "بسطے و ستون جزم کے ساتھ اور تیسری شک کے ساتھ کہ "بسطے و سبعون" فرمایا ہے۔ مسبعون" فرمایا ہے۔

# روایات میں تطبیق کے بجائے ترجیح کی صورت بہتر ہے

بعض حضرات نے ان تینوں روایات میں اس طرح تطبق دینے کی کوشش کی ہے کہ کسی لحاظ سے "مستون" ہیں۔ "مستون" ہیں۔

لیکن بیطیق دینے کا موقع نہیں ہے، اس لئے کہ روایات میں وہاں تطبیق دی جاتی ہے جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی جہاں آپ ﷺ نے ایک ہی بات ایک سے زائد مرتبہ ارشاد فر مائی ہو، تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا مقصد بیرتھا اور دوسری مرتبہ مقصد دوسرا تھا۔

اور بیاس وقت بھی ہوتا ہے جب دونوں روایتوں کے صحابی مختلف ہوں، روایت کرنے والے مختلف ہوں، تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ گانے ایک راوی کے سامنے ایک لفظ بولا اور دوسرے راوی کے سامنے دوسر الفظ بولا اور دوسرے راوی کے سامنے دوسر الفظ بولا اور ایک وقت میں ایک مرادتی ، اور دوسرے وقت میں دوسری مرادتی ، لیکن جہاں صحابی ایک ہی ہو (اس کو محدثین اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ ''معنی ہے ، مخرج المحدیث واحد" حدیث کا مخرج ایک ہی ہے ، مخرج ایک ہونے کا معنی ہے کہ صحابی ایک ہی ہے اور آپ گانے ایک ہی واقعہ میں یہ بات ارشاد فر مائی ہے ) تو ظاہر ہے وہاں ایک ہی لفظ بولا ہوگا ، اس لئے وہاں تطبیق کا کوئی سوال پیدائیس ہوتا ، وہاں تو ترجے ہی دینی پڑے گی کہ کون سالفظ استعال کیا تھا ، البذ اتطبیق کے بجائے یہاں ترجے کا موقع ہے۔

حافظ ابن مجرعسقلانی رحمه الله نے بخاری کی روایت کوتر جیج دی ہے کہ اس میں "بصنع و مستون" کا لفظ جزم کے ساتھ آیا ہے جبکہ جہاں بھی جن راویوں نے "مدسعون" روایت کیا ہے ان سے کہیں نہ کہیں شک ثابت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ ایسے راویوں کی روایت لائے ہیں جن سے کہیں شک منقول نہیں، لہذا امام

بخاریؓ کے نز دیک یہی روایت راج ہے۔ <sup>۵۳</sup>

## بيان عد ديسے تحديد مقصور نہيں

ایک توجید بیجی کی گئی ہے کہ درحقیقت یہاں جو "مستون" یا"مسب معون" کاعدد مذکور ہےاس سے تحدید مراد نہیں کہ اتنا عدد محد دورکر کے بیان کرنامقصود ہو بلکہ اس کا مقصد تکثیر کا بیان ہے، جیسے عام طور پرلوگ کہتے ہیں۔"ستر مرتبہ کہددیا" اس سے تکثیر مراد ہوتی ہے۔

لبذانی اکرم کا مقصد بھی عدد کے بیان سے تکثیر تھانہ کہ تحدید۔ راویوں نے اصل مفہوم یعن تکثیر کوتو برقر اردکھا، پھراس آئیر کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے "سید ون" کالفظ استعال کیا اور کسی روای نے "مسید ون" کالفظ استعال کیا، کیونکہ راوی کواصل لفظ یا ذہیں رہا کہ حضور کھے نے "مسید ون" فرمایا تھا با کی کہ جو بھی لفظ استعال فرمایا تھا اس کا مقصد بیان تکثیر تھا، تو اس لئے "مستون" اور "مسبعون" کا لفظ استعال کیا۔

# تحدیدمراد لینے میں تکلف ہے

بعض حضرات جنہوں نے اس عد د کوتحدید پر مجمول کیا انہوں نے گنتی کی کہ قر آن وحدیث میں ایمان کے کیا کیا شعبے بیان ہوئے تو گنتی کر کے بیعد دبنانے کی کوشش کی۔

چنا نچ قرآن کریم میں جن اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے یا ایمان کے متعلقات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے پہلے ان کو شار کیا، مگر وہ عدد ساٹھ تک نہ پہنچ سکا، پھر حدیث میں ایمان کے ساتھ جو الفاظ استعال ہوئے ہیں ان کو شار کیا وہ بھی ساٹھ تک نہ پہنچ سکے، پھر دونوں کو جمع کیا تو ساٹھ تک بلکہ ساٹھ سے او پر پہنچ گئے، امام ابن حبان نے یہ کام کیا، دوسر بے لوگوں نے بھی یہ کوشش کی کہ ان کوشار کیا جائے۔

سین مجھے یہ ذوقا ایبالگتاہے" والملہ مبحانہ اعلم "کہیہ جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں ان میں کھے نہ دوقا ایبالگتاہے" والملہ مبحانہ اعلم "کہ یہ جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں ان میں ہے کھی نہ کچھ تکلف سے خالی نہیں۔اس لئے ظاہریہی ہے کہ عدد تکثیر کے لئے ہے، تحدید کے لئے نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ امام ابن حبان نے جتنے شعبے بیان کئے ہیں، یہ بیں کہا جاسکتا کہ ان پر اضا فہ نہیں ہوسکتا بلکہ ان پر اضا فہ بھی ممکن ہے، مراد تو اسلام کے سارے احکامات ہیں جوستر کے اندر منحصر اور محدود نہیں۔اس واسطے بہت سے علمائے کرام نے شعب الایمان پر مستقل کتابیں کھی ہیں۔''فوائد المنھاج'' امام علمی رحمہ

۸۳ فتح البارى، ج: ١،٠٠٠: ۵١،

الله کی کتاب ہے، امام بیمی رحمہ الله کی کتاب "شعب الایمان" ہے، بیاس صدیث کی تشری ہے کہ ایمان کے شعبے کیا کیا ہیں؟

اس میں جواعمال بیان کئے گئے ہیں ان کواگر شار کیا جائے تو یقیناً ستر سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مق لہذا زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس عدد کو تکثیر رجمول کیا جائے۔

یهال صدیث مختصر ہے بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ "اعلاها شہادة ان لا إلله إلا الله وادناها امساطة الا ذی عن السطريق" بيتايا که اس میں اعلیٰ ترین شعبہ توشها دتین ہے اورادنیٰ شعبہ بيہ که راسته میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پر می ہوئی ہو، اس کو ہٹادینا، لوگوں کو تکلیف دہ چیز وں سے بچالینا اورالی چیز کوزائل کردینا، معلوم ہوا کہ بیکھی ایمان کا حصہ ہے۔

ایذائے مسلم کفر کے شعبہ میں سے ہے

اگراس کے برعکس ہوگا تو وہ ایمان کا شعبہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضد ہوگی بعنی کفر کا شعبہ ہوگا، چاہے تنہا اس عمل پر کفر کا اطلاق نہ کیا جائے لیکن شعبہ کفر کا ہوگا، تو جہاں بھی مسلمان کو تکلیف چینچنے کا اندیشہ اوراحمال ہو، ایسا کا م کرنایا ایسی کوئی چیز راستہ میں کھینک وینا، یہ سب کفر کے شعبے ہیں۔ ۵۵

لوگوں نے آج کل اس کو بالکل دین سے خارج کردیا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ، اچھے خاصے پڑھے لکھے ، اہل علم اس میں مبتلا ہیں ، چھلکا راستہ میں بھینک دیا ، لوگوں کی گذرگاہ میں بھینک دیا ہیہ کتنے ہی افسوس کی بات ہے ،مسلمان کا کام تو بہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے۔

حياء كي شخصيص

#### آ كفرمايا: "والحياء شعبة من الايمان".

م وقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة ، منهم: الإمام أبو عبد الله الحليمي صنف فيها كتابا سماه: (فوائد المنهاج) ، والحافظ أبو بكر البيهقي وسماه: (شعب الإيمان) ، والشيخ عبد الجليل أيضا سماه: (شعب الإيمان) و إسحاق ابن القرطبي وسماه: (كتاب النصايح) ، والإمام أبو حاتم وسماه: (وصف الإيمان وشعبه) . أنظر: عمدة القارى، ج: ا،ص: ١٠٠ ، وصحيح ابن حبان ، ج: ا،ص: ٣٨٤.

۵۸ ماقيل: المقهوم منه أنه إذا لم يسلم المسلمون منه لا يكون مسلما، لكن الإتفاق على أنه إذا أتى بالأركان الخصصة فهو مسلم بالنص والإجتماع. وأجيب: بأن المراد منه المسلم الكامل كما ذكرنا، وإذا لم يسلم منه المسلمون فلا يكون مسلما كاملا، وذلك لأن الجنس إذا أطلق يكون محمولا على الكامل الخ، عمدة القارى، ج: ١،ص:٢٠١.

حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ، اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا حالانکہ جو " مصع و مستون " مشعبے ذکر کئے گئے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے اس کوالگ سے ذکر کرنے کی دووجہیں ہوسکتی ہیں :

ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ بیارشاد نبی اکرم ﷺ نے کسی ایسے موقع پر فر مایا ہوجس موقع پر لوگوں کے سامنے حیاء کی اہمیت ذکر کرنامقصود ہو،تو موقع اور کل کی مناسبت سے اس کوالگ سے ذکر فر مایا۔

دومرى وجدية بحى ممكن ہے كہ شعبے تو بہت سارے ہيں، ليكن ان ميں حياء ايك اليى چيز ہے جو بہت سے شعبول كو جامع اور شامل ہے چونكہ حياء كى تعريف كى تى ہے" انقساض المنفس عن الامور القبيحة" لينى برى باتوں سے نفس كے اندرانقباض پيدا ہوجائے۔

اگر آدمی کو بیر حال حاصل ہوجائے کہ تمام فہنچ امور سے دل میں انقباض پیدا ہوجائے تو پھر ہرفتم کی معصیوں ،منکرات اور گنا ہوں سے نیچ جائے گا۔ بیر بنیا دی چیز حاصل ہوگئی تو گنا ہوں سے نیچ میں بے حدمد دگار ثابت ہوگی اور بیفوت ہوجائے العیاذ باللہ! تو ہرگناہ آسان ہوجا تا ہے، "اذا فساتک السحیاء فافعل ماشنت". اس لئے بیر چیز بنیا دی اہمیت رکھتی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں انسان کو بیک وقت بہت سے شعبے حاصل ہوجائے ہیں۔ اس لئے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔

یہاں میبھی سمجھ لینا چاہئے کہ جیسا کہ پہلے گذراہے کہ حیاء اُمور قبیحہ سے نفس کے انقباض کا نام ہے، کیکن امور قبیحہ بیدایک اضافی چیز ہے بینی بعض امور ایسے ہیں جنہیں بعض فریق فتیج سمجھتے ہیں اور بعض نہیں، اس لئے حیاء بھی اضافی ہوگئی کہ ایک چیز ایک فریق کے نزدیک حیاء کا تقاضہ ہے اور دوسرے کے نزدیک نہیں، تو حیاء بھی اضافی ہوگئی، اس لئے عام طور پر حیاء کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں:

حياءك اقسام أربعه

(۱) حیاءشری، (۲) حیاعقلی (۳) حیا پورنی (۴) حیا طبعی \_

حیاء شرقی کامعنی بیہ ہے کہ جوامور شرعاً قتیج ہیں ان سے انقباض ہوتا۔ یہاں اصل مقصود یہی ہے۔ حیاء علی کا مطلب ہے جوامور عقلا فتیج ہیں ان سے انقباض ہوتا۔

حیا وعرفی وه که جو چیزیں عرفافتیج ہیں ان سے انقباض ہونا۔

حیاطیمی کہ جو چیز نہ شرعاً فتیج ہے نہ عقافی جے بلکہ انسان طبعی طور پراس کا عادی نہیں ،اس لئے حیاء آتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے اس نے بھی جلسہ سے خطاب نہیں کیا۔ پندرہ بیس ہزار کا مجمع ہواور اس سے کہا جائے کہ کھڑے ہوکر تقریر کرو، تو اس کو ضرور حیاء آئے گی ، لیکن مید حیاء نہ شرعا ہے نہ عقلا ہے نہ عرفا ہے بلکہ مید حیاء طبعی ہے ،اس طرح حیاء کی میرچا و تشمیں ہو گئیں۔

ان میں سے پہلی دوقسموں (حیاء شرعی اور حیاء تقلی) کا اعتبار ہے، ان دونوں میں تعارض نہیں ہوتا، بشرطیکہ عقل ،عقل سلیم ہو، کیونکہ شریعت کا کوئی تکم عقل سلیم کےخلاف نہیں اور عقل سلیم کا کوئی تکم شریعت کےخلاف نہیں ،للبذا دونوں میں تعارض نہیں ہوسکتا ، جہاں کہیں تعارض محسوس ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سلیم نہیں ۔ اور حقیقت میں وہ عقلی حیاء نہیں وہ عرف یا طبع ہے جس کوانسان عقل سمجھ رہا ہے ، یہ بردی نکتہ کی بات ہے۔

## نکته کی بات

اگر کہیں عقلی حیاء معلوم ہور ہی ہواور شرعی حیاء نہ ہو، یا شرعی حیاء ہواور عقلی حیاء نہ ہو، تو وہ حقیقت میں عقل کا دھو کہ ہے۔اصل میں عرف وطبیعت کو انسان نے عقل سمجھ لیا، اس لئے اس کی حیاء عقلی، حیاء شرعی کے معارض ہوگئی۔

ایک داڑھی منڈوں کا مجمع یا ان کی آبادی ہے، اب وہاں آ دمی داڑھی رکھتے ہوئے شر مارہا ہے، اور شرمانے کی وجہ بیہ ہے کہ سارا مجمع ہی دوسر بے لوگوں کا ہے، تو جہاں پرعرف ہوجا تا ہے وہاں عقلی دلیل بھی ہڑی پڑی کی جاتی ہے کہ: چبرہ تو صاف سخرا ہی اچھا اور خوبصورت لگتا ہے، یہ تقلی دلیل ہے، کیکن در حقیقت یہ تقلی نہیں عرفی دلیل ہے، مور ہاہے۔

اسی طرح بھی حیاء طبعی شریعت کے معارض ہوجاتی ہے، تو وہ بھی مطلوب نہیں، مثلاً کسی کوالیا مسئلہ پیش آگیا جو بظاہر شرم کا معلوم ہوتا ہے، اب اس مسئلہ کواگر مفتی کے سامنے بیان کرے تو طبعًا شرم آتی ہے یا شخ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، ایسے موقع پر شریعت کا تھم بیہ ہے کہ پوچھ کراس کے مطابق عمل کرو، لیکن جہاں شری حیاء یا کو ترجی ہوگی ۔ لہذا ' السحیاء شعبة من لیکن جہاں شری حیاء یا کہ معارض معلوم ہووہاں شری حیاء کو ترجی ہوگی ۔ لہذا ' السحیاء شعبة من الإیمان' جس کو کہا گیا ہے وہ حیاء شری ہے، اور جو بھی حیاء اس کے معارض ہووہ قابل ترک ہے۔

# غيرشرى حياءكي كوئي حقيقت نهيس

اور حیاء کواگر شرعی نہ مانا جائے تو پھر حیاء کی کوئی حقیقت نہیں۔اس لئے کہ ہر معاشرے، تہذیب و ملک کے اندراس کامفہوم جدا ہے، دارالعلوم میں اگر کوئی آ دمی تھٹنے سے اوپرلباس پہن لے تو اس کو حیاء آئے گی اس لئے کہ یہاں حالت ہی ایسی ہے اور مغربی ملکوں میں انگریز دں اور غیر مسلموں کو دیکھو بالکل ننگے پھریں تو بھی حیا نہیں۔

معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں ایبا علاقہ بھی موجود ہے جہاں داخل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ نظے (بالکل ثلاثی مجرد) ہوکر داخل ہوں اگر کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو نکال دیتے جا کیں گے۔ تو وہاں حیاء کا

تصوریہ ہے کہ کپڑا پہنے سے حیاء آتی ہے۔

اس لئے اگر حیاء کوشری نہ مانا جائے تو پھراس کی حقیقت ہی نہیں رہتی میہ معاشرہ عرف اور عادات کے ہے۔

#### (٣) باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

• ا \_ حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن أبي السفر وإسماعيل، عن الشعبي، عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لساته ويده، والمهاجر من هجر مانهي الله عنه)).

قال أبو عبدالله : وقال أبو معاوية : حدثنا داود عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عسمو عن النبى صلى الله عليه وسلم . وقال عبدالأعلى : عن داود ، عن عامر ، عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم .  $[1 idc : 7407]^{\Delta}$ 

## بجهط ابواب سے ربط ، سیاق وسباق کی ترتیب

حدیث نمبر (۹) میں ذکر کیا گیا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان میں سے بعض شعبوں کو الگ الگ ہیان کرنا چاہتے ہیں اور ان کے متعلق جوا حادیث ہیں ان کو لانا چاہتے ہیں۔

یہاں سے آگے یانچ، چھابواب تک امام بخاری رحمداللد کی جوتر تیب ہے وہ میبی سمجھ لینا چاہئے۔

امام بخاری رحمہ الله مسلمان کی قوت ایمانی کے مختلف درجات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو پہلے سے طے ہوگئی ہے کہ بہت سے شعبے ہیں جس میں عقائد، معاشرت، معاملات اور اخلاق بھی ہیں، کیکن ان میں سب سے زیادہ تکین چیز وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ حقوق الله اگر چہمر تبہ کے اعتبار سے بلند ہیں لیکن اس لحاظ سے ان کا معاملہ آسمان ہے کہ اگر کسی وقت اللہ جل جلالہ اس کوندامت اور تو بہ کی تو فیق دے دیں تو تو بہ کرلے تو حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔

۲۵ و في صبحيح مسلم كتاب الايمان ، ياب بيان تفاصل الإسلام وأى أموره أفضل ، رقم : ۵۵ و في سنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب صفة المسلم ، رقم : ۴۹۱ ، و سنن ابى داؤد ، كتاب الجهاد ، ياب في الهجرة هل انقطعت ، رقم : ۲۱۲۲ ، و مستد احمد ، مسند المكثرين من الصحابه ، ياب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، رقم : ۴۱۲ ، ۲۵۲ ، ۵۱۵۲ ، ۵۱۲۲ ، ۲۵۲۲ ، ۵۱۲۲ ، ۲۵۲۲ ، ۵۲۲۲ و سنن الدارمي ، کتاب الرقاق ، ياب في حفظ اليد ، رقم : ۲۲۲۰ .

لیکن حقوق العباداس وقت تک معاف نہیں ہوسکتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یااس کے حق کی تلافی نہ کرے، اس واسطے امام بخاریؒ نے آگے حقوق العباد کے متعلق کچھا بواب ذکر کئے ہیں، اور ان میں ترتیب یوں قائم کی ہے کہ ایمان کے نقاضوں کا سب سے ادنی درجہ سے ہے کہ کم از کم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ، اس سے اعلی درجہ سے ہے کہ نہ صرف ہے کہ تکلیف نہ پہنچ، دوسروں کی ہمدردی اور غم خواری کرے۔

چانچه بہلے درجہ کو"المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ویده" کے در اید بیان کیا۔

اور پھرآ گے اس کودوبارہ ''من لسانہ ویدہ ''ک ذریعہ ایک خاص فائدہ کے تحت بیان کیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانا اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے جسے افضل الاسلام قرالادیا گیا۔ پھراس سے اگلا درجہ بیہ ہے کہ دوسروں کوفائدہ پنچے وہ''اطعام المطعام من الاسلام''سے بیان کیا کہ خصرف بیکہ تکلیف نہ پنچائی بلکہ کھانا کھلایا، اس کوفائدہ پنچایا، یہ''مواساۃ''ہے، دوسروں کی غم خواری ہمدردی ہے۔

اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ صرف یہ بین کہ دوسروں کوفائدہ پہنچائیں بلکہ اس کے لئے بھی وہی بات پند کریں جواپنے لئے پندکریں۔ پہلا درجہ "مواساة" تھا اور یہ درجہ "مساواة" ہے اور "مساواة" میں یہ بھی ہے کہ جواپنے لئے پندکرتا ہے وہی دوسروں کے لئے بھی پندکر ۔ ایبانہ ہوکہ خودتو پلاؤزردہ کھایا اوراس کو دال کھلائی، توباب قائم کیا " ان یحب لا حیہ ماہدب لنفسه" اپنے بھائی کے لئے وہی پندکرے جواپنے لئے پندکرتا ہے۔

اس سے اگلا درجہ ہے کہ کسی کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہوجائے گویا اس کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگے تویہ "حب الموسول" کے ہے کہ آدی نبی اکرم کی کواپی جان سے زیادہ محبوب رکھے۔

اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ ندصرف رسول اکرم کی کواپی جان سے زیادہ محبوب رکھے بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے متعلقین سے بھی محبت رکھے، تو آگے "علامة الإیمان حب الانصار "ہے۔ تو امام بخاری نے آپ کے چھ، سات ابواب میں بیر تیب رکھی ہے۔

ان ميں سے پہلاباب:"المسلم من مسلم المسلمون من لسانه ويده" ہے۔

حديث كي معجزانه بلاغت

اور بیدوه ترجمة الباب ہے جس میں امام بخاری رحمه اللہ نے عین حدیث کوتر جمة الباب بنادیا، کیونکہ جو بلیغ عبارت حدیث کی ہے اس کوسی اور عبارت میں تعبیر کرناممکن نہیں تھا، اس واسطے اس کوتر جمة الباب بنادیا۔ مسند کی تحقیق مسند کی تحقیق

"عبد الله بن أبي السفر".

"عبد الله بن ابي السفر" يكوفي اورثقه بير-

"السفر"جال بھی بطورنام آیا ہے، فاکسکون کے ساتھ ہے، اور جہال کہیں" ابو السفر"كئيت كے طور برآیا ہو وہال فاكن كے ساتھ ہے اور يہال بھی فاكا فتح ہے۔

"اسماعيل".

"اسماعیل بن أبسی خالد احمسی بجلی" كوفی بین اور بہت سے مخابر كرام سے حدیثیں سین، اصول ستہ میں ان كی حدیثیں مروى ہیں۔ کے

"عبد الله بن أبى السفو"اوراتلعيل دونول شعبدك استاذي المعبدان دونول سے روايت التي باب الله الله الله الله الله ا تے باب -

#### "شعبى" كاتعارف

عامر بن شراطیل شعمی: یہ کہارتا بعین میں سے ہیں۔امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ، حدیث اور فقہ میں ان کا بلند مقام ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں فقہی ابواب پراحادیث مراتب فرمائیں،"ابواب الشعبی" کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔

وه روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر ودھ سے کہ نی کریم اللہ نے ارشادفر مایا "السسلم من سلم السلمون من لسانه ویده" مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

## مسلمان کے ماد ہُ اشتقا ت میں بھی سلامتی ہے

یہاں نبی کریم ولئے نے بڑی بلیغ تعبیرارشا دفر مائی کہ مسلمان کے مادہ اشتقاق میں سیہ بات واخل ہے کہ وہ دوسروں کے لئے سلامتی کا باعث ہیں تکلیف کا باعث نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کا مادہ اشتقاق ہے، ''س، ل، م'' سلم، یسلم کا معنی ہوتا ہے سالم رہ جاتا، سلامتی حاصل کرتا، مخفوظ رہنا، اور جب سیہ باب افعال میں چلاگیا تو اس کے معنی ہوئے کسی کے آگے جھک جاتا، در حقیقت یہی معنی اسلام میں مقصود بھی ہیں۔لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ اس لفظ کے مادہ اہتقاق میں سلامتی داخل ہے۔

لبذا اگر كوئى فخص دوسرے كونقصان يا تكليف پنجائة وه استے ماده اختقاق كے خلاف كام كرتا ہے، اس لئے يہ فرمايا: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" كرمسلمان وه ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہيں۔

"المسلمون" جمع كاصيغه إوراس إالف لام داخل ب، جمع كصيغه يرجب الف لام داخل بوتو

ك عمدة القارى، ج: ١،ص:٣٠٣.

اس میں اصل استغراق ہے، کیامعنی ؟ معنی یہ کہتمام مسلمان محفوظ ہوں ، کسی ایک فردکو بھی اس کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پنچے۔ بلکہ علمائے کرام نے فرمایا کہ ''المسلمون''کا لفظ باعتبار غالب کے آیا ہے ، کیونکہ گفتگو دارالاسلام میں ہور ہی ہے اور دارالاسلام میں رہنے والے عام طور پرمسلمان ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمان کالفظ استعال فرمایا ورنداس تھم میں غیر مسلم بھی داخل ہیں۔

غيرسلموں كى دوشميں

غیرمسلموں کی دوشمیں ہیں:ایک محارب دوسری مصالح۔

محارب کوغیر محظور تکلیف پہنچانے کا حکم

محارب عارب کا معاملہ تو ہہے کہ ان سے لڑائی ہے، لہذالڑائی کے دوران ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، جان تک لے سکتے ہیں تو تکلیف پہنچا تا تو بطریق اولی جائز ہوگا، بشرطیکہ ایسی تکلیف نہ ہو جوشر عام مخطور ہو جیسے آگ سے جلادینا یا مثلہ کردینا وغیرہ ، کیکن تکوار سے مارنا ، کولی مارنا بیسب جائز ہے۔ ^^

معالے: وہ مصالح جن کے ساتھ ہماری صلح ہے، چاہے اہل ذمہ کے ساتھ ہویا ہمارے ملک میں رہنے والے ہوں کے ساتھ ہوتو وہ سب اس والے ہوں یا ملک سے باہر ہوں، کیکن ملک سے باہر ہونے کے باوجودان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوتو وہ سب اس میں داخل ہیں، الہٰذاان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔

شریعت میں جانوروں کو بھی تکلیف پہنچا نا جائز نہیں ، تو جب جانوروں کو تکلیف پہنچا نا جائز نہیں تو انسانوں کوبطریق اولی جائز نہیں۔

خلاصہ بیدنکلا کہ کسی بھی انسان کو،سوائے محاربین کے، زبان یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانا بیراسلام کی شان کےخلاف ہے۔

# ایذاءمسلم ہرطرح ممنوع ہے

لسان اور يدك بارك يل علاء فرما يا كريه من عالب كاعتبار سے مه كه مام طور يريكى دو تكليف هم ومنها: ماقيل: ما يقال في إقامة الحدود ، و إجراء التعازير ، والتأديبات إلى آخره ؟ وأجيب : بأن ذلك مستئنى من هذا العموم بالإجماع ، أو أنه ليس إيذاء بل هو عند التحقيق إستصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل؟ ومنها: ماقيل : إذا آذى ذميا ما يكون حاله ؟ لأن الحديث مقيد بالمسلمين أجيب : بأنه قد ذكر المسلمون هنا بطريق الفالب ، ولأن كف الأذى عن المسلم أشد تأكيدا لأصل الإسلام ، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا ، وإن كان فيهم من يجب الكف عنه . كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص: ٢٠٠٠.

پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، زبان سے اس طرح تکلیف پہنچی ہے کہ دل شکنی کی، برا بھلا کہہ دیا، طنز وتعریض کردی اور ہاتھ سے تکلیف بیہ ہے کہ مار دیا، دھکا دے دیا، یا ہاتھ سے کوئی الی تحریر لکھ دی جس سے ایذ الپینی، تو چونکہ عام طور سے تکلیف پہنچنے کے ذرائع بہی ہوتے ہیں یعنی ہاتھ اور زبان ۔ اس لئے ان کوذکر کیا ورنہ اس میں حصر مقصود نہیں بلکہ جس طریقہ سے بھی تکلیف پہنچے وہ منع ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔

### شربعت اسلامي كاانداز

بیحدیث اسلامی معاشرت کے احکام کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ساری معاشرت کے احکام اس پرمتفرع میں ،غور کریں تو شریعت نے اس معاملے میں اتنی باریک بنی سے کام لیا ہے کہ جس کی کوئی حدو نہایت نہیں ہے۔

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بڑی نفیلت کی چیز ہے اور اس کی بہت تاکید ہے، کین اگر ایک آدمی بیار ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیار ہے، لیکن بیاری اوگوں کے لئے ہے، لین بیاری اوگوں کے لئے کر اہت کا باعث ہے، مثلاً اس کو جذام ہے یا اس کے جسم سے ہر وقت پیپ بہتی رہتی ہے جس سے لوگوں کو کر اہت ہوتی ہے، تو ایسے مخص کے لئے مجد میں جا کر نماز پڑھنا جا کر نہیں، اس کے لئے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے، تو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لئے جماعت ترک کروادی۔

جَرِ اسودکوبوسدد یناعظیم فضیلت کی چیز ہے، فرمایا کہ جو محض جراسودکوبوسددے، وہ ایساہے گویا اس نے اللہ تبارک وتعالی سے مصافحہ کیا ، اور سارے گناہ معاف، اس سے بڑھ کراور کیا بات ہوگی ، کیکن فرمایا کہ اگراتا ہجوم ہوکہ کی کودھکادینا پڑے تو چرِ اسود پر جانا جائز نہیں" و المنساس عند خافلون "جراسود پر وہ دھینگامشتی عجوم ہوکہ کی کودھکا دینا پڑے تو چر اسود پر جس کا کوئی حساب نہیں، جس کا متجہ یہ ہے کہ جراسود کی فضیلت تو کیا حاصل ہوتی النا گناہ میں جتلا ہوتے ہیں۔

توشریعت نے ہرقدم پراس بات کی رعایت رکھی ہے کہ اپنی ذات ہے کی دوسرے کو تکلیف نہ پنچے۔ یہ بات دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ آپ نے ''المسلم'' کے لفظ کو''من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ'' پڑمل کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کا نا ہری مفہوم یہ ہے اور جوالیا نہ کرتا ہودہ مسلمان نہیں۔

حضرت علامدانورشاہ تشمیری فرماتے ہیں کداس کا مطلب ہے '' ویسنویسل الساقیص بسمنولة المسمعدوم '' کداگر چرمفتی اس پر کفر کا فتو کی ندد ہاوراس پر کفر کا احکام جاری ندکر ہے، کیاں اس کا اسلام بمنزل معروم ہے، گویا ہے ہی نہیں۔ وی

### ذِراغورتو شجيح!

اس پر ذراغورکر کے دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق کیا ہم شیخے معنی میں مسلمان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کواپنی عادات، اطوار اور اخلاق سے خارج کر دیا ہے، اور اس کو دین کا حصہ بی نہیں سبھتے ، مثلاً گندگی پھیلا دی، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مسجد میں الیی جگہ نماز کی نیت با ندھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے لئے گزر تا اور نکلنا مشکل ہوجا تا ہے با جو دیکہ آگے بوئی جگہ موجود ہے، ستون موجود ہے لیکن وہ جھی کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہہ کر نیت با ندھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فقہاء کرائم نے لکھا ہے کہ جو بھی آگے سے گزرے گا اس کا و بال خود صلی پر ہوگا اس لئے کہ وہ تکلیف پہنچار ہاہے۔

عشل خانہ میں گئے اور نجاست پر پانی بہائے بغیر واپس آ گئے جب دوسرا آ دمی جائے گا ،اس ہے اس کو تکلیف ہوگی تو بیر گناہ کبیر ہے صغیرہ نہیں۔

بیسب با تیں ایس ہیں جوہم نے دین اور زندگی سے خارج کردی ہیں، جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ ہم نے دین کو دعوت و تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے بجائے لوگوں کے لئے باعث نفرت بنادیا ہے اور بعض غیر مسلم قوموں نے انہی اسلامی معاشرت کے احکام کو اختیار کرلیا تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کم از کم دنیا میں ترقی دیدی۔

# غيرمسكم اقوام كيعروج كاسبب

میرے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمر شفع صاحب) رحمة الله علیه بردی بلیغ اور پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں تو انجرنے کی طاقت ہی نہیں: "ان الباطل کی کان زھوقی" لہذا اگر کسی باطل تو م کو انجرتے اور ترقی کرتے دیکھوتو سمجھلو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو انجارا ہے، اگر حق ساتھ نہیں تھی۔ ساتھ نہا گئا تو اس میں انجرنے کی طاقت نہیں تھی۔

آپ دیکھرہے ہیں کہ مغربی ممالک امریکہ، برطانیہ اگریز اورغیر سلم ہیں۔ انہیں جتنی چاہیں گالیاں دیں۔ ان کاعروج اور ترقی کچھ اوصاف کی بنیا دیرہے، وہ اوصاف حق ، محنت جدوجہد، علم (ونیاوی علوم) اوراس کے حاصل کرنے میں کوشش، اور اپنی حد تک امانت و دیانت (دیانت سے مراد خیانت کی ضد بلکہ کرپشن سے دوری ہے) اور دوسرے حن اخلاق، یہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو ابھا راہے۔ ان کے باطل نے اور ان کے کا فرانہ عقائد، بدا عمالی، فحاشی اور عریانی نے نہیں ابھا را، بلکہ ان افعال حق نے ابھا راہے۔

ا قبال بعض اوقات بڑی حکمت کی با تیں کرتا ہے۔اس نے کہا کہ

توت مغرب نه از چنگ و رباب نے زرقص دخران بے تجاب نے زرقص دخران کاله روست نے زعریان ساق و نے از قطع موست کھی اورانه از لادی است نے فروغش از خط لاظین است قوت افریک از علم و فن است از تملی آتش چراغش روش است کھت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بخر عمامه نیست تویہ جو کھو ت نظر آری ہوہ ان کی بدا محمالیوں کی وجہ نے ہیں ہے بلکہ قوت افریک از علم و فن است فوت است فوت افریک از علم و فن است فوت افریک است فوت است فوت افریک افریک است فوت افریک از افریک افریک افریک است فوت افریک افریک افریک افریک است فوت افریک افریک افریک افریک افریک است فوت افریک افریک

یہ بات نہیں کہ کوٹ پتلون پہنے کی وجہ سے یا رقص کرنے کی وجہ سے یا عریانی پھیلانے کی وجہ سے رق کرلی، بلکہ علم وفن، جہدوعمل اورامانت و دیانت سے ترقی کی ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انساف ہے، انہوں نے ان چیز وں کو اختیار کیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی، کیونکہ کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بیسب چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ ہے کہ ذلیل وخوار ہیں اور لوگوں کے اسلام کی طرف آنے میں رکاوٹ ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے جس توم کو "المسلمون من مسلم المسلمون من لسانہ وہدہ" کی ہدایت ملی ہے وہ اس سے کتی محروم رہی۔

### أيك عبرت آموز واقعه

ایک مرتبہ میں برطانیہ میںٹرین سے ایڈنبرا جارہا تھا، راستہ میں مجھے جمام (عنسل خانہ) جانے کی ضرورت پیش آئی، دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی ہے، میں سمجھا کہ انظار کررہی ہے، واپس آ کربیٹھ گیا،تھوڑی دیر کے بعد دیکھا پھر وہ عورت کھڑی ہے، میری نظر جمام کے اوپر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا" خالی ہے اندر

و کلیات اقبال (فاری)، جاویدنامه، مس:۲۶۵.

کوئی نہیں'' میں نے جا کراس عورت سے کہا کہ جانا ہے تو چلی جائے ورنہ پھر ہٹ جائے ،اس نے کہا میں کسی اور وجہ سے کھڑی ہوں ، میں اس کواستعال کر چکی ہوں ، پیشاب سے فارغ ہو چکی ہوں لیکن ہوا ہے کہ میں جوں ہی فارغ ہوئی ، گاڑی اشیشن پررک گئی ، چونکہ پلیٹ فارم کے او پراس کو بہانا ،فلیش کرنامنع ہے اس لئے میں اس کوصاف نہ کرسکی ، بہانہ سکی ۔

یہ جوگاڑی پر لکھا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم پراس کواستعال نہ کریں بیاس لئے کہ اس سے پلیٹ فارم پر گندگی پھیلتی ہے۔ تو وہ عورت کہنے گئی کہ میں اس انتظار میں باہر کھڑی ہوں کہ گاڑی چلے تو میں اس کو بہا دوں۔ پھروالپس جاؤں ،اب ایک طرف تو قانون کا بیاحتر ام کہ گاڑی چونکہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہے اس لئے میں فکش نہیں کرسکتی اور دوسری طرف بیہ کہ بغیر بہائے چلی جاؤں اور جا کراپی سیٹ پر بیٹھ جاؤں بیہ گوارہ نہیں ، کیونکہ جب دوسرا آ دمی آئے گا اس کو تکلیف اور کراہت ہوگی اس لئے کھڑی ہوں۔

مجھے اتیٰ عبرت ہوئی کہ دیکھویہ غیر مسلم ہے،اورغیر مسلم ہونے کے باوجوداس کواتناا حساس ہے،ایک تو اس بات کا کہ پلیٹ فارم گندا نہ ہواور دوسرا میہ کہ آنے والے کو تکلیف نہ پنچے، میں نے کہا یہ غیر مسلم ہے اوراس کو اتناا حساس ہے۔

### مقام افسوس

اور ہمار عضل خانے ہیں ذرا کوئی جاکر دیکھے، کیا عالم ہے؟ العیاذ باللہ کیا حال ہوتا ہے اور خاص طور پر جومشتر کے خسل خانے ہیں ان میں تو داخل ہونا مشکل ہوتا ہے، اور ہرٹرین میں لکھا ہوتا ہے کہ گاڑی جب تک کھڑی ہے اس کواستعال نہ کریں، لیکن ٹھیک اس جگہ اس کواستعال کیا جا تا ہے اور اس کوا یک ہنر سمجھا جا تا ہے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اج کون پو چھتا ہے؟ العیاذ باللہ العیاذ باللہ ان غیر مسلموں نے چونکہ یہ وصف حق حاصل کر لیا اس لئے اللہ تعالی نے ان کوان کے اس ہنر کی وجہ سے کم از کم دنیا میں عروج دیا ہے۔ یہ بوی دل سوزی اور سوچنے کی بات ہے، بیننے اور فداق کرنے کی بات ہیں، ان چیز وں نے ہم کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بوی دل سوزی اور سوچنے کی بات ہم ہمیں جہاز کے خسل خانہ میں وضونہیں کرنے دیتے ، جہاز میں جھ سے زیادہ سفر کون کرتا ہوگ ، جمھے کو آج ہی کہ ہمیں جہاز کے خسل خانہ میں وضو سے اور نہ بھی نماز سے روکا ، غیر مسلموں کی ایئر گئر سے میں کھی سفر کرتا ہوں ، وہاں بھی وضو کرتا ہوں اور نماز پڑ ھتا ہوں ۔ تہمیں کیوں رو کتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس لئے رو کتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب وضو کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو وضو کے بعد عسل خانہ کے اس لئے روکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جب وضو کرنے ہو گئر ش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہو اندر ایک سیال پر جنگ ہوئی ہے۔ وضو کیا اور پانی فرش پر بہدر ہا ہے اور شیشہ وغیرہ الگ ایسا منظر پیش کرتا ہے جیسے یہاں پر جنگ ہوئی ہے۔

اگر وضوکرنے والا ڈھنگ ہے ، نسوکرے ، اگر پانی پھیل گیا تو اسے خٹک کرے ، صاف کرے تا کہ آنے والے کو وحشت نہ ہو، تو پھرکون منع کرے ، ا۔ جہاز میں لکھا ہوا ہے کہ براہ کرم صاف کر دیجئے گا مگراس پڑمل نہیں کرتے۔ بیسب اسلام کی تعلیم ہے مگر آج کل اسلام نام رکھ دیا ہے صرف نماز ، روزہ ، واڑھی ، کرتے کا ، بس ۔اس کے آگے دین نہیں ۔العیاذ ہاللہ۔

ان سب باتوں کو بھنا چاہئے، معاشرت کے احکام بہت ہی اہم ہیں اس کا ایک بنیادی اصول "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده" ہے۔اس کا اہتمام پیدا کرنا چاہئے کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان بلکہ جانورکو بھی تکلیف نہ پنچے اور نہ کسی جمل سے تکلیف پنچے۔

مثال کے طور پرمشترک جگہ پر وہ رہ رہے ہیں، کمرے میں دو چار طالبعلم ہیں، استعال کی چیزیں مشترک ہیں، بعض اوقات ان کی ایک جگہ مقرر ہے، آپ نے ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دی، اب دوسرے آ دمی کو ضرورت پیش آئی تو وہ پریثان ہے، تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، یہ "المسلم من مسلم السمسلمون من لسانه ویده" کے خلاف ہے۔ ان باتوں کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کا اصل منشاء یہی ہے۔

# علم سے مقصود عمل ہے،مباحث یا دہوجانا کافی نہیں

یہ بحث ہے کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اور زیادتی ونقصان کو قبول کرتا ہے یانہیں؟ آخرت میں آپ سے ریجنٹین نہیں پوچھی جائیں گی ، نہ قبر میں ، نہ حشر میں ، لیکن یہ جات پوچھی جائے گی کہ جو حدیث میں پڑھا تھا اس پرکتناعمل کیا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ ( آمین )

ای حدیث کا دوسرا حصه "السمه اجس من هجر ما نهی الله عنه "بے مها جروہ ہے جوان چیز ول کو . چھوڑ ہے جن سے اللہ نے روکا ہے ۔ یعنی گنا ہوں، منہیات اور معصیتوں کوچھوڑ دے ۔ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں :

ایک معنی بیرین که آپ کلانے بیہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ہجرت فرض تھی اوراس بات پرتلقین فرمائی کہ اوراس بات پرتلقین فرمائی کہ لوگ بیرنہ ہجوس کہ تنہا ہجرت کر کے وہ ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ جس طرح اللہ کے لئے اپنے وطن کو چیوڑ نا باعث اجروفضیلت ہے اس طرح بیہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں یعنی معاصی کو ترک کردیں۔ گویا اس سے مہاجرین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ صرف ہجرت کافی خبیں ہے بلکہ یہ بی مضروری ہے کہ معاصی کو ترک کرا جائے۔

دومرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اللہ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی ہو جب ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئ تھی یعنی فتح کمد کے بعد "لا هجو ق بعد الفتح" کسی کو یہ خیال نہ ہوکہ مہا جرکی جو فضیلتیں پہلے بیان ہوئی

تھیں، اب فتح مکہ کے بعدوہ فضیلتیں کیسے حاصل کریں؟ تو آپ کا نے فرمایا کہ اب بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔اگر چہ ہجرۃ الوطن تو منسوخ ہوگئی کیکن کوئی بھی آ دمی اس فضیلت کواللہ تعالیٰ کی منہیات کوترک کر کے حاصل کرسکتا ہے۔گویا یہ چیز آج بھی ہے۔

بعد میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ امامت کے سلسلے میں جوتر تیب نبی کریم بھی نے ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے پہلے "اقوا" " پھر "اعلم" پھر "اقدمه هجرة" یعنی جو جرت میں سب سے مقدم ہوامامت میں بھی اس کو مقدم رکھا جائے۔اب جرت کی فرضیت ختم ہوگئ تو اس کی جگہ "و دع"کو رکھا۔ کیونکہ ہجرت ہجرة الوطن میں تو منسوخ ہوگئ ہے وہ باتی ہے اور قیامت تک باتی رہے گی۔ منسوخ ہوگئ ہے وہ باتی ہے اور قیامت تک باتی رہے گی۔

اب جو تحض الله کی منهیات سے زیادہ بچنے والا ہواور "**ورع و نسقیوی**" اختیار کرنے والا ہواس کو اس جگه پرر ک*ادیا جومہا جر کی جگت*ھی۔ بیصدیث یہاں پرختم ہوگئ۔

## مزید طرق کا ذکراورامام بخاری می کااس ہے مقصد

آ گامام بخاری رحمه الله فرمایا: "قال آبو عبدالله: وقال آبو معاویة : حدثنا داؤد عن عامر قال : سمعت عبدالله بن عمرو عن النبی ""-

اوپروالی حدیث کی ایک دوسری سندامام بخاریؓ نے تعلیقاً ذکر کی ہے اور وہ ابومعاویہ کے طریق سے ہے اور ابومعاویہ کے طریق سے ہے اور ابومعاویہ سے پہلے سند مذکورنہیں ،الہذااول سند نہ ہونے کی وجہ سے رتعلیق ہے۔

امام بخاري التعليق كولانے سے تين فائدے حاصل كرنا جا ہتے ہيں:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سند کی تصدیق دوسری سند سے ہوگئی اگر ایک سند کی مزید روایت مل جائے تو اس کی مزید توثیق اور تاکید ہوجاتی ہے۔

دومرافائدہ بیرحاصل ہوا ہے کہ سند ہیں اساعیل سے پہلے اشعی لکھا ہوا تھا، کیکن ان کا نام مذکور نہیں تھا نسبت بیان کی گئی تھی اوراس طریق میں ان کا نام مذکور ہے کہ ان کا نام عامر بن شراحیل اشعمی ہے۔

تغیراجواہم فائدہ مطلوب ہوہ یہ ہے کہ ماقبل میں "شعبی" حضرت عبداللہ بن عمر و سے "عن" کے ذریعے روایت کررہے تھے، اس میں احمال ہوسکتا ہے کہ "شعبی" نے اس حدیث کو براہ راست عبداللہ بن عمر و سے سنا ہواور یہ احتال بھی ہے کہ تی میں کوئی واسطہ ہو، کیونکہ "شعبی" کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کثر ت سے سنا ہواور یہ احتی ہی ہی کہ تی میں کوئی واسطہ ہواور یہ بات صحیح بھی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ سے ارسال کرتے ہیں، تو عین ممکن تھا کہ بی میں کوئی واسطہ ہواور یہ بات صحیح بھی ہے کہ بعض روایتوں میں یہ حدیث واسطہ سے مروی ہے۔ مثلًا حافظ ابن مندہ نے ایک وایت نقل کی ہے جس میں یہی حدیث "شعبی" نے "عن رجل عن عبد الله بن عمرو" کے طریق سے نقل کی ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث

انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ بن عمر و سے نہیں سی بلکہ بچے میں واسطہ ہے، جس کا اس میں نام نہیں لیا۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا اس تعلق کولانے کا مقصد رہے کہ یہاں عامر '' شعبی''نے صراحت کی ہے کہ'' مسمعت عن عبد اللّٰہ بن عمر و محدث 'کہ میں نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا کو بیرحدیث سناتے ہوئے براہ راست سنا۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ حافظ ابن مندہ نے جوروایت نقل کی ہے جس میں چے میں رجل کا واسط ہے وہ روایت بھی ایک میں ایک میں رجل کا واسط ہے وہ روایت بھی ایک واقعہ ہے اور ایسا ہوا ہوگا کہ "شعبی "نے بیروایت دوطریقوں سے نی ہوگی۔ایک مرتبہ سی کے واسطے سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر واسطے سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر واسطے سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر واسطے سے جس کو ابن مندہ نے نقل کیا ہے اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن عمر واسطے سے

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کولا کراس بات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ جب'' ہے۔ صراحت کر دی کہ میں نے عبد اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما کو سنا ہے تو معلوم ہوا کہ براو راست سناہے، کیونکہ ان کے ثقہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔

آ گے دوسری تعلیق نقل کی ہے:

لینی عبدالاعلیٰ اس کوداؤ دبن ہند سے روایت کرتے ہیں اور وہ شعب سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر و سے، یہاں بھی عنعنہ ہے، لیکن اس تعلق کولانے کا منشاء بیہے کئون عبداللہ کہا۔

اورعبداللہ نام کے بہت سے صحابہ ہے ہیں مثلاً عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عراللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن خبر الدی طرف نسبت کئے تو اس سے عام طور پر عبداللہ بن مسعودٌ میں تو اس سے عام طور پر عبداللہ بن مسعودٌ میں تو اس روایت کولا کر عبداللہ بن مسعودٌ میں تو اس روایت کولا کر بتایا کہ بی حدیث میں عبداللہ بن عمر و کے علاوہ کوئی اور ہیں۔ اس لئے اس تعلیق کو لے کرآئے۔

### (۵) باب أى الإسلام أفضل؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اس سوال کو ترجمۃ الباب بنایا ہے جو حضرت ابوموی کے کی روایت میں حضورا قدس کیا گیا تھا۔

ا ا ـ حدثنا سعید بـن یـحیی بن سعید القرشی قال : حدثنا أبی قال : حدثنا أبو بردة بن عبدالله بن أبی بردة ، عن أبی بردة ، عن أبی موسی الله قال : قالوا : يارسول الله

افي عمدة القارىء ج: ١،ص:٣٠٣.

#### أى الإسلام أفضل ؟ قال : ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). $^{9}$

### افضل خصلت

حضرت ابوموی ﷺ سے ان کے صاحبز ادی ابو بردہ اور پھران کے پوتے روایت کررہے ہیں۔
حضرت ابو بردہ بھرہ کے مشہور قاضی تھے اور حضرت ابوموی اشعری ﷺ کے صاحبز ادے اور فقہاء میں سے
ہیں وہ حضرت ابوموی ﷺ سے روایت کررہے ہیں کہلوگوں نے سوال کیا "یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟"

اس سوال میں ایک مضاف محذوف ہے لین "ای خصلة من خصال الاسلام افضل؟" اسلام
کی خصلتوں میں سے کونی خصلت افضل ہے؟

کیونکہ اسلام تو ایک ہی ہوتا ہے اس کی مختلف قشمیں نہیں ہیں ،البتہ اسلام کی خصلتوں کی قشمیں ہیں۔ اس لئے مطلب بیہ ہے کہ اسلام کی خصلتوں میں سے کونبی خصلت افضل ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا''من سلم المسلمون من لسانه ویده'' یہاں بھی مضاف محذوف ہے۔ ''ای حصلة من سلم المسلمون'' الخ.

جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اس کی خصلت اوراس کا اسلام زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو بچھلی حدیث میں گذرا۔ البتہ اس حدیث میں حضرت ابوموسیٰ اشعری کا روایت سے بیان کیا ہے۔

یہاں پربھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء یہ ہے کہ ان کے نز دیک ایمان اور اسلام ایک چیز ہے جس طرح بچپلی حدیث میں ایمان کے بہت سے شعبے قرار دیئے تھے، یہاں بھی ایمان کی بہت ی خصلتیں فدکور ہیں اور "ای الإسلام افسضل؟"اس بات پر دلالت کرر ہاہے کہ اسلام کے بہت سے اجزاء ہیں، پس یہاں اجزاء تزیمینیہ کا ذکر ہے۔

### (٢) بات: إطعام الطعام من الإسلام

1 1 - حدث عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث ، عن يزيد عن أبى الخير ، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبى الله : أى الإسلام خير ؟ فقال:

7 و فى صحيح مسلم كتاب الايمان ، باب بيان تفاصل الإسلام و أى أموره أفضل ، رقم : ٥٩ ، و سنن الترمدى ، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع غن رسول الله ، رقم : ٢٣٢٨ و كتاب الإيمان عن رسول الله ، باب ماجاء فى أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، رقم : ٢٥٥٢ ، وفى سنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعة ، باب أى الإسلام أفضل ، رقم : ٣٩١٣ .

((تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)). [أنظر: ٢٨ ، ٢٣٢] سو

## حدیث کی تشریح

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول الله ﷺ سے پوچھا کہ کونسا

اسلام بهتر يج يهال بهى وى مرادب كد "أى خصلة من خصال الإسلام خير؟".

آپ ان ہوا نے فرمایا کہ سب سے بہتر خصلتیں یہ ہیں کہتم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ہراس شخص کوجس کوتم

دوخصلتوں کوافضل قر اردیا، ایک اطعام الطعام اور دوسراسلام کو پھیلانا، اور اطعام الطعام میں کوئی قید نہیں لگائی کہ فقراء کو کھلانا یا مساکین کو کھلانا۔ اس واسطے علاء کرام نے فرمایا کہ بیدعام ہے، فقراء اور مساکین کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے اور کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے اور کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو کھلانا بھی اس میں داخل ہے۔ اگر چہ تو اب کے اندر مراتب ہوسکتے ہیں کہ جس کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو کھلانے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، تو اس واسطے مدارج ہوں گے، لیکن اطعام الطعام کی فضیلت عام ہے۔

دوسری چیز ذکر کی کہ ہراس مخص کو جس کو پہچانے ہو یانہیں پہچانے سلام کرو، لینی بینہ ہو کہ صرف جان پہچان والے کو ہی سلام کیا جائے ،اور جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ہے ،ان کوسلام نہ کیا جائے ، بلکہ جس مسلمان سے بھی ملاقات ہواس کوسلام کرنا چاہئے ۔اوراس واسطے نبی کریم اللے نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔

## السلام عليكم كامطلب

رہو۔ تو کسی ایک شخص کے بارے میں ایک مرتبہ بھی کسی اللہ کے بندہ کا پیکلمہ قبول ہوجائے تو بیالیں دعا ہے کہاس کا بیڑا ایار ہوجائے ،اس لئے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

"على من عوفت و من لم تعوف" لينى يدكه ديا كداس مين ضرورى نبين به كه صرف يجيان والله على من عوفت و من لم تعوف" لينى يدكه ديا كداس مين فضيلت ب-البنة بيضرور به كه شريعت فضيلت من البنة بيضرور به كه شريعت في سلام كرنا مكروه اورنا جائز ب-

مثلاً جب کوئی آ دمی کسی کام میں مشغول ہوا دراس کام کی طرف متوجہ ہو، جلدی میں جار ہاہے ، تو ان تمام حالات میں سلام کرنے سے اس کو تکلیف اور ر کاوٹ پیش آ سکتی ہے ، اس واسطے وہاں سلام سے منع کیا گیا۔

اس طرح جب دوآ دمی توجہ کے ساتھ آپس میں بات کررہے ہوں ،ان کے نیچ میں آ کرسلام مت کرو، ان کو بات کرنے دو، ورنہ نیچ میں رکا وٹ ہوسکتی ہے۔اس طرح کوئی سبق پڑھار ہاہے یا وعظ کرر ہاہے تو اس حال میں سلام نہ کریں ، آ کرویسے ہی بیٹھ جا ئیں۔

علامہ شامیؒ نے اشعار نقل کئے ہیں جن میں یہ بتایا ہے کہ فلاں فلاں اوقات میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ گئی اصل تھم تو یہ ہے کہ سلام کرنے کی بوی فضیلت ہے، لیکن اس سے مستثنیات بھی ہیں اور ان مستثنیات کا فلاصہ یہ ہے کہ جس سلام کے کرنے سے دوسرے آ دمی کو تکلیف پنچے یا اس کے اپنے کام میں رکاوٹ پیدا ہو وہاں سلام نہ کرے یہ سلام کا تھم ہے اور مصافحہ کا بغر ایق اولی اور اس سے زیادہ بطریق اولی معانقہ کا کھم ہے۔ لوگ یہ جمعے ہیں کہ کس سے ملتے وقت مصافحہ ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ گے بروھ گیا کہ معانقہ کو ضروری ہے اور اب تو معاملہ اور آ گے بروھ گیا کہ معانقہ کو ضروری ہے تیں۔ موقع ہوتو ٹھیک ہے مصافحہ اچھی چیز اور سنت ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے گناہ معان ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہروقت مصافحہ کرو، خواہ دوسرے کو مشغول ہونے کی وجہ سے معان ہو جبکہ آج کل لوگوں نے شروری ہم حوالیا ہے کہ ہروال میں مصافحہ کری گے حالا نکہ دین کا یہ تھم نہیں ہے۔ تکلیف ہو جبکہ آج کل لوگوں نے شروری ہم حوالیا ہے کہ ہر حال میں مصافحہ کریں گے حالا نکہ دین کا یہ تھم نہیں ہے۔

#### سوال

یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام کے آپ کے سے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ آپ کے سے نفضل عمل کونسا ہے؟ آپ کے ختلف جوابات دیتے ہیں۔اس حدیث میں فرمایا ہے کہ:"من مسلم السمسلمون من لسانه ویده"اوردوسری حدیث میں فرمایا:"تطعم انطعام وتقرآ السلام" اورکی حدیث میں:

س. ((وتقرىء السلام)) واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام وليراجع له (الدرالمختار) من ((باب المحضر والإباحة))، فينض البارى، ج: ١، ص: ١٨، و مطلب المواضع التي يكره فيها السلام، حاشية ابن عابدين، ج: ١، ص: ١١ ٢ ، دارالفكر، بيروت، سنة النشر ١٣٨٧ه.

"بوالوالدین "اورکس حدیث میں:"المصلواۃ لوقتھا "اورکس حدیث میں:"جھاد فی سبیل المسلف" اورکس حدیث میں:"جھاد فی سبیل المسلف" اورکس حدیث میں ذکراللہ کوافضل الاعمال قرار دیا ہے تواس سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ افضل الاعمال توالک ہی ہوگا اور نقذیم مطلق توالک ہی کو حاصل ہوگی، لیکن احادیث میں مختلف اعمال کوافضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

#### جؤاب

جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے مختف مواقع پر مختلف باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف افعال کو افضال الاعمال قرار دیا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ اس میں سائل کی کیفیت کو طحوظ رکھا یعنی سائل کے نقط نظر سے اور سائل کے حالات کے پیش نظر اس وقت جوافضل الاعمال تھا وہ بیان فر مادیا۔ مثلاً ایک شخص نماز میں کوتا ہی کرتا ہے تو آپ ﷺ فیصوس کیا کہ اس کے سامنے نماز کی تا کید کرنی چاہئے ، لہذا فر مایا: "الصلواۃ لوقتھا".

# افضل الاعمال مين حيثيات كافرق

کسی خفس کے بارے میں دیکھا کہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک اچھانہیں ہے تو اس کے تن میں فر مایا کہ: "ہو الو اللہ بن" ای طرح کوئی آدمی جو جہاد سے کتر اتا ہے تو اس کے لئے فر مایا کہ: "جہاد فی سبیل الله" گویا سائل کی کیفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے جوابات دیئے گئے اور اس وجہ سے بھی فرق واقع ہوا کہ وقت کصوصیت کے لئا فاسے جوابات دیئے گئے۔ لیمی خاص عبادت کے لئے ایک وقت مخصوص ہے تو اس وقت میں وہی کام افضل ہوگا۔ اگر چہافضلیت فی نفسہ کسی اور عمل کی زیادہ ہو۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ: "قسداد مس اعد میں افسل ہوگا۔ اگر چہافضلیت فی نفسہ کسی اور عمل کی زیادہ ہو۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ: "قسداد مس اعد مین اللیل خیر مین احیافہا" لیمی اگر کوئی خض رات کے وقت علم کی بات کر بے تو ہیساری رات جاگئے سے افضل ہے۔ یہ طلق افسیلت ہے۔ جو تد ارس علم کوا حیاء اللیل کرنا وقت نہیں آدمی کوا حیاء اللیل کرنا جا ہے۔ البذا اب اس رات میں آدمی کوا حیاء اللیل کرنا جا ہے۔ اگر چہتدارس العلم کو افضل قرار دیدیا گیا ہے، لیکن رات ہے جو ہر وقت نہیں آتی اور تدارس العلم کو افسل قرار دیدیا گیا ہے، لیکن رہات ہے جو ہر وقت نہیں آتی اور تدارس العلم کو افسل قرار دیدیا گیا ہے، لیکن رات ہے جو ہر وقت نہیں آتی اور تدارس العلم ہر رات میں کرسکتا ہے۔

## دعوت وتبليغ ميں ايك غلط نهى

دعوت و بلغ کے موقعہ پر ہمارے بعض بھائی افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں وہ اس طرح کہ حرم میں آ دمی جج کرنے گیا تو وہاں بعض اوقات اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ یہاں نماز پڑھو گے یا طواف کرو گے تو ایک لاکھ کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ہمارے تبلیغی مرکز میں پڑھو گے یا جماعت میں نکل کر پڑھو گے تو انتخاس کروڑ کے

برابر ثواب ملے گا۔اس لئے تمہارے لئے بہتریہ ہے کہ یہاں پڑھنے کے بجائے سدروزے میں نکلو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اولا کروڑوالی روایت ایک روایت نہیں ہے بلکہ کئی روایتوں کو ملا کر بنائی گئی ہے اوروہ بھی محل نظر ہے۔

اگر بالفرض ہوتو ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق کا م کرنا چاہئے۔ اب سالوں میں مخت مزدوری کر کے کسی طرح جج کے لئے یہ بیچا را پہنچا، اب اسے حرمین شریفین کی فضیلت ہر وقت حاصل نہیں ہو کتی ، اور تبلیغ کا کا م ہر جگہ کرسکتا ہے کہ سہروزہ لگائے ، چلّہ لگائے اور پوری عمر بھی لگا سکتا ہے، لیکن ماس وقت وہ اس کا م کے لئے آیا ہے کہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کر ہے۔ لہذا اس کو اس وقت حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کر ہے۔ لہذا اس کو اس وقت حرمین شریفین کی چھوڑ کر کہیں جانے کی ترغیب وینا مناسب نہیں ۔ البتہ جولوگ وہاں رہتے ہیں اور ہر وقت حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں ان کو تبلیغ کے لئے نکلنے کی ترغیب دینا درست ہے۔

ای طرح رمضان المبارک کا عتکاف جو که اس ماہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور دنوں میں نہیں ہوسکتا، اس سے یہ کہنا کہتم اعتکاف کرنے کے بجائے بیلی وقت لگاؤ۔ یہ بات صحیح نہیں، اس لئے کہ اس کا تقاضا اعتکاف کرنا ہے بعض اوقات اعمال کی فضیلت اوقات کے فرق سے بدل جاتی ہے یعنی کسی وقت میں آپ نے ایک عمل کو افضل قر ار دیا۔ بعض اوقات اس میں حیثیت کا فرق ہوتا ہے کہ ایک حیثیت سے ایک عمل افضل ہے۔ لہذا جہاں اطعام الطعام فرمایا وہ حقوق العباد اور انفاق کی حیثیت سے افضل عمل ہوا اور جہال " المصلوة لو قتما" فرمایا تو وہ حقوق اللہ کے لحاظ سے افضل عمل ہوا۔ تو یہ تین بنیا دی فرق ہیں یعنی سائل، اوقات اور حیثیات کا فرق۔ اس وجہ سے مختلف جو ابات ہوتے ہیں اور اس میں تعارض نہیں ہے۔

#### (4) باب : من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه

ا سحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه عن النبي الله عن النبي الله عن النبي المعلم قال: ((لا عنه عن النبي المعلم قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)). وق

9. و في صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ، رقم: ٢٣، ٢٥، و سنن التسائى ، كتاب سنن الترمذى ، كتاب صفة القيامة والرقائق و الورع عن رسول الله ، باب منه ، رقم: ٢٣٣٩، وسنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم: ٣٩٣١ ، ٣٩٣١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب في الإيمان ، رقم: ٢٣٢١ ، ٢٣٠١ ، ٢٣٠١ ، و مسند أحسم ، مسند السمكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ٣١٥١ ، ٢٣٠١ ، ٢٣٠١ ، ٢٣٢١ ، ٢٩٣١ ، ٢٩٣١ ، ٢٩٣١ ، ٢٩٣١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٢١ ، ٢٩٠٠ ، و سنن الدار مي ، كتاب الرقاق ، باب

بیحدیث امام بخاری رحمداللدنے دوسندوں کے ساتھ روایت کی ہے:

ایک کی بن سعید قطان سے جو کہ جرح و تعدیل کے امام اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے شاگر وہیں۔وہ شعبہ سے روایت کررہے ہیں اور وہ قما دہ سے اور وہ حضرت انس تھا ہے۔

اوردوسری روایت حسین المعلم سے جو یجیٰ کے استاذ ہیں وہ اس کو قادہ سے روایت کررہے ہیں۔ دونوں میں فرق ریہ ہے کہ شعبہ نے عن قادة عن انس سے روایت کیا ہے اور حسین المعلم کے طریق میں "حدثنا" کی صراحت موجود ہے۔اس سے میانکہ واصل ہوا کہ "مین معلم نے میصدیث براہ راست قادہ سے سی تھی اسی طرح اس کی وضاحت ہوگئی۔

حفرت انس بھے سے مروی ہے کہ آپ بھے نے فر مایا ''تم میں سے کوئی شخص مؤ من نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ بات پندنہ کرے جووہ خود اپنے لئے پند کرتا ہے۔''

# لڑائی اورفسادختم کرنے کا بہترین اصول

نی اکرم کی نے یہ بڑا ہی اہم اصول بیان فرمادیا کہ اگر مسلمان اس اصول پڑمل پیرا ہوجا کیں تو ان کے آپس کے آپس کے جھڑے اور تنازعات ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا کیں ، کیونکہ عام طور پر جھڑے اور تنازعات اس بنا پر پیدا ہوتے ہیں اپنے لئے پھے اور دوسروں کے لئے پھے۔ یعنی اپنے لئے جو بات پند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے پندنہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے بندنہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے پندنہیں کرتا اور اپنے لئے جو بات ناپند کرتا ہے وہ دوسرے کے لئے ناپندنہیں کرتا۔ اس کا متبجہ رہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں زیادتی کر لیتا ہے۔

اگرآ دمی اس اُصول کو پیش نظرر کھے کہ جوبات مجھے ناگوار ہے وہ دوسر ہے کو بھی ناگوار ہوگی، لہذا جس طرح ہیں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ میر ہے ساتھ کوئی اس طرح معاملہ کر ہے اس طرح وہ بھی ناپند کرتا ہوتا ہوگا، لہذا ہیں اس سے بچوں۔ اس لئے اس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ جب بھی کسی ہے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوتو آپ آپ کو اس سے بیا تو قع کرتا، جوتو قع اس سے میں کرتا ہوں مجھے اس کے ساتھ وہی کام کرنا چا ہے ، یہ نہیں کہ ہرحال میں اپنا ہی مفاد پیش نظر رہے کہ جب تم ہمارے گھر جا کیں گے تو کیا کھلا وُ گے؟ یہ مومن کی ذہنیت مارے گھر جا کیں گے تو کیا کھلا وُ گے؟ یہ مومن کی ذہنیت بہ ہے کہ جواپنے لئے پند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پند کرے، اور وہی معاملہ روار کھے جواپنے لئے دوسرے سے تو قع رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹی می بات ہے لیکن یہ ساری تعلیمات معاملہ روار کھے جواپنے لئے دوسرے سے تو قع رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ چھوٹی می بات ہے لیکن یہ ساری تعلیمات معاملہ روار کھے جواپنے لئے دوسرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی ، اگر آ دمی یہ سوچتار ہے تو کہمی کسی کی حق تعلیمات اللہ تعالی ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما کیں۔

یہاں اس روایت کولانے کا منشاء یہ ہے کہ "لا ہو من أحد کم " یعنی گویا ایمان اس پرموقوف ہے، اور موقوف ہے، اور موقوف ہے، اور موقوف ہیں کہ بیشہ کسی رکن پریا کسی جزو پر ہوتا ہے، تو گویا یہ بھی ایمان کا ایک جزو ہے۔ اگر چہ جزو تزیمنی ہے، اور "لا پومن" کا یہ معتی نہیں کہ جو بینہ کریں وہ بالکل مؤمن ہی نہیں، بلکہ بتلا نایہ مقصود ہے کہ یہ مؤمن کی شان نہیں ہے۔ بعض مرتبہ حفی حضرات یا دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ "لا" نفی کمال کے لئے ہے، جو منطق اعتبار سے تو تھیک ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث کا جوز ور اور تا ٹیر ہے اس میں یہ بات ڈھیلی پڑجاتی ہے کہ "لا" ففی کمال کے لئے ہے۔

کہنے کا مقصود مختصراً ہے ہے کہ مؤمن سے یہ بات سرز دہونی ہی نہیں چاہئے ، مؤمن کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ دہ ایسا کہ موان کے سے بیات بعید ہے کہ دہ ایسا کر ہے ، اس واسطے نبی کریم ﷺ نے مینیس فر مایا کہ مؤمن کامل وہ نہیں ہوتا بلکہ صاف کہدیا کہ مؤمن نہیں ہوتا۔ چاہے اس کا نام مسلمانوں کی مردم شاری میں داخل ہے اور چاہے کوئی مفتی اس کے اوپر کفر کا فتو کی نہ لگائے ، لیکن حقیقت ایمان جو اللہ تعالی کومطلوب ہے وہ نہیں ہے۔ لگ

#### (٨) باب: حب الرسول على من الإيمان

۱ ا حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((والله عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((والله عن أبى هريرة الله من والده وولده)) عن أبي الله من والده وولده)

*حدیث* کی تشریح

رسول الله المحان المن على محبت بھى جزوا يمان ہے۔ اس ميں بيرحديث نقل كى كہ حدثنا ابو الميمان المن بيرى مضبوط سندكى حديث ابو الميمان المن بين باس ميں سارے او ننج درجے كے محدثين بيں۔ ابواليمان ، حكم بن نافع اور شعيب بن الى حمز ہ جوز ہرى كے مشہور شاگر د بيں اور ان كے اوپر ابو المؤناد عن الأعرج عن أبى هريرة يوه طريق ہے جس كے بارے ميں امام بخاري كا مقوله مشہورہ كه ابو ہريرہ على كى اسانيد ميں بياضح الاسانيد ہم، بلكہ حافظ ابن جرعسقلانى رحمہ الله نے تہذيب التبذيب ميں امام بخاري كى طرف به مقوله منسوب كيا ہے كہ امام بخاري نے مطلقا اس حديث كو أصح اسانيد قر ارديا ہے۔ الله المام بخاري نے مطلقا اس حديث كو أصح اسانيد قر ارديا ہے۔ الله

٩٤ فيض الباري، ج: ١،ص: ٩٩.

<sup>28</sup> وفي صنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٢٩٢٩.

٩٨ وقبال البسخنارى: أصبح أسبانيند أبني هريرة: أبو المزناد عن الأعرج عن أبى هريرة روى له الجماعة ، تهذيب التهنديب ، ج: ٥،٠٠٠ : ١،٠٠٠ : ١،٠٠٠ : ١،٠٠٠ ، وإسعاف المبطأ للسيوطى ، ج: ١،٠٠٠ ، وميزان الإعتدال فى نقد الرجال ، ج: ١،٠٠٠ : ٩٥.

ابوالزنا دان کی کنیت ہے اور ان کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔ بید حضرت عثان کھی کی اہلیہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہا کے مولی (آزاد کر دہ غلام) تھے۔ ان کی اصل کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ،کیکن لوگوں نے ان کو ابوالزنا و کہنا شروع کر دیا۔ وق

یہ کہنا کیوں شروع کیا؟ واللہ اعلم ،لیکن روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اس کنیت سے خوش نہیں تھے۔ اگر ان کوکوئی ابوالز نا دکھہ کر پکارتا تو اس سے نا راض ہوتے تھے کہ مجھے ابوالز نا دکیوں کہتے ہو لیکن رفتہ رفتہ ان کی بیکنیت اتنی مشہور ہوگئی کہلوگ ان کواس کنیت سے جاننے لگے اور پھر کتابوں میں بھی یہی کنیت چلی۔

سین اتن بات پرسب کا اتفاق ہے کہ حدیث میں ان کا پاریہ بہت بلند ہے۔ سینکڑوں طلبان سے حدیث ماصل کیا کرتے تھے۔ ویل

بعض حضرات نے اس وجہ سے کلام ضرور کیا ہے کہ یہ بنوامیہ کے مولی غلام تھے اور بنوامیہ کی حکومتوں میں منشی کا کام کرتے تھے۔اس لئے جولوگ بنوامیہ کے خالف تھے وہ اس وجہ سے ان پرعیب لگاتے تھے۔ لیکن میر عیب کوئی قابل جرح چیز نہیں ہے۔اس واسطے ان کوتما محقق محد ثین نے ثقة قرار دیا ہے،ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بین ابی الزناد بھی محدث ہیں، آپ ان کی روایتیں جگہ دیکھیں گے۔

یدروایت کررہے ہیں اعرج سے، اعرج لقب ہے، ان کا نام عبدالرحمٰن بن هرمزالاعرج ہے۔حضرت ابو ہریرہ دولی کے راویوں میں سب سے اوثق اوراعلی درجہ کا راوی ان کو قرار دیا گیا ہے، کین سعید بن المسیب کے بعد، سعید بن المسیب پہلے پر ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس واسطے امام بخاریؓ نے ابوالز ناوعن الاعرج کی اسانیدکو" اصعے الاسانید، قرار دیا ہے۔

وه حضرت ابو ہریرہ دھے سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ فظانے فر مایا:

"والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده و ولده".

تم میں سے کوئی محض مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے زدیک اس کے والداوراولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ اگلی حدیث جوحضرت انس کے سے مردی ہے اس میں اضافہ ہے 'والسنساس اجمعین'' والدسے ، ولدسے اور تمام انسانوں سے جس میں انسان کی اپنی جان بھی شامل ہے ، والداور ولد کا ذکر اس لئے کیا کہ والداور ولد کا انسان کو مجت اپنی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس کو مقدم کیا ہے ، اور اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آگئ کہ ''والنساس اجمعین'' تمام انسانوں میں سے نبی کریم کی سے مجت سب سے خی اس کی مؤمن نہیں ہوسکتا۔

<sup>99</sup> الطبقات الكبرى ، ج: ٨،ص: ٢٣٩.

وقال أبو حاتم : هو لقة صاحب سنة وهو مسمن تقوم بسه الحجة إذ روى عنه الثقات الخ، عملة القارى ،
 ج: ١،ص: ٢٢٠ ، و المجرح و التعديل ، ج:٥،ص: ٣٩.

### کون سی محبت مدارا بمان ہے؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ رسول اللہ اللہ کا جس محبت کو مدار ایمان قرار دیا گیا ہے اس محبت سے کون می محبت مراد ہے؟ آیا محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی ؟

اوراشکال کی وجہ بیہ ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہے تو وہ عام طور پرغیراختیاری ہوتی ہے۔ ایک کے ساتھ محبت زیادہ اور دوسرے کے ساتھ بچھ کم ہے تو بیآ دمی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس واسطے نبی کریم مشانے نووا پی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ:"اللّٰہ مدا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک".

اےاللہ! جو کچھ میرےافتیار میں ہےاس کےاعتبار سے تو اپنی از واخ مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوں 'لیکن جو چیز میرےافتیار سے باہر ہےاس میں آپ مجھے ملامت نەفر مائیے گا۔

تو اس سے مراد ہے محبت قلب ، میلان قلب ، جوانسان کے اختیار سے باہر ہے ، اگر محبت طبعی مراد لی جائے تو یہ خیراختیاری چیز کا انسان مکلّف نہیں۔

اوراً گرعقگی محبت مراد لی جائے کہ طبعاً تو اس درجہ کی محبت نہ ہو، لیکن عقلی طور پرانسان میں مجھتا ہو کہ نبی کریم ﷺ تمام دنیا میں سب سے زیادہ قابل محبت اور قابل تعظیم ہیں۔اس پر بیاعتراض تونہیں ہوتا کہ غیراختیاری چیڑ ہے کیونکہ بیاختیاری ہے۔

## حضرت عمر ﷺ کی حدیث مشہور پراشکال و جواب

كنا مع النبى ﴿ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله ، لأنت أحب إلى من كل شئى إلا من نفسى ، فقال النبى ﴿ : ((لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك )). فقال له عمر: ((فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى . فقال النبى ﴿ : الآن يا عمر)) . أنا

ندکورہ حدیث پر بیاشکال ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نبی کریم کے سے ذکر کیا کہ یارسول اللہ! مجھے آپ کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، کیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اس پر حضور کے نے فر مایا کہ تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہوگے جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہواس پر حضرت عمر کے فر مایا کہ الآن، اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو پھر آپ کے ارشاد فر مایا کہ الآن، اب تم نے ایمان کے اس تقاضے کو یورا کیا۔

اول صحيح المبخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ، رقم: ٢٩٣٢، ص:١٣٩٥، دارالسلام، الرياض.

#### اشكال

اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر محبت عقلی مراد ہے تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ابتداء میں کیسے فی کی کہ مجھے اپنی جان سے بھی جان سے نیا دہ محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر ملے کی عقلی محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ تھی اور یہ اعتقاد بدرجہ اتم موجود تھا کہ آپ میں سب سے زیادہ قابل اطاعت ہیں اور ایسا یقیناً نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے محبت عقلی کی نفی کی ہویقیناً وہ محبت طبعی کی نفی کی تھی۔ اس پر آپ میں نے فر مایا کہ جب تک میں محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک تم مؤمن نہیں ہوسکتے۔

#### توجيهات

اس اشكال كے جواب ميں شراح حيران بين اور مختلف تو جيہات كي كئي بين:

ایک توجید یہ ہے جو متعدد شراح نے بھی اختیار کی ہے اور حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ نے ہے کہ محبت سے محبت عقلی مراد ہے، کیونکہ محبت طبعی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم عظام نے جونفی کی تھی وہ محبت عقلی کی نہیں تھی بلکہ محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور حضرت فاروق اعظم عظام نے جونفی کی تھی وہ محبت طبعی کی تھی اور یہ بھے حاصل نہیں ہے اس طبعی کی تھی اور یہ بھے حاصل نہیں ہے اس درجہ کی جومطلوب ہے، اس واسطے بیا شکال ہوا کہ میں مؤمن ہوایا نہیں؟

لیکن جب نبی کریم صلی کے دوبارہ دہرایا لینی جب تک مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے تو اس وقت فاروق اعظم کے کو تنبہ ہوا کہ یہاں اس حدیث میں محبت طبعی مراد نہیں ، بلکہ محبت عقلی مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ "الآن"اب بات سمجھ آگئ ، کیونکہ محبت عقلی کا حصول مطلوب ہے اور الحمد للدوہ مجھے حاصل ہے۔ اس واسطے میراا شکال حل ہوگیا، تو آپ کے آپان فرمایا کہ "الآن" اب نمیک ہوگیا، یہ وہ تو جمیہ موالا مت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی گئے بیان فرمائی اور متعدد شراح حدیث کے کلام سے بھی مؤید ہے۔ علامہ خطا بی "، قاضی عیاض سے بسب حضرات یہی فرماتے ہیں۔ انگ

دومری تو جیہ جوبعض حضرات نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ محبت طبعی ہی مراد ہے،اوراس پر بیاشکال کہ یہ غیرا ختیاری ہے تو بید درست نہیں۔اس واسطے کہ محبت طبعی کا وہ درجہ مراد ہے جواپنے اختیار سے حاصل ہوتا ہے یعنی اس محبت کے اسباب پرغور کریں،تو اسباب پرغور کرنے سے جومحبت پیدا ہوگی وہ محبت طبعی ہی ہوگی۔اوراس درجہ میں محبت طبعی کا حصول ہوجائے گا۔

٢٠٢ عمدة القارى، ج: ١، ص: ٢٢٢.

#### اسپاپ محبت

کوئی انسان میسوچے کہ جب کسی ہے مجت ہوتی ہے تو وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟

اس کے اسباب متعدّد ہوتے ہیں ، کبھی کسی کے جمال سے محبت ہوتی ہے ، کبھی کسی کے کمال سے محبت ہوتی ہے ، کبھی کسی کے کمال سے محبت ہوتی ہے ۔ کبھی کسی کے نوال جس کے معنی ہوتی ہے ۔ یعنی تین اسباب جمال ، کمال اور نوال ۔ نوال جس کے معنی ہیں احسان وعطا۔ یہ تینوں اسباب نبی کریم ہے گی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجود ہیں ۔ جمال بھی اعلیٰ درجہ کا ، کمال بھی اعلیٰ درجہ کا اور نوال بھی اعلیٰ درجہ کا ۔

جب آ دمی بیسو ہے گا تو اس سوچنے کے نتیج میں محبت پیدا ہوگی اور وہ محبت طبعی ہوگی اور جب آ دمی ان اسباب کا دوسروں سے مواز نہ کرے گا کہ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا کمال ہے؟ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا جمال ہے؟ کیا آپ کے علاوہ کسی اور میں اتنا نوال ہے؟ جب جواب نفی میں آئے گا تو پھر وہ محبت طبعی بھی جواسباب سے پیدا ہوتی ہے سارے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔

# جوش وخروش حقیقی محبت کی دلیل نہیں پ

یہ بھھ لینا چاہئے کہ محبت طبعی کا زیادہ ہونا اور چیز ہے اور جوش وخروش ہونا دوسری چیز ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ محبت طبعی زیادہ ہو، کیکن جوش وخروش اتنا نہ ہو، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت ہوی کے، کیکن ہوی میں اس کا جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے، باپ میں نظر نہیں آتا۔

بعض اوقات ماں باپ سے محبت زیادہ ہوتی ہے اور اولا دسے بھی اتنی ہی ہوتی ہے، کیکن اولا دہیں جوش وخروش زیادہ نظر آتا ہے، اس کو چمٹار ہا ہے، پیار کرر ہا ہے، گود میں لئے پھر رہا ہے، کیکن باپ کوتو گود میں نہیں لے سکتا اس کواس طرح چمٹا کر پیارنہیں کرسکتا۔ اگر چہ ٹی نفسہ والدین سے محبت زیادہ ہے، جس کی دلیل میہ ہے کہ اگر بیاضتیار لل جائے کہ بیلو، یاوہ لودونوں میں سے سی ایک کواختیار کرنا ہوگا تو بعض اوقات انسان اپنے والد کواولا د پر بھی ترجیح دے دیتا ہے، لیکن والد کے ساتھ جوش وخروش کا اتنا اظہار نہیں ہوتا جتنا اولا د کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جوش وخروش فروش فروش غیراختیاری ہوتا ہے اور یہ مطلوب نہیں۔

اوراس کا مامور بہ اُس درجہ میں نہیں ہے کہ آ دمی مؤمن نہ ہو، لیکن وہ حب طبعی جو ناشی ہوتی ہے استحضار اسباب محبت سے، اس حب طبعی کے اندر زیادتی وافضلیت مقصود ہے۔ وہ محبت طبعی نبی کریم شکسے زیادہ ہونی چاہئے۔

اگراس پہلو ہے دیکھا جائے تو آ دمی کتنا ہی گیا گز را ہو، فاسق ہو، فاجر ہوا در گنا ہوں میں جتلا ہو،شرا بی کبا بی ہو،لیکن جب سرور دوعالم ﷺ کے ناموس کا مسئلہ آ جائے گا تو دہ اپنی جان دیدےگا۔

## ایک شاعر کی محبت طبعی اورایمان کی چنگاری

ماضی قریب کا ایک مشہور اردو کا شاعر تھا عشقیہ نظمیں کہا کرتا تھا، اللہ بچائے پینے پلانے کا بھی عادی تھا۔ دین سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، شاعری بھی فاسقانہ تھی اور چونکہ مشہور ہوگیا تھا اس واسطے اس کوغرور بھی بہت تھا۔ کسی کو اپنے آ کے نہیں مانیا تھا تو کسی بڑے شاعر، بڑے ادیب اور صحافی کا نام لیا جاتا تو اس کے اوپر دوچار نظرے کس دیتا تھا۔

ایک جگہ یہ بیٹھا ہوا، پینے پلانے کا دور ہور ہاتھا، اور ایک کمخت دہریہ آیا اور اس نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ بیٹھس شراب پی رہا ہے نشہ ہیں ہے تو اس سے کچھ کلمات کہلوائے جا کیں، جوابی مطلب دہریت، الحاد اور بے دینی کے موافق ہوں، اس سے پوچھا کہ فلاں شاعر کے بارے ہیں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے ایک فقرہ کہا کہ وہ تو برایو تو فی ہے۔ پھر پوچھا کہ فلاں فلفی کے بارے ہیں کیا خیال ہے؟ اس کے اور بھی ایک فقرہ کس دیا۔ پھر پوچھا کہ فلاں لیڈر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پہی دوچا رجیلے کس دینے۔ اس ساق فقرہ کس دیا۔ پھر پوچھا کہ فلاں لیڈر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جب اس نے یہ پوچھا تو وہ شراب پی رہا تھا، اور ہا تھ میں پیالے تھا، نشے میں تھا، وہ اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھا اور دوسرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر مارا، اور کہا کہ کمخت تو مجھ سے میری زندگی کا آخری سہارا بھی چیننا چا ہتا ہے۔ یا در کھ میں کتنا ہی گنا ہی گنا ہی گا می کا ہی گا ہیں۔ سی لیکن اس ذات گرا می گا فلام ہوں اور آپ کے بارے میں زبان سے کوئی کلہ نکا لنا تو کہا کوئی گلہ آپ ان کے کوئی اس خات کی کھر آپ کی گئا۔ اس کے بارے میں می ٹیوں سکتا، تو لؤئے ، مرنے اور اس کی جان لینے کوئیار ہوگیا۔

دیکھنے میں بظاہرا بیانہیں لگتا کیدین اور ندہب سے کوئی ادنی تعلق ہوگا، لیکن سرور دوعالم کے کے اسم گرامی آنے کے بعد ایک مسلمان جس کے اندرائیان کی چنگاری ہے وہ بھی بھی سرکار دوعالم کی کی محبت میں پیچھے نہیں رہتا۔

یہ حب طبعی بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی ، لیکن وہ محبت طبعی جو اسباب محبت کے استحضار سے ناشی ہوتی ہے ، وہ ہرمسلمان کے اندرموجود ہے۔ اس لئے بیفر مایا جارہا ہے کہتم میں سے کوئی مخص مؤمن نہیں ہوگا جب تک کہ اس حب طبعی کوا فقیار نہ کرے ، جو اسباب محبت میں غور کرنے سے اور اس کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے اور وہ حب طبعی ہی ہے ، لیکن اس کا راستہ استدلال اور اختیار میں ہے۔

علامه انورشاه کشمیری نے و فیض الباری میں اس کے قریب قریب تعبیر اختیار فرمائی (بعینه یہی تعبیر تو

نہیں بلکہ قریب قریب ہے۔ میں نے اس کی تشریح کردی) ،حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حب عقلی قرار دینا ہے اس حدیث کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ ۳ نیا

خاص طور پراس وقت جب لوگوں نے حب عقلی کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک آ دمی دوا پیتا ہے، تو دوا بظاہر کڑوی لگ رہی ہے، کیا ہے ، تو دوا بظاہر کڑوی لگ رہی ہے، کیا ہو عالم کی کہ میرے لئے بیان فع ہے اس لئے وہ پیتا ہے۔ سر کار دوعالم کی کی محبت کواس دواسے تشبید دیتا ہے بات مناسب نہیں ، غلط ہے ، گویا اصلاً تو پسند نہیں آ رہی ہے، کیکن عقل سے سوچ کر اچھی لگ رہی ہے، اس کے اس کوافتیا رکیا۔ بیعنوان اچھانہیں۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حب طبعی ہی مراد ہے، (لیکن حب طبعی اس طرح ہے جس طرح میں میں نے عرض کیا) اور جب حب طبعی کی اس طرح تشریح کی جائے جس کو حضرت حکیم الامت نے حب عقلی قرار دیا اس میں اور اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ اس لئے کہ یہ حب طبعی بھی استحضار اسباب محبت سے پیدا ہور ہی ہے، اور بیطریقہ استدلالی ہوا۔

اور جوطریقہ استدلالی ہواس کو آپ عقلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ عقلی ہے سبب کے درجے میں اور اسباب پرغور کرنے کے درجے میں ، اور طبعی ہے نتیج کے درجے میں کہ عقلی استدلال کے ذریعہ اس تک پہنچ رہے ہیں اس واسطے عقلی ہے ، اور نتیجہ حب طبعی ہے۔ یہ چیز جب حاصل ہوجائے تو ایمان کامل ہوگیا۔

1 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبن علية ، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس عن النبى الله حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قال عن أنس عن النبى الله حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قال رسول الله الله الله الله وولده والناس أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)). "ما

یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے بھی روایت ہے جو پہلے گزری ہے اور یہاں حضرت انس ﷺ سے اور اس کو دوطریق سے اور دونوں کامنتہا انس ﷺ پر ہے اور اس البھیاں انس ﷺ پر ہے کہ اس میں الناس اجھین کا اضافہ ہے۔

العمل، فيضار ماهو أدخل في العمل، فلو قدر الكمال في مثل هذه المواضع يفوت غرضه، ..... يخف الأمر فيفقد العمل، فيض البارى، ج: ١، ص: ١٨.

مرو و في صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل والولد والوالد الخ ، رقم : ١٢ ، ١٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب علامة الإيمان ، رقم : ٢ ٢ ٩ ٢ ، ٨ ٩ ٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة باب في الإيمان ، رقم : ٢ ٢ ٧ ، و مسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٢ ٢ ، ٣ ٢ ، و ١٣٣٠ ، و سنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، باب لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه ، رقم : ٢ ٢ ٢ ٢ .

#### (٩) باب: حلاوة الإيسمان

#### ايمان كامزه

٢ - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال: حدثنا أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس على عن النبى قال: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار)). [أنظر: ٢١، ١٣٠١، ٢٩ ١٩ ] من النار)

## مدیث کی تشریح

حضرت انس ﷺ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ تین چیزیں الیم ہیں کہ وہ کسی انسان کے اندر ہوں تو ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔

ایمان کی حلاوت کے کیامعنی؟ حلاوت کے لفظی معنی ، مضاس کے ہوتے ہیں۔اور مضاس سے مراوچینی اور گروالی مضاس نہیں ہوتی۔ مرادیہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پڑ عمل کرنے سے عام طور پر جومشقتیں ہوتی ہیں وہ مشقتیں اس کے حق میں لذیذ بن جاتی ہیں۔مشقتوں کو برداشت کرنے میں لطف آئے گا ، لذت آئے گا ، اور وہ لذت ایمان اللہ پڑلائی طاعت میں وہ کیف وسرور اور مسرت حاصل ہونے لگے جود نیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتبہ اللہ پڑلائی طاعت میں وہ کیف وسرور اور مسرت حاصل ہونے لگے جود نیا کی کسی چیز میں نہیں اور یہ مرتبہ اللہ پڑلائی این کہتے ہیں۔

# اپنی مشیت کوفنا کرنا قربِ حق گا ذریعہ ہے

حضرت سفیان توری رحمدالله قرمات بین کداگران با دشا بول کواس لذت کا پید چل جائے جوالله تعالی فی مسلم عطا قرمائی توریم سے مقال بلکرنے کے لئے توارین تکال نکال کرآ جا کیں کہ میں پیلذت دے دو۔

۵۰ و فی صبحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان ، رقم : ۱۲۰، ۱۰ و مسنن الترملدی ، کتاب الایمان عن رسول الله ، باب ماجاء فی ترک الصلاة ، رقم : ۲۵۳۸ ، وسنن النسائی ، کتاب الصبر الایمان و شرائعه ، باب طعم الایمان ، رقم : ۱۰۹ م ، ۲۰ ۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، وسنن ابن ماجة ، کتاب الفتن ، باب الصبر علی البلاء ، رقم : ۳۰ ۲۳ ، و مسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب مسند انس بن مالک ، رقم : ۵۲۳ ا ،

ایمان کے تقاضوں بڑمل کرنے میں اتی لذت عطافر مائی ہے۔

فرمایا تین با تیں پیدا ہوجا کیں توبیحلاوت انسان کوحاصل ہونے لگتی ہے۔وہ کیا ہیں؟

مہلی بات بید کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو ہر ماسوا سے زیادہ محبوب ہوجا کیں۔ اور یہاں مراد ہے محبت طبعی ، کہ جب بید پائی جائے گی تو انسان کو حلاوت ایمانی نصیب ہوجائے گی ، کیونکہ پھرکوئی مشقت ، مشقت نہیں رہتی ۔ اس کی وجہ بیہ کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی خواہشات کوفنا کر دیتا ہے ، نہ صرف بید کہ اطاعت بلکہ اللہ کے تکوینی امور میں بھی اپنی تجویز کوفنا کر دیتا ہے۔ حالانکہ بعض تکوینی نیصلے تو بہت ہی عجیب اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کو شکست ہوگئ اور کفار کو فتح ملی ،مسلمان کواس سے غم وصد مہوتا ہے، مگر چونکہ سب خواہشات و تجاویز کواللہ کی مشیت میں فنا کر دیا ہے، لہذا اس سے پریشانی کی حد تک بھی صدمہ نہیں ہوتا۔

حضرت ذوالنون مصریؓ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اس بندہ کا حال کیا پوچھتے ہو کہ کا نتات کا کوئی بھی کام جس کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا ہو، ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہووہ کتنے عیش وعشرت میں ہوگا۔

ان سے پوچھا گیا یہ بات تو انہیاء کرام کوبھی نعیب نہیں ہوتی ، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کواللہ کی مشیت میں فنا کر دیا ہے۔ جومیر االلہ چاہتا ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں ، اس لئے مجھے اس کے کسی فیصلے پر کوئی تشویش وغم نہیں ، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ میری مرضی سے ہور ہاہے۔

جس مخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس قدر رائخ ہوجائے کہ وہ ان کے فیصلوں میں اپنی آرز وؤں اور تمناؤں کوفنا کردیے، اس کوحلاوت نصیب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔

میرے بڑے بھائی جناب زکی کیفی صاحب ِ شعر بہت اچھا کہا کرتے تھے، اوران کے شعرا کثر تصوف کے مضامین پرمشمل ہوا کرتے تھے،انہوں نے اس بات کوشعر میں یوں بیان کیا ہے۔ سیست

سکون ترک تمنا میں پالیا میں نے قدم اُٹھے تھے کہ منزل کو جالیا میں نے

ترک تمنا میں سکون حاصل ہوا، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس پر راضی ہو گئے اور اس کو میں نے بھی ایک شعر میں کہا تھا۔

دو گام چلے تھے کہ نظر آگئی منزل مرکب کوئی بہتر نہ ملا ترک طلب سے لینیآ دمی اپنی تمناؤں کو چھوڑے اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ۔ تو منزل کو پینچ جاتا ہے۔ اپنی خواہشات و آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کی مثیت کے تالع بناد یجئے ، پھر دیکھیں کیا لطف آتا ہے۔ اس لئے فر مایا کہ ایمان کی حلاوت اس وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ دل میں مجبت طبعی ہر چیز سے زیادہ ہوجائے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ انسان اللہ کے سواکسی سے محبت نہ کرتا ہو، اور اگر کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لئے ، یہ بھی در حقیقت فرع ہے پہلی محبت کی ، اس طرح دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں وہ سب اللہ کے لئے ہوجاتی ہیں۔

ماں باپ، میاں بیوی ، اولاد، رشتہ داروں ، دوست و احباب سب کی محبیّں اللہ ہی کے لئے ہوجاتی ہیں۔ میں جومجت کررہا ہوں اس لئے کہ میرے اللہ نے اس کا تھم ہے۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کا تھم ہے۔ اور اتباع سنت کی وجہ سے کررہا ہوں۔

تمام محبتیں فنا ہوکر ایک محبت بن گئی، اس کے سواکوئی نظر نہیں آتا ، محبت ہورہی ہے تو اللہ بنی کے لئے ہورہی ہے۔ اللہ بناء علیہ مقام عطا ہورہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ، انبیاء کے وارثوں کو بیہ مقام عطا فرمادیتے ہیں۔ بیغیرافتیاری نہیں بلکہ کسب ومثل سے حاصل ہوتا ہے، کسب ومثل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطافر مادیتے ہیں۔

تیسری بات ذکر فرمائی "وان یکوه ان یعود فی الکفو کمها یکوه ان یقدف فی الناد".

کفری طرف عود کرنے کواتای براسمجے بتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا بھتا ہے۔ پہلی دوبا توں کا ثمرہ ہے کہ پھراس سے بری کوئی بات نظر نیس آتی کہ العیاد باللہ وہ کفری طرف لوٹ جائے ، کفری طرف لوٹ تو کو در کنار، کلمہ کفر کا ایسی حالت میں زبان پر جبکہ شریعت نے اجازت دی ہے وہ گوارہ نہیں کرتا۔ اگر" حالت اضطرار" یا" اگراہ بی بیش آجائے تو قرآن کہتا ہے"الا من الکوه وقلبه مطمئن بالا یمان الکی حالاوت ایمان جودل میں جاگزیں ہوگئی ہے اس کی وجہ سے زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے کو گوارہ نہیں کرتا، چاہے وہ ظاہر ایمان نہو۔ جب بیرحالت بیدا ہوجاتی ہے تو پھر حلاوت ایمان حاصل ہوجاتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن حذافہ خلاف سے ساتھ پیش آیا کہ کلمہ کفر کوادا کرنا گوارہ نہیں کیا آتی ہوجانے کو گوارا کرلیا۔ کھولتے ہوئے تیل میں خذافہ خلاف کو گوارہ کرلیا، جلائے جانے کو گوارہ نہیں کیا۔

### ( • 1 ) باب: علامة الإيمان حب الأنصار

انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے

٤ ا ــ حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبدالله بن عبدالله بن جبر

قال: سمعت أنسا & عن النبي لله قال: ((آية الإيـمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار)). [أنظر: ٣٤٨٣] كل

### ایمان ونفاق کی علامت

امام بخاری رحمه اللذنے باب قائم کیا که "انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے۔" اوراس میں روایت نقل کی ہے کہ'' حضرت انس بن ما لک کھ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم کھےنے فر مایا کہ:'' انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہےاورانصار ہے بغض رکھنا بینفاق کی علامت ہے۔''

انصار وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم ﷺ اور تمام مہاجرین کوایئے شہر میں تشہرایا اور ان کے ساتھ بڑی قربانی اورایثار کا معاملہ فر مایا ،لہٰذا اس واسطے نبی کریم ﷺ نے ان کی محبت کوایمان کی علامت اوران سے بغض رکھنے کونفاق کی علامت قرار دیا۔

## حب بغض اوراجتها دی اختلاف میں فرق

یہاں پر بیہ بات سمجھ لیتی چاہیئے کہ حب اور بغض الگ چیز ہوتی ہے اور اجتہادی اختلاف دوسری چیز ہوتی ہے، لینی کسی سے اجتہادی اختلاف رکھنا اس کی محبت کے منافی نہیں ہے، جیسے ہم امام شافعیؓ سے بہت سے مسائل میں اجتہا دی اختلاف رکھتے ہیں ،کیکن ان ہے محبت میں پچھ کی نہیں ، بالکل اسی طرح اگر کسی انصاری صحابی سے اجتہادی اختلاف ہو جائے تو بیاس کی محبت کے منافی نہیں ہے۔

یہاں سے اس سوال کا جواب بھی نکل آتا ہے کہ جن صحابہ کرام 🧥 کے درمیان بعض اوقات جنگیں اور مشاجرات ہوئے تو پھرجن حضرات صحابہ رضوان الله علیہم اجمعینے کسی دوسر ےصحابی کے خلاف جنگ لڑی تو العیا فہ باللَّه کیاوہ آیت نفاق کےمصداق ہوں گے!۔

## اجتهادي اختلاف محبت كےمنافی نہیں

مذکورہ سوال کا جواب یہی ہے کہ صحابہ کرام 🚓 کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہو کیں وہ سب اجتہادی اختلاف کی وجہ سے ہوئیں ہیں اوراجتہادی اختلاف محبت کے منافی نہیں ہے۔ اس لئے تمام ترجنگوں کے باوجود و في صبحيت مسلم ، كتباب الإيمسان ، يساب الدليل على أن حب الأنصبار وعلى من من الإيمسان ، رقم : ٨ • ١ • ٩ • إ ، ومستسن المتسسالي ، كتاب الإيمان و شرائعه ، ياب علامة الإيمان ، رقم : ٣٩٣٣ ، و مستد احمد ، مستد المكثرين، باب مسند أنس بن مالك ، وقم: ١٨٦٤ / ١٩٢١ / ١٢١١ . ١٣١١ . جب صحابہ اللہ کے درمیان معاشرت کی بات آتی تھی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ عملے

#### (ا ا) باب:

۱۸ ـ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو أدريس عائذ الله بن عبدالله أن عبادة بن الصامت في وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله في قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولاتسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبا يعناه على ذلك. [أنظر: ٢٨٩٣، ٣٨٩٣، ٩ ٩ ٣٩، ٣٨٩٣، ٣٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٣، ٢٨٩٣،

على الله المعالمة ال

# ترجمهالباب قائم نهكرنيكي وجه

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم فر مایا ، کین اس پرکوئی تر جمہ قائم نہیں فر مایا ، اس کا مطلب بعض اوقات ماقبل کے باب کی فصل ہوتا ہے ، اور بعض اوقات وہ برسیل تذکرہ ایک فائدے کے طریقے پر ہوتا ہے ، اگر چہاصل موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا ، کین بطور فائدہ کے ذکر کردیا جاتا ہے۔

یہاں بید دونوں باتیں ہوسکتی ہیں ، اس لئے کہ پچھلے باب میں انصار کی محبت کا ذکر تھا اور اب یہاں بیہ بتلایا گیا ہے کہ انصار ، انصار کیوں کہلائے اور انصار کی فضیلت کی بنیا دی وجہ کیا ہے؟

## انصاری وجه فضیلت ، حدیث کی ماقبل سے مناسبت

انصار کی وجہ فضیلت میہ ہے کہ ان حضرات نے آپ سے سیلیۃ العقبہ میں بیعت کی تھی اور حضورا قدس سے کواس وقت اپنے بہال آنے کی دعوت دی تھی جب اہل مکہ آپ سے اور آپ سے کے ساتھیوں کو سخت افریموں کا انداز میں کا انداز میں ہے۔ نشانہ بنار ہے تھے۔اس حدیث کی ماقبل سے مناسبت یہی ہے۔

اوراس مدیث کے درمیان میں بیدذ کر ہے کہ بیابیت اس بات پر کی گئی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھبرا کیں گے، لینی ایمان پر بیعت کی تھی ۔للہذااس کا تعلق فی الجملہ ایمان سے بھی ہے۔

## حضرت عباده بن صامت عليه كي خصوصيت

حصرت عبادہ بن صامت ﷺ انصاری صحابی ہیں۔ یہاں ان کی دونشیلتیں بیان فر مائی گئی ہیں: پہلی تو یہ ہے کہ یہ بدر میں شریک تصاور غزوہ ُ بدر میں جوصحابہ شریک رہے ہیں ان کا مقام سب صحابہ میں متاز تھا۔اوراہل بدر کے متعلق قرآن کریم نے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔

دوسری فضیلت بیہ کربیلیا العقبہ میں نقباء میں سے تھے۔ اور بیعت عنبداولی اور ٹانید دونوں میں شریک رہے ہیں۔ شریک رہے ہیں۔

#### بيت "ليلة العقبة"

بیعت لیلۃ العقبہ مکہ مرمہ میں اس وقت ہوئی جب حضور اکرم کا کا کفار مکہ نے پریثان کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ اتھا، قبائل عرب ہرسال ج کے موقعہ پرجع ہوتے تھے اور آنخضرت کا کامعمول تھا کہ ان کواسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، ایک سال پڑرب سے پچھاوگ جج کرنے کے لئے آئے تو آپ کا نے جیپ کران کو اسلام کی دعوت دی کہتم شرک کرنا چھوڑ دواور تو حید کواختیار کرواور میں اللہ کا نبی ہوں، البذا میری بات مان لو،

آپ کے نے جن لوگوں کو دعوت دی ان کے دل میں کچھ بات آگئ کہ آپ کی جماعت سے بہذا انہوں
نے آپس میں بیمشورہ کیا کہ یہودی بیڑب میں کشرت سے آباد ہیں اوروہ اکثر بید ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آخری
زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ نبی ہیں ۔ لبذا ہمیں ان کی طرف سبقت کرنی
چاہئے اور ان کی میز بانی کا شرف حاصل کرنا چاہئے اور ہم لوگ جو یہود یوں کے ظلم وستم کا شکار ہیں اب ان
یہود یوں پرغلبہ حاصل کرنے کا اچھاموقع ہے، کوئکہ جب نبی تھا ہمارے پاس آجا کیں گے وان کی حکومت قائم
ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہونے کے نتیج میں ہم یہود یوں کے ظلم وستم سے محفوظ رہیں گے۔

چنانچہ یہ مشورہ ہوااورا گلے سال بارہ حضرات آئے اور آپ کے دست مبارک پردات کے وقت بیعت کی ،اس کولیلۃ العقبہ اولی کہتے ہیں۔ پھرا گلے سال سر حضرات یثرب سے آئے اور انہوں نے نبی گلے سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کواپنے ساتھ لے جائیں گے ،اس پر حضرت عباس کے نبو وور ان سے بہت تفوک بجا کر معاملہ کیا کہ یہا ہے اندر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ،اس کے باوجودان سے بہت تفوک بجا کر معاملہ کیا کہ یہا ہے گا اور کر میں ،سب ان کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں اگرتم وعدہ کروکہ ان کے اور کوئی آئے نہیں آئے گی اور کوئی حملہ نہیں کرے گا اور تم ان کا دفاع کرو گے تب تو ہم ان کوآپ کے ساتھ تھیجتے ہیں ورنہ ابھی بتا دو ہم نہیں بھیجیں گے۔

سترآ دمی سب کے سب کہاں بیعت کرتے ،الہذااس بات پران ستر حضرات میں سے بارہ آ دمی منتخب کے گئے جن کو نقباء کہا جاتا ہے اور نقیب کے نفطی معنی تکہبان کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مرادان کے نمائندے ہیں، لیکن یہاں مرادان کے نمائندے ہیں، لیڈاانہوں نے بارہ آ دمیوں کواپنا نمائندہ بنادیا، انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اوراس کے بعد آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور ا

#### ترجمه خديث

"قال و حوله عصابة من اصحابه" حضرت عباده بن صامت فرمات بي كرآپ كان فرمايا جب كرآپ فرماية بي كرآپ فرمايا جب كرآپ كرآپ فرمايا جب كرآپ كرآپ كرا بيشى بوكي تلى -

"عسسامة" عام طور براس جماعت كوكت بي جوع ليس سيم بواور جوع ليس سيزياده بوان بر "لغة عصامة" كااطلاق نيس بوتا اكرچه "توسعاً" كهاجا تا ب-

اس ونت آپ کے نوگوں سے کہا کہ جھے سے اس بات پر بیعت کر و کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک

نہ تھبراؤ کے اور چوری ، زنا اورا بنی اولا دکوتل نہیں کرو گے اور کسی کے خلاف کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے۔

"بین ایدیکم وارجلگم" اس سے مراد ہے کہ جان بوجھ کر یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے علم کھلا افتر انہیں کرو گے۔

"ولا تسعصوا فی معروف" یعنی نبی کریم کا کی کسی نیکی کے کام میں نافر مانی نہیں کروگے، یہاں بالمعروف کی قیدلگا کرمنکر کوخارج کرویا۔

## معروف کی قیدلگانے کی حکمت کیاہے؟

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ کی اطاعت ہمیشہ معروف ہی میں ہوگی ، کیونکہ آپ ﷺ معروف کے علاوہ کسی منکر بات کا حکم ہی نہیں دے سکتے پھر بالمعروف کی قیدلگانے کی وجہ کیا ہے؟

# حاكم يااميركي اطاعت معروف ميں واجب ہے منكر ميں واجب نہيں؟

اس کا جواب ہیہ کہ اگر چہ نبی کریم گئے کے بارے میں یہ بات متصور نہیں کہ آپ گا معروف کے سوا
کسی اور بات کا تھم دیں ،لیکن آپ گئے نے آنے والے حکمرانوں کو یہ تعلیم دیدی کہ (کیونکہ بیعت ان حکمرانوں کو
بھی اپنی رعایا سے لینی ہوتی ہے ) وہ بیعت کے اندر بالمعروف کا لفظ شامل کریں اور پہلے دن سے اس بات پر
متنبہ ہوجا کیں کہ ان لوگوں پر جواطاعت ہے وہ معروف میں ہے اور اگر کسی منکر کا تھم دیں گے تو ان کے ذمے
اطاعت واجب نہیں ۔گویا نبی گئے کے معاملے میں تو یہ قید واقعی ہے اور دوسرے حکمرانوں کے معاملے میں
احتر ازی ہے۔

"فسمن وفسى منكم "النع يعنى تم ميس عيجوكوئى اس عهدكو پوراكر كاتو الله تعالى اس كا جرعطا فرماكيس كي-

# "عَلَى اللَّهِ" كُمِعَىٰ

اس میں بظا ہر صیغه الزام کا ہے اور معتزله اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پراحسان لازم ہے، کین حقیقت سے ہے کہ اللہ پرکوئی چیزلازم نہیں، "لایسٹ عسایہ فعل و هم یسئلون" جو پھے ہے اس کی رحمت ہے، لہذا یہاں "هلی" کا لفظ الزام کے لئے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رحمت کا ملہ سے اس امر کوا تنامتیقن کر دیا ہے کہ وہ لازم جیسی ہوگئ ہے، "کسب عملی نفسه الموحمة" لین اپنے او پرخودرجمت لکھ لی ہے، یہ "مکلی الله" کے معنی ہیں۔

"ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فهو کفارة له" لین جوش ان یس سے کسی چیز (گناه) کاارتکاب کرے گااوراس کودنیا شس سرادے دی گئ تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ "فیا یعناه علی ذلک" پس ہم نے نبی کریم کے سال تمام باتوں پر بیعت کرلی۔

### حدودمعصيت كأكفاره بين ياتبين

اس بعت میں صحابہ کرام اس سے شرک ومعاصی کے ارتکاب سے اجتناب کاعہد لیا گیا ہے اس بیعت میں ایک جملہ ہے کہ "من أصاب من ذلک شینا فعوقب فی الدنیا فہو کفارة له".

يهان دوباتين مجه لينا جائي كه:

پہلی بات میہ کہ یہاں پرجن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شرک بھی داخل ہے، یعنی کوئی آ دمی جو کہ مسلمان ہے العیاذ باللہ کسی وفت اگر شرک کا ارتکاب کرے تو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس پر مرتد کی سزالیعنی قتل جاری ہوجائے گی۔ تو بیسز ابالا تفاق ساتر نہیں ہوگی ، بلکہ محض زاجر ہوگی ، کیونکہ کفر پر معافی نہیں جب تک تو بہ ذکی جائے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ باقی گناہوں کے ارتکاب پر جب دنیا میں سزامل گئی اور اس نے تو بہ بھی کرلی تو یالا تفاق وہ گناہ معانب ہوجائے گا۔

کیکن محل اختلاف وہ صورت ہے کہ جب کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کرے جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتا ہواور اس گناہ پراس کود نیا میں سز ابھی مل گئی یا حد جاری ہوگئی یا تعزیر جاری ہوگئ تو اب آیا اس حدیا تعزیر سے اس کے گناہ معاف ہوجائیں گے یانہیں ہوں گے؟ <sup>الل</sup>

"من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له"ال جمل سفة احناف اورشوافع كورميان ايك برامعركة الآراء مسئله زير بحث آيا به كه حدود، ال معصيت كاكفاره بن سكق بيل يا نهيل كه جس كى بناير بيحد كلى به؟

### شافعيه كامؤقف

شا قعيد كنزويكمشهور قديب بيب كدحدود كفاره بين اوروه اس كوا سطرح تعيير كرست بين كدحدود

ال "فهو كفارة له" هذا في غير الشوك بالإجماع ، لأن الشرك لايكفره شئى من العقوبات الدنيوية . وأما في غير
الشرك من المعاصى فظاهر هذا الحديث أن الحدود والعقوبات الدنيوية تكفرها ، وهو منعتار كثير من العلماء ، كذا
ذكره القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم" ، ج: ٢ ، ص: ١٥ ٥.

سواتر ہیں اور سواتر کے معنی گناہ کو چھپا دینے کے ہیں یعنی ایک فخص نے چوری کی اور سز ا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، البندا ہاتھ سے کٹ جانے سے اس کے چوری کا گناہ معاف ہوگیا، اس طرح ایک فخص نے زنا کیا العیاذ باللہ اب کو سوکوڑے یارجم کی سز ادبدی گئی تو اس سز ا کے ہونے سے اس کا گناہ معاف ہوگیا چاہا لگ سے اس نے تو بہ نہ بھی کی ہو۔ اللہ سے اس نے تو بہ نہ بھی کی ہو۔ اللہ

#### احناف كامؤقف

احناف کا مؤقف میہ کے محدود کفارات نہیں ہیں، بلکہ زواجر ہیں، یعنی ان کااصل مقصودلوگوں کوعبرت دلا تا ہے کہ دیکھواس مخص کوسز االی ملی ہے اگرتم بھی کرو کے تو تنہیں بھی ایسی بھی سزا ملے گی، لہذا میہ صدود بذات خود گناہ کی معافی کی صانت نہیں ہیں بلکہ اس کے لئے تو بہ ضروری ہے، لہذا جب تک تو بہ نہیں کرے گااس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ

# حضرات شوافع كااستدلال

شافعیہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے اور بید حضرات ای حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ "فہو کفار ق لد" یعنی جب دنیا ہیں سزامل گئی تو یہ سزااس کے لئے کفارہ ہوگی، البذا حدود کفارہ ہیں۔ "لل

## احناف كااستدلال

احناف حضرت ابو ہریرہ دیا۔ کی روایت کو استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ'' مجھے پتہ نبیں کہ حدود کفارہ ہوتے ہیں یانبیں ہوتے۔"کھا آخو جه الحاکم فی المسعدرک""لل

# حافظا بن حجرٌ كاقول

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے حضرات شافعیہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ کے کی روایت کا حدیث باب سے کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ متدرک حاکم والی حدیث میں آپ کے نے فرمایا کہ'' میر علم میں نہیں ہے کہ حدود کفارہ ہوئے ہیں یانہیں ۔'' معنی اس کے یہ ہیں کہ اس وقت تک آپ کی کو حدود کفارہ ہونے کا علم عطانہیں کیا گیا تھا اور یہاں حدیث باب میں حدود کے کفارہ ہونے کا اثبات ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کے اس وقت ارشا دفر مائی جب آپ کی کواس بات کاعلم عطا کر دیا گیا تھا اور عام طور سے

ہوتا ہیہ ہے کہ عدم علم پہلے ہوتا ہے اورعلم بعد میں ہوتا ہے تو عدم علم والی روایت پہلے تھی اور پیرجز م والی روایت بعد میں تھی ،الہٰدا بیا بو ہر یہ وہ بھی کی حدیث کے لئے ناسخ ہے۔ <sup>8ال</sup>

## علامه عينى كاقول

علامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن جر کے اس ندکورہ تول کی تر دید فرمائی ہے کہ ہے کہا کہ
ابو ہریرہ کا کی حدیث مقدم ہے اور بیحدیث مؤخر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ یہاں بیعت عقبہ کا ذکر
ہور ہا ہے اور بیعت عقبہ مکہ بیں ہجرت سے پہلے ہوئی اور مشدرک حاکم میں جوروایت ندکور ہے جس کے راوی
ابو ہریرہ کا بین ، جو کہ سات ہجری تک اسلام لائے ہیں ، اس کا مطلب بیہوا کہ آپ کے بیارشاہ ہجرت کے
سات سال بعد فرمایا بعنی حدیث باب کے کم از کم آٹھ سال کے بعد ، البذا بیحدیث باب مقدم ہے اور ابو ہریرہ کا
والی روایت مؤخر ہے تو پھراس کوناسخ ہونا جا ہے اور حدیث باب والی روایت کوناسخ نہیں ہونا جا ہے۔

شوافع علامہ عینی کے ارشاد کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ دو کا متاخر الاسلام ہوتا اس روایت کے متاخر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر چہداوی خودتو اسلام بعد میں لایا ہے، کین جس متاخر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بساا وقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر چہداوی خودتو اسلام بعد میں لایا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بیروایت کسی اور صحائی کی معرفت سے حاصل ہو جاتی ہوتی ہوتی ہے اور صحائی میں مرسل بالا تفاق جمت ہے، لہذا عین ممکن ہے کہ ابو ہریرہ معلی نے بیارشاد بھی کسی اور صحائی سے سنا ہو۔

احناف اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا ایک روایت الی بھی موجود ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ "مسمعت النہی ﷺ یقول" یعنی یہاں پرساع کی تصریح ہے، البذا یہاں بیا خمال نہیں ہوسکتا کہ بیر حدیث کسی اور سے بنی ہوگی ،اس لئے بیروایت ناتخ ہے اوروہ روایت منسوخ ہے۔

جب شافعید کی یہ بات نہ چل کی تو بعض شافعیہ نے دوسر سے طریقے سے اس کی تردید کی اور فرایا کہ آپ یہ کتے ہیں کہ یہ حدیث باب کی دور کی ہے اور یہ اس بات پرموتوف ہے کہ آپ ان الفاظ کو بیعت عقبہ کے ساتھ مسلک بچھ رہے ہیں کہ بیعت عقبہ کے موقع پر آپ گانے یہ بیعت کا تھی، حالانکہ یہ بیعت عقبہ کی نمیل تھی بلکہ عقبہ کا ذکر تو حضر سے عبادہ بن صامت کی تعارف کے طور پر آیا ہے کہ یہ لیلۃ العقبہ میں نقباء میں سے نمیل تھے، پھر آگے روایت میں ہے کہ آپ گانے فرایا کہ "بایعونی علمی ان لا تشر کوا باللہ شیشا، ولاتسر قوا، ولات نوا، ولات قعلوا اولاد کم ، ولاتساتوا ببھتان تفتوونه بین ایدیکم وار جلکم "النے تواس میں یہ کیں نہ کورنیں کہ آپ گانے یہ بات لیاۃ العقبہ میں فرائی تی ،اہذا یہ بعت بعد کی بھی یوکتی ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ نے توبیخیال ظاہر کیا ہے کہ یہ بیعت حدیدیے بعد کی ہے، کیونکہ اس بیعت کے الفاظ بعینہ وہ ہیں جو بیعت النساء کے سلسلے میں قرآن مجید نے سورة ممتحد میں بیان کئے ہیں کہ:

"يَنَا يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤُمِنْكُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى الْمُؤُمِنْكُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى الْمُؤُمِنْكُ يُبَايِغُنَكَ عَلَى الْمُؤُمِنِكُ وَلَا يَسُوفُنَ وَ لَا يَبُونُونَ وَلَا يَتُونُونَ وَلَا يَتُونُونَ وَلَا يَعُصِينُنَكَ يُهُمَّانِ لَهُمُّ وَلَا يَعُصِينُنَكَ يُهُمَّانِ وَ الْرَجُلِهِنَّ وَ لَا يَعُصِينُنَكَ يَهُمُّ وَلَا يَعُصِينُنَكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَ اسْتَغُفِرُ لَهُنَّ اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَفُورً لَهُنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْلِهُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ الللَهُ عَلَيْلُولُولُولُ الللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللللِّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلِهُ اللللْهُ الللِهُ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُ اللللْهُ ا

ترجمہ: اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو، اس بات پر کہ شریک ندھم رائیں اللہ کاکسی کو، اور چوری نہ کریں ، اور بدکاری نہ کریں ، اورا پنی اولا و کو نہ مار ڈالیں ، اور طوفان نہ لائیں باندھ کراپنے ہاتھوں اور پاؤں میں ، اور تیری نافر مانی نہ کریں کسی بھلے کام میں توان کو بیعت کرلے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔

اس بیعت میں بھی بالکل وہی الفاظ ای ترتیب سے ہیں ،لہذا جب بیرحدیبہ کے بعد کی ہے تو یہ کہنا کہ بیہ عقبہ کی بیعت ہے، درست نہیں ہے۔

#### احناف كاجواب

احناف حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ کے اس قول کا جواب بید سیتے ہیں کہ اگرہم بید مان بھی لیس کہ بید بیعت حدید بید کے بعد ہوئی تو حدید بین چھ بجری میں ہوئی ہے اور خیبر سن سات بجری میں ہوا تو ہمارا جواب اور اشکال پھر بھی برقر ارر ہتا ہے، اس لئے حافظ ابن مجر کے کہنے کے باوجودان کی بات بنتی نہیں اور بیحد بیث پھر بھی متقدم قرار پاتی ہے، اور حدیث کے سیاق سے بھی لگتا ہوں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت بیالیا العقبہ بی کی بیعت بیان فرمار ہے ہیں اگر چے صراحت اس کی نہیں ہے اور اگر بالفرض ظاہر کو بھی چھوڑ دیں اور کہد دیں کہ بید بیعت حدید یہ بیدے بعد اور خیبر سے پہلے کی ہے تو پھر بھی پہیں ہوگئی۔

٢إلَّ مورة الممتحنه: ٢ أ .

حافظا بن ججڑاں پر پھر کہیں دور سے ایک اور دوایت لے کرآئے جس میں بیدذ کر ہے کہ آپ شے نے فتح کمہ کے بعد ایک بیعت بعض صحابہ کرام ہے سے لی تھی ، تو حافظ ابن ججڑ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیعت تھی ، البذا فتح کمہ آٹھ ہجری میں ہوااور حضرت ابو ہر پر ہ تھا نے اسلام سمات ہجری میں قبول کیا تھا، البذا ابو ہر پرہ معلہ والی روایت پہلے کی ہے اور حدیث باب والی روایت بعد کی ہے ، کین اس بات پر حافظ سے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مطل

# دونوں روایتوں میں تعارض نہیں

اس کا جواب بید یا جا تا ہے کہ اگر بالفرض بیمان بھی لیا جائے کہ یہ بیعت فتح مکہ کے بعد کی ہے جیسا کہ حافظ فرماتے ہیں تو پھر بھی تاسخ اور منسوخ کا سوال تواس وقت پیدا ہوتا ہے جب دواحا دیث جمع کر ناممکن نہ ہو،
لکین یہاں جمع کر نااس طرح ممکن ہے کہ اگر ہم ان الفاظ پر خور کریں کہ آپ گئے نے بیڈر مایا کہ جب و نیا ہیں سزا مل جائے گی تو وہ اس کے لئے کفارہ ہوگی جس کے بدلے میں اس کو سرائل گئ ہے، البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ان سینات کا کفارہ ہو سکے، اس لئے کہ دنیا کی ہر مصیبت ہر نم اور ہر پیثانیاں ہر پیشانی سینات کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر صغائر ہوتے ہیں تو یہاں پر بیہ کہا جار ہا ہے کہ جیسے اور پر بیٹانیاں ہو تی ہیں، اس طرح وہ سزا جو اس کو دنیا ہیں ٹل گئ ہے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگی ، لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ گناہ بھی معاف ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کو بیر سزا ملی ہے۔ لہذا کفارہ کے معنی ہوئے کہ ادر اپنیت کا کفارہ "کہاں گناہ کا کفارہ جس کی وجہ سے اس کو بیر سزا ملی ہے۔ لہذا کفارہ کے معنی ہوئے کہ اور ابو ہریں معنی معاف ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کو بیر سزا ملی ہے۔ لہذا کفارہ کے معنی ہوئے کہ اور ابو ہریں معنی کو کہ بیاں ہوگی ، لہذا الیں صورت میں اس صدیث باب اور ابو ہریں معنی کو کہ بی اور ش میں صد جاری ہوئی ، لہذا الیں صورت میں اس صدیث باب اور ابو ہریں معنی کی حدیث ہیں کوئی تعارض نہیں ہے۔

## احناف کےمضبوط دلائل قرآن سے

احناف کے پاس اپنے مؤقف کے لئے بہت مضبوط دلائل ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے فر مایا: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَعُمُواۤ اَیُدِیَهُمَا جَزَآءٌ اُ بِسَمَا کَسَبَا نَگَالاً مِّنَ اللهِ ﴿ وَ اللهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ۞ فَسَمَنُ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ اَصْلَحَ فَإِنَّ اللهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ اللهُ غُفُورٌ رَّحِیْمٌ. [المالد:٣٩,٣٨]

> نها کیل پهلی دیل

اس آیت میں "فسمن قاب" میں "ف" تعقیب کے لئے ہے جس کے معنی یہی ہیں کہ پہلے صدحاری

ہوچک ہے اور اس کے ہاتھ کائے جا چکے ہیں اور اس کا فائدہ لینی بدلہ دینا اور اس کو دوسروں کے لئے سامان عبرت بنانا، وہ حاصل ہو چکا ہے، اب اگر وہ اپنظلم کے بعد تو بہرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالی معاف کرنے والے ہیں اور اگر شوافع کی بات مانی جائے کہ صرف مجرد اقامت حدسے وہ گناہ معاف ہوجا تا ہے تو پھر "فَسَمَنْ قَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَ أَصْلَحَ" کاکوئی موقع نہیں تھا، کیکن یہ آیت کر بمہ صاف وصریح لفظوں میں بتارہی ہے کہ مجرد حدسے تو بنہیں ہوتی بلکہ حدے بعد الگ سے تو بضروری ہے۔

دوسری دلیل

احناف كى دوسرى دليل بمى قرآن كريم كى آيت سے بس ميں قطاع طريق كى صديبان كى گئى ہے:

اِنْدَمَا جَزْوُا الَّهِ فِي الْكَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُنْقَدُّلُو اَوْ

اِنْدَمَا جَوْوُلُ الْكُرْضِ فَسَاداً أَنْ يُنْقَدُّلُو اَوْ

الْكُرُضِ فَسَاداً أَنْ يُنْقَوُا مِنَ الْلَارُضِ عُرَّدُ اللهُ مِنْ

خِلَافِ اَوْ يُنْقَوُا مِنَ الْلَارُضِ عُر.

لینی بیجو پچھ ہم حد بیان کررہے ہیں کہ ان کوئل کرو، سولی پراٹکا ؤیاان کے ہاتھ پاؤں کاٹویاان کو جلاوطن کروتو بیسب دنیا میں اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم پھر بھی باقی ہے اور عذاب آخرت اس وقت تک معاف نہیں ہوسکتا جب تک کہ تو بہ نہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے :

ذلِكَ لَهُم خِرْق فِي اللَّهُ فَهَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ فَهَا وَلَهُمْ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي الللللْمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي الللللِّلُولِي الللللِّهُ فَي اللللللِّهُ فَي اللللللِّهُ فَاللَّهُ فَي الللللِّهُ فَي اللللللِّلِي اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ فَي الللللِّلْمُ اللللللِّلُولُولِي اللللللِّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّذِ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللل

یددوآیتی حنفیہ کے مسلک پر صریح اور واضح دلیلیں ہیں اور ان کی موجودگی ہیں اگر حدیث باب کو پڑھیں تو اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ یہاں پر ''محفاد ہ نا کو کفارہ سیئات کے معنی ہیں لیا جائے یا پھر یوں کہیں کہ بیحدیث غالب پر محمول ہے بعنی غالب ہیہ کہ ایک آ دمی کے اوپر اتی شخت سز اجاری ہوگئی ہے تو وہ تا ئب بھی ہوگیا ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی بہت ہی بڑا ہے دھرم ہی ہوگا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں کٹ گئے اور وہ کہے کہ میں آئندہ بھی ضرور بیحرکات کروں گا، اور ایک آ دمی کوزنا کی وجہ سے سوکوڑے لگ گئے اور وہ پھر کہے کہ زندگی ہوئی تو دوبارہ (العیاذ باللہ) بیحرکت کروں گا تو ایسا شخص شاذ ونا در ہی کوئی ہوگا۔ لہذا اس لئے اس سے مراد ہیہ کہ عام حالات میں جب کس آ دمی پر حد کی سز الگ گئی تو اس کا ظاہر حال ہیہے کہ وہ تو بہ بھی کرچکا ہوگا اور تا ئب ہو چکا عام حالات میں جب کس آ دمی پر حد کی سز الگ گئی تو اس کا ظاہر حال ہیہے کہ وہ تو بہ بھی کرچکا ہوگا اور تا ئب ہو چکا

ہوگا،تو یہاں اس مخض کے تن میں "کفار **ہ لہ"کہاجار ہاہے کہ جب حدلگ کئ**ے ہے تو وہ کفارہ کرہی لےگا۔ بیقول مجھے زیادہ قوی اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ <sup>۸</sup><sup>لا</sup>

ماثيد ال سے ١١٨ ك في الاحدر اكن

وفي هبله المستبلة معركة للقوم ولم يتحقق عندى ما مذهب الحنفية بعد ؟ ففي عامة (كتب الأصول) أنها 
زواجر عندنا، وسواتر عند الشافية ، وفي (المدر المعتار) تصريح بأن الحدود ليست بكفارة عندنا ، وفي (رد المحتار) 
في المعنايات ، من كتاب الحجة عن (ملبقط الفتاوى) أنه لو جني رجل في الحج ، وأدى الجزاء سقط عنه الإلم ، بشرط 
أن لا يعتاد فإن إعناد بقي الإلم ، وكذا صرح النسفي في التيسير من أنه لو أقيم عليه الحدثم انزجر يكون الحد كفارة 
له ، وإلا لا . وفي الصيام من الهداية أيضا إشارة إلى أن الكفارة سائرة ، والكفارة والحدود من باب واحد ، وفي العزير 
من ( المبدائع) أيضا تصريح بأن الحدود كفارات. وتكلم (الطحاوى) على مثل هذا الحديث في (مشكل الآثار) ولم 
يتكلم حرفا بالمعلاف ، وكذا بحث (العيني رحمه الله تعالى) بحث وسكت عن عدم كونها كفارات ، وأقدم النقول فيه 
من صلماء المائلة الرابعة تسلميذ للقدوري فلعل ما في كتب الأصول ينني على المسامحة فا لإختلاف إنما كان في 
الأنظار ، فجعلوه إختلافا في المسئلة ، فنظر الحنفية أنها نزلت للزجر ، وإن إشتملت على الستر أيضا ونظر الشافعية 
الإنظار ، فجعلوه إختلافا في المسئلة ، فنظر الحنفية أنها نزلت للزجر ، وإن إشتملت على الستر أيضا ونظر الشافعية 
القرآن ، وهير واحد من الأحاديث كما لا يخفي الغ ، فيض البارى ، ج: ا ، ص: ١٩ عدم على المعنفية وإليه يرشد 
القرآن ، وهير واحد من الأحاديث كما لا يغفي الغ ، فيض البارى ، ج: ا ، ص: ١٩ عام . ٩٠ الأحاديث كما لا يغلى الغ ، فيض البارى ، ج: ا ، ص: ١٩ عام . ٩٠ الأحاديث كما لا يغلى الغ ، فيض البارى ، ج: ا ، ص: ١٩ عام . ٩٠ الع.

وصلى كل حال ، فللفريقين في هذه المسئلة كلام طويل ، واشتهر عن الحنفية أنهم قاتلون بأن الحدود ليست بكفارة ، ولكن رده شيخ مشالخنا الأثور رحمه الله في فيض البارى ، بأن هذه النسبة مبنية على المسامحة ، ولذلك لم يذكر الإمام الطحاوى فيه خلافا ، وصحح العيني في العمدة حديث عبادة ، ورجحه على حديث أبي هريرة عند الحاكم ، ورد على من أثبت بينهما تعارضا .

و خملاصة ما يتحصل بعد اللتبا والتي: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره يقوله: ((إن الأحوال بعد إقامة السحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا خلاف ، وإن لم يتب ، فلا يخلو: إما أنه الزجر هنه، واعتبريه ، ولم يعد إليه ، فقد صار كفارة أيضا . وإن لم يبال به مبالاة ولم يزل فيه منهمكا كما كان ، وعاد إليه ثانيا ، فلا يصير كفارة له )).

ولقد أحسن مولانا الشيخ بدرعالم المير تهى رحمه الله فى البدر السارى ، ١ : ٨٩ ، حيث قال : ((وقد مستح لى أن قوله "فهو كفارة له" ليس حكما ، بل أمر مرجو من رحمة الله ، أى إذا أقيم عليه الحد ، فقد يرجى من الله مسحانه أن يجعلها كفارة له ، ويدل عليه ما رواه الترمذي عن على رضى الله عنه مرفوعا : من أصاب حدا ، فجعله عقوبته في الدنيا ، فالله أعدل من أن يعنى على عبده العقوبة في الآخرة ، ............

#### (٢١) باب: من الدين الفرار من الفتن

ماقبل میں وین کے ایجانی شعبے بیان کئے گئے تھے یعنی فلاں فلاں کام کرووغیرہ، اب وین کے اجزاکے سلبی پہلوؤں کا ذکر ہے کہ کون ساکام مت کرو۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ "باب من الله من الله عن" یعنی فتوں سے بھا گ جانا دین کا ایک خصہ ہے۔

9 1 \_ حدلت عهدالله بن مسلمة، عن مالک ، عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابى صعصعة عن أبيه ، عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : قال رسول الله ها : ((يوشک أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن)). [أنظر: • ٣٣٠، ٣٢٠، ٣٢٥، ٢٣٩٥)

## عبداللدبن مسلمه كاحصول حديث كاذربيه

11114114941611111

عبدالله بن مسلمه کوالقعنبی بھی کہتے ہیں اس وجہ سے کہیں عبداللہ بن مسلمۃ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے اور کہیں ''قعنبی'' کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، ابوداؤد''قعنبی'' کا نام بی بولتے ہیں۔

یہ مشہور محدثین میں سے ہیں اور ثقہ ہیں۔شروع میں بیا پنے علاقے کے بہت بڑے غنڈے تھے یعنی ہر قتم کے ناجائز کا موں میں مبتلا، دین سے بیگا نہ اور آزادروش میں مشہور تھے مختصریہ کہ غنڈوں کے جوشعار ہوتے ہیں وہ سب ان میں موجود تھے۔

الله تعالى كى طرف سے عجيب وغريب لطائف ہوتے ہيں امير المؤمنين فى الحديث شعبة ابن حجاج كا الله تعالى كى طرف سے بيت ومن اصاب حدا فسترہ الله وعفا عنه ، فالله اكوم من أن يعود فى هنى

قد عفا عنه اه. فهـذا الحديث مشير إلى أن كون الحد كفارة ليس يحكم ، ولكنه أمر مرجو نظرا إلى عدله تعالى ، كما أنه مرجو في حال سعره أيضا ، نظرا إلى كرمه تعالى )) . وعلى هذا تنطبق جميع الروايات ، والحمد لله . كذا ذكره القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله ، في تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص : ٢ ا ٥ .

و راجع لتفصيل اطراف المسئلة فتح البارى، ج: ١،ص: ٢١، وعمدة القارى، ج: ١،ص: ٢٣٢-٢٣٠، وفيض البارى، ج: ١،ص: ٣٠٠-٢٣٢ ، وفيض البارى، ج: ١،ص: ٨٦-٣١٩، وشرح معانى الآثار، ج: ٣، ص: ٢١١، بيروت، ١٣٩٩. وإلى وفي سنين النسبائي، كتاب الإيمان و شرائعه، باب الفراق بالدين من الفتن، رقم: ٠٩٥٠، وسنن أبى داؤد، كتاب الفتن، باب كتاب الفتن، باب الفتن، باب الفتن، باب مسئد المخرى، وقم: ٣٤٢٠، ومسئد الحدرى، رقم: ٨٠٤٠، ومسئد الحدرى، رقم: ٨٠٤٠، زمانہ تھا، ان کے درس کا حلقہ بہت بڑا ہوتا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کی خاطر آتے ہے تو حضرت قعبنی بھی انہیں دیکھتے ہوئے گر رجاتے ہے کہ شعبہ پڑھا رہا ہے، لیکن پھے خاطر میں نہیں لاتے ہے۔ ایک دن قعبنی اپنی جگہ پر کھڑے نے کہ حضرت شعبہ آپ گھوڑے پر سوار حلقہ درس سے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے کہ نہ جانے عبداللہ بن مسلمہ الفتنی کے دماغ میں کیا آیا کہ آگے بڑھے اور حضرت شعبہ کے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور راستہ روک کر کھڑ ہے ہوگئے ، کہنے گئے کہ شعبہ اہم بہت سے لوگوں کو حدیث سناتے ہو جھے بھی سناؤ؟ اب بدایک نداق تھا، کیونکہ حدیث سننے یا حاصل کرنے کا بیطر یقہ نہیں ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کو روک لواور راستہ روک کر کھڑ ہے ہو جاؤ۔ اس لئے حضرت شعبہ نے کہا کہ بیطر یقہ حدیث سننے کانہیں ہے۔ حضرت تعبنی کہنے راستہ روک کر کھڑ ہے ہو جاؤ۔ اس لئے حضرت شعبہ نے کہا کہ بیطر یقہ حدیث سننے کانہیں ہے۔ حضرت تعبنی کہنے کہ سناؤ، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر حضرت شعبہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ کا نے فرمایا ہے کہ:

"إذا فاتك الحياء فافعل ماشئت".

بس بیر حدیث سنتے ہی دل پر آیک چوٹ گی کہ میں کیسا بے حیا ہوں کہ اب تک دین کا کام کرنے کی تو فیق تو ہوئی نہیں اور او پر سے میں ایسے جلیل القدر محدث کے ساتھ زیادتی بھی کررہا ہوں! اسی وقت حضرت شعبہ کے ہاتھ پر تو بہ کرلی کہ میں اپنی ساری زندگی سے تو بہ کرتا ہوں اور اب اپنی زندگی دین میں لگاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد بہت بڑے محدث ہے۔ اللہ

حديث كامفهوم

حفرت ابوسعید خدری کا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا نے فرمایا کہ'' قریب ہے کہ سلمان کا بہترین نال وہ بکریاں ہوجا ئیں جن کولے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے اور این والا ہے جب انسان کے ۔ چلا جائے اور این کولے کرفتنوں سے بھاگ جائے ۔'' یعنی عنقریب وہ وفت آنے والا ہے جب انسان کے ۔ لئے بہترین طریقہ کاریہ ہوگا کہ وہ بستیوں اور آبادیوں میں رہنے کے بجائے اپنی بکریوں کا گلہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاکر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے اورفتنوں سے بھاگ جائے اوراپنے دین کی حفاظت کرے۔

# فتنوں کے زمانے میں علاءاور تمام مسلمانوں کے لئے حکم

بیاس زمانے کی بات بتائی گئی ہے جب چاروں طرف فتنے پھلے ہوئے ہوں اور استے دین کا بچاؤ مشکل ہوتو اس وقت ہے کہ جب آبادی مشکل ہوتو اس وقت ہے کہ جب آبادی میں رہتے \*

اللہ عبد الله بن مسلمة بن قعنب بصری ثقة رجل صالح قراء مالک علیه نصف الموطأ وقراء هو علی مالک النصف الباقی ، معرفة النقات ، رقم : ۲۷ ، ج: ۲ ، ص: ۲۱.

ہوئے انسان کواپنا دین بچاناممکن نہ ہو، یا ہے دینی اس کثرت سے پھیل گئی ہواوراندیشہ ہو کہ میں بھی اس میں مبتلا ہوجاؤں گا۔

الیی صورت حال کا ایک موقع تو وہ ہے کہ جب مسلمانوں ہی کے درمیان آپس میں تلوار چل رہی ہو، مسلمان باہم دست وگریبال ہوں اور ایک دوسرے کو ماررہے ہوں ، اور حق واضح نہ ہو۔ للبزااگریہا ندیشہ ہو کہ یہاں موجود رہا تو کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دینا پڑے گا اور کسی نہ کسی مسلمان کے خون سے میرے ہاتھ رنگے جائیں گے ، تو الی صورت میں اس کو چاہئے کہ یہاں سے بھاگ جائے اور جنگل میں جاکر بیٹھ جائے۔ (انشاء اللہ اس کی تفصیل 'دیجتاب الفعن'' میں آئے گی)۔

لیکن بیرکنارہ کئی اس عام مخص کے حق میں ہے کہ جوآبادی میں رہ کرلوگوں کو حق بات کی دعوت نہ دے سکے ۔ لیکن اگر ایک مخص عالم اور مقدا ہے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی بات سنتے اور مانتے ہیں تو ایسے مخص کے لئے کنارہ کئی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کو اس جگہ پر رہنا پڑے گاتا کہ حق کی بات لوگوں تک پہنچا سکے، ان کی اصلاح کی فکر کر سکے۔ چاہے وہ جگہ اس کو جہنم معلوم ہو، لہذا مولوی کی چھٹی نہیں کہ وہ بکریاں لے کر بھاگ جائے، البتہ جس محض کو خیال ہو کہ میں یہاں رہ کر بچھ بھی نہیں کرسکتا اور الٹا اپنے ایمان کو ضرر و پہنچنے کا اندیشہ ہے وہ کنارہ کئی اختیار کر ہے۔

## "فواد من الفتن"ربهانيت بين

ا بینے دین کو لے کرفتوں سے بھاگ جانا اور کنارہ کشی اختیار کرلینا بیر رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں نے جور بہانیت ایجاد کی تھی، اس کا حاصل بیتھا کہ عام حالات میں بھی دنیا کے دھندوں سے منہ موڑ کر جنگل میں جا بیٹھنا، نہ نکاح کرنا، نہ لوگوں سے ملنا جلنا، نہ تھے وشراء کے معاملات کرنا، بیر بہانیت انہوں نے اختیار کرلی تھی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

اس لئے عام حالات میں تھم یہ ہے کہ اس دنیا میں رہواوراہل دنیا کے ساتھ جوتعلقات ہیں ان تعلقات کا حق بھی ادا کرواورساتھ کا حق بھی ادا کرواورساتھ ساتھ اپنے آپ کو معصیت سے بھی بچاؤ۔ یہ سب اصل تھم ہیں۔لیکن جب واقعۂ دین کی خرابی کا اندیشہ ہوجائے تو پھر بیشک بھاگ جائے۔

(١٣) باب قول النبي ﷺ: ((أنا أعلمكم بالله))

و انّ السعرفة فعل القلب لقول الله تعالىٰ ﴿ وَ لَكِنُ يُؤَا خِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمُ ﴾ [البقره:٢٢٥]

حضور الله كافر ماناكه: مين تم سب سے زياده الله كا جانے والا مول

بیترجمۃ الباب سیح بخاری کے عامض وقیق ترین تراجم میں سے ہے۔ جس کی تشریح میں شراح مدیث نے مختلف رائے اختیار کی ہے۔ خموض کی وجہ بیہ ہے کہ ترجمۃ الباب کا جو پہلا حصہ ہے اس میں نبی کریم کا ارشاو منقول ہے کہ ''انیا اعلم کم ماللہ'' اس کا تعلق بظا ہر کتاب الایمان سے معلوم نہیں ہوتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب العلم کا حصہ ہوتا جا ہے۔ کتاب العلم کا حصہ ہوتا جا ہے۔

پیرفرمایا "وان السمعوفة فعل القلب" اس کا "آن اعلمکم بالله" سے کیاتعلق؟ یہ بات غور طلب رہی ہے۔

اور معرفت ك فل القلب مونى برقر آن كريم كى آيت ساستدلال كياب كدولك ، فواجد كم من المحكم المحكم من المحكم الم

"لَا يُوَاجِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي آيُمَائِكُمُ وَ لَكِنُ لِمُكَافِكُمُ وَ لَكِنُ لِكُنُ لِكُنُ لَكُنُ اللَّهُ عُفُورً لَمُ اللَّهُ غُفُورً \* وَ اللَّهُ عُلُورً \* وَ اللّهُ عُلُورً \* وَ اللّهُ عُلُورً \* وَ اللّهُ عُلُولًا \* وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَهُ وَلّا أَلَالًا لَكُورًا \* وَلَوْلُولُولُولًا لِللللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَولًا لِلّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَلَالًا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّالًا لِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمْ لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمْ لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمْ لَا لِللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمْ لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّمُ وَلّا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ لِللللّهُ وَلَا لَا لَا لَمُولًا لَمْ لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ ولَا لَمُولًا لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ للللللّ

نہ کہ ایمان سے۔ان وجوہ سے شراح بخاری رحمہ اللہ کے درمیان اس ترجمۃ الباب کی تشریح و تفصیل میں بڑا ہی خلجان واقع ہوا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے بڑی پرتکلف قتم کی توجیہات کی گئی ہیں۔ عام طور سے جس مشہور توجیہ کوشراح نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے دوجھے ہیں:

پہلاصہ "انا اعلىمكم بالله" ب-اوردومراصد"ان السعوفة فعل القلب" ب-اور دونوں حصول كامقعدالك الك ب-

## ترجمه سے امام بخاری کا مقصد

ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ پہلے جھے سے امام بخاری رحمہ اللہ مرجہ کی تردید فرمانا چا ہے ہیں، جومل کو ایمان کا جز وہیں مانے، اور ایمان کے اندرزیادتی اور نقصان کے قائل نہیں۔ انہوں نے ان کی تردید کرتے ہوئے نبی کریم کے ارشاد۔"ان اعلم کم باللہ" کوپیش کیا کہ حضورا قدس کے اپنے آپ کواعلم باللہ قرار دیا اور علم باللہ ایمان کا نام ہے۔ للذا بمان کا نام ہے۔ للذا بمان کا نام ہے۔ للذا بمان کا نام ہے تواس میں صیغہ اسم تفضیل کا استعمال کیا گیا جواس بات پردلالت کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کے درجات متفاوت ہیں۔ کسی کا علم زیادہ اور کسی کا کم ، اور جب علم ایمان کا متر ادف ہوا تو ایمان کے درجات بھی مختلف ہوئے ، تو یہ ایمان کی زیادتی اور نقصان پردلالت کردی ہے اور ساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے جوارساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے جوارساتھ ساتھ علم کی کی وزیادتی انسان کے

عمل سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بعض آ دی علم کم عاصل کرتے ہیں اور بعض آ دی زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں، گویا
ان کے علم کا حصول بیان کا ایک عمل ہے، جوابیان کے اندرداخل ہے۔ لہذا اس نقرے کے پہلے جصے ہے مرجہ
کی براہ راست تر دید بھورہی ہے جو کہ ایمان کی کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتے۔ اور ضمناً اس میں اعمال کے جزو
ایمان ہونے پر دلالت بھی ہوگئی، اور زیادتی اور نقصان کے قبول ہونے پرصیخہ تفضیل سے استدلال ہوا، اور بیہ
استدلال اعلم باللہ کو ایمان کے مترادف قرار دینے پر موقوف ہے۔ جب اس میں تفضیل ہے تو ایمان میں بھی
تفضیل ہے۔

اوردوسرے فقرے "ان المعوفة فعل القلب" سے کرامیہ کی تر دید مقصود ہے، کیونکہ کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط اقرار باللمان کا نام ہے، لہذا "ان المعوفة فعل القلب" سے ان کی تر دیداس طرح کررہے ہیں کہ جب ہم نے پہلے فقرے میں علم باللہ کو ایمان کے مترادف قرار دیدیا۔ تو علم باللہ کا دوسرا نام معرفة باللہ ہے اور معرفت ورحقیقت قلب کا فعل ہے۔

لہذائحض اقرار باللمان کرنے سے ایمان کی حقیقت حاصل تہیں ہوتی، بلکہ معرفت قلبی جوتصدیق قلبی کے مترادف ہے دہ خروری ہے، جس کی دلیل میں بیآ یت پیش کردی کہ "وَلْکِکنْ مُوَاحِدُ کُمْ بِمَا کَسَبَتْ فَلُومُ کُمْ " یعنی مؤ اخذہ انسان کے اعمال قلب سے ہوتا ہے۔

اس سے اشارہ کردیا ایک اثر کی طرف جوزید ابن اسلم (تابعی) سے مروی ہے، جس کو حافظ ابن حجر ؓ نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ آیت ایک خاص مسئلے کو بیان کرنے کے لئے ٹازل ہوئی ہے، کہ اگر کوئی مخض اس طرح کی مشم کھائے کہ فلاں کام کروں تو میں کا فر ہوں۔ العیاذ باللہ مثلاً کوئی مخض میہ کہے کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو میں کا فر ہوجائے گایا نہیں؟

آیت کریمہ بیہ بتاری ہے کہ اگر بغیر کسی نیت کے محض ویسے بی کہددیا تب تو نکاح کرنے سے کا فرنہیں موگا۔لیکن اگر با قاعدہ بیسوچ سمجھ کر کہا اور نیت بھی یہی ہے کہ نکاح کی صورت میں کفرا ختیار کرلوں گا تو کا فر موجائے گا،اورا گرعقد قلب نہیں کیاویسے بی بے خیالی میں کہددیا تو کا فرنہیں ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اثر کی طرف اشارہ کرنے سے مطلب بیہ ہے کہ اس اثر میں کفر کوعقد قلب پر موقوف پر موقوف کیا ہے کہ جب دل سے کا فرہونے کا ارادہ کر ہے گاتو کا فرہوجائے گا۔لہذا جب کفر عقد قلب پر موقوف ہے تو ایمان بھی عقد قلب پر موقوف ہوگا،لہذا معرفت قلب ضروری ہے ۔محض اقر ارباللمان ضروری نہیں جیسے کہ کرامیہ کہتے ہیں۔ اللہ

بعض حضرات نے بیکہا کہ اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں بلکہ فعل قلب ہونامحض ایک نظیر کے طور پر

الل فتح البارى، ج: ١، ص: ٥٠.

آیت پیش کی ہے کہ آیت میں "کسست قلوبکم" کالفظ آیا ہے کیمل کرنا افعل کرنا، تو کسب کی نسبت قلب کی طرف کی گئی ای طرح قلب کی طرف کی گئی ای طرح معرف کی نسبت قلب کی طرف کی گئی ای طرح معرفت کی نسبت بھی قلب کی طرف ہوگئی بیعض شراح نے تینوں حصوں کی اس طرح تشریح فرمائی ہے۔

لیکن اس تشریح پر کچھانشراح نہیں بلکہ کچھ تکلف سالگتا ہے،اوربعض حضرات نے اورتو جیہات پیش کی ہیں وہ اور پر تکلف ہیں،لیکن مجھے قریب تر دوتو جیہات معلوم ہوتی ہیں:

پہلی توجیدتو وہی ہے کہ اس سے مقصود مرجد کی تر دید ہے اور وہ ایمان کے اندرزیادتی اور نقصان کو بتانا چاہتے ہیں اور ''انا اعسل مکم باللہ'' کے معنی ہوئے کہ ایمان باللہ ہے۔اس میں صیغہ تفضیل دلالت کرتا ہے کہ علم میں زیادتی ہوتی ہے کو یا کہ ایمان میں زیادتی ہو، تو مرجد کی تر دید مقصود ہے۔

#### اشكال

جب امام بخاری رحمہ اللہ کا بیاستدلال موقوف ہے اس بات پر کہ علم باللہ ایمان ہے۔ تو آپ نے جو ایمان کی تعریف کی ہے اس بیں صرف"و هو قبول و فعل "کہا ہے اور اس بیں نظم کا لفظ ہے اور نہ معرفت کا لفظ ہے، آپ نے تو علم کو ایمان کی تعریف میں ذکر کیا بی نہیں اور یہاں کہدرہے ہیں کہ علم ، عین ایمان ہے اور اس بناء پر اس استدلال کی بنیا دزیا دتی اور نقصان میں رکھ رہے ہیں۔ اگر علم ، عین ایمان تھا تو آپ نے اس کی تعریف میں ذکر کیوں نہیں کیا ؟

#### جواب

اس اشکال کا جواب بیہ کہ ''وان المعرفة فعل القلب" ہم نے ایمان کی تعریف میں جوفعل کہا تھا وہ فعل عام ہے۔خواہ وہ جوارح کا ہویا قلب کا ،اور معرفت اگر چہ جوارح کا فعل تو نہیں ،لیکن قلب کا فعل ہے اور جب تک قلب اس کا ارادہ نہیں کرےگا اس وقت تک معتر نہیں پھراس کی نظیر کے طور پر آیت ذکر کی ''و لیکن اور جب تک قلب اس کا ارادہ نہیں کرےگا اس وقت تک معتر نہیں پھراس کی نظیر کے طور پر آیت ذکر کی ''و لیکن اور جب طرح کے میں مواکہ جس طرح کسب کی نسبت ہے، تو معلوم ہوا کہ جس طرح کسب جوارح سے ہوتا ہے اس میں وتا ہے۔

یعنی اس آیت کے لانے کا صرف اس بات پر استدلال مقصود ہے کہ فعل جس طرح جوارح کا ہوتا ہے اس طرح قلب کا بھی ہوتا ہے۔قر آن کریم نے بھی کسب کی نسبت قلوب کی طرف کی ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ کسب قلوب کا بھی ہوتا ہے۔

ہم نے جب فعل کہااوراس سے فعل قلب مرادلیا ہے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ بیتو جید نسبتاً

زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔

دوسرى توجيه ميرى سجه ميل بيآتى ہے كەاس ترعمة الباب سے امام بخارى رحمداللد مرجديد وكراميدى ترديدكرتانبيل جائے بلكہ جميدكى ترديد مقصود ہے۔

کیونکہ جمیہ کا مذہب ہے ہے کہ ایمان صرف تقیدیق منطق کا نام ہے، اور وہ تقیدیق قلبی کوضروری نہیں سیھتے لینی وہ مجرد معرفت یا مجرد علم کوایمان کہتے ہیں۔

لبذاامام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے جمیہ کی تر دیداس طرح کی کہ نبی کریم کا ارشاد قال کیا کہ میں اللہ تعالی کو دیا ہوں ، زیادہ معرفت رکھتا ہوں۔ یہاں دووجہ سے علم سے مراد صرف تقید بین منطق نہیں ہو سکتی۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تقید این منطق میں درجات نہیں ہوتے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہوتا ہے۔لہذا اگر محض تقید این منطقی مراد ہوگی تو اس میں تفصیل نہ ہوگی۔

اس کومزید صراحت کے ساتھ آگے فرمادیا کہ ''وان السمعوفة فعل القلب'' کرمعرفت محض قلب کافعل ہے، انفعال نہیں ہے کہ خود بخو ددل میں بات آجائے، بلکہ فل ہے جس کے اندرا فتیار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

ہے۔ اس لئے جومعرفت ایمان کے لئے ضروری ہے وہ معرفت بمعن تقید این منطقی نہیں بلکہ بمعنی تقید این قبلی ہے۔

اس پرمزید استدلال ''وَلٰکِ فُی ہُوَ اِجِدہُ مُنِم بِمَا تَحْسَبُ فَلُوہُ کُم '' سے فرمایا کہ اللہ تعالی تم پرموا فذہ ہو کچھ ہو وہ موا فذہ ہو کچھ ہو وہ موا فذہ ہو کچھ ہو وہ موا فذہ ہو کچھ ہو وہ کسب ہے۔ تو مدح ہمی کسب پرہوگی تو پہلے '' انسا اعلم کس باللہ '' میں جومدح ہورہی ہے وہ درحقیقت علم کسب ہے۔ تو مدح ہمی کسب پرہوگی تو پہلے '' انسا اعلم کسم باللہ '' میں جومدح ہورہی ہے وہ درحقیقت علم کسب ہے۔ تو مدح ہمی کسب پرہوگی تو پہلے '' انسا اعلم کسم معرفت تقید این منطق کافی نہیں بلکہ ان کے مساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

ساتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

سیاتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

سیاتھ افتیاری معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

سیاتھ افتیار کی معرفت ضروری ہے جوقلب کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا مقصد جمیہ کی تر دید ہوا۔

سیاتھ افتیار کی معرفت ضروری ہو تو تو کہ کے ادادے اورفعل سے ہو، تو اس کا دو کوئیں کیا۔ اس

كے بعدامام بخاري نے باب كے تحت مديث ذكر فرمائى ہے كه:

# حدیث کی تشریح

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب محابہ کرام کو تھم دیتے تو ایسے انمال کا تھم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ (جولوگوں کی طاقت میں داخل ہوں اورلوگوں کے طاقت سے باہر نہوں اور ان میں ساتھ ساتھ ریم منہوم بھی داخل ہے کہ لوگوں سے اتن مشقت اٹھانے کوآپ کی پسندنہیں کرتے تھے جوان کی طاقت سے باہر ہویا زیادہ ہو۔) اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسے عمل کروجن کی تنہارے اندر طاقت ہو۔

"قالوا: انا لسنا كهيئتك يا رسول الله" الغ

اول تو آپ سے کوئی گناہ مرزد ہوبی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف اول تو آپ سے کوئی گناہ مرزد ہوبی نہیں سکتا۔ اگر بالفرض کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، البذا آپ کوائن محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے معافیٰ کا اعلان کیا ہوکہ ' تمہارے آگے چھے سارے گناہ معاف ہیں' لبذا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ معافی کا اعلان کیا ہوکہ ' تمہارے آگے جھے سارے گناہ معاف ہیں' لبذا ہمیں نجات پانے کے لئے آپ معافی کا علمار فرمات کے خرہ انور پر ظاہر ہونے لگنا پھر آپ کا نے فرمایا کہ بیشک تم میں سب سے ذیادہ تقوی می کہ خصہ آپ کا جوہ داعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تمہیں تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تعمین تو بطریق اولی اعتمال کو پند کرتا ہوں تو تعمین تو بطریق کی زیاد تی میں جب ایک میکھوں کو تعمین کو بیاد کرتا ہوں تو تعمین کو بلیا کے تو تو دو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کے تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کو تعمین کے تعمین کو تعمین کی کی تعمین کو تعمین کی کو تعمین کو تع

اعتدال،حفظ حدود دین کا نام ہے

وين استخشوق كو يوراكرنے كانا منهيں ، إلى رائك كوچلانے كانا منهيں بلكروين رسول كريم كانا منهيں بلكروين رسول كريم كانا منهيں ، اپنى رائك كوچلانے كانا منهيں ، و مسند احمد ، الله على مسند أبى داؤد ، كتاب المعوم ، باب فيمن أصبح جنوبا فى شهر دمينان ، وقم : ٢٠٣١ ، و مسند احمد ، المعام ، باب ماجاء فى صيام الله يصبح جنبا فى دمينان ، وقم : ٥٢٣ ، ٥٣ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، وموطأ مالك ، كتاب المعيام ، باب ماجاء فى صيام الله يصبح جنبا فى دمينان ، وقم : ٥٢٣ .

نام ہے۔للہذا جتنا رسول کہہر ہا ہے بس اسی پڑھل ہونا چاہیئے ، اس میں ہی نجات ہے اور اس میں ہمارے لئے ذخیر وَ آخرت ہے۔

حدیث کا بنیا دی مفہوم ہیہے کہ عبادت میں بھی اعتدال سے کام لیا جائے۔ایسانہ ہو کہ اتن عبادت میں لگ جائے کہ دوسروں کے حقوق ضائع ہونے لگے۔

مثلاً بیوی، بچوں اور نفس کے حقوق ہیں اور اگر آ دمی اتن محنت کرے کہ اس کے نتیج میں بیار پڑجائے یا بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ تو بیٹھیکے نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں: '' قسلک حدود الله و من معمد حدود الله فقد ظلم نفسه''

بیاللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں اور دین نام ہے انہی حدود کی حفاظت کرنے کا لیعنی کون ساکام کس حد تک آ دمی کو کرنا ہے۔حفظ حدود، دین کا نام ہے۔

حفرت عمرفاروق مل کاتریف میں کہا گیا کہ "کان وقافاً عند حدودالله"اللہ کے مدود کے آئے کھڑے ہونے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ کونیا کام کس صدتک کرنا ہے، عبادت کس صدتک کرنی ہے۔ ہوی اور بچول سے محبت کس صدتک کرنی ہے، جہادکتنا کرنا ہے، تخصیل علم کس صدتک کرنی ہے، جہادکتنا کرنا ہے، تبلیغ کتنی کرنی ہے، میسب چیزیں صدود کی پابندیاں ہیں۔اور شریعت نے ان صدود کوذکر فرما یا ہے،اگر ان صدود سے آدمی تجاوز کر جائے تو اس کا نام تعدی اور ظلم ہے یعنی ایک حق میں تجاوز کردیا اور دوسرے کاحق پامال کردیا،ای کا نام ظلم ہے۔

# حفاظت حدود شرعیہ کے لئے اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے

حفاظت حدود محض کتاب پڑھنے سے نہیں آتی ، محض حروف دنقوش سے حاصل نہیں ہوتی ،اس کے لئے کسی بزرگ کی صحبت ضروری ہے اور یہی سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالی پینجبر کواس کئے بھیجتے ہیں کہ وہ اپ عمل سے لوگوں کو بتا تا ہے کہ کون ساکا م کس حد تک کرنا ہے۔اسی کی صحبت میں رہ کراس کے بعین ان حفظ حدود کو بیجھتے بھی ہیں اور ان کی مشق بھی کرتے ہیں ، پھر ان کے بعد تا بعین پھر تبع تا بعین اور اس طرح بیسلسلہ صحبت کے ذریعے منتقل ہوتا گیا۔

لہٰذااگرکوئی مخف بیرچاہے کہ میں حفظ حدود کومخض الفاظ سے مسمجھوں یاریاضی کے فارمولے کے تحت سمجھلوں ، توممکن نہیں۔اس کا آسان طریقہ نیہ ہے کہ کسی کی صحبت میں بیٹھ جائے اور ان میں بیدد کیھے کہ کون سا کام بیصا حب کس حد تک کرتے ہیں۔

بینکتهٔ خدا کرے ذہن نشین ہوجائے کہ دین کی فہم ان حدود کو سمجھے ہوئے بغیر نہیں آتی اور اس فہم کے اوپر

عمل بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتا ، اس لئے کہتے ہیں کہ سی شخ سے تعلق قائم کرو، یہ پیری مریدی اصل میں اس کام کے لئے ہے۔ یہ وظیفوں کے لئے ،خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے اور کشف وکرامت حاصل کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ حدود کی حفاظت کے لئے ہے کہ کوئی چیز کس درجے میں ہو۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواپی رحمت عطا فرما کیں۔آمین۔

#### اشكال

اس روایت بین ایک جمله آیا ہے کہ "ان الله قد غفر لک ماتقدم من ذنبک و ماتا عو"
اس پرمشہورا شکال بیہ ہے کہ جب نی کریم امتصوم ہیں تو ذنب کا تصور کیسا، پھرید کیوں کہاہے؟

#### جواب

اس كے بہت سے جوابات ديئے مكے ميں ليكن زيادہ بہتر جواب دو ہيں:

يہلا جواب بيے كه يهال ذنب كاجوذكر بوه "هلى سبيل الفوض والعسليم" بكرآپ سيكوئى ذنب بوت تونبيں اگر بوتا بھى تواگلا پچيلاسب معاف تھا۔

ووسرا جواب بیہ ہے کہ جب کسی ٹی کو دوسری ٹی کی طرف مضاف کیا جاتا ہے قو مضاف بھی مضاف الیہ کی شان کا ہونا چا ہے تب تو اضافت درست ہوگ ۔ ذنب کی نبست جب نی کریم گل کی طرف کی جائے تو ذنب سے مرادوہ ذنب ہے جو نبی کریم گل کی شان کا ذنب ہواوروہ ذنب ایرانہیں ہے جیسا میرا اور تمہارا ہوتا ہے جو گناہ کہلا تا ہے، بلکہ وہ ذنب ہے جو بعض امور میں نبی کریم گل سے کوئی تسامح ہو، جو حقیقت میں گناہ نہیں تھا۔ کیکن سرکار دوعالم گل گان اور رہے کے حساب سے اور "حسنات الابسواد و سیسات المقوبین "کے قاعدے سے اس کے اوپر ذنب کا اطلاق کیا گیا۔ یعنی اجتہادی لغزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ کے در ہے تک نہیں پہنچتی۔ اس لئے ان کے بلندمقام کے لئاظ سے ذنب کا اطلاق کرویا گیا۔

لبذااس سے نبی کریم کی عصمت پرکوئی حرف نہیں ہے بلکہ عارفین نے تو یہاں تک فر مایا تھا کہ جب
نبی کریم کا استغفار فر ماتے ہے تو ستر مرتبہ فر ماتے ہے ، جب گناہ نہیں تو کس لئے استغفار فر ماتے ، تو بعض
عارفین نے بیکہا کہ سرکار دوعالم کے درجات میں پہم ترقی ہوتی تھی اور جب آ کے درج پری پختے تو پچھلا
درجہ آپ کو کو بمز لہ ذنب نظر آتا ، اس سے آپ کا استغفار فر ماتے تھے۔ تو ہمارے کھا ظ سے وہ اعلی درجہ جس
پرہم نہیں پہنچ سکتے ۔ لیکن سرور دوعالم کا اس کو ذنب تصور فر ماتے تھے اور استغفار فر ماتے تھے ، تو اللہ تبارک و
تعالی نے فرمایا کہ جس کو تم ذنب کہ درج ہو۔ اگروہ ذنب ہے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں۔ لہذا اس سے عصمت

پرکوئی حرف نہیں آتا۔

#### اشكال

دومراا شکال بیہ کرآپ الے نے یہاں پرفر مایا کہ ''إن انتقا کم واعلمکم باللہ انا'' کہ میں تم سے زیادہ اعلم میں ہول، توکی کوشبہ دسکتا ہے کہ یہ تخر ہے یا بیا بی تعریف ہے۔

#### جواب

اس کا جواب واضح ہے کہ آپ کے تشریف ہی اس بات کے لئے لائے تھے کہ لوگوں کو حقائق کی تعلیم دیں یا حقائق کا علم دیں ،اور بیا کی حقیقت ہے ،اور اس کی تبلغ آپ کے پر فرض تھی ،تو بیلطور مدح اور فخر نہیں ۔اس لئے فرمایا۔ " انسا مسید ولد آدم و لا فیعو " تو یہاں پر بھی یہ بات ہے اور اس سے بیجی پت چانے کہ اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنی کوئی فضیلت بیان کرے تو بطور فخر ونام ونموز بیں ، بلکہ بطور تعلیم وتلقین ہے تا کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں۔اگر اس سے تعلی بڑائی مراد نہ ہو، بلکہ مقصود دوسروں کی فیرخوائی ہو تو یہ حائز ہے۔

لیکن کہاں یہ بات خیرخواجی سے کہی گی یا تعلیم و تلقین کی غرض سے کہی گئی ، اور کہاں فخر و فرور کی غرض سے اور کہاں تعلیٰ و تکبر کے طور پر کہی گئی ہے۔ ان دونوں میں اخیاز آسان کا منہیں۔ دونوں میں باریک فرق ہے اور کہاں تعلیٰ و تکبر کے طور پر کہی گئی ہے۔ ان دونوں میں اخیاز آسان کا منہیں۔ دونوں میں باریک فرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے واسطے کسی شخ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں یہی تو حدود میں کہ کہاں بیغرور کی حد میں داخل ہوگئی ہے اور کہاں بیتحدیث نعمت اور حقیقت ہے۔ دیکھنے میں دونوں ایک جیسی معلوم ہوتی میں اور حقیقت میں دونوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے کہ س چیز کو کہیں کہ تحدیث نعمت ، اور کس چیز کو تعلیٰ اور تکبر کہیں۔ ان دونوں میں خطا منیاز کھینچٹا ہرایک کے بس کا کا منہیں ، بلکہ اس کے لئے شخت ، اور کس کی مغرورت ہوتی ہے۔

# تعتى بشكل تحديث نعمت

حضرت محکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ وعظفر مارہے تھے اور وعظ کرتے کرتے درمیان میں ایک مضمون قلب پر وار د ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بات قلب پر ابھی وار د ہوئی ہے اور آپ یہ بات جمھ ہی سے منیں کے کسی اور سے نہیں سنو کے اور یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا اور اس کے بعد آسمیں بند کیں اور سر جھایا اور فرمایا کہ میں نے یہ کیا کہ دیا کہ جمھ ہی سے منیں کے کسی اور

سے نہیں سنو کے ۔ تقریری وعظ میں یہ فرمارہے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہد دیا! میں نے یہ تعلّی کا جملہ کہااوراس کے
اوپر تحدیث بعث کا پردہ ڈالا ۔ حقیقت میں یہ تعلّی کا جملہ ہے ۔ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ جھے
معاف فرمادیں ۔ بھر ے جمع میں جملہ استغفار فرمایا ۔ بھر ہے جمع میں کوئی اس طرح کرسکتا ہے! بلکہ وہی کرسکتا ہے
کہ جس کو ہروقت اپنے مرنے کی فکر گئی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کی اور اللہ کی حدود کو محفوظ
کہ جس کو ہروقت اپنے مرنے کی فکر گئی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کی اور اللہ کی حدود کو محفوظ
کی فکر گئی ہوئی ہو۔ انہوں نے بہچان لیا کہ یہ تحدیث نہیں تھی بلکہ تعلی اور تکبر ہے۔ اس لئے شخ کی
ضرورت ہوتی ہے۔

توبہر حال میں بر کہنا جا ہتا ہوں کہ بہی فقرہ کہ "اتقاکم واعلمکم باللہ انا کوئی فخض کے مثلاً میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ۔ "التقاکم واعلمکم باللہ انا" اورا تباع سنت کے فرض سے کہتا ہوں کہ نی کریم کے نی اورا تباع سنت کے فرض سے کہتا ہوں کہ نی کریم کے نے فرما یا تفاقویہ بات ورست نہیں ، اس لئے کہ ہم سب امراض باطنہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس واسط اس کلمہ سے پر بیز ہی کرنا چاہئے ، کہ بھی کہدویں کہ شیطان تم کودھوکہ دے جائے کہ بیتم تحد مرف فعمت کے طور پر کہدر ہے ہو حقیقت میں تعلی ہو۔

"اعلمكم بالله" يس علم عمراددر حقيقت معرفت بـ

# لفظعكم ومعرفت كي حقيقت

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے علم کا لفظ حقیق معنی میں درست نہیں، بلکہ معرفت کا لفظ استعال کریں، کیونکہ علم کالفظ کسی چیز کی کنہ کوجانے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے "هلمت کلا" یعنی میں نے اس کی کنہ جان کی اور اللہ تعالیٰ کی وات کا کنہ کا جانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ البتہ یوں تو کہہ سکتے ہو کہ "حوفت الله" کہ اللہ "کہ سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے علم کوجا حمل کرنا کسی محلوق کے لئے محال ہے۔ کیونکہ اس کی کنہ اور حقیقت انسان کے بس سے باہر ہے۔ "مسحدانه ما اعظم شانمه لا بحد و لا بعصور" نہ اس کی حد بیان ہو کتی ہے اور نہ اسکا تصور ہو سکتا ہے۔ لہذا کہ کا جانا ممکن نہیں۔ اس واسطے بزرگوں نے فرمایا کے علم کالفظ استعال ہونہیں سکتا البتہ معرفت کا ہو سکتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں لفظ اللہ کوعلم کا مفعول قرار دیا ہوتو و ہاں علم سے مراد معرفت ہے۔

# علم اورمعرفت میں فرق

علم اورمعرفت میں فرق بیہ ہے کی علم اس کی کنہ کے جاننے کا نام ہے اور معرفت کسی چزکی علامتوں کے پہاننے کا نام ہے۔مثلاً اگر آپ کوکسی مخص کی علامتیں پتہ ہیں۔اب اگروہ علامتیں اس میں پائی کئیں تو یہ معرفت

ہوگئی، کیکن پیضروری نہیں کہ اس کی کند کا پیتا بھی لگ جائے۔اس واسطے باری تعالیٰ کی معرفت تو حاصل ہو علی ہے اس علم میں شد سبعد اور محمد علم میں اس کے معالم میں اس معرفت کے معالم میں معرفت کو حاصل ہو علی ہے

ليكن علم حاصل نہيں موسكنا۔اس لئے جہال كہيں علم كالفظ آياہو و معرفت كم عنى ميں ہے۔

۔ اس وجہ سے امام بخاری دحمۃ اللہ علیہ نے جب " أنا أعلمكم بالله" كتشريح كى تو وہاں پرعلم كالفظ استعال نہيں كيا، بلك فرمايا كه "وان المعرفة فعل القلب" كعلم سے مرادم عرفت ہے۔ كيونكه بارى تعالى كا علم حقيقي ممكن بى نہيں۔۔

تودل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان کبی ہے

بس علامت د کیمتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کہ "بکل شی له آیة قدل علی الله و احد"لین اس کی کنہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اکبرالہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ:

خدا کے باب میں یہ غور کیا ہے خدا کیا ہے؟ خدا ہے اور کیا ہے؟

مطلب میہ ہے کہ اگرتم اس کی حقیقت کو پہچاننا چا ہوا دراس کی کنہ کو جاننا چا ہوتو میتنہارے بس سے باہر ہے بس خدا،خداہے اس کے علاوہ اور پچھنہیں کہہ سکتے ہیں۔

# (۱۳) باب: من كره أن يعود في الكفركما يكره أن يلقى في النار من الإيمان

ا ٢ ـ حدث اسليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس على عن النبى النبى الله ورسوله أحب إليه النبى الله ورسوله أحب إليه مسما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)). [راجع: ٢ أ] الله كما يكره أن يلقى في النار)). [راجع: ٢ أ] الله كما يكره أن يلقى في النار)).

بیحدیث ماقبل میں گذر چکی ہے،لیکن امام بخاریؓ اس کو دوبارہ اس لئے لائے ہیں کہ یہاں انہوں نے دوسراتر جمتہ الباب قائم کیا ہے کہ:

#### "من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان"

اس ترجمة الباب ميں "من الإيمان "من مسبيه" جيني ايمان كى وجه الإيمان "من مسبيه" جيني ايمان كى وجه كفريس عودكرنے كى كراہيت پيدا ہوجائے۔الي كراہيت جينے كه آگ ميں ذالے جانے سے ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ من الایمان کہہ کریہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کیفیت بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ آ دمی کے اندراییا مضبوط ایمان ہوجائے۔ اس لئے اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ لیکن سند میں بہت فرق ہے، اگر چہ پیچے بھی بیحدیث حضرت انس معلمہ کے ذکر ہے آئی تھی، لیکن وہاں پر روایت کرنے والے ابوقلا بہتے اور یہاں قادة "ہیں تو پوری سند بدلی ہوئی ہے اس لئے تحرار نہیں ہے۔

یہاں اس روایت میں "احب إلیه مما سوا هما" کی شمیر الله اور رسول کی طرف لوٹائی گئی ہے، جبدایک روایت میں آتا ہے کہ خطیب یوں کہدرہاتھا"و من یعصهما فانه لا یصو الانفسه" تواس پر آپ اللہ فیک نیر مائی تھی کہ اللہ اور رسول کوایک بی ضمیر سے جع کرنا ٹھیک نہیں ، کیونکہ مرا تب کا فرق رکھنا چا ہے ، البذا اللہ اور رسول کوایک بی نہاں "مسواهما" کے اندر دونوں کواکھا کردیا ہے۔

اس اشکال کے جوابات شرّ ال نے مختلف طریقوں سے دیئے ہیں الیکن ان سب میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ ایک جواب بڑالطیف دیا گیا ہے کہ ''احب الیہ مما صواهما'' میں محبت کا ذکر ہور ہا ہے۔ لہذا ان دونوں میں جمع کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ، کیونکہ دونوں لازم وطزوم ہیں۔ نبی کریم کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت نبی کریم کی محبت ہے۔

## حضرت رابعه بصري كاخواب

حضرت رابعہ بھریے کا مقولہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھریے کوخواب میں اللہ جل جلالہ کی زیارت ہوئی۔ (بعض اللہ کے بندوں کواللہ کی زیارت خواب میں ہوتی ہے) تو کینے گئیں کہ اے اللہ مجھے کچھ معاف فرما و بیخے گا کہ میری کیفیت کچھالی ہے کہ نبی کریم کی محبت قلب پر اتنی زیادہ غالب ہے کہ آپ کی محبت اتنی معلوم نہیں ہوتی ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی محبت بھی تو میری ہی محبت ہے۔ تو حقیقت میں سرکار دو عالم کی محبت اللہ کی محبت ہے ، اس واسطے یہاں پر دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔

یہ اگر چہ لطیف بات ہے لیکن بظاہر یہ جواب ہر جگہ نہیں چل سکتا کہ بہت ی جگہوں پر دونوں کو ضمیر واحد

سے جنع کیا گیا، اس لئے زیادہ صحح بات یہ ہے کہ آپ کے نے جونکیر فرمائی تقی وہ عالبًا ابتداء اسلام کا واقعہ تھا، جب عقائد اسلام قلوب میں رائخ نہیں ہوئے تھے۔اس لئے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ورسول کو ایک ہی سمجھ لواور دونوں کو ایک ہی درجہ دینے لگو۔لیکن جب بعد میں عقائد اسلام رائخ ہو گئے تو اس تنم کی تعبیر کو گوارا کرلیا گیا۔واللہ اعلم۔

## (١٥) باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال

# ایمان داروں کا اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیات

امام بخاری رحمداللد کا اس ترجمة الباب سے بد بیان کرنامقصود ہے کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے متفاضل ہوتے ہیں بعنی کسی کاعمل زیادہ اور کسی کاعمل کم ہوتا ہے۔

لوگوں نے یہاں بھی ترجمۃ الباب میں اس کو مطبق کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو ندا ہب ہے ایمان کی تحریف وغیرہ کے سلسلہ میں اس قتم کی کسی میں تبدیلی کسی میں توثیق اس سے مقصود ہے۔

لیکن کیا بیضروری ہے کہ ہر باب میں کسی کی تر دید ہی مقصود ہوا ورلوگ بھی جمیہ کی تر دید کرتے رہیں تو کمھی کی کہ ا مجھی کرامید کی ۔ کتاب الایمان صرف اس لئے تو نازل نہیں ہوئی کہ لوگ تر دید کرتے رہیں ، الہذا جواصل مقصود اور جوایمان کا نقاضا ہے وہ بھی تو ہونا چاہئے اور وہ ایمان کے باب میں بتایا ہے کہ اہلِ ایمان ایمان صفت میں تو سب برابر ہوتے ہیں۔

کیکن انگال کے اندر تفاضل ہوتا ہے کہ کسی کاعمل زیادہ اور اچھا ہے تو اس کو دوسرے پر نضیلت حاصل ہے اور دوسرے کواس کے مقابلہ میں کم فضیلت ہے تو اس سے خود بخو دمر جندگی تر دید ہو ہی جائے گی کہ جواعمال کو کوئی درجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔

' ۲۲ حدثنا اسماعیل قال: حدثنی مالک ، عن عمرو بن یحیی المازنی ، عن ابی سعید الخدری که عن النبی کی قال: ((یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار البی معید الخدری که عن النبی کی قال: ((یدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار البی یقول الله تعالی: اخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان ، فیخرجون منها قد اسو دوا فیلقون فی نهر الحیاء ـ او الحیاة ، شک مالک ـ فینبتون کما تنبت الحبة فی جانب السیل، آلم تر آنها تخرج صفراء ملتویة؟)). قال و هیب : حدثنا عمرو: ((الحیلة)). وقال: ((خردل من خیر)). [أنظر: ۱۵۵۸، ۹۱۹ ۲۹، ۲۵۲۰،

المحال ١٩٥٤ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٤

## تشريح

یہاں حضرت ابوسعید خدری کے کی روایت میں آپ گئے نے مایا جنت والے جنت میں چلے جا کیں گے اور جہنم والے جنت میں چلے جا کیں گے، پھراللہ تبارک وتعالی فرما کیں گے ہراس فخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ایمان ہو، تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس حالت میں کہ جل جل کروہ سیاہ ہو تیکے ہوں گے۔العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔

"فیلقون فی نهر الحیا أو الحیاة" پھران کوایک دریاش ڈالاجائے گاجس کے نام میں راوی کو شک ہے کہ "نهو الحیاة" یا"نهو الحیا" کہا۔

اگر نہرالحیاۃ ہوتو مراد دریائے زندگی ہے بعنی ایسا دریا جس کا پانی آب حیات ہوجواہے اندرغوطہ لگانے والوں کوئی زندگی بخشے۔

اوراگرحیا ہوبغیرتاء کے توحیابارش کو کہتے ہیں تو نہرالحیا کامعنی ہے کہ بارش کے تازہ پانی سے نہر بنی ہو۔ تو فرمایا کہ ان کواس دریا میں ڈالا جائے گا۔

امام ما لك رحمه الله كوشك ب كه "الحياة" يا"الحيا" كها كيا" فيه نبتون كما تنبت الحبة في جدانب المسيل" جب ان كودريا من وال ديا جائح كاتو چروه اس طرح أكيس كي جيدان كيجهم پران كے اعضاء وغيره، اس طرح أكنا شروع موجائيں كي جس طرح جنگلي دانه سيلاب مين أكتا ہے۔

## "الحبة" كي وضاحت

 یہ ایک دم پھوٹ کرنکل آتا ہے، تو جیسے وہ جنگلی دانہ پانی کا ایک قطرہ پڑجانے سے پھوٹ نکلتا ہے اس طریقہ سے جب بدلوگ اس نہرالمیا قیس ڈالے جائیں گے جس جب بدلوگ اس نہرالمیا قیس ڈالے جائیں گے جس طرح دانہ سلاب کے پانی سے اکنے لگتا ہے۔ طرح دانہ سلاب کے پانی سے اکنے لگتا ہے۔

"الم توا أنها تعوج صفواء ملعوبة" كياتم فينيس ديكها كدجوبيدانه بارش كا پانى پرنے سے لكا كا در لينا مواموتا ہے۔

ای طریقہ سے اللہ تعالی ان کے جلے ہوئے اور منح شدہ جسم کو از سرنو زندگی اور تازہ حیات عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث میں پیلفظ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو نکا لنے کا تھم ہوگا۔ اس کے معنی بیہوئے کہ ایمان رائی کے برابر ہے، تو کسی کا چنے کے برابر ہوگا، اور کسی کا اور زیادہ ہوگا۔ تو اس میں اہل ایمان کا تفاضل ابت ہور ہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی گویا امام بخاری نے حفیہ کے قول کی تائید کردی کہ یہ تفاضل شس ایمان میں نہیں، بلکہ اعمال میں ہے اس لئے فی الاعمال کا لفظ بڑھادیا کہ یہ تفاضل، اعمال کی وجہ سے ہوگا تو اس سے تفاضل ابت ہور ہا ہے۔

### نهرحيات بانهرحيا

اس میں آ گے فرمایا کہ "قمال و همب حدانا عمرو: الحماة" کتے ہیں کہ یہ مدیث دہیب نے بھی روایت کی ہے۔ امام بخاری اس کو تعلیقاً نقل کررہے ہیں۔

یہاں پرروایت کرنے والے امام مالک ہیں اور امام مالک کوشبہ ہوگیا تھا کہ لفظ حیاہے یا حیاۃ ہے۔ لیکن وہیب بن خالد نے "عن عسموو بن ہمی الممازنی" سے جوروایت نقل کی ہے اس میں کہا، الحیاۃ۔ لینی جزم کیا ہے کہ وہ نہر، نہر الحیاۃ تھی نہر الحیانہ تھی۔ اللہ

"وقال: خودل من خير" يعن و بال تو "خودل من حية من ايمان" كها به اوراس روايت من سعسودل من خير" به يعن و بال تو "خودل من خير" به يعن جسود لل من خير المربعي خير المواس كونكال لا و قو بال خير كالفظ ايمان كي الفظ ايمان كي و الميب والى حديث و كتاب الا وب" مين ذكركى ب لين و بال خير كالفظ نهيل به بلك و بال بين ايك خير كالفظ نهيل به بلك و بال بين ايك خيركى اور دوسرى ايمان كي روايت بين ايك خيركى اور دوسرى ايمان كي روايت بي - الله و المين ايمان كي روايت بين الك

۲۵ ، ۲۲ صدة القارى ، ج: ١٠ص: ۲۲٠.

أنانائم رأيت الناس يعرضون على وحليهم قمص منها ما يبلغ الثدى ، ومنها ما دون ذلك، وعرض على عسرين الخطاب و عليه قميص يجره))، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال : ((الدين)) [انظر: ١٩١١، ٨٠٠٨، ٩٠٠٥] عال

حضرت ابوامامہ بن بہل سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوسعید خدری دی اور ماتے ہوئے سا کہ رسول الله على فرماياكم "ميسور ما تعاكداس دوران ميس في لوكول كود يكها جوجه يريش ك جارب تعيم اوران کے اور قیصیں ہیں بعض فیصیں ان کے بہتا نوں تک پہنچ رہی ہیں اور بعض اس ہے بھی کم ہیں ۔

عمر بن خطاب علی کومیرے او پر چیش کیا گیا اور ان پر ایس قیص حمی جس کووہ لٹکائے ہوئے جارہے تھے ( یعنی بہت زیادہ کمی می محابد کرام دنے ہو چھایار سول اللد اسے نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ، تو آپ نے فر مایا میں نے اس کی تعبیر 'وین' کی لی ہے۔

لینی لوگوں میں جو تفاوت نظر آر ماہے وہ دین میں تفاوت ہے، اور تفاوت سے مراد اعمال دینیہ میں تفادت ہے، لہذا اگر کس کے اعمال کم ہیں تو اس کی قیص بھی چھوٹی ہے اور کسی کے اعمال زیادہ ہیں تو اس کی قیص مجى كمبى ہے اور معزرت عرف كي قيص بهت زياده اللي موئي نظرة ئي اس كمعنى بيهوئ كماللدنے ان كرديني اعمال کی دوسرے کے مقابلے میں بہت بڑی فضیلت عطافر مائی ہے۔

يهال بريبا څکال پيدا موتاہے كەحفرت ابو بكرمىدىق 🚓 كا ذكر كيون نہيں موا حالا كله و وافغل ہيں؟ جواب بدہے کہ آ پ 🕮 نے جس موقع پر بیات ارشاد فرمائی اس وقت حضرت عمر 👟 کا ہی ذکر مقصود موگا جس کی وجہ سے آپ 🛎 نے صرف انہی کا ذکر کیا اور صدیق اکبر عدمے ذکر سے سکوت اختیار کیا۔ بیکوئی ضروری نیس کرمدین اکبر اسے بھی بری ان کی نیس تھی اور بیجی بوسکتا ہے کہ آپ علانے اس خواب میں صديق اكبر عد كوجى ديكما بو بكين اس وقت ان كاذ كرنبيس كيا كه اس وقت فاروق اعظم عد كاذ كرمقصود تعااوريد 212 وفي صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل همر ، رقم : ٣٠٠٣ ، وسنن العرمذي ، كتاب الرؤيا حن رسول الله ، ياب في رؤيا النبي اللين والقمص ، رقم : • ٢٢١ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان وشرائعه ، ياب زيادة الإيمان ، رقم : 4970 ، ومسند احمد ، ياقي مسند المكثرين ، ياب مسند أبي سعيد المعدري ، رقم : 1884 ) ، وسنن المدارمي ، كتاب الرؤيا ، ياب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والعمر وغيره، رقم : ٥٨ - ٢. بھی ہوسکتا ہے کہ آپ 🕮 نے خواب میں صدیق اکبرکود یکھا ہی نہ ہو۔

#### (٢١) باب: الحياء من الإيمان

## امام بخارئ كامنشاء

امام بخاری رحمداللہ نے "السحیاء من الایمان" کا ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے۔امام بخاری کا اس ترجمۃ الباب سے اور اس باب کے بعد آ گے جوتر اجم آ رہے ہیں ان سب تراجم سے مرجمہ کا ذکر کرنامقصود ہے، کیونکہ مرجمہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اعمال سے ایمان پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

لہٰذا امام بخاریؓ بیتراجم قائم کرکے بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کوقر آن و حدیث میں ایمان کا حصه قرار دیا گیا ہے۔اگر چہوہ حصه تزکینی ہے،لیکن بہر حال ایمان کا حصہ ہے، توامام بخارگ نے بعینہ آپ کے الفاظ کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے۔جس کی تفصیل حدیث شریف میں آرہی ہے۔

٢٣ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالک، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله ، عن الله همر على رجل من الأنصار وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله ها: ((دعه فإن الحياء من الإيمان)) [انظر: ١١٨]

#### حدیث کا ترجمه

حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک خض کے پاس سے گذر ہے جوانصار میں سے تقوہ وہ اپنے کسی بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیحت کررہے تھے (کرتم بہت زیادہ حیا دار ہواتی حیا کرنا بھی اچھی بات نہیں گویاان کے زیادہ حیا کرنے پر نکیر کررہے تھے کہ اتی حیا نہیں کرنی چا۔ ہے ۔ تو نبی کریم کا نے جب سنا کہ وہ یہ نصیحت کررہے ہیں) تو نبی کریم کا نے فرمایا کہ 'ان کوان کے حال پر چھوڑ دو (اس لئے کہ حیاء کو کم کرنا یہ اچھی بات نہیں) کیونکہ حیاء بھی ایمان کا حصہ ہے''۔

٨١٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وافضلها و ادنا ها وفضيلة ، رقم : ٥٢ ، وسنن التسرم الترملي ، كتاب الإيمان عن رسول الله ، باب ماجاء أن الحياء من الإيمان ، رقم : ٢٥٣ ، وسنن النسائي ، كتاب الإيمان وشرائعه ، بباب الحياء ، رقم : ٢٩٣ ، وسنن أبي ذاؤد ، كتاب الأدب ، باب في الحياء ، رقم : ٢٢ ١ ٣ ، ومسنىد أخمد ، مسئد المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٣٢٧ ، ٢٣٣٧ ، ٢٥٣٧ ، ٢٥٣٧ ، ٢٥٣١ .

#### حياءكا مطلب

حیاء کا مطلب میہ ہے کہ نفس کا کسی ایسی چیز سے رکاوٹ محسوس کرنا جواس کے او پرعیب لگانے والی ہو یعنی کوئی ایساعمل جوانسان کے لئے عیب کا باعث ہو، حیا کہلاتا ہے۔

حياءكياقسام

حیا بعض اوقات شری بعض اوقات طبعی بعض اوقات عقلی اوربعض اوقات عرفی ہوتی ہے۔

حياءشرعي

حیا شرعی وہ ہے کہ جوانسان کوشریعت کےخلاف عمل کرنے سے رو کے بینی اس سے دل میں انقباض پیدا ہوا وریہی مطلوب ہے۔

حياء طبعى

حیاطبعی وہ ہے جوانسان کے کئی بھی کا میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہوجواس کی طبیعت کے خلاف ہو۔ حیاطبعی کامحمود یا غدموم ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر طبیعت کا تقاضا شریعت کے مطابق ہے تو اس صورت میں حیامحمود ہوگی ، کیونکہ طبیعت انسان کوایسے کا م سے روک رہی ہے ، جو شریعت میں غدموم ہے۔اس صورت میں حیاطبعی اور شرعی ایک ہی ہوجائے گی۔

اور بعض اوقات انسان کی طبیعت کسی ایسے کا م سے روکتی ہے جوشر بعت میں مطلوب ہے تو یہ حیاطبعی ہوگی ،لیکن شرعی نہیں ہوگی ،للذا یہ مطلوب ومحمود نہیں ہے۔ مثلاً کو کی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ،للذا اسے نماز پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو یہ شرم وجیامحمود ومطلوب نہیں بلکہ فدموم ہے یا کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ یا واقعہ پیش آ گیا جس میں اس کوشر کی مسئلہ معلوم کرنے کی حاجت ہے اور کسی عالم یا فقیہ سے مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس مسئلے کے معلوم کرنے میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کے معلوم کرنا نہ موں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کسی حیا کرنا ندموم ہے۔

حياءعقلي

حیاعقلی کی صورت میہ ہے کہ اگر عقل سلم ہے تو وہ ہمیشہ شریعت کے مطابق ہوگی ،الہذا جوعقل سلیم سے حیا ناشی ہے وہ حیا شرعی ہے اوراس میں کوئی مضا نقہ نہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔

لیکن اگرعقل سلیم نہ ہوا ورعقل انسان کوشریعت کےخلاف عمل کرنے کی طرف لے جارہی ہوتو پھروہ حیا عقلی نہیں بلکہ حقیقت میں طبعی یا عرفی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کی اپنی طبیعت عقل پر اس طرح غالب آ جاتی ہے کے طبعی نقاضے کوعقلی نقاضہ بنا کر پیش کردیتی ہے یا عرف وعادات اس طرح اس پر غالب آجاتے ہیں کہ اس کو عقلی بنا کر پیش کرتے ہیں۔

نزول وی کی وجہ

شریعت نے اس وجہ سے وقی نازل فرمائی کہ انسان کی عقل اکثر وبیشتر طبیعت کے تالع ہوجاتی ہے یا عرف کے تالع ہوجاتی ہے اور پھر اس کے تالع ہو کر غیرعقلی بات کو عقلی بنا کر پیش کرتی ہے، لہذا شریعت نے وحی نازل فرمائی بیربات بتانے کے لئے کہ جس بات کوتم عقلی کہتے ہو وہ عقلی نہیں ہے۔

حدیث میں جس حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے وہ حیا کی اقسام میں سے حیاشری ہے،اس میں آپ وہ اللہ نے "اللہ حیاء مین الإیمان" کے الفاظ استعال فرمائے ہیں۔اگر یہاں پر "من" کو جمیفیہ قرار دیا جائے تو امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا پھراس صورت میں مرجہ کی بھی تر دید ہوتی ہے اور اس سے پھر شکلمین کی بھی تر دید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ہے اور نی الجملہ حنفیہ کی بھی تر دید ہوجاتی ہے، اور اس سے پھر شکلمین کی بھی تر دید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جزونیں ہیں۔لیکن ان کی طرف سے اس صورت میں جو اب یہ ہوگا کہ ہم انکار جزوء ترکیبیہ کا کرتے ہیں اور تزیمین کرتے۔

یہ جم ممکن ہے کہ "من"کوسید قرار دیا جائے کہ "إن المحساء ناشسی بسبب الإہمان" لین حیا ایمان" کین حیا ایمان کے مبب (ایمان کی وجہ) سے پیدا ہوتی ہے،اس صورت میں اس حدیث سے حیا کے جزوایمان ہونے پر استدلال درست نہیں ہوگا کیونکہ بیتو محض سبب بیان کیا جارہا ہے اور سبب ومسیب میں تغائر ہوتا ہے،الہذا اس صورت میں امام بخاری کا استدلال پورانہیں ہوگا۔لہذا یہاں پردونوں صورتیں ممکن ہیں۔

(١٧) باب: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ فَعَلُوا سَبِيْلَهُمْ ﴾ [التوبه: ٥] باب كي آ بيت سعمنا سبت

امام بخاری رحمداللدنے ندکورہ بالا باب قائم فرمایا یہاں لفظ "باب" کاتعلق آیت کر بھد کے ساتھ واضح نہیں ہے، للذابعض حضرات نے فرمایا کہ "باب" ساکن ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ'' باب'' کو پڑھنے میں تین احتالات ہوسکتے ہیں کہ یا تو ساکن پڑھیں یا تنوین کےساتھ باب پڑھیں یا پھر مابعد کی طرف مضاف کرکے باب پڑھیں۔

علامہ عینی رحمہ اللہ کا رحجان یہاں پریہ ہے کہ یہ باب ساکن ہے اور باب کا لفظ محض شرط کے طور پر ذکر کیا میا ہے اور ترجمۃ الباب میں آیت کریمہ ذکر فرمائی گئی ہے۔

ياحال بحى بكريمضاف بيعن"باب قول الله تعالى" اورياحال بمى ممكن بكريه باب

توین کے ساتھ ہوکہ "ہات بفسر فیہ قول الله تعالی "ایعنی یہاں پر تیوں اخمال موجود ہیں۔ اللہ تعالی اللہ علی کے داکر سے امام بخاری کا منشاء

امام بخارى رحمدالله في ترهمة الباب مين سورة توبد آيت ذكر كى ہے: " فَلِنْ قَالُهُ وْ أَفَاهُوا الصَّلُوةُ وَ الْكُوا الصَّلُوةُ وَ الْكُوا الْوَّ

" فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيْلَهُم ".

ترجمه: پیراگروه توبه کریں اور قائم رکیس نماز اور دیا کریں زکا ة تو چیوژ دوان کارسته۔

لیمی تم قال کرتے رہو پھراگر وہ کفر سے تو بہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، قال بند کر دو۔

امام بخاری رحمه الله کااس آیت کریم کولانے کا مقصد مرجہ کی تردید کرنا ہے کہ اگر تنہا ایمان کافی ہوتا تو پھر "فان تسابوا" کے معنی ہوں گے، کین اللہ بھر "فان تسابوا" کے معنی ہوں گے، کین اللہ تارک و تعالی نے صرف "تسابوا" کے لفظ پراکھانہیں فرمایا بلکہ اس کے بعد "افسا موا المصلاة و آتوا الو کواق" بھی فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ قال کا نقط انتہا ایمان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ "اقامة المصلونة" اور "ایساء المنوکوة " بھی ہے۔ لہذا مرجہ جن اعمال کو ایمان لانے کے بعد غیرضروری قرار دیتے ہیں ہیآ یت کر یمداس کی تردید کرری ہے: امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مناسبت سے حدیث بھی ذکر فرمائی ہے۔

۲۵ ـ حدث عبدالله بن محمدقال: حدثنا أبوروح الحرمى بن عمارة قال: حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمدقال: سمعت أبى يحدث عن ابن عمر أن رسول الله الله الله (أمرت أن أقال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). "ال

#### مديث كالرجمه

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ شے نے فرمایا کہ'' جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قال کرتار ہوں بہاں تک کہ وہ گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ شے اللہ کے رسول میں 14 معدہ الفادی: ۱، ص: ۲۷۸.

٣٠] . وفي صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، ياب الأمر يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله ، رقم : ٣٣٠.

اورنماز قائم کریں اور ز کو ۃ ویں ، جب بیام وہ کرلیں گے تو وہ میری طرف سے اپنی جانوں اور اپنے اموال کو بھی محفوظ کرلیں گے۔

"إلا بحق الإمسلام": لینی اگروہ ایبا کام کریں جس پراسلام نے ان کی جان یا مال لینے کا تھم دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ ان کی جان اور مال غیر معصوم ہوجائے گا۔ مثلاً اگروہ قل کردیں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کو قصاص کے طور پر قل کیا جائے ، یا وہ چوری کریں تو اللہ کی طرف سے تھم ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا کہ کی کامال غصب کرلیں تو ان پر بیحد ہے کہ ان کو تعزیر بھی دی جائے اور مال بھی لیا جائے۔

"و حسسابھم علی الله": یعنی بیمعاملہ تو دنیا میں ہوگا،لیکن آخرت میں ان کامعاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔

امام بخاری رحمه الله نے بیر حدیث ترجمة الباب میں مذکورہ آیت کریمہ کی تفصیل وتفییر کے طور پر ذکر فرمائی ہے کہ وہاں بیذ کر ہورہاتھا کہ قال کرتے رہو، کیکن اگر وہ تو بہکرلیں اور" **اقدامة المصلاة و ایتاء** المذ**کواة**" کریں تو پھران کے راستہ کوچھوڑ دواوران کومخفوظ کرلو۔

اور يبى كي حديث يس كهاجار با ب كه مجهة قال كاتكم ديا گيا ب جب تك لوگ" لا الله الا الله و ان محمد رسول الله" كى شهادت ندر در ين اور "إقامة الصلاة و إيتاء الزكواة" ندكرلين ـ

## قابل ذكرمسائل

اس مذكوره بالاحديث ميں چندمسائل قابل ذكر بين:

## مسئلہ اول ہے کفار کے لئے تین راستے

بہلامسکدیہ ہے اس حدیث میں برکہا گیا کہ جب تک لوگ شہا دتین پرایمان ندلائیں گے گویامسلمان نہ ہوں گے،اس وقت تک مجھے قال کا حکم دیا گیا ہے۔اب اس حدیث میں جزید کا حکم نزیں ہے۔

کتاب الجہا دوالسیر میں مذکور ہے کہ قر آن وحدیث کی روسے جواحکامات ہیں ان کے تحت کا فروں کے لئے تین راستے ہیں کہ: وہ اسلام لائیں یاوہ جزیہادا کریں یا پھر قبال کے لئے تیار ہوجا ئیں۔

لیکن یہاں اس مذکورہ حدیث میں جزید کا ذکرنہیں ہے۔ اس بناء پروہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا یا گیا ہے اس حدیث کواستدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ قبال کا مقصدلوگوں کومسلمان بنانا تھا، کیونکہ اس حدیث میں صاف صاف کہا جارہا ہے کہ مجھے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجائیں۔

اس مدیث کا ظاہر قرآن وحدیث کے دوسرے احکام سے بظاہر متعارض نظر آتا ہے اس لئے کہ دوسری

جگہوں پر جزید کا حکم صراحة موجود ہے اور یہاں جزید کا حکم نہیں ہے۔

اکثرشراح مدیث نے اس کے جوابات دیتے ہیں ان میں دوجواب زیادہ بہتر ہیں:

پہلا جواب میہ کہ حدیث میں جو بیکہا گیا کہ "آموت ان اقاتل الناس" تو یہاں" الناس" میں الف لام استغراق کانہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں اگر چہ عام بھم تمام دنیا کے کافروں کے لئے بیہ ہے کہ ان سے جزید تیوں کیا جائے گا۔ اوراگروہ جزید دینا قبول کرلیس تو ان کوان کے دین پرچھوڑ دیا جائے گا۔
لئے بیہ ہے کہ ان سے جزید جو نکہ جزیر ہ عرب کو اسلام کا عاصمہ وقلعہ بنایا کہ بیاسلام کا ہیڈ کواٹر ہے اس وجہ سے اس میں بیسی مردیا گیا کہ یہاں کوئی مشرک بحثیت مستقل شہری کے نہیں رہ سکتا، بلکہ یا تو وہ مسلمان ہوجائے یا پھر جزیرہ عرب چھوڑ دے۔ اسلام

البذا يه حديث صرف جزيرة عرب كے انسانوں كے بارے ميں بات كردہى ہے، اور تمام دنيا كے انسانوں كے بارے ميں بات كردى ہے، اور تمام دنيا كے انسانوں كے بارے ميں بيتكم نہيں ہے۔ اور "أمسوت أن أقسائل النساس" كے معنى "أمسوت أن أقسائل مشوكين العوب "كے بول كے، يعنى جھے مشركين عرب كے ساتھ قال كرنے كا تكم ديا كيا ہے جب تك كدوه ايكان نہلي آئيں اورا كرائيان لے آئيں كے تو وہ اپنے آپ كو محقوظ كر ليس كے۔ بيجواب مير كنزد يك زياده پنديده ہے۔ الله

الا جزیرہ عرب کی حدیہ ہے: اُرون کی سرحدے یمن تک لمبائی میں اور چوڑ الی میں بحرائم سے بیج قارس تک ۔اس وقت جزیرہ عرب کے اعمد تقریباً ایک درجن حکومتیں میں جیر حضورا قدس کے زمانے میں یہ ایک حکومت تھی۔

الم ((أقاتل الناس)): إنسا ذكر باب المفاعلة التي وضعت لمشاركة الإنبين، لأن الدين إنما ظهر بالجهاد، والمجهاد لا يكون إلا بين إثنين، والألف واللام في: الناس، للجنس يدخل فيه أهل الكتاب الملتزمين لأداء الجزية. قلت: هؤلاء قد خرجوا بدليل آخر مثل فح حتى يُقطُوا الْجِزْيَةَ في [التوبة: ٢٩] ونحوه، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: ((أمرت أن أقاتل المشركين)). قال الكرماني: والناس قالوا: أريد به عبدة الأوثان دون أهل الكتاب، لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. قلت: فعلى هذا تكون اللام للعهد، ولا عهد إلا في الخارج، والتحقيق ما قلنا، ولهذا قال الطيبي: هو من العام الذي خص منه البعض، لأن القصد الأولى من هذا الأمر حصول هذا المطلوب، لقوله تعالى: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبلون)) [الذاريات: ٢٥] ......قلت: بل الظاهر أن الحديث المذكور وضع الجزية أن يضطروا إلى الإسلام، وصب السب سبب، فيكون التقدير: حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، ولكنه وضع الجزية أن يضطوا الجزية، ولكنه نقول: إن المقصود هو الإنس إلا ليعبلون في أو الخلقت الجن والإنس إلا ليعبلون في أو لكنه نقول: إن المقصود هو القتال، أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقامه، وهو: أحد الجزية، أو المقصود هو الإسلام منهم، أو ما يقوم مقامه نقول: إن المقصود هو القتال بأو ما يقوم مقامه، وهو: أحد الجزية، أو المقصود هو الإسلام منهم، أو ما يقوم مقامه في دفع القتال وهو إعطاء الجزية، وكل هذه التأويلات لأجل ما ثبت بالإجماع سقوط القتال بالجزية فافهم. سنن في دفع الفتال وهو وعطاء الجزية، أو علم المثب بالإجماع سقوط القتال بالجزية فافهم. سنن النسائي، كتاب تحريم المدم ، باب تحريم المدم ، ومن المدار قطني، ج: ا، ص: ٢٥٧، ومن المدار قطني، ج: ا، ص: ٢٥٧، ومن المدار قطني، ج: ا، ص: ٢٥٧، ومن المدار قطني، ج: ا، ص: ٢٥٠ من ٢٥٠ من ٢٠٠ اله، وعسمدة القاري، ومن المدار قطني، جن ا، ص: ٢٥٠ من ٢٠٠ اله، وعسمدة القاري، المنار المنار

دومرا جواب بعض حضرات نے بید یا ہے کہ یہاں پر قال سے تلوار والی لڑائی مرادنہیں ہے، بلکہ قال سے مراد جد وجہد ہےاور جہادجس طرح بالسیف ہوتا ہے ای طرح باللیان وبالقلم بھی ہوتا ہے۔

گریہ جواب کرورہاں گئے کہ حدیث میں یہ جملہ بھی آ مے موجود ہے کہ "فسیافا فسعلوا ذلک عصموا منی دماء هم واموالهم" لین اگروہ اسلام لے آئیں توانی جانوں اور مالوں کو وہ مخوظ کرلیں ہے۔

لہٰذا میہ جواب یہاں پرنہیں چل سکتا اس لئے کہ یہاں سے صاف میہ پتہ چتنا ہے کہ قال سے مرادیہاں پر جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم و جہاد باللیان مرادنہیں ہیں۔

صدیث ندکورہ میں فرمایا کیا کرقال صرف ایمان لانے پڑئیں رکے گا بلکداس کے لئے "إقامة الصلاة و ابعاء الذکونة" بھی ضروری ہیں پھرقال رکے گا۔

مسلم ثانى \_\_ اجتماعى طور بر "تارك الصلاة و ايتاء الزكواة" كالحكم "إقامة الصلاة و إيتاء الزكواة" كالحكم "إقامة "إقامة الصلاة و إيتاء الزكواة" كواكر بطور فرض مان لين اورتسليم كرلين كه برفرد كاعملاً "إقامة

الصلاة و ایعاء الزكونة" كرنامرادم-

"مقیموا ویوتوا" دونول جمع کے صیغ بیل که پورا مجوره "إقدامة المصلاة و ایعاء الز کواة" کرے یعن "إقامة الصلاة و إیعاء الز کواة" کوبطورایک فریفه شرعیه کے قبول کرلیل داوراس کوخروری کام سمجھیں پھراگر کسی آدی سے تکاسل ہوجائے تووہ اس تھم میں داخل نہیں ہوگا۔

اس سے بیاستدلال کیا گیاہے کہ اگر کسی سنگ کے لوگ اجھا می طور پرنماز اورز کو ۃ کوترک کردیں کہ ایک بھی فخص نماز نہیں پڑھتا اور ز کو ۃ نہیں دیتا اور متوجہ کرنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے تو پھر اس صورت میں ان سے قال کیا جائے گا۔

## قال كا قاعده وقانون

قال کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ جس سے قال کیا جارہا ہے وہ ضرور غیر مسلم ہواور کا فرہو، بلکہ بہت کی صورتوں میں قال اس کے علاوہ بھی واجب یا جائز ہوجاتا ہے۔ مثلاً باغی کے اوپر کفر کا فتوی تو نہیں ہے، لیکن قال مشروع ہے، اس طرح اگر کسی بہتی کے لوگ اجتماعی طور پر "قاد ک الصلاة" یا "قار ک المولاق" بیں اوران کی فرضیت کے میکن بیں تو اگر چہان کے اوپر کفر کا فتو کی نہیں گے گا، لیکن قال ان سے بھی کیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی شعائر اسلام کے سی بھی شعائر کو بالکلیہ ترک کردیں، مثلاً اذان ہے کہ جو فی نفسہ نہ فرض ہے نہ واجب بلکہ سنت ہے، لیکن اگر اس کو اجتماعی طور پر بالکلیہ کوئی ترک کردی قائر چہان پر کفر کا تھم نہیں فرض ہے نہ واجب بلکہ سنت ہے، لیکن اگر اس کو اجتماعی طور پر بالکلیہ کوئی ترک کردی قائر چہان پر کفر کا تھم نہیں

كفي كالمرقال كياجائي كا

اس کئے اس حدیث کا بیمقصد نہیں ہے کہ قال کورو کئے کے لئے ہر ہر فرد کا نمازی اور زکوۃ ادا کرنے والا ہونا ضروری ہے، بلکہ مقصد بیہ ہے کہ وہ اجماعی طور پرنماز اور زکوۃ کی فرضیت کوشلیم کریں اور اپنے او پراس کو لازم سمجھیں۔ سسل

## مئلہ ٹالث ۔ تارک الصلاۃ کے بارے میں احکامات

اگرکوئی مخص اس بناء پرنماز کورٹ کرتا ہے کہ نماز کوفرض بی نہیں سجھتا تو وہ بالا جماع کا فرہے، کین اگر کوئی تکاسل کی وجہ سے نماز کورٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کے نما ہمپ کی مختصری تقصیل مندرجہ ذیل ہے:

امام ما لكّ اورامام شافعيّ كام ملك

امام مالک اوراماً مثافی فرگیت ہیں کہ مجروز کے صلاۃ سے کوئی فخص کا فرنہیں ہوتا ، البذااس کے اوپر ارتداد کا بھم نہیں لگایا جائے گا، لیکن ترکے صلاۃ الیاجرم ہے کہ اس کی سزائل ہے جیسے تل کی سزائل ہے ، زنا کی سزائل ہے اس کے ایک مثل ہے اس طرح ترک صلوۃ کی سزاہمی تل ہے ، البذا تارکے صلاۃ اس بناء پر واجب القتل ہے کہ اس نے ایک الی معصیت کا ارتکاب کرلیا ہے ، جس کی سزائل ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ مرتد ہوگیا ہے۔ اسلام

# امام ما لك وشافعي كااستدلال

امام مالک وشافعی فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ مرتداس کے نہیں ہوتا کہ ترک صلاۃ ایک معصیت ہے اور معصیت کی وجہ سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لہذااس پر علم بالکفر نہیں کر ہیں مے، لیکن حدیث باب بھی میہ کہدری ہے کہ قال کرتے رہو جب تک نماز قائم نہ کریں۔

اور مدیث میں جو "فیقید ہوئت منه الذمة" كالفاظ بین اس كے عنی يہ بین كداس سے ذمه برى مين اس كے عنی يہ بین كداس سے ذمه برى مين اس كے جان ومال كے تحفظ كى ذمه دارى مسلمانوں برنبیں ہے۔

٣٣٠ قبال الشووى: يسعدل به صلى وجوب قتال مانعي الصلاة والزكاة وغيرهما من واجبات الإسلام قليلاً كان أو كثيراً. قبلت: فعن هبذا قبال مسعمد بين البحسن: إن أهل بلدة أو قرية إذا اجتمعوا على توك الأذان ، فإن الإمام يقاتلهم، وكذلك تُحل شئى من شعائر الإسلام. حمدة القارى ، ج: ١ ،ص: ٢٥٣.

٣٣ كتاب الأم ، ج: 1 ،ص: 200، وطبقات الشافعية ، ج: ٢، ص: ٢٣.

# امام احمد بن خنباله كامسلك

امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان ہو جھ کرنماز ترک کرتا ہے تو وہ کا فر ومرتد ہوجائے گا اور کا فرومرتد ہونے کی وجہ سے وہ مستوجب قتل ہوگا اور ترک ِ صلاۃ بذات خود موجب کفر ہے۔ ۱۳۵

امام احمد بن حکمبل ؓ نے اس مسئلہ میں حدیث باب سے ہی استدلال فرمایا ہے کہ حدیث میں قبال کورو کئے کے لئے جوغایت مقرر کی گئی ہے اس میں اقامۃ الصلاۃ بھی ہے۔

دوسرا استدلال مسلم شریف کی اس حدیث سے ہے کہ جس میں بیفر مایا گیا کہ'' مومن اور مشرک کے درمیان ترک صلو قاکو فرق ہے۔''لہذاا گرکوئی تارکِ صلا قاہو ایک طرح سے وہ مشرک ہے۔''للا الرکوئی تارکِ صلا قاہد تو ایک طرح سے وہ مشرک ہے۔''للا الرکوئی تارکِ صلاق ہے تو ایک طرح سے وہ مشرک ہے۔''للا الرکوئی تارکِ صلاق ہے تو ایک طرح سے وہ مشرک ہے۔'

امام احدر حمد الله تيسر ااستدلال آيت قرآنيه "واقيسموا الصلوة والاتكونوا من المشركين" عين المشركين "

تر مذی شریف میں حدیث ہے کہ "من توک الصلاۃ متعمدا فقد ہوئت منه اللمة" لینی جو هخص عدا نمازترک کردے وہ ہم سے بری الذمہ ہوجا تا ہے۔ اسلام

ایک اورروایت میں بیجی ہے کہ "فمن تو کھا فقد کفو" لینی جونماز کوچھوڑے اسنے کفر کیا۔ میں اس نے کفر کیا۔ میں ان ندکورہ بالا احادیث و آیات سے امام احمد بن صنبل استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ کا فروم تدہے اور مرتد واجب القتل ہے۔

# امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تارک صلاۃ معممہ أمو جب کفر وار تدادنہیں ہے اوراس کی حدشر عی قل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ دوسرے گنا ہوں جیسا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا و بال ہے۔لہذا قاضی اس کوتعزیری سزاد ہے سکتا ہے،لیکن حدشر عی کے طور پراس کوتل نہیں کیا جا سکتا۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اس معروف حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم 🕮 نے فرمایا کہ' دکسی

<sup>&</sup>lt;u>٣٥ المغني، ج:٢، ص:٥٦ ا، والمبدع، ج:٩، ص:١٤٢. </u>

١٣١ سمعت جابرا يقول سمعت النبي الله يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ، صحيح مسلم ، رقم : ٨٨ ، ج : ١ ، ص : ٨٨ ،

٣٤ المغنى، ج:٢، ص:٢٥٦.

٣٨ - قال قال وسول الله ﷺ العهـدالـذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سنن الترمذي ، رقم : ٢٦٢١ ، ج:٥،ص:١٣، بيروت ،

مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا جب تک کہ تین باتوں میں سے ایک بات نہ پائی جائے۔ لین العصل النفس، النعیب الزائی والعارک لدینه" تو آپ اللہ نے بیتین اسباب مسلمان کے خون کے حلال ہونے کے لئے ذکر فرمائے۔ اس لئے امام ابو حنیفہ قرمائے ہیں کہ ترک صلوۃ سے نہ ارتداد ہوتا ہے اور نہ وہ واجب الفتل ہے، البتہ یہ بہت تکین گناہ ہے، لہذااس کی وجہ ہے آدمی مستوجب تعزیر ہے۔ اللہ

# احناف كى طرف سے امام احمد بن خنبل كے استدلال كے جوابات

امام احمد بن حمل نے حدیث باب "اموت ان اقاتل الناس" سے استدلالی کیاتھا، احناف اس کا جواب بید سے ہیں کہ اس جملے سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں قال کا ذکر بور ہا ہے اور آل کا ذکر نہیں ہے۔
اور قال اور قال اور قبل میں فرق ہے۔ اس لئے کہ قبال سے معنی لڑائی کرنے کے ہیں اور لڑائی کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ مدمقائل غیر مسلم ہو، کیونکہ اگر مسلمان بغاوت پر آمادہ ہوجا تا ہے تو اس سے بھی قبال ہوسکتا ہے یا شعائر اسلام میں سے کسی شعائر کولوگوں نے اجتماعی طور پر ترک کردیا ہوتو اس سے بھی قبال ہوسکتا ہے اور اس کی واضح دلیل " اقامة الصلاة اور ایتاء الن بھی ہے۔

اوراگرانفرادی طور پرکوئی زکوة نه دیتوان شخص کوامام احریجی نه مرتد کہتے ہیں اور نه اسے مستوجب القتل قرار دیتے ہیں۔اور مالکیہ وشافعیہ بھی اس طرح نہیں کہتے ہیں،الپذا جو تکم "اقیموا الصلوة" کا ہے وہی تھم" یو توا الز کوف" کا بھی ہونا جا ہے۔

اور جہاں تک ان احادیث کاتعلق ہے جن میں ترکِ صلاۃ کو کفر قرار دیا گیا ہے یا ان میں "فسقسد ہو ثبت مند اللمة" کے الفاظ ہیں۔

ان احادیث کی توجید بیرے کہ یہاں وہ مخص مراد ہے جونماز کی فرضیت ہی کامنکر ہے یا پھران احادیث میں جو کفر کا لفظ استعال ہوا ہے وہ "کفود" کفو" کے معنی میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے اس کے لئے مستقل باب قائم فر مایا ہے کہ تفرکی ایک شم تووہ ہے جوانسان کوایمان ہی سے خارج کردیتی ہے اور کفر کی دوسری شم وہ ہے کہ جوایمان سے خارج تو نہیں کرتی ،لیکن وہ اللہ کی ناشکری ہے تو اس میں کفر کا اطلاق ہوا ہے۔

تیسری توجیہ بی ہوسکتی ہے کہ گفر کا اطلاق ایسے عمل پراس بناء پر کردیا جاتا ہے تا کہ بیہ بتایا جاسکے کہ بیہ عمل مؤمن کے کرنے کانہیں ہے، بلکہ یہ گفروالوں کاعمل ہے۔

99] وقبال إمامنا الأعظم ظه: أنه ليس بكافر ، ولا يقتل ، ولكنه يحبس ثلاثا ، فإن عاد إلى الصلاة فيها وإلا يضرب ضربا يتفجر منه الدم ، نعم لو قتله الإمام تعزيرا وسع له كما وسع له قتل المبتدع ، فيض البارى ، ج: ١ ، ص: ١ ٠ ١ ، و فيض القدير ، ج: ٢ ، ص: ١٨٩ .

اس کی بہت ی نظیری قرآن وسنت میں موجود ہیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ "فیلاٹ مین کن فید کان مسافقاً خالصاً إذا حدث کذب و إذا وحد المحلف و إذا اؤتمن محان" لینی اگر تین ہاتیں کی میں پائی جائیں گووہ خالص منافق ہے کہ "حدث کدب، وحد المحلف" اور "اؤتسمن محان" حالا نکہ کوئی بھی خض پنہیں کہتا کہ جموث ہولئے کی وجہ سے یا وعدہ خلافی کی وجہ سے یا امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے انسان کفر میں واخل ہوجا تا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بیا عمال منافقوں کے کرنے کے ہیں مسلمان کے کرنے کے بین مسلمان کے کرنے کا ہے مسلمانوں کے کہیں ہیں، پالکل اس طرح تزکو صلاق کے بارے میں بیکہا گیا کہ بیکا فروں کے کرنے کا ہے مسلمانوں کے کرنے کا نہیں ہے ، البذا وہاں کفر کا فتو کی دینا مقصود نہیں بلکہ اس عمل کی شناعت بیان کرنا مقصود ہے کہ بیمل مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہے ، بلکہ کا فرک کرنے کا ہے۔ مسلمان کے کرنے کا نہیں ہو کا خوال

### (١٨) باب : من قال: إن الإيمان هوالعمل

لقول الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيَّ أُوْرِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ﴾ [الزعوف: ٢٢] وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبَّكَ لَنَسْنَلَتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢]: عن لا اله الا الله. وقال: ﴿لِمِقْلِ طَذَا فَلْيَعْمَلِ الْطَمِلُونَ﴾ [الصافات: ١١]

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحماللہ نے باب قائم فرمایا ہے کہ "من قال: إن الإسمان هو العمل" يہ باب اس مخص کی تائيد ميں ہے جوايمان كے بارے ميں يہ تا ہے كما يمان بحى ايك مل ہے۔

اسباب کے قائم کرنے سے امام بخاری کا مقصود یا تو کرامید کی تردید ہے جوبہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار باللمان کا نام ہے یا اس سے مقصود مرجہ کی تردید کرنا ہے جو یہ کہتے ہیں ایمان کے لئے صرف اقرار باللمان اور تقد لیں بالقلب کا فی ہے، اعمال کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے یا پھرامام بخاری کے اپناس قول کی تشریح مقصود ہے جوامام بخاری نے کتاب الایمان کے شروع میں ایمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ "الایمان ہو قول و فعل" . تو وہاں پر کہدیا کہ تقد لین کواس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ فعل کے اندروا فل ہے اور وہ فعل قلب ہے۔ ترجمۃ الباب کے یہ تین مقاصد ہیں اور تینوں بیک وقت مراوہ وسکتے ہیں۔ اور اس بات کی تائید کے لئے کہ" ایمان کمل ہے" امام بخاری نے چند آیات ذکر فرمائی ہیں جن میں اور اس بات کی تائید کے لئے کہ" ایمان کمل ہے" امام بخاری نے چند آیات ذکر فرمائی ہیں جن میں

٣٠]. من أزاد تفصيله فليراجع : عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٢٤٣-٢٤١ ، و فضل البارى ، ج: ١ ، ص: ٣٨٥-٣٩١.

ہے پہلی آیت سورة الزخرف ہے کہ:

وَيِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُوْرِثُتُمُوْهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ

یعنی صاحب ایمان سے کہا جائے گا کہ بیدوہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا حمیا ہے بسب ان کاموں کے جوتم کیا کرتے تھے۔

انسان کو جنت جوعطا کی جاتی ہے اس کا اصل سبب ایمان ہے ، اگرعمل بہت ہوں ، کیکن ایمان نہ ہوتو پھر مھی جنت نہیں ملے گی معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب وراھتِ ایمان ہے۔

البذا "بِسَمَا كُنْعُمُ فَعُمَلُون " يُل"بسما كنعم تؤمنون "لازماداظ ہے۔ چاہےدوسرے اعمال داخل موں یاندموں اور اس کی تجیر اللہ تعالی نے "بما مُحنَّعُمُ قَعْمَلُون "فرمائی جس سے پنتے چلا کرایمان عمل ہے۔

امام بخاری رحمه الله کا اس آیت سے استدلال کرنا نہایت معقول ہے،کیکن اس آیت میں دو با تیں قابل ذکر ہیں :

## "**أورثتموها"** كي وضاحت

میلی بات بیم کسورة الزخرف کی آیت میں لفظ "اور فعسموها" استعال فرمایا کیا ہے لین "بدوه جنت ہے جس کاتم کووارث بنایا کیا ہے۔"

اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ دارث تو اکثر اس دفت ہوتا ہے جب کوئی مورث مرجائے اوراس نے کوئی میراث مرجائے اوراس نے کوئی میراث بھی چھوڑی ہوتو پھر بیلفظ استعال ہوتا ہے، کیکن یہاں تو ایسا ہے بیس کہ بیکسی کی میراث ہو پھر یہاں پر بیلفظ کیوں لایا گیا ہے؟

اس کی مخلف توجیهات کی گئی ہیں، میر نزدیک می توجید یہ کد "اور ف بور ف ابواقا "اس کی مخلف توجیهات کی گئی ہیں، میر نزدیک می توجید یہ کہ "اور ف بیل کہ کس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کسی کودیدی جائے ۔ لیکن لغوی معنی میں میراث کا یہ منہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اور ف" کے معنی ہیں ہراث کا یہ منہوم ضروری نہیں ہے بلکہ "اور ف" کے معنی ہیں "کرمعنی ہیں "کرمعنی ہیں "کرمعنی ہیں موراث میراث والے معنی میاں مراد نہیں بلکہ تملیک کے معنی مراد ہیں۔

. نکت

البنة اس کے لئے لفظ میراث اختیار کرنے میں ایک نکتہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس طرح کسی آ دمی کوکوئی مال میراث میں ملتا ہے تو وہ اس کا مالک قطعی ہوجاتا ہے جو قابل نقض نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ نے کوئی چیز خریدی توممکن ہے کہ آپ اس کا اقالہ کرلیں یا اگر آپ کوئٹی نے بہہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے ،کیکن میراث میں جو مال ملتا ہے وہ قابل نشخ نہیں اور قابل واپسی نہیں ہوتا ،الہذا جب انشاء اللہ جنت بھی ملے گی تو وہ بھی نا قابل واپسی ہوگی اور بیکتة اس" **اور نتمو ها"** کے لفظ میں موجود ہے۔

# "**أورثتموها بما كنتم تعملون"** كى وضاحت

ووسرى بات جوزياده اجميت كى حامل ہوه يہ ہے كداس آيت ميں فرمايا كيا" أور فت موها به ما كسنت م تعملون" لينى يہ جنت جو ته بين دى جارہى ہے تمہارے مل كے بدلے ميں دى جارہى ہے، حالانكه احادیث ميں نبى كريم كا كا بدار شاد منقول ہے كہ كى كو بھى اس كاعمل جنت ميں نہيں لے جائے گا، يہاں تك كه صحابہ كرام من نے عرض كيا كہ يارسول الله كيا آپ كاعمل بھى؟ تو آپ كانے فرمايا كہ بال مير اعمل بھى ۔ تو محض عمل كى بنيا دين نہيں جاسكا۔

لہٰذا بظاہریہ آیت کریمہ اس حدیث سے معارض نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں کہا جارہا ہے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی۔

اس کا جواب میہ ہے کہ دونوں میں میں لیکیتی ہے کہ حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل میہ ہے۔ کہ انسان کاعمل بذات خود می توت نہیں رکھتا کہ اس کو جنت میں لے جائے اس لئے کیمل جتنا بھی ہو، ساری عمر شریعت کے مطابق عمل کرتار ہے، لیکن وہ متنا ہی ہے اور جنت کی نعمتیں غیر متنا ہی ہیں۔

دوسری بات بیرکی آن تا چھوٹا سا ہے لیکن اس کا معاوضدا تناعظیم الشان دیا جار ہا ہے، تو بات بیہ ہے کہ حقیق اعتبار ہے مل تن تنہا اس قابل نہیں ہے کہ اس پراس کوا تنابز اانعام دیا جائے ، لہذا حدیث اس پہلو سے گفتگو کررہی ہے کہ اصل استحقاق کے اعتبار سے آ دمی ساری عمر مسجد ہی میں پڑار ہے تو پھر بھی اس کا عمل اس لائق نہیں کہ اللہ دب العزت اس کواتنے بڑے انعام سے نوازیں ، البتہ بیاللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اس نے اس چھوٹے سے عمل کو بھی دخول جنت کا سبب بنا دیا ہے۔

لہذا ''ہما کنتم تعملون'' کی باءکوسیت کے لئے قرار دیں کہتمہارے اعمال کے سبب سے قدمعنی میں ہوں گے کہ ہم نے اس جنت کاتم کو مالک بنا دیا اس سبب سے کہتم عمل کرتے تھے۔ اس سبب سے ہم نے تم پر اتی بڑی رحمت کی کہتمہیں جنت دیدی حالانکہ تم اس کے مشخق نہیں تھے۔لہذا بیآ یت کریمہ استحقاق کو ظاہر نہیں کررہی بلکہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کررہی ہے کہ اللہ نے اسٹے چھوٹے سے مل پراتنا بڑا انعام دیدیا ہے۔

یا جاہے'' ب'' کوعوض بنادیں کہ اللہ نے تمہارے عمل کے عوض میں تمہیں جنت کا مالک بنادیا ،کیکن باء کو عوض بنا کیں یا سبب بنا کیں بیسب جنت کے استحقاق کی بنیاد پرنہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ہے کہ انسان اپنے عمل سے اس کامستحق نہیں ہوتا ،لیکن اللہ اپنی رحمت کی بناء پر اس کوعطا کر دیتے ہیں۔اس حدیث کا مقصوداصلی یہی ہے۔

# حضرت جنيد بغدادي كأحكيمانه قول

حضرت جنید بغدادی رحمه الله کابرا ہی حکیمانہ مقولہ ہے کہ: ''جوفض سے بھتا ہے کہ وہ الله تبارک وتعالی کی رحمت کے بغیر صرف اپنے عمل کی بناء پر جنت میں چلا جائے گاتو وہ بلا وجہ محنت کرر ہاہے۔ اور اگر کو کی فخض سے سجھتا ہے کہ وہ بغیر عمل کے جنت میں چلا جائے گا اور الله تعالی سے رحمت کی امید بائد ھے بیٹھا ہے تو وہ زبر دست وصوے میں ہے۔''

یعنی جنت میں تو اللہ کی رحمت ہی کے فیل جائے گا،کیکن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ اور سبب پیہ عمل ہی ہے گا،کیکن میمل تنہا انسان کو مستحق نہیں ہنا تا،اس طرح دونوں با توں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔

وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى:

" فَوَ رَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ ۞ عَـمًّا كَانُوُا يَعْمَلُوُن".

"عن لا اله الا الله"

امام بخاری رحمداللہ نے بید وسری آیت پیش کی ہے اپنے قول کی تائیدیس کہ ایمان عمل ہے 'اس کی تفیر بعض حضرات نے یول مائی ہے کہ 'عن قبول لا الله الا الله ' یعنی ہم ان سے پوچیس سے کہ 'لا الله الا الله ' کہا تھا اِنہیں ؟ محملون ' سے تعیر کیا ہے ، الہذا معلوم ہوا کہ ایمان کا ہے ۔ البذا معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہے۔

#### وقال:

#### ﴿لِمِعُلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ﴾

بیہ ندکورہ بالا تیسری آیت ہے جس کوامام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں عمل سے مرادا بمان ہے۔ یعنی جس طرح ایمان والوں نے عمل کیااورا بمان لائے اسی طرح تمام عمل کرنے والوں کو بھی عمل کرنا چاہیئے۔ لہٰذا فدکورہ بالانتیوں آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ'' ایمان عمل ہے''۔

٢٦ - حدثنا أحمد بن يونس ، وموسى بن اسماعيل قالا : حدثنا ابراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة أن رسول الله السئل: أى العسمال أفيضا ؟ قال : ((الجهاد في سبيل العسمال أفيضا ؟ قال : ((الجهاد في سبيل

الله) قيل: ثم ماذا ؟ قال : ((حج مبرور)) [أنظر: ١٥١٩] <sup>اس</sup> افضل عمل

اس حدیث کولانے کا منشاء بیہ کہ کوال کرنے والے نے سوال کیاتھا کہ "ای المعمل افضل؟"اس کے جواب میں آپ کھانے سب سے پہلے ایمان باللہ ورسولہ کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک عمل ہے اور وہی ترجمۃ الباب بھی تھا۔ اور اس کے بعد آپ کھانے جہاد فی سبیل اللہ کوافضل قرار دیا اور اس کے بعد جم رور یہ بیٹ کہٹ پہلے گذر چکی ہے کہ نبی کریم کھانے مختلف احادیث میں مختلف اعمال کوافضل قرار دیا ہے ، کہیں جہاد فی سبیل اللہ کو، کہیں جم مرور کو، کہیں "ہو الوالدین" کواور کہیں "الصلواة لوقتها" کوافضل اعمال قرار دیا ہے۔

آپ اللے نے مختلف مناسبتوں پر مختلف اشخاص کے لحاظ سے یا مختلف مواقع کے لحاظ سے کسی عمل کوزیادہ افضل قرار دیا۔

یہاں جہاد فی سبیل اللہ کو جج مبرور پرمقدم رکھا گیا ، حالانکہ بظاہر جہاد فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے اور حج مبرور فرض مین ہے۔اس کی تین وجہیں ہوسکتی ہیں :

پہلی وجہ رہے کہ اس وقت جج کی فرضیت نہیں آئی تھی۔اس واسطے جہا د فی سبیل اللہ کو مقدم رکھا۔ و**وسری وجہ** رہے کہ جہا د فی سبیل اللہ کا خاص موقع ہے جب سوال کیا جار ہاتھا اس وقت نفیر عام کی وجہ سے جہا د فی سبیل اللہ کوفرض عین قر اردیا گیا۔

تیسری وجہ بیہ بھی ممکن ہے کہ دونوں جگہ نفلی جہا داور نفلی حج مراد ہو، یعنی جب دونوں عباد تیں فرض نہ ہوں بلکہ نفل ہوتو جہاد حج سے افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔

# (9 1) باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الإستسلام أو الخوف من القتل

لقوله تعالى ﴿قَالَتِ الْاَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَمُ تُؤُمِنُوا وَلَكِنُ قُولُواۤ اَسُلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٦] الله تعالى الفضل الأعمال ، رقم: ١١٨ ، وسنن الترميذي ، كتباب فضائل الجهاد عن رسول الله ، باب ماجاء في أي الأعمال أفضل ، رقم: ١٥٨٢ ، وسنن النسائي ، كتباب مناسك الحج، باب فضل الحج ، رقم: ٢٥٧٧ و كتاب الجهاد ، باب مايعدل الجهاد في سبيل الله عزوجل ، وقم: ٣٠٤٩ و مسنيد احميد ، باقي مسنيد المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم: ٩٨ اك ، ٣٢٧٤ ، ٢٣٧٠ ، ٢٢٨٧ .

قَاذًا كَانَ عَلَى الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَاللَّهِ الْاسْلَامُ﴾

[آل عمران: ١٩] ﴿ وَمَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْاسْلامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

ا مام بخاری رحمه اللہ نے باب قائم فر مایا ہے کہ جب اسلام کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو، بلکہ استسلام لینی ہتھیار ڈال دینے کے معنی میں ہویافل کے خوف سے تا بع فر مان بن جانے کے معنی میں ہو۔

# امام بخارئ كالمقصود

چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان واسلام کے ترادف کے قائل ہیں اس لئے اس باب سے ایک اشکال کا جواب وینا مقصود ہے کہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پرایمان اور اسلام کومغا برحقیقوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جیسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ:

" قَالَتِ الْآَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَ لَكِنُ قُولُومً اَسُلَمْنَا ".

یعنی اعراب نے دعوی کیا تھا کہ ہم ایمان لائے تو آیت نا زل ہوئی کدبیمت کہوکہ ہم ایمان لائے بلکہ بیکہو کہ ہم اسلام لائے ،للندااس سے پیتہ چلا کہ ایمان اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔

امام بخاری اس ترجمۃ الباب کے ذریعہ اس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ در حقیقت اگر اسلام حقیق معنی میں ہوتب تو وہ ایمان کے متر ادف ہے، اس لحاظ سے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ۔ لیکن بعض اوقات لفظ اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہوتا ، بلکہ لغوی معنی میں ہوتا ہے۔ جو مجاز شرعی ہے کہ کسی کے سامنے مطبع ہوجانا ، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا اور اس کے تابع فرمان بن جانا۔

اوراس آیت کریم "فَالْتِ الاَعْرَابُ امنا قُلُ لَمْ تُوُمِنُوا وَلَکِنْ قُولُو آ اَسْلَمْنَا" بین اسلام کا لفظ حقیقت شرعیه کے معنی میں آیا، بلکه حقیقت لغویہ کے معنی میں آیا ہے، جومجاز شری ہے۔

لبنداامام بخاری اس ترجمة الباب میں وہ مقامات جمع كرنا چاہتے ہیں جہاں ايمان اور اسلام میں بظاہر فرق نظر آر باہے۔ لبندا فرمایا ''افدا لے بيكن الإسلام على الحقيقه'' ليمنى جب اسلام كالفظ اپ حقيق معنى ميں نہو۔ حقیقت سے يہاں مراد حقیقت شرعیہ ہے۔

" و کان علی الإستسلام او النحوف من القتل": لینی وه استسلام کے معنی میں ہواور استسلام کے معنی میں ہواور استسلام کے معنی جھک جانا، انقیا داور تابع فرمان ہوجانا کے ہیں یاقل کے خوف سے کلمہ اسلام پڑھنا مراد ہو۔

امام بخاری رحمه الله نے بہاں إذا (جوابتداء ترجمة الباب میں گزراہے) کی جزا ذکر نہیں فرمائی ، للندا جزامحذوف ہے اوروہ "فسائله لیس موادفاً للایمان" ہے۔ یعنی جب اسلام کے بیم عنی ہوں تو پھر بیا یمان

کے مترا دف نہیں ہوتا۔

"لقوله تعالى: قَالَتِ الْاَعْرَابُ امّنًا قُلُ لَمْ تُؤُمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوْ آ اَسْلَمْنَا "بعض ديبات كولول نے كہا كه بم ايمان لائے تو الله تبارك وتعالى نے كہا كه آپ (ﷺ) كهدد يجئے كه تم ايمان نبيس لائے بلكه يه كوكه اسلام لائے۔

پچھا عراب سے جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا تھا اور اسلام میں اس معنی میں داخل ہو گئے سے بھی بیکن اسلام میں واخل ہو گئے سے بیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا ذکر اس طرح کیا جیسے انہوں نے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم تو اسلام لے آئے ہیں، لہذا ہماری امداد فرما کیں ، ہمارے ہاں قط سالی ہے اور بھوک ہے اسکاعلاج کرد ہے ہے۔

اگر ویسے ہی کہتے کہ ہمارے ہاں قط سالی ہے ہماری مدد سیجئے تو کوئی بری بات نہیں تھی اور حضور کے ہمیشہ غریبوں کی است خمیس تھی اور حضور کے ہمیشہ غریبوں کی امداد فر مایا ہی کرتے تھے ،کیکن انہوں نے اس مطالبہ کواسلام لانے پر بنی کردیا گویا ایک طرح سے اسلام لا کراپنا احسان جتلارہے ہیں اس لئے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

ترجمہ: بچھ پراحسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو کہہ، مجھ پراحسان ندر کھوا پنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تم پراحسان رکھتا کہ اس نے تم کوراہ دی ایمان کی اگر پچ کہو۔

توبیاس موقع پرفر مایا گیا جب انہوں نے "آمنیا" کہا، کہان سے کہد بیجئے کہتم ایمان ، حقیقی معنی میں نہیں الائے "ولیک قولو السلمنا" یعنی کہوہم مطبع ہوگئے۔ تو وہ مطبع تو ظاہری اعتبار سے ہوگئے کہ کا سلام پڑھ لیا اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کے ظاہری احکام جاری ہوگئے، لیکن ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی دنیا وی مفاد کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کواپنا معبود حقیق تصور کرتے ہوئے اس کو قبول کرلے۔

اور بیصورت حال ابھی پیرانہیں ہوئی تو یہاں اسلام حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں بلکہ جھک جانے اور مطیع ہونے کے معنی میں ہے۔" فاذا کان علی الحقیقة فہو علی قولہ جل ذکرہ"

مرّ ادف كطور پراستعال بواب- اورو بال من في عرض كياتها كه آيت كريم من ا في انحوجنا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا خَهُو بَهُتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ 0 اللهِ ا

ترجمہ: پھر بچا تکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا ، پھرنہ پایا ہم نے اس جگہ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے۔

ل**بذااں آیت میں مؤمنین اور سلمین دونوں مترادف کے طور پر استعال ہوئے ہیں اس کی تفصیل پیچھے** گزرچکی ہے۔

۲۷ ـ حدثنا أبواليسمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: أخبرنى عامر بن سعدبين أبى وقاص، عن سعد أن رسول الله العاصلي رهطا وسعد جالس فترك رسول الله الله الله الك عن فلان؟ فوالله إنى رسول الله الله الك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا؟ فقال: ((أومسلما)) فسكت قليلا ثم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إنى لأراه مؤمنا: فقال: ((أو مسلما)) فسكت قليلا، ثم غلبنى ما أعلم منه فعدت لمقالتى، وعاد رسول الله الله الله قال: ((يا سعد إنى لأعطى الرجل، وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبه الله في النار)).

یہاں پرروایت کرنے والے خودحضرت سعد بن الی وقاص کے بیں اور قاعدہ کا تقاضا یہ قا کہ "اعطی رحطا و آنا جالس" ہوتا، کیونکہ خوداینے بارے بیں بات فرمار ہے ہیں۔

بعض اوقات خود منتکلم این آپ کونام لے کرذ کر کرتا ہے، لہذا ہوسکتا ہے کہ حضرت سعد دورا پنا نام لے کرذ کر کیا ہو۔

٣٧] اللاريات: ٣٧.

٣٣] وقى صبحيح مسلم كتاب الإيمان ، باب تألف قلب من يتعاف على إيمانه لضعفه والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع ، رقم : ٢١٥ ، ٢١٥ ، وكتاب الركلة ، باب اعطأ من يتعاف على إيمانه ، رقم : ٢٥٠ ، وصنن ابي النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه ، باب تأويل قوله عزوجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ، رقم : ٢٠٩ ، وصنن ابي داؤد ، كتاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، رقم : ٢٣٠ ، ٢٥ ، ٢٠ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي إسحاق صعد بن أبي وقاص ، رقم : ٢٥٩٥ .

اوربعض اوقات اییا ہوتا ہے کہ کہنے والے نے تو یہی کہاتھا کہ انا جالس لیکن راوی جولکھتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیتا ہے کہ ''**و مسعد جالس''**اس کواصطلاح میں تجرید کہتے ہیں۔ تجرید کے معنی تجرید کے معنی

کوئی شخص ا پناوا قعہ اپنانا م لے کر ذکر کرے یا دوسراشخص اس کے کلام کوروایت کرے اور اس میں اس کو صیغۂ متکلم سے تعبیر کرنے کے بجائے اس کا نام لے کرصیغۂ غائب سے تعبیر کرے اس کو تجرید کہتے ہیں۔

"فترک رمسول الله ﷺ رجیلا هیو اعبجبهم إلی" تورسول کریم ﷺ نے ایک ایسے مخض کو چھوڑ دیا لینی اس کو پچھ نہیں دیا جوان لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندتھا۔

اب بید حضرت سعد بن وقاص کا بنا کلام آر ہاہے۔ جہاں صیغهٔ متکلم کے طور پر ذکر فر مارہے ہیں کہ رسول کریم کے طور پر ذکر فر مارہے ہیں کہ رسول کریم کے نے بہت سے لوگوں کو دیا اورا کی شخص کو چھوڑ دیا۔ حافظ ابن حجرعسقلانی ؓ نے فتح الباری میں روایت کیا ہے کہ بیصا حب جن کو چھوڑ دیا تھا اوران کونہیں دیا تھا ان کا نام جعیل بن سراقہ الضمری تھا، سعد بن ابی وقاص کھے میں کہ وہ مجھے ان میں سب سے زیادہ پہند تھے۔ میں

"فقلت یا رسول الله مالک عن فلان "ینی میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آگا آپ نے یہ طرزعمل اختیار کیا اس کی کیا وجہ ہے؟"مالک عن فلان، ماحدث لک عن فلان، مالبت لک عن فلان" حضرت جیل کے بارے میں آپ کو کیا بات پیش آئی جس کی وجہ سے آپ نے ان کوئیس دیا۔

بعض دوسری روایت میں اس کی تفصیل یوں آئی ہے کہ جب آپ ﷺ دے رہے تھے تو حضرت سعد ﷺ نے آپ ﷺ سے علیحد گی میں خاموثی کے ساتھ راز داری کے انداز میں سوال کیا تھا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بڑے بزرگ سی مجلس میں کوئی اجتماعی عمل فرمارہے ہوں اوراس میں کوئی شبہ پیدا ہوتو اس شبہ کا ظہار مجمع میں نہیں کرنا چاہئے ، کیونکہ مجمع میں سوال کرنا اس بزرگ کی بے اوبی ہے۔ لہٰذا اس کے مل کے بارے میں جوشبہ پیدا ہواس کا اظہار علیحدگی میں کریں تا کہ وہ ادب واحتر ام کے

مطابق ہوحضرت سعد بن وقاص کے اس روایت کے مطابق علیحد گی میں بیسوال کیا۔

**''فوالله انی لاراہ مومنا''** لیمن آپ کو کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے اس کونہیں دیا ورنہ میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں۔

"أُراه"اور"أَراه" يمين فرق

ہمزہ کے ضمہ کے ساتھ زیادہ رائج ہے اور بعض جگہ ''آراہ''بھی آیا ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔

۵۰ المن الباري، ج: ١، ص: ٨٠.

یدفظ بکشرت احادیث میں آتا ہے بخاری شریف کے راویوں نے زیادہ تر "اُداہ" بضم الہمزہ پڑھا ہے۔ میں اس کومؤمن سمجھتا ہوں۔ گمان کرتا ہوں ، البتہ بعض لوگوں نے اس کو "اُداہ" بفتح الہمزہ پڑھا ہے۔ یعنی "اعلمه" میں اس کوجانتا ہوں کہوہ مؤمن ہے۔ لیکن حافظ ابن ججرؓ نے "فتح الباری" میں "اُداہ" بضم الہمزہ کو ترجیح دی ہے۔ اسلام

# "فقال أو مسلماً"

اس کوبعض لوگوں نے ''اَ**وَ مسلمہ'**'' واو کے فتحہ کے ساتھ پڑھاہے۔ دوطرح کی روایت ہیں: ایک روایت واؤ کے سکون کے ساتھ اور دوسری روایت واؤ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔

اگراس کوواؤ کے فتر کے ساتھ "اُو مسلما" پڑھیں تواس صورت میں ہمڑہ استفہام کا اور واؤ عطف کی ہوگی یعنی"اولم تقل انک نظنه مسلما" کہ کیاتم نے پنہیں کہا کہ میں ان کومسلم سمجھتا ہوں، لیکن زیادہ تر حصرات کہتے ہیں کہ یہاں پرواؤ پرفتے نہیں بلکہ" ہسکون الواق" ہے یعنی "اُوَ مسلماً" اس کے پھردومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک معنی بید کداُوکو آنخضرت کی طرف سے ایک تجویز اور مشورے کے طور پر سمجھا جائے کہ تم نے ابھی کہا" لا راہ مؤ منا"تم بیکہ دیتے کہ"مسلما"گویا آنخضرت کافر مارہ ہیں کہ تہمیں مومنا کے بجائے مسلما کہنا چاہئے تھا۔ تو اس صورت میں او تنویع کے لئے ہوگا یعنی دوالگ الگ نوعیں بیان کررہے ہیں جس کا حاصل بیہ ہے کہ آنخضرت کے نے فرمایا کہ تہمیں مومنا کے نہیں بلکہ مسلماً کہنا چاہئے تھا۔

وومرے معنی بیہ وسکتے ہیں کہ "اُو" تردید کے لئے ہواور بی جملہ "اُو مسلماً" آپ اُلے نے اضافہ کرنے کامشورہ دیا تھا لین تہیں بیکہنا چاہئے تھا کہ "انی لاُراہ مؤمنا اُو مسلما".

۲۳۱ فتح البارى ، ج : ۲ ، ص : ۸۰ .

#### خلاصئر بحث

پہلی توجیدکا حاصل بیہ کہ "مؤمنا" کے بجائے "مسلما" کہناچاہے تھا اور دوسری توجیدکا حاصل بیہ کہ دونوں لفظ تر دید کے ساتھ استعال کرناچاہے تھے۔ لین "انی لاُ داہ مؤمنا اُوُ مسلما".

اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی مخف کے ظاہری حالات ہی و کھ سکتا ہے اور ظاہری حالت سے جو بات معلوم ہوئی وہ اسلام ہے یعنی اس کا کلمہ طیب پڑھ لینا ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کی شہادت و بنا اور اپنے آپ کو سلمان ظاہر کرنا۔ اس کا انسان پنہ لگا سکتا ہے جبکہ ایمان فعل قلب کو شامل ہے اور اس کا نام تصدیق ہے اور فعل قلب ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کو پنہ نہیں لگ سکتا کہ حقیقہ اس کے دل میں تصدیق ہے اور فعل قلب ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کو پنہ نہیں لگ سکتا کہ حقیقہ اس کے دل میں تصدیق ہے یا نہیں۔ لہذا جب بھی کسی محض کے اور کوئی تھم لگایا جاتا ہے تو وہ اس کے ظاہر کے مطابق لگایا جاتا۔

اس لئے آنخضرت اللے نے فرمایا کہ یا تو یہ کہتے کہ میں اس کومؤمن سجھتا ہوں یا تر دید کے ساتھ "اَوَّ مسلماً" کہتے الیکن اس طرح اپنی طرف ہے تم کھا کر کہددینا کہ میں اس کومومن سجھتا ہوں بیمناسب نہیں ہے۔

# امام بخارئ كااستدلال

امام بخاری رحمہ اللہ بیکہنا چاہتے ہیں کہ رسول کریم کے نے مؤمن اور مسلم میں فرق کیا ہے۔اس وجہ سے کہ پہال مسلم اپنے حقیقت شرعیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقت لغویہ کے معنی میں ہے ، جو ظاہر کے اوپر دلالت کرر ہاہے کہ انسان دوسرے کا تالع وفر مانبر دار ہوگا۔

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کی حضرت جعیل کومؤمن قرار دیئے کے بارے میں ایک طرح سے تر دید فر مائی کہ ' تنہیں مسلم کہنا جا ہے تھا'' تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعیل کے کے صادق الا بمان ہونے کے بارے میں شک تھا کہان کا ایمان سچاہے یانہیں اور یہ کو یا ایک طرح سے ان کے منافق ہونے کا اظہار ہے۔

کین یہ معنی مجھنا میجی نہیں، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری روایت میں حضرت بھیل کے کفشیلت خود حضورا کرم کے سے ثابت ہے کہ آپ کے ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاری کے سے بوچھا کہ بھیل کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسے اور مسلمان ہوتے ہیں ایسے وہ بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کی رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسے اور مسلمان ہوتے ہیں ایسے وہ بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کی ارائے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ''جو مین صادات النامی'' وہ ساوات میں سے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجے کی قائد انہ صلاحیت ان کے فرمایا کہ ''جو مین صادات النامی'' وہ ساوات میں سے ہیں۔ بہت اعلیٰ درجے کی قائد انہ صلاحیت ان کے

اندر ہیں تو حضور کے نے فرمایا کہ'' دوسرے آ دمیوں سے اگر پوری زمین بھرجائے تو جعیل ان سے بھی زیادہ افضل ہیں''تو وہاں حضورا کرم کے خضرت جھیل کے کی فضیلت کی شہادت دی۔ علیہ

للذااس سے معلوم ہوا کہ آپ کے ان کے صادق الا یمان ہونے کی تصدیق فرمائی ، لہذا یہاں "او مسلم " کہنے سے حضرت بعیل کے پرکوئی طعن کرنا مقصود نہیں ، بلکہ بیصرف حضرت سعد بن الی وقاص کے تربیت ہے اور آپ کا ان کو یہ بتا تا چاہتے تھے کہ بات کرنے کا کیا ڈھنگ اور سلقہ ہونا چاہئے اور کی خض کے بارے میں کس طرح رائے کا اظہار کیا جائے اور یہ جو آپ نے قتم کھا کر بکدم سے کسی کومؤمن کہ ویا یہ بات مجھ نہیں ، کیونکہ جب قتم کھائی ہے تو بھر بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ استعال کرنے چاہئیں آپ کواس کے ایمان کا کیا پیت ؟ قطع نظر اس کے کہ وہ واقعی صادق الا بھان ہے یا نہیں ۔ تو یہاں صرف حضرت سعد بن وقاص کے کی تاویب و تربیت کرنا مقصود ہے کہ آپ کو لفظ استعال کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

"فسکت قلیلا قم غلبنی ما أعلم منه": حضرت سعد فرات بین که جب آپ اے بیں است کا جوش حضرت بعیل کے بارے بات فرمادی تو میں تفوری دریے فاموش رہا پھرمیرے اوپر غلبہ ہوا اس بات کا جومیں حضرت بعیل کے بارے میں جانیا تھا اور دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ پھر حضورا کرم شاسے درخواست کروں۔

"فعدت لمقالتی وعاد رسول الله ﷺ توش نے دوبارہ اپنی بات کود ہرایا جو پہلے حضورا کرم اللہ ہے۔ کی تقی تو آپ کے نے کرجواب میں دوبارہ وہی بات "اَوَ مسلماً" ارشاد فرمائی۔

سوال

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم کے سامنے ایک مرتبہ ایک بات عرض کردی گئی اور آپ کو متوجہ کردیا گیا اور آپ کے اس کا جواب بھی دیدیا تو پھر دوبارہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کو اس کا تقاضا کرنے کی کیا وجہ پیش آئی؟ بظاہر سے بات ادب کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک بڑے نے ایک بات سے اٹکار کردیا تو پھراس کے اور اصرار کیا جائے؟

#### جواب

اس کے جواب میں بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ورحقیقت حضرت سعدین افی وقاص کے کمات میں اس کے جواب میں بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ورحقیقت حضرت سعدین ابی فر آن رسول الله علیہ استاد صحیح الی ابی سالم الجیشانی عن ابی فر آن رسول الله علیہ فلط اللہ: کیف تسوی جعیلا؟ قال قلت: کشکله من الناس النع، فتح الباری: ۱، ص: ۸۰، والإصابة، ج: ۱، ص: ۲۳۵، والإصعیماب، ج: ۱، ص: ۲۳۵.

میں اسکا جواب موجود ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا'' فیسم غیلب نبی ما اعلم مند'' میرے اوپر غالب آگئی وہ بات جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا، یعنی ان کی محبت اور خیر خوابی کا جذبہ مجھ پراتنا غالب آگیا کہ میں مغلوب الحال ہوگیا اور مغلوب الحال ہوگر میں نے دوبارہ بات کہدری۔ اور غلبہ حال کی حالت میں جو بات کہی جائے اس میں انسان معذور ہوتا ہے۔

# غلبه حال کے معنی

غلبہ حال کے معنی رہ ہیں کہ کوئی خاص کیفیت کسی انسان پر پوری طرح چھاجائے کہ اس میں اس کے سوچنے سیحضے کی صلاحیت مفقو د ہوجائے ، تو اس کوغلبہ حال کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام کے ہاں غلبہ حال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت می باتیں جوصوفیائے کرام کرتے ہیں وہ غلبہ حال میں کرتے ہیں تو وہ معذور ہیں۔ لہذا غلبہ حال میں جو بات کی جائے وہ نہ تو قابل ملامت ہوتی ہے اور نہ قابل تقلید کہ اس نے کہی ہے تو میں بھی کہتا ہوں۔

# میری ذاتی رائے

مجھے یہ خیال ہوتا ہے اور شاید وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے عمل کی زیادہ صحیح تو جیہ ہو واللہ اعلم کہ جب آنخضرت کے خطرت کے حضرت سعد کے کو تنبیہ فر مائی کہ مؤمن کے بجائے سلم کا لفظ استعال کرنا چاہئے تھا تو اس سے حضرت سعد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ کا ان کو اس کئے نہ دے رہے ہول کہ ان کے صادق الایمان اور صادق الاسلام ہونے کے بارے میں آپ کا کوشک ہے اور ان کے بارے میں آپ کی رائے اچھی نہیں ، اس لئے آپ کا منع فرمارہے ہیں۔

اگررسول کریم کے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی گرانی پیدا ہوجائے تو اس کے لئے تو ہلاکت ہے، اور اس کے ہر خبرخواہ کا فرض ہے کہ وہ اس گرانی کوختی الا مکان دور کرنے کی کوشش کرے تا کہ وہ ہلاکت سے نئے جائے ۔ تو حضرت سعد کے دل میں بیدخیال پیدا ہوا ہو کہ شاید آپ کا کو پچھا طلاعات ایسی پہنچی ہوں ۔ جس کے نتیج میں آپ کا کے قلب مبارک میں ان کی طرف سے کوئی کدورت آگئی ہوتو میں اس کو اپنی حد تک دور کرنے کی کوشش کروں ، اس لئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے دوبارہ آپ کا کے پاس گئے اور اپنی بات کو دھرایا تا کہ بیر بتا تعمیں کہ وہ بہت اچھے آ دمی ہیں ۔ اور اگر کوئی اطلاع اس کے خلاف ملی ہوتو وہ اطلاع قابل محقیق ہے نہ کہ فی نفسہ ان کا صالح اور صادق الا میان ہوتا۔ اس لئے دوبارہ بوچھا۔

"لم قال: ماسعد إنى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه" پھرآ بھے فقت حال بيان فرمادى كميں جواس كونيس دے رہائس كى وجدينيس كميرے دل ميں ان كى طرف سے كوئى كدورت ہے

بلکہ فرمایا کہ بعض اوقات کسی مخض کو دیتا ہوں جبکہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا آ دمی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یعنی ادنی کو دیتا ہوں اوراعلی کونہیں دیتا۔

"خشیة أن یکه الله فی النار" لین كم درج ك آدى كويس اس ك دينا مول كه اس درس كه كميس الله تعالى اس سادنى آدى كوچنم يس ندوال دير-

اس کا مطلب سیہ ہے کہ ایک آ دمی ابھی ضعیف الایمان ہے ابھی تک اس کے اندررسوخ پیدانہیں ہوا تو اندیشہ ہے کہ ایک بیت ایکی پیدا ہوگئی جواس کی طبیعت کے خلاف ہوتو یہ بھاگ جائے گا۔ اور بھا گئے کے متبعی دوبارہ ارتداد کی طرف چلا جائے اور اللہ تعالی اس کوجہنم میں ڈال دیں۔ اللہ بچائے ، تو اس کو ارتداد سے بچائے ، تا ہوں ، حالا نکہ بچائے ، تا ہوں ، حالا نکہ اس سے بہتر لوگ موجود ہوتے ہیں۔

لہذا کسی کو نہ دیتا ہے اس بات کی علامت نہیں کہ میں ان کو اچھا نہیں سمحتنا بلکہ عین ممکن ہے کہ جس کو میں نہیں دے رہاوہ اعلیٰ درجے کا ہوا درافضل ہو۔

سنت الهي

اوراللدرب العزت کی بھی یہی سنت ہے۔

ما پروریم وشمن و ما می کشیم دوست کس را چرا وچون نرسد درقضائے ما

اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ دشمن کو پال رہے ہیں اور دشمن بڑھ رہاہے، چڑھ رہاہے۔ اور بھڑکیں ماررہا ہے، دعوے کررہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے اور مسلمان بیچارہ بٹ رہاہے۔ سامری کو حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے پالا اور پرورش کی۔اور حضرت ذکر یاعلیہ السلام کو آرے سے جیروا دیا۔

یاللدرب العزت کا کام ہے اور نبی کریم کی ہیں د نبوی عطائے معاملے میں بعض اوقات کسی ایسے مخص کوتر جے دیتے ہیں جومرتبے اور درجے کے لحاظ سے افضل نہیں ہوتا اور اس کوچھوڑ دیتے ہیں جو درجے کے لحاظ سے افضل ہوتا ہے۔ لہذا محض د نیا کے معاملے میں اس کوتر جے دینے سے اس کی وین فضیلت لا زم نہیں آتی۔

#### (+ ٢) باب: افشاء السلام من الإسلام

وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، ويذل السلام للعالم والإنفاق من الأقتار.

٢٨ ـ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى الخير ، عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله في : أي الإسلام خير ؟ قال : ((تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف)). [راجع: ٢١] ٨٠٠٤

# امام بخارت كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب کا فرق کرکے بیرصدیث دوبارہ لائے ہیں ،اس سے ان کا منشاء بیہ ہے کہا یک ہی صدیث سے مختلف مسائل مستبط کئے جائیں۔

یہاں پر بھی بید مسئلہ مستدط کرنا مقصود ہے کہ افشاء السلام بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، البتہ اس حدیث کی سند میں تھوڑ اسافر ق ہے، کیونکہ جوحدیث پہلے گزری ہے وہ دوسرے شخ سے مروی تھی اور بید دوسرے شخ سے مروی ہے۔
ترجمۃ الباب میں فہ کور "مسن الامسلام" کے دومعنی ہیں: کہا گر "مسن" کو جز وقر اردیا جائے تو جز و ترکمنی ہوگا اورا گراس" میں "کوسپیہ قر اردیا جائے تو بھی بیمنی ہوں گے کہا فشاء السلام بھی ایمان کے سبب سے ہوتا ہے اورا فشاء کے معنی بھیلانا ہے بینی اس کورواج دینا۔

اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی ہرا یک کوسلام کرے خواہ اس کو جانتا ہے یا نہیں ، اس سے محبت ہے یا نہیں ۔لہذا سب لوگ ایک دوسر ہے کو کثرت سے سلام کریں ۔

# ایمان کی صفات

امام بخاری رحمداللہ نے عمارین یا سر کے کا قول ترجمۃ الباب میں تعلیقاً لقل کیا ہے کہ حضرت عمارین یا سر کے دعرت عمارین یا سر کے دعرت عمارین یا سر کے نفل ان یا کہ جو خض ان یا سر کے دیا تین تین چیزیں ایک ہیں کہ جو خض ان تین کوجمع کرےگا۔ ان میں سے پہلی چیز بیان فرمائی "الإنصاف من نفسک" اس کے فظی معنی اینے نفس سے انساف کرنا ہے۔

#### "الإنصاف من نفسك"

"هن في فسك" على "هن ابتدائيكي بوسكتا به الريمان ، وقيم : ١٥ ، وسنين العرمذي ، كيمي بوسكتا به من ابتدائيكي المرك وفي صبحبت مسلم ، كتاب الإيسان ، وقيم : ١٥ ، وسنين العرمذي ، كتاب الأطعمة عن رسول الله ، وقيم : ١٥ ، وسنين العرمذي ، كتاب الأدب ، وقيم : ١٥ ، وسنين اليمان وشرائعه ، وقيم : ١٩ ٩ ، وسنين ابي داؤد ، كتاب الأدب ، وقيم : ٣٥ ٢ ، وسنين الدارمي ، ابين ماجة ، كتاب الأطعمة ، وقيم : ٣٢ ٣ ، وسنين الدارمي ، كتاب الأطعمة ، وقيم : ٣٢ ٣ ، وسنين الدارمي ، كتاب الأطعمة ، وقيم : ١٩ ٩ ١

صورت میں معنی میہوں گے کہ انصاف کرنا ،ایبا انصاف جوخودتہار کے نس سے ناشی ہو کہتم نے اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔

دوسرااحمال بیہ کہ "من" بمعنی "فی" ہولینی "الإنساف فی نفسک" لینی اپن ذات کے سلسلے میں جو معالمہ پیش آ جائے اس میں بھی انصاف سے کام لینا اور بی تقریباً وہی معنی ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں کہ:

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُوا قَوْمِهُنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلَى الْفُولِيَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ اللهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَ

چاہے اپنے خلاف گواہی دینی پڑے ، کیکن انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف سے فیصلہ کروخواہ وہ فیصلہ اپنے خلاف ہو۔ بیا ایمان کی ان تین صفات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں فر مایا کہ جوان تینوں صفات کوجع کرلے وہ ایمان کوجمع کر لیتا ہے۔

اس معاملہ میں اکثر و بیشتر لوگ غلط بھی کا شکار ہوتے ہیں ، دوسروں کے معاملے میں تو انصاف کر لیتے ہیں ، نیکن اپنے معاملے میں انصاف نہیں کرتے بعنی اپنے آپ سے کوئی غلطی سرز دہوگئ تو اس غلطی کے اعتراف کرنے اوراس کی تلافی کرنے ہے ہجائے اس کی تاویل کی فکر میں رہتے ہیں اوراس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسار استدل جائے جس سے میرے ذمے سے غلطی کی ذمہ داری ختم ہوجائے ، حالا نکہ مؤمن کوچا ہے کہ دوہ ایسانہ کرے، بلکدا پنے نفس سے اگر خلطی سرز دہوگئ ہے تو اس غلطی کو تسلیم کرے اوراس کی تلافی کرے۔"الإنصاف من نفسک" کا یہ مطلب ہے۔

### "بذل السلام للعالم"

دوسری صفت "بدل السلام للعالم" ذکر فرمائی بینی تمام دنیا والوں کے لئے سلام خرچ کرنا۔ بینی ہرایک کے اوپر سلام کرنا الابید کہ جوسلام سے مشتی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالی "کتسب اب الاستندان" کے اندرآئے گی۔

#### "الإنفاق من الأقتار"

تيسرى صفت "الإنفاق من الأقتار" ذكرفر مائى، يهال "من الأقتار" مين دواحمال بين:

**پہلااخال** ہیرکہ یہاں''**مسن**'' سبیہ ہےاورمطلب بیہ ہے کہ دوسروں کی تنگ دستی کے سبب سے انفاق کرنالینی دوسروں کی تنگ دستی کے خیال کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔

و مراح التحال بیہ ہے کہ ''مسن'' تبعیضیہ ہو کہ خود تنگ دسی سے انفاق کرنا لینی انفاق کرنے والاخود تنگ دست ہے اس کے پاس زیادہ پینے نہیں ہیں اس کے باوجودوہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کررہا ہے۔

#### (۲۱) باب: كفران العشير وكفر دون كفر

# عشير كے معنی

لغت میں عشیراس مخض کوکہاجا تا ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے جس کے ساتھ معاشرت کی جائے۔ یہاں اس سے مرادز وج ہے۔ اور "کفوان" کے لفظی معنی ناشکری کرنا۔ تو" کفوان العشیو" کا مطلب ہواشو ہر کی نافر مانی کرنا۔ اس کو حدیث میں کفر سے تعبیر کیا اور اس کے لئے" یکفون العشیو" کا لفظ استعال کیا۔

# ترجمة الباب كي نحوى شحقيق

آ گےامام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں "و کفر دون کفر " لین اس کفر کے بارے میں جودوسرے کفر سے دون لین کم ہو۔ اس میں ایک ترکیب تو یہ ہے کہ "و کے فسیر" مجرور پڑھا جائے اور یہ معطوف ہو "کفران العشیر" پرجو باب کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

حضرت علامدانورشاه کشمیری صاحب فرماتے ہیں کداس کو یوں پڑھنا چاہئے "باب کفوان العشیو و کفر دون کفو" (یعنی بالرفع) پڑھا جائے۔وہ فرماتے ہیں کہ پیلفظ"کفر دون کفو" پیاصل میں حکایت ہے،لہذااس کا اعراب حکائی ہوگی۔یعنی یہ کی اور کا مقولہ قال کیا جارہا ہے۔

اعراب حکائی اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی محف کامقول نقل کیا جاتا ہے تو اس نے جولفظ جس اعراب کے ساتھ استعال کیا تھااسی اعراب کے ساتھ لفظ نقل کیا جائے۔

اورجودکایت کرنے والے (حاکی) ہیں اس کے کلام میں اس کا کل اعراب کیا ہے؟ اس کا عتبار نہیں ہوتا۔ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فر مایا کہ "کفو دون کفو" بید حضرت عطابین بیار میں میں است است میں است است میں است میں است میں اس

الله فتح البارى، ج: ١،ص: ٨٣.

لین حضرت علامدانورشاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے براہ راست بھی مروی ہے جومتدرک حاکم میں انہوں نے ''کفتر دون کفر" کالفظ استعال کیا اوراس کوان مقامات کے لئے استعال کیا جہاں نی کریم کا نے بعض محصیوں پر لفظ کفر کا اطلاق کیا۔ جیسے فرمایا ''من انعمی اللہ غیر اہیہ فقد کفر "کہ شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیا تو اس نے کفر کیا اور اس طرح وہ حدیثیں جن میں ''قاد ک صلوق متعمداً'' کے لئے لفظ کفر استعال کیا گیا۔

توایسے مقامات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے اوران کی متابعت میں حضرت عطاء بن بیار ظاہدنے فرمایا کہ یہ ''کفی دون کفی "ہے اور مقصوداصل میں بیہ ہے کہ بیروہ کفرنہیں ہے جوانسان کو بالکلیہ اسلام سے خارج کردے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ بیکام تو کفر کا ہے، نیکن اس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ 'ہیں

لفظ "كفر دون كفو" كاتشريح مين علاء كرام في دوراسة اختيار ك بين:

# لفظ "كفر دون كفر"ك بارے ميں علامہ خطابی وغيره كي تحقيق

حافظ ابن حجرعسقلانی، علامه خطابی اور حافظ ابن تیمیدر حمیم الله فرماتے ہیں که "دون" کا لفظ یہاں پر "افرون" اقرب اور اقل کے معنی میں ہے جس کا مطلب میہ ہوا کہ ایسا کفر جودوسرے کفر کے مقابلے میں کم درجہ کا ہے۔ جس کا حاصل میہ ہے کہ کفرایک ایسی حقیقت ہے جس کے افراد باہم متفاوت ہیں۔ ایک کفر کا اعلی مرتبہ ہے، اورایک اونی، اورایک اس سے بھی اونی "هلم جو اً".

سب سے اعلیٰ مرتبہ کفر کا وہ ہے جس کے ذریعہ انسان ملت سے خارج ہوجاتا ہے اور کا فرہوجاتا ہے،
مثلاً کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا افکار کر ہے۔ اور اس سے نچلے درجہ کے وہ مراتب ہیں جن کے
ذریعے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن کفر کے مراتب ہونے کی وجہ سے شناعت میں بھی بہت زیادہ ہیں
اور کسی صاحب ایمان کا وہ کا منہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر حقیقت واحدہ ہے بس کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے
جوانسان کوملت اسلامیہ سے خارج کردیتا ہے اور اس سے ادنیٰ مراتب وہ ہیں جوانسان کوملت سے خارج نہیں
کرتے ،لیکن انسان کے لئے وہ بہت بڑا برنما داغ ہیں۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بے بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایمان کے مراتب ہیں کہ ایک اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے جس کی نفی ہوجا ہے تو انسان ایمان کا حصہ ہیں ،کیکن اگران کی نفی ہوجائے تو انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔

١٥٠] . فبض الباري ، ج: ١ ، ص: ١١٣ ١ ، والمستدرك على الصحيحين ، رقم : ١٩ ١٣٢ ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٢.

ای طرح اس کی ضدیعنی کفر کا بھی یہی حال ہے کہ وہ حقیقت واحدہ ہے، کیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور مختلف ہیں اور مختلف ہیں اور مختلف ہیں جوانسان کو اسان کے اسلام سے خارج نہیں کرتے ، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے " کے فور دون کھیے" کی جوعلا مہ خطابی" وغیرہ نے اختیار فرمائی۔ گھیے" کی جوعلا مہ خطابی" وغیرہ نے اختیار فرمائی۔

# " **كفرٌ ما دون كفر**"علامهانورشاهٌ كي يحقيق

علامہ انورشاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ ''دون 'ہمعنی میں ''افسل'' کے نہیں ہے بلکہ غیر کے معنی میں ہے۔ ''کفر دون کفی " یعنی''کفو غیر کفی "اس صورت میں معنی بیہوں گے کہ کفر حقیقت واحدہ نہیں ہے جس کے مختلف مراتب ہوں۔ بلکہ کفر کی انواع مختلف ہیں ایک نوع وہ ہے جوانسان کو اسلام سے خارج کردیتی ہے اور ایک نوع وہ ہے جوانسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ،الہذا دونوں باتوں میں فرق ہے۔

# دونوں حضرات کی شخفیق میں فرق

پہلی صورت میں کفرایک ہی حقیقت ہے ،لیکن اس کے مراتب مختلف ہیں اور دوسری صورت میں کفر ایک کلی مشکک ہے جس کی مختلف انواع ہیں ۔ یعنی وہ کفر جوانسان کوایمان سے خارج کرتا ہے وہ بالکل الگ ہے اس کفرسے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیریؒ نے اس معنی کوتر جے دی ہے کہ یہاں پر بیمعنی زیادہ واضح ہیں۔ اس لئے کہوہ کہتے ہیں کہا گر پیوں کہا جائے کہ کفرا کیے حقیقت واحدہ ہے اور اس کے مراتب مختلف ہیں تو بیلازم آئے گاکہ کفر کے بھی اجزاء ہیں جیسا کہ ایمان کے اجزاء ہیں۔

یہ بات ان حضرات کے قول پر تو درست ہو سکتی ہے جوایمان کے متجزی ہونے کے قائل ہیں ،لیکن اگر "دون" کو غیر کے معنی میں لیا جائے تو پھر کفر کا متجزی ہونالا زم نہیں آتا بلکہ کہا جائے گا کہ وہ کفر اور ہے اور یہ گفر اور ہے۔ اور یہ کفر اور ہے۔ یعنی وہ کفر جوانسان کوایمان سے خارج کر دیتا ہے وہ متجزی نہیں جیسا کہ ایمان متجزی نہیں۔

اورجو کفرانسان کوایمان سے خارج نہیں کرتاوہ اور کفر ہے جومتجزی بھی ہوسکتا ہے، تو ''کھفسر ان العشیو'' یا کوئی اور گناہ مثلاً تارکِ صلوۃ عمر أوغیرہ ایسا کفر ہے جوانسان کواسلام سے خارج نہیں کرتا اور پیمختلف ہے اس کفر سے جواسلام سے خارج کردیتا ہے۔

# حضرت شاہ صاحب کی تحقیق راجح ہونے کی دلیل

حضرت علامه انورشاه کشمیری رحمة الله علیه نے یہی تعبیر فرمائی اور اس کو بہت زیادہ راج قرار دیتے

ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پراہام بخاری کی مراد بھی یہی ہے، کونکہ اگر فرض کرہ پہلے مغنی ہوتے یعنی حقیقت واحدہ اور اس کے مختلف مرا تب، اور "دون" کواقل کے معنی میں لیتے تو اس صورت میں جو مخض بھی کسی مر بتے کا مرتکب ہوتا تو اس پر لفظ کا فرکا اطلاق درست ہوتا۔ کیونکہ حقیقت واحدہ تو ایک ہی ہے۔ حالانکہ امام بخاری خود اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ "ولایہ کفر صاحبھا الا بالشر می "کہ اس کے مرتکب صاحب کوکا فرنہیں کہا جائے گا جب تک شرک کا ارتکاب نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری خود "دون" کو غیر کے معنی میں لے رہے ہیں نہ کہ "اقل" کے معنی میں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مؤقف ہے۔

بہر حال دونوں با تیں محمل ہیں اور ان میں سے سی کو بھی غلط نہیں کہا جاسکتا ، مقصود میں کوئی ہزافر ق نہیں اور وہ یہی ہے کہ کفر کا اطلاق لازماً صرف اس کفر پر نہیں ہوتا جوانسان کو ملت سے خارج کردے، بلکہ اس سے مختلف ایک دوسری حقیقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جس میں انسان کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

### "و في الباب حديث أبي سعيد" را

اس مدیث میں اس بات کی تفصیل ہے جوامام بخاریؒ نے آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موصولاً نقل کی ہے۔ یہاں پرصرف اتنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھے جہنم دکھائی گئی اس کے اکثر باشندے عورتیں تھیں چونکہ وہ کفرکرتی ہیں اس واسطے جہنم میں جا کیں گی۔ پوچھا کہ کیا اللہ کا کفراورا نکارکرتی ہیں تو آپ اللہ نے فرمایانہیں بلکہ وہ شوہرکی نافرمانی کرتی ہیں۔

صرف اتنی بات یہاں پر ندکور ہے اور ابوسعید خدری کے کہ حدیث میں تفصیل ہے کہ حضورا کرم گھا عید کی نماز کے بعد عورتوں کی محفل میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کرآپ نے فرمایا کہتم صدقہ دو، وغیرہ وغیرہ ۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے۔

10 - حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک ، عن زید بن أسلم ، عن عطاء بن یسار اصل کتاب الکسوف، ص: ۲۰۸ - دنتا عبدالله بن مسلمة من در الکسوف جماعة ، رقم : ۱۰۵۲ - حدثنا عبدالله بن مسلمة ............ مسلمة .............. وهو الزوج ، وهو الخوج ، وهو ، وهو الخوج ، وهو ، وهو ، وهو الخوج ، وهو ،

عن ابن عباس قال: قال النبى ((ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن) ، قيل: أيكفرن بالله ؟ قال: ((يكفرن العشير و يكفرن الإحسان، لواحسنت إلى أحدهن المدهر ثم رات منك شيئًا قالت: مارأيت منك خيراً قط)). [انظر: ١٣٣، ١٥٠ ، ١٠٥٢ ، ١٩٥ ، ٢٠١٥ ، ١٩٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

"ور أیت الناد "حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ نبی کریم کی اللہ عنو مایا کہ جمعے جنم اور آگ د کھلائی گئی۔

یہ کب دکھائی گئی اس حدیث میں اس کی صراحت نہیں ۔بعض حضرات نے فر مایا کہ معراج کے موقع پر دکھائی گئی ۔بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بطور کشف کسی اورموقع پر دکھائی گئی۔

جنت وجہنم میں مردوںعورتوں میں کس کی تعدا دزیا دہ ہوگی؟

جیبا کرصلوٰ قالکوف کے موقع پرنی کریم گاکواللہ نے جنت اور جہنم دونوں دکھلائی تھیں۔" اسافا اکثر اہلھا النساء" پس اچا تک میں نے دیکھا کہ اکثر باشندے جہنم کے عورتیں ہیں۔

اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں زیادہ ترعورتیں جائیں گی اور جہنم کی اکثر آبادی عورتوں پرمشمل ہوگی۔لیکن ایک دوسری حدیث میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ اہل جنت میں سے ہر ایک کی دوبیویاں ہوں گی۔ سھلے

اور جب اہل جنت میں سے ہرا یک کی دو بیویاں ہوئیں تو اہل جنت میں ان کی تعداد زیادہ ہوئی بلکہ کم از کم مردوں سے دوگئی ہوئی۔ جبکہ یہاں بیے کہا جارہاہے کہ جہنم کی زیادہ آبادی عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ تو اس کے جواب میں حضرات محدثین وشراح نے مختلف طریقے اختیار کئے ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ تھیک ہے دونوں جگہ عورتیں زیادہ ہوں تو کیا ہے! یہ جواب اس وقت ممکن ہوگا جب یہ کہا چائے کہ ونیا کی آبادی کا بیشتر حصہ عورتیں ہوں لینی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوادر مردوں ممکن ہوگا جب یہ کہا چائے کہ ونیا کی آبادی کا بیشتر حصہ عورتیں ہوں لینی عی صلاۃ الکسوف من أمر الجنة ، رقم: ۱۵۲ وفی صحیح مسلم ، کتناب الکسوف ، باب قدر القراء ة فی صلاۃ الکسوف ، رقم: ۲۷۲ ا ، ومسند احمد ، ومن مسند بندی هناهم ، بناب بندایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم: ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۳۲۰ ، وموطا مالک ، کتاب النداء للصلاۃ ، باب العمل فی صلاۃ الکسوف ، رقم: ۳۹۹ ،

٣٥ل صبحينج البخاري ،كتباب بدء الخلق ، (٨) باب ما جاء في صفة الجنة و انها مخلوقة ، رقم : ٣٢٣٥ ، ج: ١ ، صبحينج البخاري ، وياض.

ی تعداد کم موت کھر کہا جاسکتا ہے کہ دونوں جگہ عورتوں کی تعداوزیادہ ہے۔

لیکن اس کے بارے میں یقین نے کہنا مشکل ہے، کیونکہ دنیا سے مرادوہ نہیں ہے جواب تک وجود میں آئی ہے، بلکہ قیامت تک جو آنے والی ہے وہ مراد ہے۔ اور جمیں پینٹیس کہ آ کے کیا صور تحال پیدا ہوگی۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں مورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض ملکوں میں اب بھی بھی صورتال ہے۔ مغربی ملکوں میں اب بھی کہی صورتال ہے۔ مغربی ملکوں میں مورتوں کی تعداد زیادہ ہے (بذببت مردوں کے )، تو ہوسکتا ہے یہ بات ہوکہ دونوں جگدا کو بہت ہو۔

بعض حضرات نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہراہل جنت کی دو بیویاں ہوں گی ،اور بید د بیویوں سے مرادحوریں ہیں نہ کہ دنیا کی عورتیں اور حورا یک الی گلوق ہے جو وہیں پیدا ہوئیں اور وہ ہیں گی اور وہ غیر مکلف بھی ہیں۔ تو اس واسطے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اور اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ دنیا والوں میں سے اہل جنت کی اکثریت عورتیں ہوں گی۔

#### اشكال

لیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں بدآیا ہے کہ یہ جودو ہویاں ہوں گی اس میں صراحت ہے کہ "من نسساء اللدنیا" بیدو ہویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی اور بعض روا یتوں میں صراحت ہے کہ "من العور بین" تو دونوں تم کی روایات موجود ہیں۔

#### جواب

جواب اس صورت میں میج بنآ ہے کہ جب ان کوحور میں شار کیا جائے ،کین جب ان کونساء دنیا میں شار کیا جائے تو جواب میج نہیں بنآ۔

بعض حفرات نے اس کی توجید یہ کی جن روایات میں "مین نسباء المدنیا" کا ذکر ہے اس میں بیراوی کا تعمرات نے اس کی توجید یہ کی جن روایات میں "مین نسباء المدنیا اصل میں حضورا کرم کے نے فرمایا تھا کہ ہراہل جنت کی دو بیویاں ہوں گی اسکور اسطاس نے پینفسیل کردی۔واللہ اعلم بالصواب۔ نے اس سے بیسمجھا کہ وہ دو بیویاں دنیاوالی ہوں گی اس واسطاس نے پینفسیل کردی۔واللہ اعلم بالصواب۔

جنت وجہنم کے جو حالات وہاں کے ہیں ہم لوگ یہاں اپن محدود عقل سے اس کی حقیقت نہیں سجھ سکتے۔ حدیثوں میں جو پچھ بیان کیا ہے اس کا ظاہری معنی کر سکتے ہیں سجھ سکتے ہیں ،لیکن اس کی کنداور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔

لہذا اس میں بہت زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے حفاظت فر مائے اور جنت عطافر مائے۔وہاں جا کر پیتہ چل جائے گا جو پچھصورتحال ہوگی۔

#### "يكفرن العشير"

آگفرمایا: "یکفون العشیو" یه جواکموعورتی میں نے دیکھی ہیں یہ کفرک ہیں،آپ کا یہ چھا گیا"ایہ کفون العشید و یکفون الاحسان " کہیناشکری کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا"یہ کفون العشید و یکفون الاحسان " کہیناشکری کرتی ہیں احران کی در الواحسیت إلی احدهن اللهو" ("اللهو" ساری عرساراز مانہ) اگرتم ان میں ہے کسی کے ساتھ احسان کروساری زندگی ،ساری عمر اور ساراز مانہ "لم وات منک شیفًا" پھرتم میں ہے کوئی الی چیز و کھے لے جواس کی طبیعت کے طاف ہوتو کہی ساراز مانہ "لم وات منک خیواً قط "کہ میں نے تم ہے کوئی بھل کی دیکھی ہی نہیں، ذراسی طبیعت کے طاف بات ہوجائے تو سارے کے دھرے پر پانی پھیرلیتی ہے یہ ایک مزاج ہے، جوخوا تین کے اندرزیادہ پایا جا تا ہے۔

اس کوحفوراکرم النے فاقع کے معموران العشیو "ستجیر فرمایا اوراس کی نیے حقیقت واضح فرمادی کہ میں نے جوان کے لئے کفر کالفظ استعال کیاوہ اس معنی میں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے کو بھی شک ہوا تھا کہ "ایسک فسون المالیہ" انہوں نے بوجھا تھا تو آپ نے فرمایا" یک فون العشیو" تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ثابت ہوگیا جو" کفوان العشیو" کے عنوان سے قائم فرمایا۔

# (۲۲) باب المعاصى من أمر الجاهلية و لايكفر صاحبها بإرتكابها إلا بالشرك

گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور گناہ کرنے والا گناہ سے کا فرنہیں ہوتا، البتہ اگر شرک کرے (یا کفر کا اعتقادر کھے ) تو کا فرہوجائے گا۔

لقول النبي ﷺ : ((إنك امرؤ فيك جاهلية))و قال الله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا لَهُ عَزُوجُل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ اللَّهَ عَنُومًا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ ﴾ [النساء: ٣٨]

شروع میں گذر چکاہے کہ باب کے بعدا گر جملہ تامہ آر ہاہوتو وہاں اضافت کا احمال نہیں رہتا، لہذا اس صورت میں ''ہاب'' ( تنوین کے ساتھ ) پڑھیں گے۔ یا''ہاب'' [ہسکون الباء] پڑھیں گے اورا گلاجملہ متقلاً پڑھا جائے گا اور یہاں بھی وہی صورت ہے۔

معتزلهاورخوارج كيترديد

"المعاصى من أمر الجاهلية" يرباب يجهل باب كاتته ب،المعنى من أمر الجاهلية" يرباب يجهل باب مين

کہا تھا'' **کفرؓ دون کفو" یعنی** معصیت پر بھی کفر کا اطلاق کیا گیا تھا تو اس سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ پھر تو معتز لہ اور خوارج کی بات درست ہوگئی کہ وہ معصیت کو بھی کفر کہتے ہیں۔

ان کی تر دید کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب قائم فر مایا کہ ان کامؤقف درست نہیں، معاصی اگر چہ امر جاہلیت میں سے ہیں،لیکن"**ولا یکفو صاحبھا بار تکابھا الا بالشرک" جو**فض ان معصیوں کاار تکاب کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی جب تک کہ شرک نہ کرے۔

الل سنت کاسیح مسلک بیہ کہ ارتکاب معاصی "کفت دون کفو" تو ہے لیکن اس کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک کہ شرک کا ارتکاب نہ کرے، اور باب سے امام بخاری کا بیقصود ہے۔

#### تكنته

باب میں "المعاصى من أمر الجاهلية "كالفظ استعال كيا، مراداس سے كفر ہے اوراس سے اس بات كى طرف اشاره كرنامقصود ہے كہ جا بليت كالفظ كفر كے معنى ميں استعال ہوتا ہے، اس لئے كه كفر جا بليت كى بؤى تتم ہے۔

جاہلیت کے معنی کیا ہیں ،کس چیز کو جاہلیت کہا جائے گا ،کس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں اس لفظ کا اطلاق مختلف معنوں میں ہوتا رہا ہے:

ایک معنی بیہ کئیسٹی انتلاظ کے بعد سے نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے کا دور جا ہلیت کا ہے۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہ ہر مخض کی جا ہلیت اس کے لحاظ سے ہے یعنی جب تک اسلام نہیں لایا وہ جا ہلیت میں ہے اور جب اسلام لے آیا تو جا ہلیت کا دورختم ہوگیا۔

یہ عنی اس لحاظ سے درست ہیں کہ بعض اوقات جاہلیت کا اطلاق قبل البعث پر ہواہے بعض جگہ قبل الولاد ۃ پر ہواہے اور بعض جگہ ہرانسان کے اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانہ پر ہواہے۔تو ان معنوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بھی اس معنی میں استعال ہوتا ہے اور بھی اس معنی میں استعال ہوتاہے بہر حال یہاں مراد کفرہے۔

"ولایکفر صاحبها بارتگابها إلا بالشرک" لیکن معاصی کارتکاب کی وجهاس کے اسک صاحبها بارتگاب کی وجهاس کے صاحب کی تکفیر نہیں کی جائے گی جب تک کدوہ شرک نہ کرے۔

"لقول النبى : إنك امرؤ فيك جاهلية" الدواسط كه ني كريم الوزرغفارى السية البوزرغفارى النبي الله النبي الله المرؤ فيك جاهلية الدواسط كه ني كريم الله الدر جالميت ب- سي تفصيل آعدوم كوديث من آربى به كه تم اليه آدى موكر تبهار بالله في كوايك مرتبه "با ابن السوداء" كهدكر عاردلا في تقى ، تواس برآب الله في أدرايا البن السوداء "كهدكر عاردلا في تقى ، تواس برآب الله في الدور الله المناهدة الله المناهدة الله المناهدة الله المناهدة المناهدة الله المناهدة المناهدة الله المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الله المناهدة المناهدة الله المناهدة الم

غفاری است بیفر مانا کرتم ایسے فض ہوجس میں جالمیت ہے جبکہ انہوں نے کوئی کفر اس معنی میں نہیں کیا تھا العیاذ باللہ کہتو حید، رسالت، آخرت اور ضروریات وین میں کسی چیز کایا قر آن کا اٹکار کیا ہو، بلکہ انہوں نے ایک مسلمان کوگائی دی تھی اور مسلمان کواس کی مال کے سودا ہونے پر عار دلائی تھی۔ اس کو آنخضرت علیہ نے جالمیت سے تعبیر فرمایا۔

اورآ مے فرمایا:

وقول الله تعالىٰ:

"إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ مَا اللَّهِ وَ يَغْفِرُ مَا أَذُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاء". ترجمہ: قول کو یہاں بالضم پڑھا جائے گاچونکہ ہم نے وہاں بات کوالگ کردیا تھا۔

الله تعالی شرک کومعاف نہیں کرتااس سے کم جس کے لئے چاہتا ہے معاف کردیتا ہے۔ تواس سے معلوم ہوا'' لا یکفر صاحبها بارتکابها إلا بالشرک" سمال

# ترجمه سيمتعلق بعض كاقول

بعض حفزات فرمایا که امام بخاری رحمه الله کر جمد که دو حصے بی ایک "السمسعسا صبی من امس المجاهلية" اور دوسرا" لا يسکفو صاحبها بإرتكابها إلا بالشوک" پہلے جز کوٹا بت كيا" انک امرؤ فيک جاهلية "سے اور دوسرے جز کوٹا بت كيا: "إِنَّ اللّهَ لاَيُغُفِرُ أَنْ يُشُوكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ فَيْكُ لِمَا يُونَ لِمَن يُشَاء "سے۔ ذلك لِمَن يُشَاء "سے۔

لیکن اگرخورسے دیکھا جائے تو "انک امرؤ فیک جاھلیة" سے ترجمہ کا صرف پہلا جز ٹابت نہیں ہوتا بلکہ دونوں جز ٹابت ہوتے ہیں۔ یونکہ حضرت ابوذ رغفاری کے ناردلائی تھی اور عار دلانے کوآپ کے باوجود حضرت ابوذ رغفاری کے پرکفر کا فتو کا نہیں لگایا اوران کو اسلام سے فارح قرار نہیں دیا، بلکہ سلمانوں جیسا محاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہاتواں سے پت چلاکہ "لاہک فسر صساحیها ہارتکا بھا الا بالشوک" لہذااس سے دونوں جز ٹابت ہوئے۔

سوال

سوال ہے قبل سیمجھیں کہ:

۱۵۴ عمدة القارى ، ج: ۱ ، ص۳۰۳ ، و فعج البارى ، ج: ۱ ، ص: ۸۵

کفروشرک دوالگ چیزیں ہیں جن میں سے کفر عام ہاورشرک خاص، شرک تو اسی وقت کہیں گے جب اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیک تھیرائے اوراگر کفر کسی اور طریقے سے اختیار کرلیا جس میں شرک نہیں تھیرایا جیسے (اللہ بچائے) آ دمی خدا ہی کا مشکر ہوتو اس صورت میں کا فرتو ہے گرمشرک نہیں کہیں گے جو خدا ہی کونہیں ما نتا وہ شرک کیا کر سے گا۔ یا کوئی کفر ایسا ہو کہ اگر چیتو حید کا تو قائل ہے لیکن نبی کریم میں کی رسالت کا قائل نہیں یہ بھی کا فر ہے حالا نکہ شرک نہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے یہودی، اس لئے کہ قرآن کے زمانے مین جو یہودی تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے ۔ وہ تو حید کوئی الجملات کے مشکر ہیں اس واسطے کا فرییں، تو کفر لا زما ضروری نہیں کہ شرک ہی ہو۔ ہیں، لیکن رسول کریم تھی کی رسالت کے مشکر ہیں اس واسطے کا فرییں، تو کفر لا زما ضروری نہیں کہ شرک ہی ہو۔ گو یا یہاں یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفر ت نہیں فرماتے، ''مسامون ذاتے ، ''مسامون کریم مغفر ت نہیں فرماتے ، ''مسامون کے بی مغفر ت نہیں فرماتے ، اس میں شرک نے ہو۔

#### جواب اول

اس اشکال کا جواب مید میا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں شرک کا بیان تو ہے، لیکن کفر کی دوسری صور توں کا بیان نہیں ۔اور کفر کی دوسری صور توں کا غیر مغفور لہ ہونا وہ دوسرے دلائل سے ٹابت ہے اور بیضروری نہیں کہ ایک بی آیت سے ساری چیزیں ٹابت ہوں۔

# جواب ثانی

بعض حفزات نے بیرجواب دیا ہے کہ اگر چہ حقیقت کے اعتبار سے شرک خاص ہے اور کفر عام ہے اور دونوں کے معنی میں بھی فرق ہے، لیکن اطلاقات میں بسا اوقات لفظ شرک کو کفر کے ہم معنی قرار دے کر استعمال کردیتے ہیں۔

اب یہاں شرک سے مرا د کفر ہے، جا ہے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھبرانے سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہوتب بھی اس کے اوپر لفظ شرک کا اطلاق کر دیتے ہیں اور یہاں یہی مرا د ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٣٠ ـ حداثنا سليمان بن حرب قال: حداثنا شعبة ، عن واصل ، عن المعرور قال:
 لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك. فقال: إنى ساببت
 رجلا فعيرته بأمه ، فقال لى النبى ( الله عن الله الله الله الله الله الله الله عليه الله عليه الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل،

وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم فأعينوهم)).[أنظر: 4 + 6 + 1 + 6 m

برحضرت معرور بن سوید تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذ رغفاری دی سے ''ربذہ'' میں ملاقات ہوئی ۔ربذہ مدینہ منورہ سے بچھ فاصلے پر چھوٹی سی ستی ہے جہاں آخر میں حضرت ابوذر غفاری کا مقیم ہو گئے تھے اور حضرت عثمان کا نے ان کو وہاں جا کر مقیم ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ تفصیلی واقعہ انشاءاللدآئے گا۔

یہ 'ربذہ' آج بھی اس تام سے ایک بہتی ہے جب مکہ مرمہ سے ہم مدینہ منورہ کے پرانے راستے سے جاتے ہیں تو راستے میں بیستی پڑا کرتی تھی اوراس میں حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا مزار بھی معروف تھا لیکن بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیوہ '' ریذہ''نہیں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے ، وہ ریڈہ عراق کے راستے میں آيا كرتا تفا\_ والله اعلم\_

"وعليم حلة" ميس نے ربذه ميس حضرت ابوذ رغفاري الله كوديكها كدان كاوپرايك حلد (جوڑا) تھا، **"و عبلی غلامہ حلہ** "اوران کےغلام پر بھی ایک جوڑ اتھا بعنی جیسا جوڑ اخود پہنا ہوا تھا ویسا ہی ایپے غلام کوبھی پہنا رکھا تھا جو عام معمول کے مخالف بات تھی کہ عام طور پرمولیٰ کےجسم پر جولباس ہوتا ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے بہنبت غلام کے لباس کے۔

# دوروا يتول ميں تعارض

ایک اور روایت میں جو بخاری ہی میں دوسرے مقام پر آئی ہے بیہ ہے کداییانہیں تھا کہ دونوں کے جسم پرایک قشم کے جوڑے تھے بلکہ وہاں الفاظ بیہ ہیں کہ غلام نے بھی ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور انہوں نے بھی ایک کپڑا پہنا ہوا تھا بیعنی ایک جا درتھی جس سے حضرت ابوذ ر ﷺ اور ان کے غلام دونوں نے بورے جسم کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے بیکیا کررکھاہے کہ اپنا جوڑ ااس طرح تقیم کررکھاہے کہ ایک وفي صبحيت مسلم ،كتباب الإيسمان ، بناب اطعام السمسلوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ، رقم: ٣١٣٩ ، ٣١٣٠ وصنن الترمذي ، كتاب البروالصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في الإحسان إلى الخدم ، رقم : ١٨٧٨ وسنين ابي داؤد، كتاب الأدب، باب في حتى المملوك، وقم: • ٣٣٩، ١ ٣٣٩، وصنن ابن ماجة، كتاب الأدب، باب الإحسان إلى المسماليك، رقم: ٣١٨٠، ومستند احمد، باقي مستد الإنصار، باب حديث أبي زر الفقاري ، رقم: ۲۰۳۲، ۲۰۳۲. کپڑااس کودے رکھا ہے اور ایک خود پہن رکھا ہے۔ اگر آپ اس کی چا در لے لیتے تو آپ کا پورا جوڑا ہوجا تا اور اس کے لئے کوئی اورا نظام کردیتے تو بظاہر دونوں روایتوں میں اس لحاظ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔

# تعارض کی توجیه

لیکن علاء کرام نے اس کی تو جیہ یوں کی ہے کہ مطلب بیتھا کہ جوڑا حضرت ابوذ رخفاری ہے کے جسم پر بھی تھا اور غلام کے جسم پر بھی ، لیکن اس طرح تھا کہ جوڑا دو چا دروں کا ہوتا ہے۔ان کے جوڑ ہے کی ایک چا در اعلی درجہ کی بنی ہوئی تھی اور ایک معمولی تنم ہوئی تھی اور ایک معمولی تنم ہوئی تھی اور ایک معمولی تنم ہوئی تھی اور ایک اس طرح ایک اعلی درجہ کی چا درتھی اور ایک بیوند ، تو اس واسطے سی نے ان سے کہا کہ آپ اگر ریکرتے کہ جو اعلیٰ جوڑا دنی درجہ کی جا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا اعلیٰ جوڑا ہے اس کی جا در لے کر اپنا جوڑا بنا لیتے اور اپنی جوادئی درجہ کی جا در ہے وہ اس کو دے کر اس کا جوڑا بنا دیتے ۔تو دونوں کی مطابقت ہوجاتی ۔ بیان میل بے جوڑات کی کا لباس نہ آپ کا ہوتا اور نہ ان کا ہوتا۔

"فسالعه عن ذلک": کتے ہیں کہ ہیں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ "انسی سابیت رجلا" میں نے ایک مخص کے ساتھ گالم گلوچ کی تھی، "مسب" کے معنی گالی دینا، "مساب" اس سے باب مفاعلہ میں مشارکہ کی خاص اصطلاح ہوجاتی ہے لینی میں نے اس کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ "فعیب وقد مامه": تومیس نے اس کواس کی مال کے حوالے سے عاردلائی، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بلال جبثی کا میں ہے کہا تھا "یا ابن المسوداء فقال رسول الله کے" مجھے نی کریم کے نے پوچھا "یا ابن المسوداء فقال رسول الله کے" مجھے نی کریم کے نے اس کی مال کا نام لے کران کو عاردلائی۔ "إنک امرؤ فیک جاهلیة" تم الیے آدی ہوکہ تمہارے اندر جاہلیت ہے۔

ذراغورفر مائیے! کیا کہاتھا" ہے ابن السوداء" اوراگردیکھاجائے تویہ جملیفس الامرکے اعتبار سے غلط نہیں تھا، کیونکہ حضرت بلال جبثی تھے اوران کی والدہ سودائی ہوں گی تو اس واسطے" ہے ابن السوداء" کہنے ملائیس تھا، کیونکہ حضرت بلال جبتی نبی کریم کے جا ہلیت سے تعبیر فرمایا اس لئے کہا گرچنفس الامرے مطابق تھا لیکن فس الامرے مطابق ہونے کے باوجود عار دلانا مقصودتھی ، تذکیل مقصودتھی جس سے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہوتی تھی۔

مسلمان کی دل آزاری حرام ہے

معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات نفس الامر میں صحیح ہو، کیکن اس کو برملا اظہار کرنے سے دوسرے آ دمی کی تذلیل ہوتی ہویااس کی دل آزاری ہوتی ہوتو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔صرف بہتان لگانا اور جھوٹ بولناہی گناہ نہیں

بلکہ ہرائی بات جس سے دل آ زاری ہوگناہ ہے۔

بعض لوگ غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے میں اس کے منہ پر کہددوں، منہ پر کہنے کو تیار ہوں، تو منہ پر کہنے کا تب بھی گناہ ہوگا اگر وہ جملہ ایسا ہے جو دوسروں کے لئے دل آزاری کا موجب ہے جس سے تذکیل جمقیراوردل آزاری مقصود ہے تو چا ہے منہ پر کہے چا ہے بیچھے کہے۔ پیچھے کہتے تو زیادہ گناہ ہے، کیونکہ غیبت بھی ہے اور منہ پر کہے تو دل آزاری ہے۔ نبی کریم کا نے حضرت ابوذرغفاری کا سے یہ فرما کر کہ میبت بھی ہے اور منہ پر کہے تو دل آزاری ہے۔ نبی کریم کا نے حضرت ابوذرغفاری کا سے یہ فرما کر کہ امر ق فیک جاھلیہ "اتنا بڑاسبق دیدیا اتناز بردست لفظ استعال کیا! یہ بیس فرمایا کہتم سے گناہ ہوا کہ جس شخص میں دوسرے کو اس طرح برا بھلا کہنے کی عادت ہوتو اس کے اندرا بھی تک اسلام کی' نوہ ہو' نہیں آئی ۔ جا ہلیت اس کے اندرا بھی تک باتی ہے۔

# طلبه كوهيحت

آج ہم یہ سب باتیں ہم لوگ بھول چکے ہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا، کسی کے لئے بے سکے الزام لگا دیا۔ بھی یہ سے رکھا نام رکھ دیا۔ ذراسی بات ہوئی اورلزائی شروع، اس میں پکھ سے پکھ منہ سے نکال دیا۔ بھی یہ ساری بحثیں جوہم کرتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے، اس کے مراتب کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں اوروہ جزوا بمان ہے یانہیں، زیادت یا نقصان ہے یانہیں۔ یہ حشر اور قبر میں کوئی نہیں پوچھےگا۔
لیکن اس بات پر ہرانسان کی گرفت ہوگی کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ یہ دورہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو کہ تیں اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں معلوم ہونا چا ہے کہ ہاں کہ حتید یکی آن چا ہے۔ اپنے طرز ممل ، اپنی سوچ وفکر اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں معلوم ہونا چا ہے کہ ہاں احادیث کے پچھے انوار حاصل ہوئے ہیں۔ مدیث کی پچھے برکات حاصل ہور ہی ہیں یہ با تیں سبق لینے کی ہیں۔

اب قربان جائے ان حضرات صحابہ کرام کی پر؛ روایت میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم کے نے فرمایا "انک امر و فیک جاھلیہ " تو حضرت ابوذر غفاری ہے بجائے اس کے کہ کوئی تاویل و توجیہ یا اپنی غلطی کا عذر بیان کرتے ، بس فور آبلا تا خیر زمین پرلیٹ گئے اس طرح کہ اپنے رخسار زمین سے ملادیئے اور کہا کہ اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ حضرت بلال ہے آکر پاؤں میری رخسار پر ندر کھیں۔ چنا نچہ اس طرح لیٹے رہے حضرت بلال ہے آکر پاؤں رکھا تب وہاں سے اسٹھے۔ اسلام

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلامی تعلیمات

نى كريم كان فرمايا كه "احوال كم حولكم" بياس لي فرمايا كم حضرت ابوذ رغفارى كالمن في حضرت

١٥٢ - شرح صحيح البخاري لابن بطال ، ج : ١ ، ص : ٨٨ ، من طريق الوليد بن مسلم .

بلال كالموديها ابن السوداء" كهدكرعاردلا كي تقير

وہ اس وجہ سے کہ حضرت بلال عبثی کا اصل میں غلام تھے۔ اور جاہلیت کے دور میں حر (آزاد) غلام کی ہنسیت بدر جہا افضل ہوتا تھا۔ لہذا عبد کی تو بین و تذکیل کوئی ما نع نہیں رکھتی تھی۔ سرکار دوعالم کے اس منشاء کو تطع فرمایا جس منشاء کی بنیاد پر حضرت بلال کا علام ہوتا، تو آپ کے اس منشاء کی بنیاد پر حضرت بلال کا علام ہوتا، تو آپ کے نفر مادیا کہ تمہمارا بہتصور کہ غلام کوئی ادنی درجہ کی چیز ہے جا ہلی تصور ہے۔ اسلام میں ان کا مقام بہ ہے کہ "اموانکم محولکم" کہ تہمارے جوغلام ہیں وہ تہمارے بھائی ہیں۔

"خسول" خدام كوكت بيل بياسم جمع باور بعض اوقات اسكا اطلاق مفرد پر بهى موتا باور فرما يا كمة مهار بي وه حقيقت مين تمهار بي بيان فرما يا كه كم تمهار بي وه حقيقت مين تمهار بي بيان فرما يا كه ام تقتفى بيقا كه يول فرمات كه "خولكم إخوانكم" مبتداءاور "اخوانكم خبر" كونكه خول پر اخوان كم مون كا تكم لكا با جار با بي -

"خولکم" مبتداءاور" إخوانکم" خربونی چاہئے تھی، کین سرکاردوعالم تھانے" اخوانکم" کو مقدم فرمایاس کی اجمیت ظاہر کرنے کے لئے" اخوانکم خولکم" تبہارے بھائی تبہارے خادم ہیں۔ بجائے اس کے کہ یوں فرماتے کہ تبہارے خادم ہیں اس کے کہ یوں فرماتے کہ تبہارے خادم ہیں فرمایا۔ یعنی یہ ہیں تبہارے بھائی تین اللہ تعالی نے ان کوتہاری خدمت میں لگادیا اور یہ بتایا کہ اصل اخوت ہے" محسول" ہوتا عارضی ہے۔

# غلام کے ساتھ بھائی جیسا برتاؤ کیا جائے

جب اصل اخوت ہوئی تو ان کے ساتھ معاملہ بھی بھائیوں جیسا ہونا چاہئے "جعل اللہ قدمت المدیکم" تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی نے تمہارے زیردست بنادیا ، تمہارے ماتحت بنادیا بیاللہ کی طرف سے انتظام ہے ورندتم میں اور اس میں اخوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ، "فسمن کان امحوہ تحت یدہ" لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہوتو" فیلیط عمد ممایا کل" تو اس کو کھلائے اس کھانے میں سے جس سے وہ خود کھاتا ہے۔ "ولیلہ سد ممایلہ سی "اور پہنائے اس لباس میں سے جس سے وہ خود پہنتا ہے۔

"ولائك فوهم ما يغلبهم" اوران كومكلف نه كروايسه كاجوان برغالب آجائه ، جوان كى استطاعت سے باہر ہو۔ "فان كى مدد بھى كرو۔ استطاعت سے باہر ہو۔ "فان كى مدد بھى كرو۔ غلاموں كے بارے ميں يقيم دى۔

لوگ بیتو کہتے ہیں کداسلام نے غلامی کوختم نہیں کیالیکن بیہیں دیکھتے کہ غلامی کوحقیقت کے اعتبار سے

ختم کردیا۔ وہ غلامی جس کا رواج جاہلیت میں تھا اور جاہلیت میں صرف عرب میں نہیں بلکہ روم وایران میں سب جگہ غلاموں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ سرکار دوعالم ﷺ نے اس کواخوت اور بھائی چارہ بنادیا اور سوائے نام کے کہنام کا غلام ہے ورنہ انسانی حقوق کے اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رکھا ، بلکہ نام بھی بدل دیا۔ چونکہ حدیث میں ہے کہتم بینہ کہو۔ "عبدی یا امتی" بلکہ بیکہوکہ "فتای و فعانی" نام بھی بدل دیا۔ کھا

حضرت ابوذ رغفاری کے جو کھانا خود کھاؤں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا اور جو کپڑ اخود پہنوں گا، میرا غلام بھی وہی معمول بنایا ہواہے کہ جو کھانا خود کھاؤں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا اور جو کپڑ اخود پہنوں گا، میرا غلام بھی وہی کھائے گا۔ حالا نکہ حدیث میں الفاظ یہ بین "فیلیطعمه ممایا کل . فیلیطعمه مایا کل ، نہیں فر مایا ، بلکہ "مما پہنے گا۔ حالا نکہ حدیث میں الفاظ یہ بین "فیلیطعمه ممایا کل . فیلیطعمه مایا کل ، نہیں فر مایا ، بلکہ "مما میں کہ اللہ بھی ہوئی بھی نہیں کرتا ۔ ایسی چیز کا مکلف انسان کونہیں کرتا جو قابل عمل نہ ہو۔ اگر یہ ہوکہ بھی جوخود کھاؤوہ ضرور کھلاؤ تو اس میں مشقت شدید ہونے کا اندیشہ ہے۔

لہذار نہیں فرمایا کہ ''مها ماگل'' بلکہ ''مهمایا کل''فرمایا کہ جو پچھکھارہے ہواس میں سے اس کو بھی کھلاؤ ، بالکل ہمہ جہتی مساوات ضروری نہیں ، نہ لباس میں ، نہ کھانے میں ، بلکہ جو وِاجب ہے وہ مواسات ہے مساوات نہیں ، لیکن ظاہر ہے کہ افضل یہی ہے کہ آ دمی مساوات سے پیش آئے۔

حضرت ابوذ رغفاری کے نفضل کو اختیار فر مایا اور بیکها کہ میر اجوڑ ااگر چہ بے جوڑ نظر آرہا ہے، لیکن میر ہم ہم کہ میر ااور میر سے کہ میر ااور میر سے غلام کا جوڑ اایک جیسا ہوا ور بیا گر بے جوڑ ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن دونوں کا ایک جیسا ہونے سے میری اخوت کا تقاضا اسی طرح پورا ہوتا ہے اس واسطے میں بیکر رہا ہوں۔ استرقاق کی بحث انشاء اللہ آگے آجائے گی۔

آپ کی اس تعلیم سے غلامی ،غلامی نہ رہی بلکہ اخوت اور بھائی چارگی بن گئی۔اور اس واسطے تاریخ اسلام میں غلاموں کے حالات پڑھئے! کس او نچے در ہے تک پہنچے ہیں۔رفعتِ د نیاوی سے جاہ ومنصب اور علم کے اعتبار سے جتنے بڑے بڑے لوگ نظر آئے وہ سب غلاموں میں سے ہیں۔امام بخاری غلاموں کے خاندان ہی سے ہیں۔اور''احرار''اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ کھلے

# باب ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ﴾

[الحجرات: ٩] فسماهم المؤمنين.

یہ تیسری دلیل ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں پیش کی کہ اگر مؤمنین کے دوطائفے

201 صحیح البخاری: ج ، ا ، کتاب العتق (۱ ) باب کراهیة التطاول علی الرقیق ، وقوله عبدی و امنی ، رقم: ۲۵۵۲. محل صحیح البخاری: ح ، ا ، کتاب العتق (۱ ) باب کراهیة التطاول علی الرقیق ، وقوله عبدی و امنی ، رقم: ۲۵۵۲.

آئیں میں از بیٹھیں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔

"فسماهم المؤمنين": امام بخاريٌ فرماتے بين كماللدتعالى في ان الله و الوں كومؤمنين قرار ديا۔ "وان طائفتان من المؤمنين اقتعلوا" با وجود يكددومسلمانوں كا باہم قال كرنا عام حالات ميں كناه ها ورمعصيت بونے كى وجدسے امور جا بليت ميں سے ہے الكين اس كے با وجود اس كے او پر كفر كا اطلاق نہيں كيا بلكمان كومؤمنين كے لفظ سے يا وفر مايا۔ معلوم ہواكم معاصى كے ارتكاب سے انسان ايمان سے خارج نہيں ہوتا۔

### مضبوط سندقوى الثقه رواة

یہ بردی مضبوط قتم کی سند ہے۔ جماد بن زیداُن برے او نے در بے کے محدثین میں سے ہیں جن کی وثاقت پرسب کا تفاق ہے۔

### حمادنا مى رواة كانعارف اوران كامقام

دوحماد مشہور ہیں: ان کو ''حَصَّادَان ''کہاجا تا ہے۔حماد بن زیداور حماد بن سلمہ دونوں کا نام حماد ہے، دونوں کوفیہ کے رہنے والے ہیں، دونوں کے اساتذہ اور تلاندہ بھی ایک جیسے ہیں، لہذا جب صرف حماد کہاجا تا ہے تو بعض اوقات اشتباہ پیدا ہوجا تا ہے کہ اس سے مراد حماد بن زید ہیں یا حماد بن سلمہ۔

محدثین کے درمیان اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے؟

اگر چہ بیربات واضح ہے کہ صناعت حدیث میں حماد بن زید کا مقام حماد بن سلمہ کے مقابلے میں بہت

109 وفي صبحيح مسلم، كتاب الفتن و اشراط الساعة ، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، وقم : 119 ، وسنن أبي الا ، 110 ، 110 ، وسنن أبي النسائي ، كتاب تحريم الله ، باب تحريم القتل ، وقم : ٣٠١ ، ١٥ - ٣٠ - ٣٠ - ٣٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الفتن والمسلاحم ، باب في النهي عن القتال في الفتنة ، وقم : ٣٤٢٣ ، و سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، وقم : ٣٩٥٥ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، باب حديث أبي بكرة نقيع بن الحارث بن كلدة ، وقم : ٩٥٢٨ ، ٩٥٢ ، ١٩٥١ ، ٩٥٢ ، ٩٥٢ ، ١٩٢١ .

زیادہ اونچا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے جماد بن سلمہ کوان کی عبادت گزاری، تقوی اورورع کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ ابدال میں سے تھے۔ شام میں ابدال زیادہ ہوتے تھے۔ ابدال کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہان کی اولا دنہیں ہوتی اور جماد بن سلمہ نے ستر نکاح کے اور ایک سے بھی اولا دنہیں ہوئی۔ واللہ اللہ علم ۔ بہر حال صناعت حدیث کے اعتبار سے جماد بن زید کو نضیلت حاصل ہے اور جماد بن سلمہ کو عبادت، تقوی اور ورع اور احتیاط کی وجہ سے نضیلت حاصل ہے۔

# ایک کے دا دا درہم اور دوسرے کے دا دادینار تھے

حماد بن زید کا پورا نام حماد بن زید بن درہم ہا اور حماد بن سلمہ کا پورا نام حماد بن سلمہ بن دینار ہے۔
انہی کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت حماد بن سلمہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ''فسضل حماد بن سلمہ علی حماد بن زید کفضل الدینار علی الدر هم''کہ حماد بن سلمہ کی فضیلت حماد بن زید کا کہ کہ حماد بن درہم پر۔'لا

ان کے استادا پوب سختیانی اور پونس ہیں ، دونوں امام زہریؓ کے بڑے زبردست شاگر دوں میں سے ہیں اور ان کی امامت اور جلالت قدر پر بھی انقاق ہے وہ حسن بھریؓ سے روایت کرتے ہیں جن کا مقام بھی بہت اون پا ہے، ان کی والدہ کا نام خیرہ تھاوہ حضرت ام سلمہؓ کی کنیز، بائدی اور ان کی آزاد کردہ تھیں۔

ان کو بیسعادت حاصل ہے کہ بچپن میں بعض اوقات ان کی والدہ خیرہ ان کو چھوڑ کر کسی کام سے چلی گئیں اب بچردور ہاہے تو ام سلمڈ نے بھی بھی ہوئے گئیں اب بچردور ہاہے تو ام سلمڈ نے بھی بھی ہوئے اور جناب نبی کریم کا کے رضاعی بیٹے ہوئے ۔ بیان کو ایسی نضیلت حاصل ہے جو تا بعین میں سے کسی کو حاصل نہیں ، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی ذہانت بے حضرت ام سلمڈ کی رضاعت کا نتیجہ ہے۔ الا

اگر چہان کی مراسیل کے بارے میں مشہور ومعروف محدثین کے درمیان کلام ہے، کیکن بہر حال ان کی ثقابت اور جلالت قدر میں کسی کوکلام نہیں۔

هر گلے را رنگ و بو دیگر است

٤١٠ - تهذيب الكمال ، ج: ٤ ، ص: ٢٥١ ، وسير أعلام النبلاء ، ج: ٤ ، ص: ٢٥٠٠.

اللَّ مَهَدِّيبِ الكَمَالِ، ج: ٢، ص: ٩٥ ـ ٩٠ .

سی صحابی کوکوئی مزیت حاصل ہے اور سی صحابی کوکوئی مزیت حاصل ہے۔

# احف بن قيس كے حق ميں نبي الله كى دعا

احف بن قیس کو بیمزیت حاصل ہے کہ نبی کریم اللہ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا ان کے ایمان لانے سے پہلے فرما کی تھی۔

اس کا واقعہ خوداحف بن قیس بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کرر ہاتھا کہ بنولیٹ کے کسی فض نے آ کر کہا کہ میں تم کو ایک خوشخری نہ سناؤں؟ کہا ضرور سناؤ! تو اس نے کہا کہ خوشخری بہ ہے کہ حضورا کرم کے نے آپ کے قبیلے کے پاس مجھے وائی بھا کر بھیجا تھا اور جب میں اسلام کی دعوت دینے کے لئے آپ کے قبیلے میں پہنچا تو اکثر لوگوں نے دعوت قبول نہ کی ، کوئی توجہ نہ دی۔ آپ (احف بن قیس) اس وقت چھوٹے نیچ تھے آپ نے میری بات من کر بیفر مایا کہ بات تو بیآ دی سیجے کہدر ہا ہے اس پر کان دھرنے چاہئیں اور سنی چاہئے۔ بس اتنی بات کہددی۔ میں نے نبی کر بیم کی سے سارا واقعہ بیان کیا اور فر مایا کہ سب لوگوں میں سے کسی نے بات نہیں مانی البتہ ایک بچے تھا اس کی نبی تھی تھا اس نے یوں کہا تھا اس پر نبی کر بیم کی نے نبی کر ایم کے ان کو ایمان کی دولت فر مایا: ''الم لیکھم احفو للا حنف ''اللہ تعالی اس کی مغفرت فر مائے۔ بعد میں اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی دولت عطافر مائی اور صحابہ کرام کی میں ان کا شار ہوا، فر مائے میں کہ جب سے میں نے سنا جھے اس سے ذیا دہ کسی کی خوشی نہیں ہے کہ نبی کر بیم کی نے بید عامیرے لئے فر مائی۔ آنا

بدان محابہ میں سے ہیں جو فتنے کے دور میں معتزل رہے یعنی کی فریق کا ساتھ نہیں دیا۔ان کا تذکرہ روایتوں میں کم آتا ہے، بہت زیادہ روایتی ان سے مروی نہیں نہوا قعات میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔

### جنگ جمل کا اجمالی خا که

حضرت احف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں چلاتا کہ ان صاحب کی مدد کروں۔ ان صاحب سے مراد حضرت علی ملہ ہیں اور میدواقعہ جنگ جمل کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی ملے کے درمیان قاتلین عثان ملہ کے قصاص کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس اختلاف کی انتہائی صورت جنگ جمل کی صورت میں سامنے آئی۔ میموقع اس جنگ کی تفصیل بیان کرنے کانہیں ہے اور اجمالی طور پرسب لوگ جانتے ہیں۔

جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی کا اور حضرت عائشہ وحضرت زبیر بن عوام کے کشکر کے درمیان مقابلہ ہوا۔اس موقع پر ابو بکرہ نے بیرحدیث سنا دی اور اس کوئن کرا حناف بن قیس اڑائی میں شریک نہ ہوئے اور

٢٢٢ تهذيب الكمال ، ج ٢ ، ص: ٢٨٢ و عمدة القارى ، ج : ١ ، ص: ٥ ٣١٠.

واپس لوٹ گئے، وہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی کا اور حضرت عائشاً س حدیث کا مصداق نہیں، اس لئے جنگ جمل میں واپس لوث گئے موقع براحف جمل میں واپس لوث گئے مگرصفین میں شریک ہوئے اور حضرت علی کا جانب سے لڑے۔ اس موقع براحف بن قیس کے فرماتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق ، حضرت علی کا کے ساتھ ہے تو اس واسطے ان کی نصرت کے لئے نظے۔ اس واقعہ کا بیان فرمارہے ہیں۔

# ابوبكره كي وجهتسمييه

"فلقینی ابوبکرہ" ابوبکرہ ان کے کوئی صاحبزاد ہے ہوں اور ان کی طرف بیابوبکرہ کوئی ما جاور ابوبکرہ ان کی اس معنی میں کثیت نہیں کہ بکرہ ان کے کوئی صاحبزاد ہے ہوں اور ان کی طرف بیابوبکرہ کے طور پر منسوب ہوں، بلکہ ابوبکرہ ان کا ایک لقب ہے۔ بید لقب اس طرح پڑا کہ نبی کریم شانے جب طائف کا محاصرہ فرمایا تھا تو بہ حضورا کرم شاہے سے ملنے کے لئے آئے اللہ تعالی نے اسلام ان کے دل میں ڈال دیا تھا، اس وجہ سے بیطائف کی فصیل سے ایک جرفی کے ذریعے لئک کرینچ آئے تھے، چرفی کوعربی میں بکرہ کہتے ہیں۔ چونکہ فصیل سے چرفی کے ذریعے لئک کرینچ آئے ، اور حضورا کرم شاکی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اس واسطے ان کا لقب ابوبکرہ ہوگیا۔ اللہ

" فقال أين تويد؟ "حضرت احف بن قيس سے حضرت ابو بكره ظاهد في يو چها كه كهال كااراده هدا الرجل "من في والى الله وي هرت في المصر هذا الرجل "من في وهي بات بتائي كه مين ان صاحب كي مددكر في جار با مول يعنى حضرت على طاح كي مددكر في جار با مول يعنى حضرت على عليه كي -

#### "القاتل والمقتول كلاهما في النار" كامطلب

"قال أرجع" آپ نے فرمایالوٹ آؤ، مت جاؤ، "فیانسی سمعت رسول الله ایقول إذا التقی المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول کلاهما فی النار" میں نے رسول اکرم اسے سالکہ جب دومسلمان آپ میں تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ "قلت یا رسول الله" حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول الله" هذا القاتل فما بال المسقتول" یعنی بیقاتل کا معاملہ تو واضح ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کیونکہ اس نے مسلمان کوتل کیا ہے، لیکن جو بیچارہ مقتول ہوااس کا کیا حال ہے، اس کو کیوں جہنم میں جانے کا تھم لگایا گیا؟

"قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه" آ تخضرت الله فرمايا كدوه مقول بحى حرص كرر با

٢٢٣ \_ تهذيب الكمال : ج،٣٠ص: ٥.

تھاا پنے ساتھی کوتل کرنے کی بینی جب دونوں لڑے تھے نیت دونوں کی ریھی کہ ہرایک بیر جا ہتا تھا کہ دوسرے کی جان لے جان لے لے۔اس کی نیت بھی ریھی کہ دوسرے کی بان لے لوں گا۔اب اگر چہوہ جان نہ لے سکا اور خود قتل ہوگیا،کین اس نیت کی وجہ سے وہ بھی عذاب کا مستحق ہوگا۔

اس مدیث سے متعلق چند مباحث قابل ذکر ہیں:

# ترجمة الباب سے حدیث کی مطابقت

مہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے لائے ہیں کہ معاصی امر جاہلیت میں سے ہیں، لیکن اس کے مرتکب پر کفر کا حکم نہیں لگا یا جائے گا اور اس حدیث سے استدلال اس طرح ہے کہ "افا النقی السسلمان ہسیفیہ ما" اس میں آنخصرت کا اوجود یکہ یہ جہنم میں جائیں گے ان کے اوپر لفظ مسلم کا اطلاق فر مایا جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی معصیت کا ارتکاب کرے جوموجب عذاب جہنم ہو، تو اگر چہ وہ عذاب بھکتے گا، لیکن اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اس طرح امام بخاریؒ نے اپنے مدی کو ثابت فر مایا۔

اور بیحدیث ایک طرح سے اس آیت کی فی الجملة تفصیل ہے جو آیت کریم ترجمۃ الباب میں آئی ہے "وان طافعتان من المقومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما" کداس میں اصل کام بیہ کدان دونوں میں مصالحت کرائی جائے ،قل کرناکسی مسلمان کا درست نہیں۔ پہلی بات یعنی ترجمۃ الباب سے حدیث کی مطابقت اور امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال واضح ہوگیا۔

# ترجمة الباب كے تحت احادیث كی ترتیب پراشكال

دوسرى بات بيه كديهال پرترجمة الباب،ى ك سلط مين ايك سوال پيدا موتا ب كدامام بخاري في جودعوى كيا تما كد "المعاصى من أمر الجاهلية و لا يكفر صاحبها إلا بالشرك" ال مين تين چيزول سے استدلال كيا:

ايك حضرت الوذر عفارى الله ست آتخضرت الله كاليفر ماناكه إنك امرؤ فيك جاهلية. ووسرا إِنَّ اللَّهَ لاَيَعْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ.

امام بخارى رحمه الله اس ترجمة الباب ك تحت دوحديثي لي كرآئ ريكي حديث جواحف بن قيس كي من المام بخارى رحمه الله اس ترجمة الباب كي تيسرى وآخرى دليل "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِيْنَ الْعَتَلُوا فَاصْلِحُوا

بَيْنَهُ مَا" سے ہاوراس سے اگلی صدیث خودابوذ رغفاری کی ہے جس میں آپ کے فرمایا"انک امرؤ فیک جاهلیة".

بظاہرتر تیب طبعی کا تقاضایہ تھا کہ "انک اموؤ فیک جاهلیة" جوتر جمۃ الباب میں پہلے ذکر کیا تھا اس سے متعلق جوحدیث ہے اس کوموسولاً لاتے اور پھر آخر میں "وإِنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ افْتَتَلُوا "
آیت جو ذکر کی تھی اس سے متعلق حدیث بعد میں لاتے ۔لیکن یہاں اس کے برعکس کیا کہ پہلے حدیث "وإِنُ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ افْتَتَلُوا" سے متعلق لائے اور پھر حصرت ابوذر غفاری عله کا واقعہ ذکر فر مایا لیمیٰ جو طائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ افْتَتَلُوا" سے متعلق لائے اور پھر حصرت ابوذر غفاری عله کا واقعہ ذکر فر مایا لیمیٰ جو تربیب بر بیا شکال وار دہوتا ہے۔

#### جواب إشكال

ایک جواب یہ ہے کہ یہ اشکال اس ننے پر تو ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن دوسرے نسخے میں صورتحال اس کے برعس ہے کہ حضرت ابوذ رغفاری ہے کی حدیث پہلے آئی ہے اور حضرت احف بن قیس کے کہ حدیث بعد میں آئی ہے۔ بلکہ حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جس نسخے کو اختیار کیا ہے اس نسخ میں یوں ہے کہ ''وَ إِنْ طَائِفَعَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَعَلُّوا'' والی آیت اس باب میں ہے ہی نہیں۔ اور ترجمۃ الباب ''وَ یَعَفُورُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَن یُشاءُ'' پرخم ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت ابوذ رغفاری کے والی حدیث لائے ہیں۔ پھرایک متقل باب قائم کیا ہے'' ہاب وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ الْمُتَعَلُّوا'' اور اس کے تحت حضرت احف بن قیس کے کی حدیث لائے ہیں۔ پھرایک صدیث لائے ہیں۔ تو یہ خوزیا دہ واضح اور ترتیب طبعی کے مطابق ہے۔

علامہ عینیؓ کے پاس بھی وہی نسخہ ہے اور حافظ ابن جرؓ کے پاس بھی وہی نسخہ ہے۔اس نسخے کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوتا اور وہ نسخہ اس لحاظ سے رائے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تر تیب ذکری کے مطابق ہے۔

# ہمار نے سخہ میں تر تبیب برعکس ہونے کی وجہ

لیکن ہمارے پاس جونسخہ ہے اس میں ترتیب برعکس ہونے کی وجہ شاید ریبھی ہوسکتی ہے کہ جب دو چیزیں میکے بعد دیگرے ذکر کی جائیں تواس کے آ گے دلائل بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے ہیں:

ایک بیر کدالا ول فالا ول کے دلائل بیان کئے جا ئیں۔

اور دومراطریقه بیه ہوتا ہے کہ آخر میں جو چیز مذکور ہوئی وہ چونکہ قریب ہے اور متصل ہے، لہذا اس کی دلیل پہلے اور جو پہلے ذکر کی تھی وہ چونکہ دور چلی گئی اس واسطے اس کی دلیل بعد میں لائی جائے تو ہوسکتا ہے اس نسخہ میں اس کے مؤخر کرنے کی بیدوجہ ہو۔

تیسرا مسله جواس مدیث سے متعلق ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ہے جس میں حضرت احف بن قیس علام مسلمہ جواس مدیث سے متعلق ہے وہ جنگ جمل کا واقعہ ہے جس میں حضرت الو بکر وہ مقام نے ان کوروک لیا۔

# مسلمان فتنے میں کیا طرزعمل اختیار کریں؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دومسلمان گروہوں میں تصادم ہوجائے اور جنگ تک نوبت پہنچ جائے تو طرزعمل کیا ہوتا چاہئے؟ اس کوفتنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں تلوار چل جائے تو فتنہ ہے۔اس میں کیا طرزعمل اختیار کرنا چاہئے؟

# اہم اُصول

اس میں بعض علاء کرام کامؤقف ہے ہے کہ جب بھی دومسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوتو تیسر ہے مسلمان کا کام بیہ کہ آپس میں مسلم کرائے ، اگر صلح نہیں کراسکتا توان سے کنارہ کش ہوجائے ، کسی کا بھی ساتھ فدد ہے۔

لیکن اس میں رائح قول ہے ہے کہ جب دومسلمانوں کے درمیان تصادم ہوتو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں ظالم ومظلوم کا تعین کیا جاسکتا ہے یا کون می ہے اور کون مبطل ہے؟ یا ہے کہ تعین نہیں کیا جاسکتا۔ اگر دلائل سے ممکن ہے ، اور آ دمی کو یقین ہے کہ فلال حق پر ہے اور فلال باطل پر یا فلال شخص ظالم ہے اور فلال مظلوم ہے یا کم از کم ظن غالب ہے توالی صورت میں نہ صرف اس کے لئے جائز ہے بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے کہ وہ جس کوت بر سمجھتا ہواس کی نفرت کر ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم کی ہے آ ہے ۔

فَيانُ بَهُفَتُ إِحْداهُ مَمَا عَلَى الْأَخُراى فَقَاتِلُوا الَّتِي الْبُعِيُ حَتّى تَفِي ءَ إِلَى آمُواللهِ .[الحجرات: ٩] تَبُغِي حَتّى تَفِي ءَ إِلَى آمُواللهِ .[الحجرات: ٩] ترجمه: پهراگرچ هاچ جائے ایک ان میں سے دوسرے پر توتم سب لا واس چ هائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے تلم بر۔

کہ جب ایک طا نفہ دوسرے طا نفہ پر بغاوت کرے جس کے معنی یہ ہیں کہ واضح طور پراس کاعمل تعدی اورظلم ہوتو جو بغاوت کرر ہاہے اس کے ساتھ قال کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یہ قرآن کریم کا واضح حکم ہے۔

لہذا جہاں حق واضح ہوجائے تو حق کی نصرت وحمایت انسان کے ذمہ ضروری ہوجاتی ہے، کیکن جہاں حق واضح نہ ہو یعنی معلوم نہ ہو کہ کون محق ہے کون مطل ، کون ظالم ہے اور کون مظلوم، یا وہ دونوں دنیا پرستی یا عصبیت کی خاطر الزرہے ہیں یا دونوں بظاہر دین کے لئے الزرہے ہیں لیکن دلائل دونوں کے متعارض ہیں۔
یا دونوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن پر نہیں لگتا کہ کس کی دلیل قوی ہے۔ تو الی صورت میں حکم ہے کہ انسان کنارہ
عشی اختیار کرے۔ چنانچہ '' محتاب الفتن'' میں آپ احادیث پڑھیں گے کہ نبی کریم مختان فرمایا کہ آپ اس
صورت میں توار تو ژدو ''و کے ونو الحلاس بیت کم'' اپنے گھر کے ٹاٹ بن کررہ جاؤ، باہر بھی مت نکاواور فتنے
کوشن دیکھنے کے لئے بھی آگے مت جاؤ کہ ہیں ایسانہ ہو کہ ہیں أ چک لے۔ تو یہ اس صورت پرمحمول ہے جب
حق واضح نہ ہو۔

میں نے عرض کیا تھا کہ تق واضح نہ ہونے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ دونوں ہی باطل پر ہیں جیسے آج کل بہت کثرت سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اسانی اور نبی عصبیت کی بنیاد پردوگروہ لڑرہے ہیں تو دونوں باطل پر ہیں تو اس صورت میں دونوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے اور دومری صورت یہ ہے کہ دونوں اگر چہ بظاہر دین کا دعویٰ کررہے ہیں، لیکن ان کے دلائل کا محاکمہ کرنا مشکل ہے کہ کس کی دلیل تو ی ہے اور یہ دومری صورت ہماری تاریخ اسلام میں بکثرت پیش آئی۔ یہ اصول جب سمجھ میں آگیا تو اب اس اصول کے مطابقہ شا جرات صحابہ میں برنظر ڈالئے۔

# مشاجرات میں صحابہ ﷺ کے تین گروہ

جس وفت حضرت علی ﷺ اور حضرت عا کشه رضی الله عنها کے درمیان اختلاف رونما ہوا ، یا حضرت علی ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو دونوں صورتوں میں صحابہ کرام ﷺ کے تین گروہ تھے۔ سے

# بہلاگروہ

بعض وہ صحابہ کرام کے تھے جنہوں نے حضرت علی کے دلائل کی بنیاد پرحق سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ حق پر بیں ، لہذا ان کے مقابل جو بھی جماعت لڑنے کے لئے آرہی ہے چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ، حضرت ربیں ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مقاتلہ زبیر کے اور حضرت طلحہ کے ہویا حضرت معاویہ کی ہووہ جماعت حق پرنہیں ہے۔ لہذا اس کے ساتھ مقاتلہ ضروری ہے۔ ''قماتہ لموا التبی تبغی حتی تفیء إلی امر اللہ'' کے حکم کے تحت انہوں نے حضرت علی کے ساتھ دیا۔

# دوسرا گروه

بعض حفرات صحابہ اللہ وہ تھے جو بچھتے تھے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر کے اور حضرت طلحہ کے حق پر ہیں اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے قتی پر ہیں ،اس لئے انہوں

نے حضرت معاویہ معلی یا حضرت عاکشہ حضرت زبیر کا اور حضرت طلحہ کا ساتھ دیا۔

# تيسراگروه

تیسرا گروہ ان صحابہ کرام کا تھا جومتر دوتھا اور بات واضح نہیں تھی کہ کون سافریق حق پر ہے۔ دلائل متضا داور متعارض تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پار ہے تھے کہ س کا مؤقف تیجے معنوں میں برحق ہے ایسے موقع پر صحابہ کھ نے اعثر ال یعنی کنارہ کشی کاراستہ اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر ہے انہی میں سے تھے۔

جعزت عبداللہ بن عمروض اللہ عنہا بھی انہی میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ عنہا نے پورے مثا جرات کے زمانے میں کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ لوگ بہت پیھے بھی پڑے، بر دلی کے طعنے دیے جاتے کہ آپ بر دل ہیں آپ میں جوشنہیں ہے، غیرت نہیں ہے اور حمیت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ الیکن حضرت عبداللہ بن عمر وصاحب النبی میں فعما یمنعک أن تخرج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النبی میں فعما یمنعک أن تخرج ؟ "حضرت ابن عمر وصاحب النبی میں فعما یمنعک أن تخرج ؟ "حضرت ابن عمروض اللہ عنها نے فرمایا: "یہ منعندی أن الله حرم دم آخی "لوگوں نے کہا: قرآن کہتا ہے کہ وقعات لمو معنی لا تکون فعنه کی تو حضرت ابن عمر ہی نے فرمایا: "قات لمنا حتی لم تکن فعنه و کان الله بن الله ، واقعم تحدی لا تو بدون أن تقاتلوا حتی تکون فعنه و یکون الله بن الله ، واقعم حتی لا تو بدون أن تقاتلوا حتی تکون فعنه و یکون الله بن الله "ہم نے اللہ تعالیٰ کے ضل وکرم سے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے پیدا ہو۔ "لا

اسی طرح حضرت ابو بکرہ میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تھا اور ظاہر ہے کہ وہ سجھتے تھے کہ اس موقع پراعتز ال ہی بہتر ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش اور کوشش بھی یہی ہوتی کہ جولوگ ساتھ دینے کے لئے جارہے ہیں ان تک اپنا مؤتف پہنچا ئیں۔

حضرت احف بن قیس کے بھی اس خیال سے چلے تھے کہ حضرت علی کے برحق ہیں ،لہذاان کی نصرت کرنی چاہئے ،حضرت ابو بکر ہ کھنے نے ان کونسیحت کی اوران کوفر مایا کہ ایسانہ کر واور بیر صدیث بتائی ۔ ۱۳۵

## ایکشبه

الن حديث سي بعض لوگ بيشبه كرتے بين كه كويا حفزت ابو بكره ظفه حفزت على ظفه اور حفزت عاكشة منظم الله الله ورحفزت عاكشة كل منظم الله و ال

۲۵ عمدة القارى، ج: ١، ص: ٢ ١٣٠.

#### والمقتول كلاهما في النار "كى بناء يرقاتل مقتول جَهْمى بوت ؟

#### جواب شبه

اس کی حقیقت میہ ہے کہ حضرت ابو بکرہ کے کا اصل مقصد حضرت احف بن قیس کولڑ ائی سے بازر کھنا تھا اور وہ سیجھتے تھے کہ اگر اس طرح لوگوں میں سے کوئی ان کا ساتھ دینے کے لئے جاتا رہاتو لڑ ائی کی آگ بیجھنے کے بجائے اور بھڑ کے گی اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی جو فضا ہے اس کے شعلے پھیلیں گے، اس واسطے وہ یہ چائے اور بھڑ کے گی اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کی جو فضا ہے اس کے شعلے پھیلیں گے، اس واسطے وہ یہ چائے مدیث ایس سنائی کہ جرآ دمی اس کوس کر ڈرجائے ، ان کے دل بیصدیث سن کر ڈرجائیں کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔

مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس کا مصداق ہیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ حضوراقدس کے ایسے عام الفاظ استعال فرمائے ہیں تو اب اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔اگر چہان عام الفاظ سے اجماعی طور پرسب کے مخصوص صورت ہے بینی جب دونوں باطل پر ہوں یا دونوں ایسے ہوں کہ ان کے پاس دلیل شرعی موجود نہ ہو،اور اجتہادی دلیل بھی موجود نہ ہو۔لیکن جہاں دونوں کا مقصد نیک ہو،موقف ایک ہواور ہرایک اپنے موقف کو دلائل شرعیہ کی بنیاد پر سیجھتا ہو کہ میر سے ذھے شرعالز نا واجب ہے تو اس صورت میں یہ صدیث صادق نہیں آتی۔

## مشاجرات صحابه هي كاسبب اجتهادي اختلاف تفا

اور يهال مشاجرات صحابه هيل يهي صورت هي حفرت على هي تبجيعة تقے كه بيس حق پر اور دوسر ب باطل پر بيس، للندا "فَ قَالِيلُو الَّلِيمَى تَبُغِيى حَتَّى تَفِيى ءَ إلى اَمُو اللّهِ" كِتِحت بم ان سے قال كريں اور حضرت معاويد هذه اور حضرت عائشہ رضى الله عنها، حضرت طلحه هذاور زبير هي بجيحة تھے كه قرآن حكيم كا برا زبردست حكم ہے كہ قاتل سے قصاص ليا جائے:

وَمَـنُ قُتِـلَ مَـظُـلُوماً فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيَّهِ سُلُطَانًا فَلاَ يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ <sup>ط</sup>َالَّةُ كَانَ مَنْصُورًا ٥

[ بنی اسر آئیل: ۳۳] ترجمہ: اور جو مارا گیاظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سوحدسے نہ کل جائے تل کرنے میں اس کومد دملتی ہے۔

حضرت عثان علیہ جیسے خلیفہ راشد کی شہادت ہوگئی ان کے قاتلوں سے قصاص لینا ضروری ہے اور اگر

حضرت علی دان میں کوئی پہلو تہی کررہے ہیں ان کے خیال کے مطابق تو وہ باطل پر ہیں ، لہذا ان سے قبال ضروری ہے اس لئے یہ اجتہادی اختلاف تھا اس کی بنیاد پر کوئی بھی ان میں سے حقیقت ہیں اس حدیث کا مصداق نہیں۔ دونوں اجتہادا حق کی ہیروی کررہے تھے، لیکن حضرت ابو بکرہ کھی نے یہ حدیث اس لئے پڑھی کہ دسول کریم کی نے دومسلمانوں کا لڑنا انتہائی تگین بات قراردی ، جب تک کسی فریق کا حق پر ہونا اور دوسر نے فریق کا باطل پر ہونا "کے الشہمس فی ضوء النہاد" واضح نہ ہوجائے اور جب تک قطع ویقین کے ساتھ حق و باطل کا فیصلہ نہ ہوجائے اس وقت تک قبال کے لئے جانا درست نہیں۔ لہذا اس سے یہ اشکال درست نہیں کہ حضرت ابو بکرہ کے دونوں فریقوں کو "فی الناد" قراردیا۔

ترجمة الباب سے مناسبت اس طرح ب كه ارشاد "المقاتل والمقتول في الناد "كساتھ يفرمار بيس "إذا التقي المسلمان "معلوم مواكه خارج عن الإسلام بيس اور "ولا يكفر صاحبها " محيح ب-

# محض گناہ کاارا دہمستوجب عذاب ہے یانہیں؟

اس حدیث سے متعلق قابل ذکر بات ہیہ کہ آنخصرت کے ناتل ومقتول دونوں کوجہنمی قرار دیا اورمقتول کے جہنم میں جانے کی وجہ ریبتائی کہ وہ اپنے صاحب کے تل کا حریص تھا۔اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیاکسی گناہ کا ارادہ کرلینااس گناہ کے عذاب کا مستوجب ہوجا تا ہے یانہیں؟

عام اصول جوحدیث میں آتا ہے وہ بیہ ہے کہ جوشخص ارادہ کرے کسی حسنہ کا توجمن ارادے پراللہ تعالیٰ ایک اجرعطا فرمادیتے ہیں اور اگر عمل بھی کرلے تو دس گنا اجر۔ اور اگرعمل نہ کرے تو ایک اجرتو مل گیا اور اگر "مسیسٹه" کاارادہ کرینے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اوروہ عذاب کا مستوجب نہیں ہوتا تو پھر یہاں محض ارادے کے اُوپر گناہ کا مرتکب کیوں کہا گیا۔

# ارادہ کے پانچ مراتب ودرجات

اس کا جواب پیہے کہ ارادے کے بھی مختلف مراتب ہوتے ہیں:

ایک درجہ یہ ہے کہ دل میں خیال آیا اور ختم ہوگیا، وسوسہ آیا کہ بیکام کروں گالیکن پھرنکل گیا اس کو "هاجس" کتے ہیں" هجس - بهجس" [بکسر الجیم] یا" به جس" [بضم الجیم] اس کے معنی ہوتے ہیں دل میں کی خطرے کا گزرتا، دل میں ایک خیال آیا اور چلا گیا۔

دوسرادرجہ "خاطر" ہے: یہ اس خیال کو کہتے ہیں جو بار بار آئے، ایک مرتبہ آئے ختم ہوگیا تو وہ "ھاجس" ہے کیکن خاطر وہ ہے جو بار بار آئے، ایک مرتبہ آئے نکل گیا پھر آیا پھر نکل گیا اس کو "خاطر" کہتے ہیں۔ تیسراورجہ خدیث النفس کا ہے کہ دل میں خیال آیا ،اس کو دل میں جمالیا ،اس کا تصور کرتا رہا کہ کروں گا، بوں کروں گا اور یوں کروں گا تو بیحدیث النفس ہے۔

چوتھادرجہ "هَــم" كا ہے كەتھورى بات آگى بڑھ كى اورارادہ كرليا كەكرول گا، پكانېيں كيا،كىن فى الجملەارادہ كرليا كەكرول گا تويە "هَم" ہے۔

یا نجوان اور آخری درجدعزم کا ہے وہ یہ ہے کہ پکاارادہ کرلیا کہ بس اب سو فیصد ضرور کروں گا۔ تو یہ آخری درجہ ہے۔ آخری درجہ ہے۔

عام طور سے فقہاء کرام بیفرماتے ہیں کہ ان معصیت کے پانچ درجات میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے چار درجات "هاجس" ہو، "معاطر" ہو، "حدیث النفس "ہویا" هم" ہووہ معاف ہیں، البتہ عزم پر گرفت ہے۔ اس پرموا خذہ ہوگا۔

تسی شاعر نے اس کوشعر میں یا در کھنے کے لئے منظوم کردیا ہے۔

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليسه هم ، ثم عزم ، كلهما رفعت سواء عزم فان الأخذ فيه قد وقعا

"مواتب القصد حمس "پانچ مرتے ہیں "هاجس ذکروا "لوگوں نے ذکر کیا ہے "هاجس فخاطر، فحدیث النفس فاستمعا یلیه هم ثن عزم کلها دفعت" یسب مرفوع ہیں لینی معاف ہیں، "سواء عزم فان الأخذ فیه قد وقعا" سوائ عزم کے کہاس ہیں گرفت ہے۔ اور دلیل اس کی ہیہ کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے ہیں فرمایا گیا:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ عَ وَهَمَّ بِهَا . [يوسف: ٢٣]

تو ''هم'' تک حضرت بوسف علیه السلام بھی پنچ کیکن وہ گناہ نہیں تھا۔

عزم معصیت گناہ ہے

اس واسطے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ''ھم'' پر گناہ نہیں ،عزم پر ہے۔ پھرعزم پر جو گناہ ہے آیا ارتکاب معصیت کا نہیں بلکہ ارادہ کرنے کا معصیت کا نہیں بلکہ ارادہ کرنے کا گناہ ہے۔ ارادہ اینے اختیار سے پکا کیا اس کا گناہ ہے جوار تکاب معصیت کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے۔

# علامه عثاني كشحقيق

حضرت علامہ شبیراحمد عثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ عزم بھی معاف ہے البتہ جو گناہ ہوتا ہے وہ عزم سے اگلا درجہ ہے جس کو حدیث میں حریصاً فرمایا گیا جس کو آج کل کی اصطلاح میں اقدام کہتے ہیں۔اقدام کے معنی یہ ہیں کہ اگر چہ ابھی تک وہ فعل تو سرز دنہیں ہوالیکن اس فعل کی تیاری کمل کرلی اسباب مہیا کر لئے۔کوئی قدم اس داستے میں بڑھایالیکن ابھی اس خاص جگہ تک نہیں پہنچا تو یہ قابل گرفت ہے۔

علامه عثانی فرماتے ہیں کہ یہاں پرآپ اللہ المسلمان بسیفیهما "یہ بھی تلوار تکال رہا ہے اور وہ بھی قتل صاحبه" یہ جی تلوار تکال رہا ہے اور وہ بھی تلوار تکال رہا ہے اور وہ بھی تلوار تکال رہا ہے اور وہ بھی تلوار تکال رہا ہے علی اس نے بھی شروع کردیا اب یہ عزم کا درجہ نہیں ہے، بلکہ عمل بھی شروع ہوگیا، اقد ام ہوگیا، تیاری ہوگئی، اب اگر وہ قل نہیں کر سکا تو وہ ایک غیرا ختیاری سبب کی وجہ سے خکر سکا۔ اس کا وارا تنا بھاری تھا کہ برداشت نہیں کر سکاس کا جواب نہیں دے سکا اگر اس کا واؤ چل جاتا تو یہ مار دیتا اس لئے معاملہ صرف ارادے اور عزم کا نہیں بلکہ معاملہ اقد ام کا ہے، اس لئے اس پرمواخذہ ہے۔ ۲۲۲

## صاحب "بهجة النفوس"كى راك

علامه ابن ابی جمرہ شارح بخاری شریف "بھ جہ النفو میں "بنن کی شرح ہے اور صوفی بزرگ ہیں اور جن کے مدارک بہت عجیب وغریب ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر چہ بی فرمایا کہ قاتل اور مقتول جہنم میں ہیں لیکن سے بھیا درست نہ ہوگا کہ دونوں درجے کے اعتبار سے مساوی ہیں، کیونکہ جہنم میں ہونا بہ بھی ایک کلی مشکک ہے، کا فر، مشرک، فاسق اور اسی طرح گناہ کیے مقاور جس نے بہت سارے گناہ کئے وہ بھی جہنم میں اور جس نے ایک گناہ کیا وہ بھی جہنم میں تو درجات مختلف ہیں۔

فرماتے ہیں کہ جہنم میں ہونے سے بیدلاز منہیں آتا کہ دونوں کا درجہ بھی برابر ہوبلکہ جس شخص نے عملاً دوسرے کوئل کردیا ظاہر ہے کہ اس کا درجہ گناہ میں بڑا ہے ، اس شخص کے مقابلے میں جس نے کوشش تو کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔

## (۲۳) باب: ظلم دون ظلم

جس طرح پہلے باب قائم کیا تھا" کفو دون کفو "اس سے ملتا جلتا ہے باب" ظلم دون ظلم" قائم فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں ابواب میں کوئی خاص فرق نہیں ،ظلم یہاں پر کفر کے معنی میں ہے۔ لہذا جو

۲۲۱ - فضل البازى ، ج: ۱ ، ص: ۲۲۸.

" کفو دون کفو" کمعنی تھے وہی ''ظلم دون طلم" کے معنی ہیں کیکن تھوڑ اسافرق ضرور ہے۔ پہلے جو بات کہی تھی وہ یہ ہے کہ کفر کے مختلف مراتب یا مختلف انواع ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جو انسان کوملت سے خارج کردیتی ہیں اوربعض ایسی ہیں جو خارج نہیں کرتیں ۔

اب دوسری طرف سے بیہ بات کہد ہے ہیں کفر تواصل میں وہ ہے جوابمان سے خارج کردے، کیکن بھی کفر کا اطلاق ایسے اعمال پربھی ہوتا ہے جوابمان سے خارج کرنے والے نہیں جو **"کفو دون کفو" ہیں۔** 

اورظلم میں اصل بیہ کہ وہ ایمان سے خارج نہ کرے، کیونکہ وہ معصیت محض ہے۔ لیکن اس کا ایک فرو اعلٰی درجہ کا ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کرویتا ہے۔ تویہاں "ظلم دون ظلم" پچھلے باب "کفو دون کھو" کی تصویر کا دوسرارخ ہے کہ وہ اصل تھا "اخراج عن الملة "کے لئے اور پھر اس سے پنچ آگیا تھا جو ملت سے خارج نہیں کرتا اور یہاں اصل بیہ کہ ملت سے خارج نہیں کرتا اور یہاں اصل بیہ کہ ملت سے خارج نہیں کرتا اور یہاں اصل بیہ کہ ملت سے خارج کردیتا ہے بیریان کرنا مقصود ہے۔

٣٢ ـ حدثنا أبوالوليد: حدثنا شعبة حقال: وحدثنى بشرقال: حدثنا محمد، عن شعبة، عن سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبدالله: لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ مُهُتَدُونَ ﴾ [الانعام: ١٨] قال آمَنُوا وَلَمْ مُهُتَدُونَ ﴾ [الانعام: ١٨] قال أصحاب النبي الله عظلم؟ فانزل الله عزوجل:

﴿ إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] [أنظر: ٣٣٢٠، ٣٣٢٨، ٣٣٢٠، ٣٣٢٥، ٣٣٢٥،

جب بيآيت كريمه نازل هو كي:

"الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ".
"كدايمان لائے لوگ اور اپنے ايمان كوظم كے ساتور مخلوط ندكيا"-

لغوى تحقيق

"لكسس - يَلُيِسُ" (ضرب) كمتن بوت بين مخلوط كرنا اور "لَيِسس" (سمع) كمعنى بين كال وفي صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب صدق الإيمان واعلاصه ، رقم : ١٥٨ ، وسنن التوهذى ، كتاب تفسير المقرآن عن رمسول الله ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم : ٣٩ ٢ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن مسعود ، رقم : ٣٨٢٧ ، ٣٨٢١ ، ٩٠١٩ .

ہوتے ہیں اوراس کا مصدر "أسس" (بضم اللام) اورضرب سے اس کا مصدر "لبس بفتح اللام" آتا ہے تو جنہوں نے اپنے ایمان کوظم کے ساتھ مخلوط نہ کیا۔

# آیت مذکورہ کے نازل ہونے برصحابہ اللہ کوتشویش

صحابہ کرام جہ نے جب بیآ بت می کہ اللہ تعالی نے نہ صرف ایمان کا ذکر کیا بلکہ ساتھ میں فر مایا کہ وہ ایمان لا کیں اور ایمان کے ساتھ کی ظلم کو تلوط نہ کریں جس کے معنی بیر بیں کہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں جب اس کے او پر ایمان کے شرات مرتب ہوں گے۔ تو ان کو تثویش ہوئی اور عرض کیا کہ '' آئی فَ اللّٰم مَظٰلِم مَفْسَهُ 'نہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، یہاں صرف ''اید نسالہ میں سے ظلم کہتے ہیں ''و صنع المشدی فی غیر محلہ '' کی تعریف نہیں انسان سے زندگی میں اس کا کوئی عمل سرز دہوجا تا ہے۔ جو ''و صنع المشدی فی غیر محلہ '' کی تعریف میں آتا ہے تو پھر معنی یہوں گے کہ ایمان کے ثمرات ہم میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوں گے۔

" فانزل الله جل جلاله" الله تعالى في بير تت نازل فرما كي:

"إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ". ١٤٠

بے شک شریک بنا نا بھاری بے انصافی ہے۔

لین اس طرف اشاره فرمادیا که یهال "آمَنُوا وَكَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِطُلْمٍ" سے مرادظم كاعلى ترین مرتبشرك مراد ہے قوجب ایمان كے ساتھ شرك ندملائيں كے بلكه ایمان شرك سے خالى ہوگا تو اس پر ایمان كثمرات مرتب ہوں گے۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر''اِنَّ المشّرِ کَ لَمُظُلَمٌ عَظِیمٌ '' اس لئے لے کرآئے ہیں کہ ظلم کے ساتھ جو عظیم کا لفظ ہے وہ ولالت کررہا ہے کہ ظلم کے خلف مراتب ہیں۔ان میں سے عظیم ترین ظلم، شرک ہے جو انسان کوملت سے خارج کردیتا ہے۔اوراس سے نے جومراتب ہیں وہ ملت سے نکالنے والے ہیں ہیں۔

## اصح الاسانيد

ال مديث مين جوسندآئى ہے" عن سلسان عن علقمة عن عبدالله" بعض معرات نے اس كواضح الاسانيد قرار ديا ہے۔

۱۲۸ اس سے بور کر بے انسانی کیا ہوگی کہ عاجر علوق کو خالق عار کا درجہ دیدیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اورظم اپن جان پر کیا ہوگا کہ امران کا ماری کیا ہوگا کہ امران کی جان پر کیا ہوگا کہ امران کا کہ ماری کیا ہوگا کہ امران کی مرعود بات کم کردے۔ لاحول و لا فوق الا باللّه تغییر عانی میں، ۵۴۸، ف ۹۔

اوربعض لوگ "عن مسالم عن أبيه عن عبدالله بن عمو " كى سندكوافضل سجيحة بي اوراس كو "أصح الأسانيد" قراردية بين، كونكه اس كرتمام رواة مسلسل بالفقهاء بين ابرا بيم نخعى او نچ در جي كفتيه بين، امام ابوحنيفة كے بيشتر مسائل انهى كى فقه ئے ماخوذ بين، اور علقمة أن سے او نچ تابعين كے مرتبح ميں بين اوراس كے بعد عبدالله بن مسعود " "افقه الن حابة" بين \_ تواس واسطے اس سندكوبعض حضرات نے اصح الاسانيد قرارديا ہے۔

#### (۲۳) باب علامات المنافق

اس حدیث میں منافق کی علامات مذکوریں۔ بہت سے شراح بخاری کی'' کتاب الایمان' کے تراجم کی تشریح کرتے ہوئے ہر ترجمۃ الباب کو کسی نہ کسی فرقے کی تر دید پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً اس باب سے فلاں کی اوراس باب سے فلاں کی تر دید مقسود ہے۔لہذا ہر ترجمۃ الباب میں کہیں تھینج تان کریہ بات لے آتے ہیں۔

لیکن بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر باب کا ندرتر دید کرنا ہی مقصود ہو، بھی جمیہ کی تو بھی مرجہ یا بھی کرامیہ کی ۔ ایمان کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جن سے ایمان متاثر ہوتا ہے اور ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، انہیں میں سے "باب علامة المنافق "بھی ہے۔

۳۳ ـ حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالک أبي عامر أبوسهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال: ((آية المنافق شلاث: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أعلف ، وإذا اؤتمن خان)). [أنظر: ٢٦٨٢، ٢٥٩ ، ٢٩٩٢]

## مقصود بخاري

 نی کریم این کریم این که "آیت المنافق ثلاث": منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے گاتو جموث بولے گا ہوں کے سات کرے گاتو جموث بولے گا، جب وعدہ کرے گاتو خلاف ورزی کرے گااور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے گاتو اس میں خیانت کرے گا۔ یہ تین علامتیں منافق کی ہیں۔

٣٣ ـ حدثنا قبيصة بن عقبة قال نحدثنا سفيان ، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق ، عن عبد الله بن عمرو أن النبى الله قال : ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، و إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) تابعه شعبة عن الأعمش. وانظر: ٣١٤٨،٢٣٥٩

# حدیث کی تشر تک

نی کریم اندر پائی جا کیں ایک ہیں کہ "من کن فید" جواگر کی شخص کے اندر پائی جا کیں تو "کان منافقا خالصا" وہ خالص منافق ہے،"ومن کان فید خصلة منهن" اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو"کے انت فید خصلة من النفاق" تو کم از کم اس میں ایک خصلت منافق کی ہوگی" حتی یدعها" جب تک کہ اس کوچھوڑ نہ دے۔وہ چار خصلتیں:

"إذا التمن محان" اگركوئى چيزامانت ركھوائى جائے كى كے پاس تواس ميں خيانت كرے۔ "وإذا حدث كذب" بات كرے توجھوٹ بولے۔ "وإذا عاهد غدر" اور اگر معاہدہ كرنے توغدركرے۔

 کین چونکہ دونوں متقارب ہیں توسمجھلو کہ دونوں ایک جیسے ہوگئے۔تویہاں پر"اذا حاصم فہر "کا اضافہ ہوا۔اگر لڑائی کرے تو خصومت کرے کسی سے دشنی ہوجائے ، مقابلہ ہوجائے تو فسق و فجور پراتر آئے اور گالم گلوچ کرے گا۔

# دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں

بعض حضرات نے سوال کیا کہ پہلی حدیث میں تین علامتیں بتائی تھیں دوسری حدیث میں جار بتادیں اوراس میں بھی ایک نئی بتادی تو دونوں میں تعارض ہے۔

دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ ایک شی کی بہت ساری علامتیں ہو یکتی ہیں ایک جگہ ایک علامت بتادی دوسری جگہ دوسری علامت بتادی تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ۔ کوئی شخص دارالعلوم کا راستہ بتانا چاہتے تو ہزاروں علامتیں ہو یکتی ہیں ۔ کوئی ایک علامت کو اختیار کر کے وہ بتاد ہے اور کوئی دوسری ہتاد ہے تو کوئی تعارض کی بات نہیں، سب علامتیں ہیں اس لئے اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں، البتہ اس میں میں سے سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس میں تین کام کرنے والے کومنافق قرار دیا گیا ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ پہلی حدیث میں اس کی تو جیہ کرنا آسان ہے، اس واسطے کہ وہاں پرصرف ہے کہا گیا ہے کہ منافق کی علامتیں یہ ہیں اور علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری نہیں ۔ علامت ذوالعلامہ کی علت تامہ نہیں ہوتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ علامت پائی جارہی ہواور ذوالعلامہ نہ پایا جارہا ہوجیسے بادل بارش کی علامت ہے بچلی چیکتی ہے تو بارش ہوتی ہے، لیکن بادل بجلی اور گرج چیک کے نتیج میں بارش کا ہوتا ہے لیکن بادل بجلی اور گرج چیک کے نتیج میں بارش کا ہوتا ہونہیں ۔

تو علامت کے پائے جانے سے ذوالعلامہ کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا تو پہلی حدیث میں یہ بات کہنا آ سان ہے کہ وہاں صرف علامت بیان کی گئی ہے بیضروری نہیں کہ جوآ دمی بیکرے وہ واقعی حقیقت میں منافق ہوجائے۔

لیکن دومری حدیث میں ''کان منافقا خالصاً "ہے وہاں صرف بینہیں فرمایا کہ علامت ہے بلکہ منافق خالص ہے جاکہ منافق ہے تو اس کے منافق ہے تو اس کے معنی بیرہ وہ مومن نہیں ہے کہ از کم احکام آخرت کے لحاظ سے مومن نہیں۔

# حدیث باب سے معتزلہ کے باطل استدلال کی توجیہ

اس سے بعض معتزلہ نے استدلال کیا کہ جب کوئی آ دمی منافق ہوگیا تو ایمان سے بھی خارج ہوگیا۔تو

اس کی دوتو جیہات ہیں:

ایک وجیدیے کہ بی کریم اے زمانے کا عتبارے یہ بات فرمارے ہیں کہ بیچار باتیں جس میں یائی جائیں گی وہ لازما منافق ہوگاس لئے کہ بیرچاروں بائیں سی بھی مومن خلص کے اندر حضور اقدس کے زمانے میں نہیں تھیں ۔ لہذا آپ نے فر مایا کہ بیرچار علامتیں ایس ہیں کہ جب کس میں بیردیکھوتو بس میں محصور منافق ہے اور بیر اس زمانے میں بالکل کلیہ تھا اور تیجے تھا اگر چہ بعد میں (اللہ بچائے) جب ہمارے حالات خراب ہوئے باوجو دنفاق ایمان نہ ہونے کے سی صلتیں یا کی جاتی ہیں۔ سی صفور اکرم اللے کے زمانے میں صادق آرہاہے۔

**دوسری تو جیه ب**یری گئی ہے کہ نفاق کی بھی دونشمیں ہیں: ایک نفاق عقیدہ اور دوسرا نفاق عملی یہ

نفاق کی دوسمیں

نفاق عقیدہ بیہے کہ آ دمی دل سے ہی مومن نہ ہوا ور ظاہر کرے کہ وہمومن ہے بینفاق عقیدہ ہے۔ ن**فاق عملی ب**یہ ہے کہ دل سے تو مومن ہے ، کیکن ایمان کا جو تقاضا تھا کہ گناہ سے اجتناب کرتا وہ نہیں پایا جار ہاتواس کو کہتے ہیں نفاق عملی ، یہاں پر جومنافقا خالصتاً ہےاس سے مراد نفاق عملاً ہے نہ کہ نفاق عقید ۃُ ۔

اشكا

اس براشكال يه بوسكتا ب كه پهرتو برگناه عملاً نفاق موا پهران جارى كياخصوصيت ب، جبكه برگناه ايمان کے تقاضے کے خلاف ہے وہ نفاق عملی ہے۔

جواب: نفاق عملی کے مراتب

اس کا جواب بیہ ہے کہ نفاق عملی کے بھی مختلف مراتب ہیں ۔بعض عملی نفاق ایسے ہیں کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نفاق ہیں کیکن وہ ادنی درج کے ہیں اور بعض نفاق عملی کے مراتب اعلیٰ درجے کے ہیں اور اعلی درجے ہونے کی وجہ سے ان کے او پر منافق خالص کا تھم لگایا گیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اصل میں نفاق کہلاتا ہے ظاہراور باطن کا بکساں نہ ہوتا۔تو اس کا ایک وقیق درجہ یہ ہے کہ جب ایمان لے آیا تو ایمان لانے کا تقاضا بی تھا کہ اس کا ظاہری عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہوتا۔ فرض کرواگر ایمان لے آیا مگر اس نے کسی وفت نماز نہیں پڑھی قضا کر دی تو نفاق کا وقیق درجہ تو پایا گیالیکن عام فہم زبان میں اس کونفاق نہیں کہتے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ عام قہم زبان میں بھی بیہ بات واضح ہے کہ ظاہر اور باطن ایک جیسے ہیں مور ہے۔ "اذا حدث كذب" ظامر كرر ماہے ايك واقعه اور حقيقت ميں وہ نفس الا مركے مطابق نہيں۔ ظاہراور باطن بکساں نہیں رہے۔ وعدہ ظاہر کرر ہاہے کہ بیاکا مضرور کروں گا،کیکن دل میں ہے کہنہیں کروں گا تو ظاہر و باطن بکساں نہیں رہے۔

ای طرح جب کسی نے کوئی امانت رکھوائی تو ظاہر بیکرد ہاہے کہ میں اس کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ محفوظ رکھوں گا، کین دل میں بیہ کہ کھا جاؤں گا۔ ظاہر وباطن یکسان ہیں ہور ہے۔ ای طرح "خصص ساتھ محفوظ رکھوں گا، کین دل میں بیہ کہ کھا جاؤں گا۔ ظاہر وباطن یکسان ہیں ہور ہے۔ ای طرح "محفوظ میں ہے تو مخاصت کا ظاہر بیہ ہے کہ اپنے آپ کوئی پر جھتا ہے دوسرے کو باطل پر جھتا ہے، لیکن حق پر جھنے کا تقاضا بیتھا کہ وہ فجور نہ کرتا لیکن فجو رکر رہا ہے تو ظاہر و باطن کی بیاں نہ ہونا بالکل واضح نہر ہے تو نبی کریم تھی نے ان چیز وں کو خاص طور پر بیان فر مایا جن میں ظاہر و باطن کا کیساں نہ ہونا بالکل واضح اور عام فہم ہے بہ نسبت دوسرے افعال کے، لیکن بہر حال یہ نظریا تی بحث ہے، مقصود نبی کریم تھی کا بیہ ہے کہ ایک مومن کا کام پہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہو لیے، وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔

یہ تین باتیں جوحضورا کرم کے ارشاد فرما کیں یہ دیکھنے میں تھوڑی می ہیں کیکن اس کی جزئیات اتن زیادہ ہیں کہ جس کی کوئی حدوحساب نہیں۔ یعنی بہت می چیزیں ایسی ہیں کہ جن کوہم اور آپ بھی جھوٹ سیھتے ہیں، وعدہ خلافی سیجھتے ہیں یاامانت میں خیانت سیجھتے ہیں۔

### بہت سے جھوٹے نا جائز معاملات

لیکن بہت سی چیزیں الی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ جموث ہے، وعدہ خلافی ہے یا امانت میں خیانت ہے، چھٹی لینے کے لئے جھوٹا سسو فیسفکیٹ ہوالیا، حاضری لگوادی اور بھاگ گیا لینی دعویٰ کیا کہ میں حاضر ہوں اور حقیقت میں بیار نہیں وغیرہ وغیرہ وعدہ کیا کہ میں عاضر ہوں اور حقیقت میں بیار نہیں وغیرہ وغیرہ وعدہ کیا کہ فلاں کام کروں گامثلاً دار العلوم میں داخل ہوتے وقت فارم کے او پر دستخط کئے کہ اس میں جوعہد نا مہ لکھا ہوا ہے اس کی پابندی کروں گامینہیں کروں گاوغیرہ وغیرہ لیکن کسی وجہ سے جب اچانک دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں سے بھا گو، توسب کچھ دھرارہ گیا۔ سارے وعدے اور معاہدے سب غائب۔ دار العلوم کے قواعد کی پابندی کروں گالیکن پابندی نہیں کررہا۔

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آ دمی کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان قوانین کی پابندی کروں گا جو مجھے کسی خلاف شرع امور پر مجبور نہ کریں ،اگروہ قانون کسی خلاف شرع امرِ پر مجبور کرر ہاہے تواس کی اطاعت واجب نہیں۔" لا طاعة لمحلوق فی معصیۃ المحالق".

کیکن اگر قانون کوئی ایسی بات کرر ہاہے کہ اس سے خلاف شرع امر پر آپ کومجبور نہیں ہونا پڑتا تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور وعدے میں داخل ہے۔ٹریفک کے قوانین اور دوسرے قوانین بیسب اسی وعدے میں

داخل بي اگران كى كالفت كرو كية مين وعد احلف" كمعداق بوك-

انات میں خیانت کے بارے میں لوگ یہ بھتے ہیں کہ صندہ فی میں کوئی ہیے رکھوائے گاتو اس کواگر کھاؤں گاتو اس کواگر کھاؤں گاتو امانت میں خیانت ہوگئی بہت کی صورتیں ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ معالم معلق بالا مانة "مجلس میں جو بات کی جاتی ہو ہے ہی تبہارے پاس ایک امانت ہے۔ اس کواصل مجلس کی اجازت کے بغیر دومری جگہ نقل کردیتا یہ امانت میں خیانت ہے۔ بہت سے شعبے اس کے ایسے ہیں کہ ہم اور آ ہے ان کوخیانت بچھتے ہی نہیں اور ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔

## (٢٥) باب: قيام ليلة القدر من الإيمان

شب قدر میں عباوت بجالا نا ایمان میں داخل ہے

يمال سامام بخارى رحمداللدايمان كمختف شعبول كي تفصيل بيان فرمار بين ما قبل كى حديث من بيان كيا تفاكد "الإسمان بعضع و ستون شعبة أو مسعون شعبة" اب اس كمختف حصول كابيان من بيلا باب قائم فرمايا: "باب قيام ليلة القدر من الإيمان".

٣٥ ... حدثنا أبواليهمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبوالزناد، عن ابن الأ عرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ش : ((من يقم ليلة القدر إيماناً و احتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه)). [أنظر: ٣٤، ٣٨، ١ • ٩ • ١ • ٨ • ٠ ٠ ، ٣ • ١ • ٢ ] أكل

اس مل جعزت الوجري وهذه كل روايت نقل كى به كرسول كري الله عن فرمايا "من يقم ليلة القدر اليمانا واحتساباً غفو له ماتقدم من فبهه " ليتى جوليلة القدر مل عباذت كرت كعرابه و"إيمانا" بسبب ايمان ك "واحتساباً" اورطلب ثواب كى خاطر ليتى ايك تويي كيلة القدر مل اس كى عبادت كاسبب ايمان بو ايمان عن وحميح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح ، رقم: الاهم الاهمان ، وقم ناترمذى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء فى فضل شهر رمضان ، رقم: ١٩١٩ ، وسنن النسائى ، كتاب الصوم ، باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا وإحتسابا ، رقم: ١٩١٩ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب فى قيام شهر رمضان ، رقم: ١٩١٩ ، ومنن أبى داؤد ، كتاب الصلاة ، باب فى قيام شهر رمضان ، رقم: ١١٤١ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٠٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١٥٠ ، ١١

اور دوسرا، طلب ثواب ہوتو ''غ**ف را۔ ماتقدم من ذنبہ**'' اس کے پچھلے گنا ہیں معاف کردیئے جاتے ہیں۔ یہاں حدیث میں دولفظ استعال ہوئے ،ایک ایماناً اور دوسرا احتساباً ایمان کے لفظ سے امام بخاریؓ نے ترجمة الباب پراستدلال کیا ہے کہ قیام لیلۃ القدر بھی ایمان کا حصہ ہے۔

## عبادت میں ثواب کا استحضار رہے

یا یوں کہو کہ قیام لیلۃ القدرایمان کامسبب ہے اورایمان اس کے لئے سبب ہے۔ یعنی جب انسان قیام لیلۃ القدر کرتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے کرتا ہے اور پھراس کے ساتھ "احتساباً" کا اضافہ کیا کہ طلب ثواب کے لئے کرتا ہے۔

اس میں یہ نکتہ سیجھنے کے قابل ہے کہ آ دمی جب کوئی عبادت شروع کرتا ہے تو ابتداء میں ایمان کے تقاضے سے شروع کرتا ہے ، پھررفتہ رفتہ ہوتا ہیہ کہ اس عبادت کا جو باعث اصلی (طلب ثواب) ہے اس سے غفلت ہوتی جا قراس کے نتیج میں عبادت ایک عادت بن جاتی ہے۔ عاد تا آ دمی وہ کام کرتا ہے اور اس وقت جب کرر ہا ہوتا ہے تواس کے باعث اصلی اور سبب کا استحضار نہیں رہتا۔

مثلاً نما زجب پڑھنی شروع کی تھی تو اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ایمان کا تقاضا تھالیکن جب عادت بن گئی تو بس اب ایک مشین چل رہی ہے کہ جب وقت آگیا آ دمی بھاگ کرنماز پڑھنے چلاگیا اور اس وقت اس بات کا استحضار کہ میں طلب ثو اب کے لئے نما زیڑھ رہا ہوں بسااوقات باقی نہیں رہتا۔

حضورا کرم ﷺ نے قیام لیلۃ القدر کے لئے جوالفاظ استعال کئے وہی الفاظ قیام رمضان اورصوم رمضان کے لئے بھی استعال فرمائے کہ جب بیعبادتیں انجام دے رہے ہوتو اس وقت میں خاص استحضار کروکہ میں بیکام کرنے جارہا ہوں احتساب کے لئے لینی اللہ تبارک وتعالیٰ سے اجروثو اب طلب کرنے کی خاطر۔

اس سے اس عبادت کی نورانیت اوراس کے آٹاروبر کات میں اضافہ ہوگا۔ اگر ویسے ہی بطور عادت پڑھ لی تو وہ نورانیت حاصل نہ ہوگی جواستحضار سے حاصل ہوتی ہے اگر چہ فریضہ ادا ہوجائے گا اورانشاء اللہ ثواب بھی ملے گااس لئے کہ ابتداء میں نیت کرلی گئھی اور جب تک اس کے معارض کوئی نیت سامنے نہ آئے تو وہ نیت اللہ کے لئے ہی ہوگی۔

اس لئے ہرمرتبہ تجدید نیت کیا کرو،استحضار کیا کرو(اس بات کا) کہ میں بیکام اللہ کے لئے کررہا ہوں اجروثو اب حاصل کرنے کے لئے کررہا ہوں تو اس کی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ توجویہ کام کرے فرمایا" غفوله ماتقدم من ذنبه"اس کے پچھلے گناہ (تھےوہ) معاف ہوجاتے ہیں۔

# صغائر وكبائركي معافى كاضابطه

اس میں کلام ہواہے کہ کہا ترمعاف ہوتے ہیں یاصفائر؟

بعض حضرات کے نزدیک کہائر بھی معاف ہوجاتے ہیں الیکن محقق قول اور اصول تو یہی ہے کہ حسنات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغائر ہیں۔"ان النحسَناتِ اُلْدَ هِبْنَ السَّيِّفَاتِ".

اور کہائر بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتے ،البتہ اللہ تعالی سی قانون کے پابند نہیں وہ اگر چاہیں تو کسی کے ساتھ رحت کا معاملہ فریادیں اور اس کے کہائر بھی معاف فریادیں ، بیدان کی رحمت ہے اور حقوق العباد کے بارے میں قانون بیہ ہے کہ بغیر صاحب حق کے معاف کئے ہوئے یا اس کاحق ادا کئے ہوئے معاف نہیں ہوتے۔

#### (٢٦) باب: الجهاد من الإيمان

## ترجمة الباب سيمقصود بخاري

یه باب امام بخاری رحمه الله باب قیام لیلة القدراور قیام رمضان کے درمیان لائے ہیں، حالانکہ بظاہر قیام لیلة القدر کے ساتھ تطوع قیام رمضان لا نازیادہ مناسب معلوم ہوتا تھا۔

لیکن چیمس "باب البهاد من الإیمان "لانے سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قیام لیلة القدرایک مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس میں انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور مجاہدہ بذات خود ایمان کا حصہ ہے۔ اس واسطے پچیمس جہاد کا باب لے آئے۔

۳۷ ـ حدثنا حرمى بن حفص: حدثنا عبدالواحد: حدثنا عمارة: حدثنا أبوزرعة بن عمروقال: سمعت أبا هريرة عن النبى الله قال: ((إنتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيسان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولو لا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية، ولو د د ت أنى أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل. [أنظر: ٢٤٨٧، ٢٤٩٤، ٢٤٩٢، ٢٩٤٢، ٣١٢٣) التحلي

النسائي، وفي صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب قصل الجهاد والخروج في سبيل الله، وقم: ٣٨ ٣٠، وسنن النسائي، كتاب الجهاد، ما تكفل الله عزوجل لمن يجاهد في سبيله، وقم: ١٠٠١، ١٠١٠، ١٠١١، وكتاب الإيمان و شرائعه، باب الجهاد، باب قصل الجهاد في سبيل الله، وسنن ابن ماجة، كتاب الجهاد، باب قصل الجهاد في سبيل الله، وقم: ٢٧٣٠، ٢٨٢٠، ومسئد أحمد، باقتى مسئد المكثرين، باب مسئد أبي هريرة، وقم: ٢٨٢٠، ٢٨٢، ١٠٠٠، ٥٠٠، ٥٠٠، ١٠٠، ١١، ١١، ١٥، وموطأ مالك، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، وقم: ٨٥٠، ١٠٨، وسنن الدارمي، كتاب الجهاد، باب قضل الجهاد، وقم: ٢٢٨٢.

# حدیث کی تشریح

اصل معنی انتذب کے جواب دیتا ہے۔ تو یہاں بیمنی ہوا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے بیل جہاد کرتا ہے تو گویاوہ زبان حال سے اللہ کو مدد کے لئے اور ثواب عطا کرنے کے لئے پکار ہا ہے اور اللہ تعالی اس جہاد کرتا ہے تو گار ہا ہو اس کو بعض حفرات نے صانت سے تعبیر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی صانت کی ہے جواس کے راستے بیں جہاد کے لئے لکلا ہو "لا یہ خوجه الا ایممان ہی " اور اس کو نکال ندر ہی ہو کوئی چیز مگر مجھ پرایمان کے "و تسمدی ہو مسلی " اور میر سے رسولوں کی تقد بی ۔ اس کے سوااس کو نکا لئے کا اور کوئی باعث نہ ہولینی وہ بہاوری کے مظاہر سے اور نام ونمود کی فاطر نہ نکلا ہو بلکہ اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے، صانت لی ہے کہ "ان ارجعہ ہما نال من اجو او غنیمہ " فاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی نے ذمہ داری لی ہے، صانت لی ہے کہ "ان ارجعہ ہما نال من اجو او غنیمہ " فاطر نکلا ہو۔ تو اللہ تعالی ہو باتھ جو وہ حاصل کر سے گا اجریا مال غنیمت سے گا۔ دخول جنت سے اشارہ ہے شہادت کی طرف کہ اگر شہید ہوگیا تو دخول جنت ہے۔

اس میں "أو" یہ "مانعة المخلو "ہند کہ "مانعة المجمع "اہذایہ مطلب نیس کا گراجر ملاتو مال فنیمت نیس ملے گا اور مال فنیمت ملاتو اجزئیں ملے گا بلکہ دونوں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صرف اجر ملے اور مال فنیمت نہ ملے اور دیجی ہوسکتا ہے کہ اجر بھی ملے اور مال فنیمت بھی ملے توری "او مانعة المخلو" کے لئے ہے، "ولولا ان اشق علی امتی" اور اگر مجھاندیشہ نہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گاتو" ماقعدت خلف مسویة" تو میں کی بھی سریہ کے پیچھے نہ دہتا۔ سریدوہ انشکر ہوتا ہے جورسول کر یم کی مقصد کے لئے بھیجیں اور خود آ ہاں میں بنفس فیس شامل نہ ہوں۔ آئخضرت کا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہوجائے گی تو میں کی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا بلکہ ہر سریہ میں جہاد کے لئے خودشریک ہوتا۔

## سوال وجواب

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ اگر ہرسریہ میں خود شریک ہوجا کیں تواس سے امت کیسے مشقت ایرے گی؟

اس کا جواب میہ ہے کہ مشقت مختلف طریقے سے ہوسکتی ہے۔

ایک معنی مشقت میں پڑنے کے بیہ ہوسکتے ہیں کہ اگر آپ ہرسر بیمیں خود شریک ہوجا کیں تو مدینہ منورہ میں جودوسرے کام ہیں: انظامی اموراور تعلیم و تبلیغ ان کے ختل ہونے کا اندیشہ ہے اگر وہ مختل ہوئے تو امت کے لوگ سخت مشقت میں پڑجا کیں گے کہ حضور میں ہرمر تبہ جہا دمیں تشریف لے جاتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں یہاں تعلیم و تربیت کا کام رک جاتا ہے اور انظامی امور بھی رک جاتے ہیں لوگوں کے قضایا حل نہیں ہوتے۔

وومرے معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ آپ کے ہر سریہ میں بذات خود تشریف لے جانے سے بعد میں آنے والے اس معنی بیہ ہوگا۔ والے اس موالی کے اللہ میں ہوگا۔

تیسرے معنی بیہوسکتے ہیں کہ اگر حضور کی ہر جہاد میں خود تشریف لے جائیں تواس کے معنی بیہوں گے کہ آپ کی اس کے معنی بیہوں گے کہ آپ کی اس کے معاملہ میں ''مواظبت من غیر توک " ثابت ہوگی اور آنخضرت کی جس معاملہ پر مواظبت من غیر ترک فرما کیں تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے استبار سے جہاد ہر خض پر فرض ہوجائے گا اور ظاہر ہے کہ اس میں مشقت ہے۔

# رسول ا کرم ﷺ کی تمنایے شہاوت

فرمایا که اس مشقت کے اندیشہ سے میں بہت سے مہمات میں خودرک جاتا ،وں ،اگر بیا ندیشہ ندہوتا تو ہر سریہ میں خودجاتا۔ پھر فرمایا" ولو ددت إنی اقتل فی سبیل الله نم احی نم اقتل نیم احی نم اقتل".

میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستہ میں قل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قل کیا جاؤں ، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قل کیا جاؤن ۔

. رسول کریم ﷺ نے شہادت کی اس درجہ تمنا فر مائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستہ میں جان دینا کافی نہیں۔ پھرزندہ ہوجاؤں پھرشہید کیا جاؤں کھرزندہ ہوجاؤں پھرشہید کیا جاؤں۔

جان دی ، دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا

#### أشكال

اب اس پر چوں چرا کرنے والوں نے بیسوال کر دیا کہ نبی کا مقام تو شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے جب آپ نبوت کے مقام پر فائز ہیں تو ادنیٰ مقام شہادت کی تمنا کی کیا ضرورت ہے؟

#### جواب

یہ فضول سوال ہے، اس لئے کہ نبی کواگر نبوت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد نجلے درجے کے جتنے مناصب ہیں ان کی تمنا کی ضرورت نہیں چر تو آپ کو تبجد بھی نہ پڑھنا چاہئے اور قیام کیل میں محنت بھی نہ کرنا چاہئے اور پھر نفلی عبادات سے تو زیادہ سے زیادہ صلاح کا منصب حاصل ہوتا ہے اورصالحین کا مرتبہ تو شہید سے بھی نیچ ہوتا ہے یہ فضول بات ہے۔ نبی کے اعلیٰ مقام کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ جتنے فضائل اعمال ہیں ان پڑمل کرے اور ان کی کم از کم خواہش رکھے، تمنا کرے۔"افلا ایمون عبداً شکوداً"اس واسطے آپ بھی نے تمنافر مائی۔

## (٢٧) باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان

# قیام رمضان ایمان میں داخل ہے

 کے حضور میں عبادت کرنا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ مراداس سے تراوت کے ہاگر چہ بعض علاء نے فر مایا کہ قیام کا لفظ عام ہے۔ لہذا تراوت کی صرف مراد نہیں بلکہ عبادت کے جو بھی طریقے رمضان میں اختیار کئے جا کیں، خاص طور سے رات کے وقت وہ سب قیام رمضان کی فضیلت میں شامل ہیں۔ چاہے وہ تراوت کہ ہو، تہجد ہویا طواف ہو، وہ سب قیام رمضان کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر چہ ہرایک کے احکام الگ الگ ہوں گے کہ تراوت کے اندر جماعت مسنون ہے، لیکن تہجد میں جماعت مسنون نہیں، احکام میں فرق ہے لیکن فضیلت میں سب برابر ہیں۔

## (٢٩) باب: الدين يسر

## ترجمة الباب سيمقصود بخاري

یہ باب اس لئے قائم فرمایا کہ پیچھے جتنے اعمال کا ذکر آیا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جومشقت کے متقاضی ہیں ۔جیسے جہادیا قیام لیلۃ القدروغیرہ۔

اس سے کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ دین برامشکل کام ہے۔اس میں جان بھی دینی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے اور دوسری مشقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں تواس شبہ کور دکرنے کے لئے باب قائم فرمایا "ہاب اللدین یسو".

## وین آسان ہے

"الدين يسسو" كددين آسان ہے بينة مجھوكديكوئى مشكل كام ہے۔ تھوڑى بہت مشقتيں اس ميں آتی ہيں، ليكن وہ قابل برداشت ہيں اور بہت كی مشقتيں اختيارى ہيں واجب نہيں كی گئيں۔ جیسے ليلة القدر كے اندرتطوع واجب نہيں گويا كہ قيام ليلة القدراور قيام رمضان واجب نہيں ہے۔ اگر چرسنت ہے اور واجبات ميں جومشقت ہے وہ انسان كے اختيار سے با ہرنہيں تو دين آسان ہے۔

# وقول النبي ﷺ: ((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)) ال مين ايك مديث تعليقاً نقل فر ما في مي كريم ﷺ في فر ما ياكه:

"أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة"

الله كالبنديده وين دين حنيف ہے۔ حنيف صفت ہے۔ " حنيف" كے لفظى معنى ہيں منتقيم ليعنى جو سيد سے راستہ پر ہو، دائيس ہائيس جھكنے والا نه ہو۔ يہ حضرت ابراہيم الطبيح كالقب ہے۔ "ملة إبر اهيم حنيفا" وہ اس واسطے كه الله تبارك و تعالى نے ان كواستقامت عطافر مائى تھى۔ اس واسطے دين ابراہيم كو دين حنيف بھى

کہتے ہیں۔" حسیفیة" وہ دین ہے جوحضرت ابراہیم الطبیع سے متوار تا پہنچا ہے۔" السسمعة" جوآسان ہے۔ یعنی بعض شریعتیں الی بھی آئی ہیں جن میں تنگی اور مشقت زیادہ تھی جیسے یہودیوں یا بنی اسرائیل یا حضرت موکی الطبیع کی شریعت ۔ یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بڑی زبر دست سختیاں عائد کی گئی تھیں ۔ بعض شریعتیں الطبیع کی شریعت ۔ لیکن اصل شریعت ابراہیم خلیل شریعتیں الطبیع کی شریعت ۔ لیکن اصل شریعت ابراہیم خلیل اللہ الطبیع کی شریعت ہے۔ جو معتدل ہے اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، نیچ میں تنگی یا چھوٹ زیادہ آئی وہ کسی عارض کی وجہ سے آئی۔

اس میں حدیث موصول روایت کی ہے:

٣٩ ـ حدثنا عبدا لسلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن على ، عن معن بن محمد الغفارى، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة عن النبى ققال: ((إن المدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ، وأستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)) [انظر: ٣٢٧ ٥ ، ٣٢٣ ، ٣٣٢ه]

"سعید بن أبی سعید المقبری" ابوسعید مقبری تابعین میں سے ہیں ایک قبرستان کے مجاور تھے اس وجہ سے ان کا نام مقبری مشہور ہوگیا۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا سے کہ نبی اکرم کے نزمایا:
"إن اللدین یسسو" بلاشید ین آسان ہے۔ یہ جملہ مطلقاً نبی کریم کے نزمایا۔

"الدين يسر" كاتشرح

اب اس پراشکال ہوتا ہے کہ بہت سے کا م ایسے ہیں کہ جن میں مشقت ہے اور وہ مشکل معلوم ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ دین کچھ مشقت تو جا ہتا ہے۔

> "أَحَسِبَ السَّاسُ أَنْ يُتُوَكُوا أَنْ يَقُولُوا الْمَنَّا وُهُمُ لَا يُفْتَنُونَ "\_ [المنكبوت: ٢] ترجمه: كيالوك به يجهة بن كرچوث جائ كاتنا كه كركه

م م یقین لائے اوران کو جانچے نہ لیں گے۔ مہم یقین لائے اوران کو جانچے نہ لیں گے۔

٣٩٣٨ و فى صحيح مسلم ، كتاب صفة القيامة و اللجنة و النار ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله برحمة الله تعالى ، رقم : ٣٩٣٨ ـ ٥٠٣١ ـ ٥٠٣١ و سنن النسائى ، كتاب الإيمان و شرائعه ، باب الدين يسر ، رقم : ٣٩٣٨ و سنن ابن ماجة كتباب الرهند ، بباب التوقى على العمل ، رقم : ١٩١١ ، و مسند أحمد ، باقى مسند المكثوبين ، بباب مسند أبى هريرة ، رقم : ٥٠٩٢ ـ ٢١٤١ ـ ٢١٤١ ـ ٢١٤١ ، ٢٩٢١ م ٩٨٢ ، ٩٨٢ م ٩٨٢ . ٩٨٢ . ١٩٢٨ ، ٩٨٢ م ٩٨٢ .

تعوڑی بہت مشقت کے بغیر دین کے جو مقاصد ہیں یعنی اللہ کی رضا اور جنت حاصل نہیں ہوتی۔
"محفت المجدّ المعکارہ" لیکن آسان ہونے کا منشاء یہ ہے کہ کوئی بھی تھم ایسانہیں جوانسان کی طاقت سے باہر ہو یا اس میں حرج شدید ہور جہاں کہیں طاقت سے باہر ہونے کا اندیشہ ہوااللہ تبارک وتعالی نے سہولت پیدا فرمادی ور نہ کوئی کام ایسا ہے جوانسان کے لئے حرج شدید کاموجب ہو کہ طاقت میں تو ہے لیکن بہت شدید مشقت اور محنت ہے۔" بیسو" ایک اضافی چیز ہے۔ ایک کام کی دوسرے کام کی نبست آسان ہے اور دوسرے کے کاظ سے مشکل ہے۔ "بیسو" سے مرادیہ ہے کہ جوانسان کوحن شدید میں نہ ڈالے، البذابعض اوگ اس کو کی ظل سے مشکل ہے۔ "بیسو" سے البذاجب کوئی تھم بیان کرو کہ دین کا بی تھم ہے کہ فلال چیز حرام ہے لیاں مطال ہے فلال واجب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دین میں بڑی آسانی ہے۔ یہ مولویوں نے چکر چلایا ہے کہ خضور میں نہ فلال کو واجب، فلال کو جائز اور فلال کو حرام کردیا یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلال چیز کو فرض کردیا یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلال چیز کو فرض کردیا یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلال چیز کو فرض کردیا یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ ورنہ فلال ہے۔ اب آسان کے بیمعن نہیں کہ خود د ماغ میں جس کو آسان تھور کرلیا وہ آسان ہے۔ اب آسان کے بیمعن نہیں کہ خود د ماغ میں جس کو آسان تھور کرلیا

آ گے دوسر اجملہ ارشا دفر مایا جو برد امعنی خیز ہے۔

"إن المدين يسر ولن يشادالدين إلا غلبه" اوركوني بهي مخص بهي بهي دين سے مشى نہيں لڑے گا گردين اس يرغالب آجائے گا۔

"شاد ۔ بشاد ۔ شادہ اس کے معنی ہوتے ہیں قوت وطاقت میں دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ جیسے شتی لڑنے میں ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو محض دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گادین اس پرغالب آجائے گا۔ مطلب بیہے کہ بھی وہ کامیاب نہیں ہوسکتا۔

## "غلو في الدين" كى مختلف صورتيس

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا" لا تعُلُوا فِی دِیْنِکُم" غلوفی الدین کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ۱ – غلوفی الدین اور شاد الدین کا ایک فردیہ ہے کہ آدمی نفلی عباد توں میں اتنا توغل کرے کہوہ اس کی طاقت سے باہر ہویا اس سے بہت حرج شدید اور مشقت میں مبتلا ہو۔ رات کونماز بڑھنے کی نصبیلت میں اور اس کومن کر ساری رات نماز میں گزار دی۔ اور دن کے وقت سبق میں او گھتا رہایا کوئی مختص ساری عمر روزہ عی رکھتا ہے تو یہ غلو ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا:

"إن لنفسك عليك حقا و إن لزوجك عليك حقا و إن لعينك عليك حقا" ٢\_غلوفي الدين كا دوسرا فردييب كرالله نے جو رضتيں عطا فرمائي بيں ان رخصتوں يرجي بھي عمل ند کرے۔ ہمیشہ یہ چاہے کہ میں عزیمت پرعمل کروں گا۔ یہ غلو فی الدین ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پرعمل کرنے ہیں۔ ''إن الملہ بحب ان عزیمت پرعمل کرنے ہیں۔ ''إن الملہ بحب ان تو تھی عزائمہ'' اب کوئی کے کہ میں رخصت پرعمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہا دری دکھائے تو اللہ کے سامنے بہا دری دکھائے تو اللہ کے سامنے کہا بہا دری دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہد ہے ہیں کہ تیرے لئے اجازت ہے۔ بیارہ، تو تیم کرلے، کہتا ہے کہ میں تو وضو کروں گا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے افکار کرتا ہے یہ صرف غلو فی الدین نہیں بلکہ یہ عبدیت اور بندگی کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو خوشد لی سے قبول نہ کرے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں عاجز و کمزور ہوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پرعمی کی دی ہوئی رخصت پر جمی۔

سے خلوفی الدین کا تیسرا فردیہ ہے کہ شبہات سے بچنا بھی تقویٰ ہوتا ہے، کیکن شبہات کے سلسلہ کو اتنا دراز کردے کہ اس میں وسوسے بھی داخل ہوجا کیں۔''**تقویٰ عن الشبھات** ''اچھی چیز ہے، کیکن ان کا سلسلہ اتنا دراز نہ کردے کہ جینا ہی دو بھر ہوجائے۔

اللہ نے ایک اصول بے بتایا ہے کہ "الیسقین لایزول بالشک "اس کے حساب سے اگرایک آدی کو طہارت حاصل ہے اور شبہ پیدا ہوا کہ پہنہیں وہ زائل ہوئی ہے یانہیں تو محض شبہ سے طہارت زائل نہیں ہوتی ، نما ز درست ہوجاتی ہے۔ اب کوئی شخص شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے "لسقوی عن المشبہات "سے اگر نیا وضوء کر بی لے تو اچھی بات ہے، یو خربمت ہے۔ لیکن شبہ سے نچلا درجہ جو، وہم یا وسوسہ ہے اس کی بناء پر نیا وضو کر بے تو غلو ہے۔ شبہ کہتے ہیں جہاں جانبین مساوی ہوں اور اس سے او نچا درجہ غالب گمان ہے اور غالب گمان بے کہ وضو باتی ہے کہ وضو باتی ہے کہ شاید وضوثوث گیا ہو۔ یہ وسوسہ یا وہم ہے۔ اس وسوسہ اور وہم پر عمل کرنا اگر بین ایک وہم ساہور ہا ہے کہ شاید وضوثوث گیا ہو۔ یہ وسوسہ یا وہم ہے۔ اس وسوسہ اور وہم پر عمل کرنا اگر بین ایک وہم نا بردا وہمی ہوجا تا ہے جس کی کوئی حذبیں ہے۔ وہمی لوگوں کوساری زندگی اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ صدیث میں آتا ہے عضو کو تین مرتبہ دھولو۔ اب اس کے دماغ میں بیآتا ہے کہ میر اوضوا بھی تک ہوا ہی نہیں۔

## وہم اوراس کاعلاج

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں وضوء کرکے چلا ہتھوڑی دور چلا تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میری ہے کہنی رہ گئی ہے۔ اب طبیعت میں کچھ بے اطمینانی پیدا ہوئی تو میں نے کہا چلو بھائی اطمینان کرلیں جاکر دھولیا۔ پھر جب آ گے چلاتو دوبارہ دل میں خیال آیا کہ شاید دوسری کہنی خشک رہ گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی اطمینان کرلیں اس کو بھی جاکر دھولیا۔ اب چلاتو خیال آیا کہ شاید گئے اور کہا کہ جہتے ہے یہ تیسری مرتبہ جب خیال آیا تو میں نے کہا کہ اچھا ہے حضرت (شیطان) آپ ہیں تو پہچان گئے اور کہا کہ

آج ہم بغیر وضو کے ہی نماز پڑھیں گے۔فرماتے ہیں کہاگر میں اس وقت ڈٹ کربات نہ کرتا تو ساری عمر کا روگ لگ جاتا ،تو ''غلوفی الدین'' کی تیسری صورت رہے کہ آ دمی '' تسقیویٰ عن الشبھات ''کے دھو کے پڑمل کرنا شروع کردے۔

# ہر چیز کی محقیق میں بڑنا غلوہے

میں پڑنا۔ اور یہ بکثرت واقع ہوتا ہے، اچھے فاصے پڑھے لکھے لوگ اس میں ہتلا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً مسلمان ملک میں پڑنا۔ اور یہ بکثرت واقع ہوتا ہے، اچھے فاصے پڑھے لکھے لوگ اس میں ہتلا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے اور آپ کسی مسلمان کے گھر میں کھانے کے لئے گئے گوشت سامنے آیا شریعت نے تو آپ کومکلف نہیں کیا کہ حقیق کریں کہ یہ گوشت کہاں سے لایا تھا اور کس نے ذیج کیا تھا۔ بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں اور کیس کی تھیں یا نہیں۔ اس کی تحقیق میں لگنا کہ یہ گوشت کہاں سے لایا تھا اب وہ پوچھے کہ اب قصائی کے باس جارہے ہیں کہ تو کہاں سے لایا تھا اس وی کہا کہ میں تو مذیح خانہ سے لایا تھا اب وہ پوچھے کہ تو نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں یہ سب تحقیقات غیر ضروری ہیں۔

آپ جارہے ہیں کسی صحراء کے اندر، آپ کوحض میں پڑا ہوا پانی ملا آپ کے لئے جائز ہے کہ اس سے وضو کرلیں ۔ پیختین کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں پڑی۔ ظاہر حال پڑمل کرنے کی شریعت نے آپ کواجازت دی ہے۔لیکن آپ وضو کرنے سے پہلے حقین کرنا شروع کر دیں کہ پیتنہیں میہ حوض پاک ہے یا نا پاک وغیرہ وغیرہ۔شریعت نے آپ کواس کا مکلف نہیں بنایا۔

ایک واقعہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر اللہ اور عمر و بن عاص اللہ جارہے تھے ایک حوض پر پنچے، جس میں پانی تھا وہاں وضوء کرنے کا ارادہ کیا، حضرت عمر و بن عاص نے دیکھا کہ حوض والا آرہا ہے اس سے پوچھا کہ ''یا صاحب الحوض ہل تو دحوضک السباع"کیا تمہارے حوض پر درندے آتے ہیں۔

مطلب بدكرورندے جب آئيں گے تو پانی پیس گے اور ان كا جموٹا بخس ہوجائے گا۔ ابھی اس نے جواب بیس دیا تھا كر حضرت عمر فاروق شے نے فر مایا " با صاحب الحوض لا تحبوفا "اے حض والے مت بتا تا۔ حال

اس واسطے کہ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے اور اس کی تحقیق کا ہمیں مکلف نہیں کیا تو ہم ظاہر حال پڑمل کر سکتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک کام چل رہا ہے چلاؤیہ بھی غلوفی الدین میں داخل ہے کہ خواہ مخواہ – :

<sup>24</sup> موطأ مالک ، ص: ١١.

#### "لَاتَسْفَلُوا عَنُ اَهْمَاءً إِنْ تُبْدَلَكُمُ تَسُوُّكُمْ".

[المائدة: ١٠١]

ترجمة : مت پوچھوالی باتیں که اگرتم پر کھولی جاویں تو تم کوبری لگیں۔

کہ جن چیزوں کی تحقیق کا مکلف نہیں کیا ان کی تحقیق بھی غلو فی الدین ہے۔لیکن یا در کھنا بیصرف ان چیزوں کے بارے میں ہے جہاں شریعت نے تحقیق کا مکلف نہیں کیا مثلاً بیگوشت کی مثال دی تھی۔ بیاس وقت ہے جب کہ اصل گوشت میں حلت ہو یعنی مسلمان کا گوشت اس کی ملکیت میں ہوا در مسلمان پیش کر رہا ہوا ور جہاں غیر مسلم پیش کرے وہاں تحقیق واجب ہے۔اس واسطے کہ اصل گوشت میں حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت ثابت نہ ہوتو جو بعض لوگ ہر وقت تحقیق میں پڑے ہوتے ہیں بیر بہت ی چیزوں کی تحقیق میں جتال ہوتے ہیں کہ گئی اور تیل میں، ڈبل رو ٹی اور آئس کریم میں کیا پڑا ہے تو اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر علم میں آجائے کہ اس میں نجس چیز پڑی ہوئی ہے گھر بے شک احتراز کرو لیکن جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور میں نجس چیز پڑی ہوئی ہے گھر بے شک احتراز کرو لیکن جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور میں چیز پڑی ہوئی ہے گھر بے شک احتراز کرو لیکن جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور میں چیز پڑی ہوئی ہے گھر بے شک احتراز کرو لیکن جن چیزوں میں اصل اباحت ہے ان میں زیادہ تحقیق اور کھوج میں پڑتا اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں ڈالنا ہے۔اس کوشتی لڑنے سے تعبیر فرمایا۔

و و المعن من من من المدين إلا غلبه "من سوال يه پيدا موتا ہے كه بہت سے بزرگوں كاستم كے واقعات مشہور ہيں كه انہوں نے ناجائز ہونے كے شبه كى وجہ سے آم كھانا چھوڑ ديئے كرى كا گوشت كھانا چھوڑ ديئے بكرى كا گوشت كھانا چھوڑ ديا وغيره وغيره وغيره ؟

توبہ یا درکھیں کہ اس میں دو تین حالتیں ہوسکتی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو واقعی شبہ کے درجہ میں ہیں، محض وسوسہ کے درجہ میں ہیں۔ مثلاً بحری کا گوشت ہے۔ گوشت میں اصل حرمت ہے، اس میں کسی کو شبہ پیدا ہوگیا۔ مثلاً جتنے عرب اور خلیجی مما لک ہیں وہاں جو گوشت آتا ہے اگر چہاں پر لکھا ہوتا ہے ''مسذ ہوح علمی المطریقة الإسلامیة'' اسی طرح مجھلی پر بھی لکھا ہوتا ہے ان کا پھے بھر وسنہیں ہے۔ ایسے موقع پر جہال شک کی کوئی معقول وجہ ہو وہاں پر ترک کرنا صبح ہے یا پھر ایسا ہے کہ وہ بزرگ جنہوں نے بیٹل کیا غلبہ حال میں کیا اور اپنی حد تک محد ودر کھا، اس کو دوسروں پر لاگونہیں کیا۔

ایک بزرگ صوفی محمعلی صاحب جو ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں جن کا مزار مسجد کے پنچ آگیا ہے۔ وہ بڑے مقدس بزرگ تھے۔ ان کا بیرحال تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے سبزی اگا کر کھاتے تھے۔ نہ گوشت کھاتے تھے نہ سبزی خرید کر کھاتے تھے۔ بیران کا ایک ذاتی احتیاطی عمل تھا جس پرانہوں نے اپنے آپ کولگا دیالیکن کی دوسرے کومنع نہیں کیا کہ بھائی تم بھی ایسا ہی کرواور جو گوشت کھارہے ہووہ نا جائز ہے۔ تو ہرایک اپنے ذاتی عمل کی حد تک جتنا اس کی طاقت میں ہے اس کو بیجھتے ہوئے کرے یا جومغلوب الحال ہوتو وہ قابل تقلید ہمیں۔ میں نے

کہاتھا جومغلوب الحال ہووہ نا قابل ملامت اور نا قابل تقلید ہوتا ہے۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ لوگوں کوفتو کی کے او پڑمل کرالو یہی غنیمت ہے اور تقوی اور شہات کا جومسلہ ہے وہ دور کا ہے۔ اس واسطے لوگوں کے لئے تنگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنی چاہئے۔ حتی الامکان جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں لوگوں کو گمنجائش دین چاہئے۔ حضرت فاروق اعظم معلا کے پاس کسی نے خبر شیجی کہ یمن سے چا دریں آتی ہیں یہ پیشاب میں رنگی ہوتی ہیں۔ وہاں یمن میں پیشاب میں ان کو بھگوتے ہیں پھر چک دمک پیدا کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم معلا کوشروع میں تثویش ہوئی تو آپ نے سوچا کہ کسی آدی کو بھیج کر معلومات کرالیں۔ پھر فرمایا کہ "نہینا عن المتعمق فی المدین" ہمیں تعق فی المدین " ہمیں تعق فی المدین سے منع کیا گیا ہے۔ الحال

بس آپ اوگ نئ سے نئ تحقیقات نکالتے رہتے ہیں اورخواہ نخواہ لوگوں کے لئے مشکل کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ رہتے ہیں۔

# تحقيق يعيم تعلق دوزرين اصول

پہلا اصول یہ کہ بعض اشیاء اسی ہوتی ہیں جن میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ اس میں تحقیق واجب ہے جب تک اس میں حلت ٹابت نہ ہواس وقت تک اس کا استعال کرنا حلال نہیں۔ جیسے گوشت میں اصل حرمت ہے تو جب تک باوثو ق ذرائع سے بیٹا بت نہ ہوجائے کہ بیرطال ہے اس وقت تک اس کا استعال جا کزنہیں اور باوثو ق ذرائع میں یہ یات بھی وافل ہے کہ وہ کسی مسلمان کا پیش کیا ہوا ہوجس کے بارے میں بیر تحقیق نہ ہو کہ وہ حرام گوشت استعال کرتا ہے۔

وومرااصول یہ ہے کہ جن اشیاء میں اصل اباحت ہے جیسے سبزی ، روٹی ، آٹا وغیرہ اس لئے جب تک اس میں کسی حرام عضر کا شامل ہونا یقین سے معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کھانا جائز ہے اور جب تک کہ کوئی واضح قرینہ نہ ہو تحقیق بھی واجب نہیں ۔

# بے جاتحقیق کی حیثیت

ورنداگراس بے جاتحقیق بیل پڑجائے تو زندہ رہنا مشکل ہے۔ دنیا بیل روئی کھاتے ہوتو یہ کہال سے
آتی ہے، آئے سے اور آٹا کہال سے آتا ہے، گذم سے اور گذم کہال اگراہے، کھیتوں بیل اور کھیتوں بیل جب
۲ کے وروی عن عمر "الداراد ان ینھی عن عصب الیمن ، وقال: نبنت آند یصبغ ٹم بالبول، ٹم قال: نھینا عن العمعی .
کما ذکرہ العینی فی العمدة ، ج: ۳، ص: ۱۳۳، باب الطیب للمراہ عند غسلها من المحیض ، ومصنف عبد الرزاق ،
رقم: ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ ، ج: ۱ ، ص: ۳۸۳ .

گندم آتا ہے تو گندم کے خوشے کو جوئیل روندتے ہیں اور اپنی تمام حوائج ضروریہ اسی میں پوری کرتے بیں اور اس کے اندرسارے فضلات شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر تحقیق کرنا چا ہو کہ یہ جوروٹی کھار ہا ہوں یہ کہاں سے آتی ہے اور کون سے کھیت میں تھی اور اس میں ٹیل تھے یانہیں اور ٹیل نے اس کے اوپر پا خانہ کیا تھایانہیں اور اس گندم کے اوپر لگایانہیں۔ تو اس تحقیق میں پڑنے سے زندگی مشکل ہوجائے گی۔

میں نے اپ والد ما جدر حمہ اللہ سے خلاصۃ الفتاوی کے مؤلف علا مہ طاہر بن عبد الرشید بخاری کے حوالہ سے سنا کہ ایک بزرگ تھے ان سے کی نے کہا کہ یہ جو آپ کا دھو بی ہے اس کے گھاٹ ہیں اور یہ ان چھوٹے چھوٹے گھاٹوں میں دھوتا ہے جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور دہ در دہ سے کم ہیں اور اس میں ناپاک، پاک ہر طرح کے کپڑے آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سب کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے دھو بی سے کہا کہ کیا میاں! تیرے پاس سارے حوض چھوٹے ہیں کوئی بڑا بھی ہے دھو بی نے کہا جی ایک بڑا ہے باقی سب چھوٹے ہیں، فرمایا ناپاک نہیں سب ٹھیک ہے اس لئے کہ ہمارے کپڑے بڑے بڑے میں دُھلتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب یہا حتمال موجود ہے کہ بڑے میں بھی دھل جاتے ہیں تو کپڑے پر نجاست کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔

اس واسطے جہاں شریعت نے خود تحقیق کا تھم نہیں دیا وہاں پر تحقیق میں پڑنا اور تحقیق کے نتیج میں اپنے آپ کو گرفتار کر لینا یہ مشادۃ الدین ہے۔ یہ ہیں خاص خاص شعبے غلو فی الدین کے لیکن جو چیزیں واضح اور منصوص طور پر فرض ہیں ، واجب ہیں اور حرام ہیں ان کا اہتمام کرنا پیغلو فی الدین نہیں ۔جیسا کہ بعض لوگ اس کو بھی غلو فی الدین قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔

# مجہد فیہ مسائل پرنگیرغلوہے

یہ مجھا ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے ان کے ذہب پڑل کر لینا میرے لئے درست ہے۔ چاہے آپ اس کے موقف کو تسلیم کرتے نہ ہوں تب بھی اس پر تکمیر جائز نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مجتهد فیدا موریس تکمیر کرنا یہ بھی غلوہے۔

## نكيركے درجات

۱۔ چھٹا درجہ غلوکا یہ ہے کہ نگیر کے بھی درجات ہوتے ہیں حرام پرنگیر کا درجہ اور مکروہ تحریمی پرنگیر کا درجہ الگ ہے، مکروہ تنزیمی کا درجہ الگ، اورخلاف راوی کا درجہ الگ ہے، لہٰذا ان اُمور پرنگیر کرنے میں ان کے درجات کا خیال نہ کرنا غلوہے، جس کا متیجہ اچھانہیں ہوتا۔

ایک پیرصاحب ایک مرتبہ ہمارے ہاں تشریف لائے ، دارالعلوم میں جومبحد کے مینار ہیں تواس میں بائیں مینار پرلاؤڈ اسپیکرلگا ہوا تھا اور بہ حضرت والدصاحب کا زمانہ تھاوہ پیرصاحب تشریف لائے اور مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بائیں مینار پرلگا ہوا ہے تو کہنے گئے کہ یہ بالکل ناجائز کام ہے اس کو دائیں مینار پرلگا نا چا اور مجمع عام میں اس پرنکیر کی ۔ حضرت والدصاحب خاموش رہے کیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عبائخوں سے نیچلکی ہوئی تھی اور نگیر بائیں مینار کے اوپرلاؤڈ اسپیکرلگانے پر ہور ہی تھی۔ جب ان چھوٹی جھوٹی باتوں پر تکیر ہونا شروع ہوجاتی ہے تو اس کے نتیج میں آ دی اصل چیز وں کو بھول جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ کس بات پر کس درجہ میں کتنی کیر کی جائے اب اس کے لئے ہم آپ کوکوئی ایسا پیانہیں دے سکتے ، جس سے آپ معلوم کرلیں کہ اتنی نگیر جائز ہیں وارتی نگیر جائز نہیں۔

## اعتدال بزرگول کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے

اس کامزاج و فداق بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، محض کتابوں میں پڑھ کریا دواور دوچارکر کے نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھا سکتے ہیں۔ اس کا راستہ تو یہی ہے کہ کسی صاحب نظر کی صحبت میں رہو، پچھ دن اس کے طرز عمل کو دیکھو کہ کس بات پر نگیر کر رہا ہے کس پڑ ہیں۔ کہاں چٹم پوٹی کرتا ہے اور کہاں نہیں۔ کیا لفظ استعمال کرتا ہے، کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ دیکھتے اس کا مزاج بھی اپنے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ لہذا بیہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ دین محض کتاب پڑھنے سے نہیں آتا۔ کسی صاحب نظر کی صحبت سے آتا ہے۔ یہ بات کہ آدی کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرے قرآن نے تو یہ فرما دیا کہ

"أُدُّعُ اِلْي سَبِيهُ لِ رَبِّكَ بَا لَحِكُمَةِ وَٱلمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَٱلمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلهُمُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ".

[النحل: ١٢٥]

#### ترجمہ: بُلا اپنے رب کی راہ پر، کی باتیں سمجھا کر اور نفیحت ستا کر بھلی طرح اور الزام دے ان کو جس طرح بہتر ہو۔

اصول تو یہ بتادیا لیکن کس موقع پر عکمت کیا ہے۔ مواعظ حسنہ کا مصداق کس جگہ پر کیا ہوگا اور "وجادلھم بالتی هی احسن" کا صداق کیا ہوگا اس کی تفصیل کس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ تقریریا تحریر سے بتاد ہے۔ چوتکہ جزئیات بے تاریس اس لئے یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کمی بندے کے اوپر القا وفر ماتے ہیں کہ تہیں اس موقع پر بیطرزعمل اختیار کرنا جا ہے۔ تو اس کے نتیج میں وہی اس کی محبت جب حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے کی طرف نتقل ہوجاتی ہے۔ یہ تعوری سی تفصیل میں نے اس لیے عرض کردی کہ خلوکا مسئلہ بھی غلوکا شکار ہے اور اس میں بھی لوگ افراط وتفریط کا شکار ہیں اور اس کی حقیقت کو پوری طرح سجھتے نہیں اور اگر سجھتے بھی ہیں تو اس حقیقت کو کمل میں نتقل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔

# معاشر بين غلو ك نقصان

ای وجہ سے معاشر ہیں بہت خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ غیرا ہم کوا ہم بنالینا۔"اول و و است "کورک کردیاای کی وجہ سے معاشرہ میں برافساد کھیلا ہوا ہے۔ ابھی مجھ دن پہلے میر ب پاس ایک برے دیندار آدی آئے۔ میر سے ایح اور اس نمان دمانے ہیں۔ سار سے بزرگوں سے تعلق ہے اور اس زمانے میں یہاں ھیشان میں روس کی طرف سے جملہ ہور ہا تھا۔ ہمارا دل و دماغ بھی لگا ہوا تھا، مسلمانوں کے او پر قیامت ٹوٹ رہی تھی، میں روس کے مظالم سے دل زخی ہے۔ جو بچھ مد تھوڑی بہت ہو سی تھی یہاں سے اس کے کرنے کی کوشش کرر ہے تھے۔ استے میں وہ صاحب آئے۔ ایکھ منتشر ع آدی ہیں، عالم تو نہیں ہیں ایسے ہی ان کے سامنے ذکر آگیا تو میں نے کہا ھیشان کے مسلمانوں کے لئے چند سے تھینے کا انظام کرر ہا تھا آپ چا ہوتو آپ بھی شامل ہوجا و وہ کہنے کہ یہ جو چھینا کے لوگ ہیں، یہ کوئی دیندار تو ہیں نہیں۔ نہ ڈاڑھی ان کے چروں پر ہے نہ صلاح کوئی کہنے کہا دانظام کر تھیں اس کے چروں پر ہے نہ صلاح کوئی کہنے کہ یہ جو چھینا کے لوگ ہیں، یہ کوئی دیندار تو ہیں نہیں۔ نہ ڈاڑھی ان کے چروں پر ہے نہ صلاح کوئی کہنے کہا گار ہیں اور تم کہتے ہو کہ ڈاڑھی نہیں رکھتے۔ خدا کا خون کرو کہ کھر گوم ف کل وجہ سے تھم و تم کا شکار ہیں اور تم کہتے ہو کہ ڈاڑھی نہیں رکھتے، اس لئے مدد کے سی خون کرو کہ کھر گوم ف کل کی وجہ سے تھم و تم کا شکار ہیں اور تم کہتے ہو کہ ڈاڑھی نہیں رکھتے، اس لئے مدد کے سی نہیں۔ "ان للہ و وانا المیہ داجوں"

کیاوجہ ہے کہ اولویات کا نظام درہم برہم ہے۔بس سب سے بڑی چیز ڈاڑھی ہے۔وہ ہونی چاہئے پھر آگے غیبت کرے بہتان لگائے ،معاملات خراب کرے ،لوگوں کے حقوق ضائع کرے کچھ کرے۔ڈاڑھی ہے تو متشرع ہے۔ متشرع کے معنی ہمارے ہاں ڈاڑھی والا ہے۔ متشرع کے معنی ہوتے ہیں شریعت برحمل کرنے والا۔
تو شریعت برحمل کا دارو مدار بس ڈاڑھی ہی کو سمجھا اور آ کے جو دین کے دوسرے شیعے ہیں اس کا شریعت سے
کو یا کہ کوئی تعلق نہیں۔ العیاذ باللہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام میں ڈاڑھی سنت واجہ ہے۔ ہرانسان کے
ذمہ واجب ہے لیکن اسلام اس میں مخصر نہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے ہاں ایک مزاح پیدا ہوتا جار ہا ہے دن بدن ان
ظواہر کی حد تک دین کو محد و دکر دیا۔ یہ محی فلوکا بڑا برترین شعبہ ہے۔

# طلبهوا بم نصائح

یہ ہاتیں یا در کھنے کی ہیں، اپنے معاشرے کے اندر چونکہ ہم نے ڈاڑھی رکھ لی ہے۔ کرتا پہنتے ہیں پاجامہ مخنوں سے اونچا کیا ہے لہذا ہم دیندار اور جوآ دمی باہر ہے تجارت کرر ہاہے۔ ملازمت کرر ہاہے وہ دنیا دارہے۔

ابحی کوونوں پہلے یہاں سے فارغ انتھیں ایک طالب علم نے خطاکھا اس نے لفظ یہ کھا کہ میں نے جس مدرسہ میں پڑھا تا شروع کیا۔ وہاں میری طبیعت کچھ چاتی نہیں میرے بھائی کہتے ہیں کہتم فکر نہ کرودین کا کام کرتے رہوہی ہم آپ کی معاشی کفالت کریں گے۔لیکن وہ میرے بھائی دنیا دار ہیں میں ان کی بات قبول کروں یا نہ کرون یا نہ کرون یا کہ معاشی کھا است کو یہ الله "جوتبہارے بھائی ایٹا دکرد ہے ہیں تمہارے دین کی خاطراس کا نام تم نے دنیا دار کو دیا اور خود ہو گئے دیندار! تو اپنے آپ کو دیندار جھنا، عالم جھنا یہ جب ہے۔ کی خاطراس کا نام تم نے دنیا دار کو دیا اور خود ہو گئے دیندار! تو اپنے آپ کو دیندار جھنا، عالم جھنا یہ جب ہے۔ اللہ بچائے۔آج کل میں یہ الفاظ بکثر تسنتا ہوں کہ ہم علاء نے یہ کام کیا۔ یہ کیساز ماندآ گیا کہ اپنے آپ کو عالم کہیں کہا۔

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھا توئ قرماتے ہیں کہ میں تو ایک اوٹی طالب علم ہوں۔ علاء کی تو ہوئی شان ہے۔ طالب علم بی بن جاؤ تو غنیمت ہے عالم کیا بنو گے۔ لیکن آج کل زبان زد ہے ہم چار پانچ علاء ہجع ہوئے اور ہم نے بدکام کیا۔ اپنے آپ کوعلاء میں شار کیا یہ بہت بوی خراب ذبنیت ہے۔ اس خراب ذبنیت کا بیجہ بہت بی خراب نگل رہا ہے۔ اپنے لئے بھی اور معاشرے کے لئے بھی۔ ہماری بات بوزن ہوئی ، مؤثر نہیں رہی۔ دعوت میں اثر نہیں رہا۔ بی غلوکا خطر تاک درجہ ہے کہ کیر کرتے ہیں اور درجات اور مراتب کا لحاظ نہ رکھتے اور درجات اور مراتب کا لحاظ نہ ہوتا ہے مرف اور مرف محبت سے اور اس کا کوئی راستہیں ہے۔ یہ بردا بی نازک مسئلہ ہے ہم لوگ بڑی بی غلطیوں میں جتلا ہیں اللہ بچائے۔

# حدیث کی تشر تک

"فسسددوا وقساد بوا" مطلب يركسيد هيهوجا واورقريب بوجا ومكر بالكلسوفي مدسيد حاموناتو

بهت مشكل ب- البذا "قسار بوا" قريب آجاؤ جتناتهار بس من ب- "وَاَبْشِوُوا" اور" أَبْشورُوا وَاسْعَعِينُوا" صَحِيمِ لفظ إ-"ابشو \_ ببشو \_ ابشادا" ازباب انعال كمعنى بين خشخرى سالو خوش ہوجاؤاوربعض مرتبہ مجرد میں بھی آتا ہے۔"بشر سے مشرب مگریکم استعال ہے۔خوش خبری سن لوکس چیز کی خوشخری س لوکما گرید "فسسددوا و قسسار بسوا" والاکام کرلیا تواللد تعالی کی طرف سے خوشخری ہے جنت ك "بالغدوة والروحة" اس كوغدوة بالفتح اور بالضم دونوں پڑھ سكتے ہيں۔غدوة بالضم اگر پڑھيں كے توونت كانام ب يعنى صبح كا وقت \_ أور غدوة بالفتح يرهيس كوتوصيح كووتت تكلنه كانام ب اور "روحة" شام ك وقت كانام ہےاورشام كےوقت نكلنے كابھى نام ہےاور "م**نسى من الدلجه**" دلجہ كےمعنی اندهيرا يحور اساحصه اندهیرے کا۔ جنت حاصل کرنے کے لئے مدوطلب کروکس ہے؟ صبح کے وقت ، شام کے وقت اور پچھاند هیرے کے وقت سے۔ کیا مراد ہے: بعض نے کہا کہ مج سے مراد فجراور ظہری نماز اور روحہ سے عصراور شام مغرب کی نماز اور " شعن من دلىجمه " سے مرادعشاء كى نماز ہے كويا فرائض كى طرف اشاره ہے اور بعض نے كہا كنہيں غدوة ے مراد صلو ة الطحیٰ ہے اور روحہ سے مرادوہ نفلیں جو "ماہین السطھ و والعصو" پڑھی جا کیں۔ اور ولجہ سے مراد تجرى نماز إوريقول مجهزياده اقرب لكتاب اس واسطى كد "شعى من المدلجة "فرماياتو كوياايك اختیاری ی چیزفر مائی \_فرض موتاتواس طرح نفر ماتے تواس طرح "دهسی من الدلجه" سے مراد آخرشب کی نماز ہے وہ نصیب ہوجائے تو اس سے استعانت حاصل کرو۔ تین اوقات کی مخصیص اس لئے فر مائی کہ بیخصوصی نثاط کے اوقات ہوتے ہیں۔غدوۃ صبح کوسویرے نیندکرنے کے بعد آ دمی بیدار ہوتا ہے طبیعت چاق وچو بندو تازگی ہوتی ہے۔روحہیں عام طور پر قیلو کے کے بعد اٹھتا ہے تو تازگی عطا ہوتی ہے اور "شعب من الدلجه" رات کا وقت جو آخری شب کا ہوتا ہے وہ بھی اگر نیند کے بعد ہوتو انسان کے لئے تازگی کا باعث ہوتا ہے۔ بیسب اوقات اسٰ میں داخل ہیں۔

مطلب بیہ ہے کہ یہ کام کرتے رہواور جو پچھ بس میں ہے اس میں کی نہ کرو۔ وہ کرتے رہواور بس سے باہر کاموں کے پیچھے نہ پڑو۔ جو کام انسان کی طافت سے باہر ہیں ان سے تعارض نہ کرو۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے سب ہی حدیثوں پڑمل کی توفق عطافر مائے ،اگر ہم جیسے کمزورلوگ خاص طور پر اس حدیث پڑمل کرلیس تو اللہ تعالی ہمارا بیڑایا رفر مادے۔

## (٣٠) باب: الصلواة من الإيمان

امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں ایمان کے مختلف شعبے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ان میں سے اہم ترین شعبہ نماز ہے۔اس بات کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ صلو قاکوتر آن کریم میں ایمان قرار دیا۔

لبذااس میں مرجیہ کی تردید ہے کہ ایمان صرف تقدیق کا نام نہیں بلکمل بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنا نچداس آیت کریمہ میں ایمان کا اطلاق نماز پر کیا گیا ہے:

"وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِينَعَ اِيْمَانَكُمُ".

اورالله اليانبيس كهضائع كري تبهاراا يمان ـ

و قول الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِينَعُ إِيْمَالَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٣] يعنى صلا تكم عندالبيت.

## آيت كاشان نزول

اس آیت کے شان زول کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کو کول کیا گیا اور حکم آیا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پر حوجبکہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پر حق شے تو صحابہ کرام کے کے دلوں میں تحویل قبلہ کی بنیاد پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ جن حضرات محابہ کرام کے نے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں برجی ہیں اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے برجی کئیں تبول ہوں گی یانہیں؟

ان كے دل ميں بدا شكال اس لئے پيدا ہواكہ اس وقت تك شخ كے احكام نہيں آئے تھے يا آئے ہى تھے تو وہ شكال اس لئے پيدا ہواكہ اس وقت تك شخ كے احكام نہيں آئے تھے يا آئے ہى تھے تو وہ شاذ و نا در تھے۔ لہذا شخ كى تفصيل معلوم نہيں تھى كہ جب كوئى تكم منسوخ ہوتا ہے تاہم ہوتے ہيں يانہيں؟ سابقة تھم كے مطابق انجام ديے مكے وہ قابل قبول ہوتے ہيں يانہيں؟

تواس پريدآيت نازل مولى:

"وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعِيمُعَ إِيْمَانَكُم". [البغرة: ١٣٣] ترجمه: اورالله ايمانيس بيكه ضائع كري تهاراا يمان -

یعنی کہ اللہ تعالی ایسے نہیں ہیں کہ تہارے ایمان کوضائع کردے۔ تو یہاں ایمان سے مرادنماز ہے کہ جو نمازیتم نے پہلے تھم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں ان کواللہ تعالی ضائع نہیں کریں گے بلکہ وہ مقبول ہیں۔ یہاں ایمان کے لفظ سے صلو ہ مراد لی گئی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہاں صلو ہ ایمان کا مرادف ہے، ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت شخ الهند كي تحقيق

حضرت شیخ الہندمولا تامحمود الحن رحمہ اللہ نے بیہ بات بیان فرمائی کہ سارے ذخیرہ اجادیث میں دو

مواقع ایسے ملتے ہیں جہاں صحابہ کرام ملہ نے اس طرح کا سوال کیا کہ منسوخ تھم کے مطابق جوعمل ہوااس کا کیا معاملہ ہوگا؟

ایک واقعہ بیتحویل قبلہ کے سلسلے میں اور دوسراحرمت خمر کے سلسلے میں جب آیت خمر نازل ہوئی اور شراب کو حرام قرار دیا گیا تو اس وقت بعض محابہ کرام نے پوچھا کہ جو حضرات محابہ ہے اس حالت میں انقال کر گئے کہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور ان کے پیٹ میں شراب موجود تھی تو ان کا کیا ہے گا؟ تو دہاں بھی بی سوال پیدا ہوا۔

ان دومواقع پرخاص طور پرسوال پیدا ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ ان دونوں احکام کے بارے میں پہلے سے ایسے قرائن پائے جارہ سے کہ بیتھ کہ بیتھ کہ بیتھ آنے والا ہے۔ خمر کے بارے میں قرآن کریم میں اگر چہ پہلے سے بیہ حرمت نہیں آئی تھی لیکن شروع سے اشارے آرہے تھے مثلاً پہلا اشارة فرمایا:

"كَتْجِدُونَ مِنْهُ سَكُواً وَ رِزْقًا حَسَناً". [النعل: ٢٤]

ترجمه: اور بناتے مواس سےنشداورروزی خاصی

اس آیت میں سکر پررز ق حسن کوعطف کیا گیا ہے جس میں ایک لطیف اشارہ اس بات پر موجود ہے کہ سکررز ق حسن نہیں ، اوراللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ، پھراس کے بعد بیآیت نازل ہوئی:

"قُلُ فِيُهِسَمَا إِقْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمًا".[البقرة: ٢١٩]

ترجمہ: کہددےان دونوں میں بڑا گناہ ہےاور فائدے بھی اس سے ایر سے ایر اس میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی

ہیں لوگوں کے لئے ، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے

فا نده ہے۔

اس میں شراب کوحرام تو نہیں کہا گیا، لیکن فر مایا کہ اس میں گناہ بھی ہےا در لوگوں کے لئے پچھ منافع بھی ہیں۔اشارہ اس طرف ہے کہ جب دونوں قتم کی باتیں پائی جارہی ہیں تو اس صورت میں جس چیز کا غلبہ زیادہ ہو لیعنی اگر گناہ کا غلبہ زیادہ ہے یا ضرر کا تو اس کوترک کردینا چاہئے۔

ان تمام اشاروں سے صحابہ کرام کے سیمجور ہے تھے کہ عقر یب خمری حرمت کا حکم آنے والا ہے اور ایک روایت الی آتی ہے کہ جس میں نبی کریم کی طرف بی صراحت سے منقول ہے کہ آپ کے اس خوام کی اس خوام کی اس نبی کریم کی طرف ہو الی ہے تو حکم کے آنے سے پہلے قرائن پائے جارہ ہے، اس واسطے صحابہ کرام کے واشکال ہوا کہ جن صحابہ کرام کی کا انقال اس حالت میں ہوا جب قرائن آرہے تھا اس کے باوجود انہوں نے شرب خمرجاری رکھا تو آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے اس پر آخرت میں مواخذہ ہو۔

## بيت الله كي طرف رحجان خاطر

یمی معاملہ تحویل قبلہ کے بارے میں بھی پیش آیا کہ اگر چہتویل قبلہ کا صریح تھم تو بعد میں آیالیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ:

> قِلْدَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ \* فَلَنُوَلَّيُنَّكَ قِبُلَةً تَرُحْنُهَا. [الغراء: ١٣٣]

ترجمہ: بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسان کی طرف سوالبتہ پھیرے مے ہم تھے کوجس قبلہ کی طرف توراضی ہے۔ طرف توراضی ہے۔

ہم دیکورہے ہیں آپ کو کہ آپ بار باروی کے انظار میں نظرافی کر آسان کی طرف دیکورہے ہیں تو ہم
آپ کو ایسا قبلہ دے دیں گے جو کہ آپ کو پہند ہوگا۔ بیاس بات کی تقریباً صراحت تھی کہ تو بل قبلہ ہونے والا ہے
اور دوسرے قرائن بھی موجود ہے اس واسطے صحابہ کرام اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب قرائن پہلے سے
موجود ہے تو اس کے باجود نمازیں سابقہ قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی کئیں تو وہ معتبر ہوئی یانہیں۔اس پر بیا بت
مازل ہوئی: "مَا مُحَانَ اللّٰهُ فِهُ عِنْ مِنْ اللّٰهُ فِهُ عِنْ اللّٰهُ فِلْ اللّٰهِ فَاللّٰ فَا اللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فِلْ اللّٰهُ فِلْ اللّٰهِ فَاللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فِلْ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ لِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ فَاللّٰمُ اللّٰمُ ال

# تحويل قبله كے متعلق علاء كے اقوال

مدیث کے جزوی متعلقات میں مخطاکو کرنے سے پہلے یہ بات سجھ لینا چاہئے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں علاء کے مخلف اقوال ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ تحویل قبلہ دومر تبہ ہوئی اور نئے مرتین ہوا ہے، یعنی شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو

اس وقت قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ کوئی مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں وہ قبلہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف نظل کردیا اور بیت المقدس کی طرف نظل کرنے کے بعد سولہ سرّہ مہینے نماز پڑھی گئی لیعنی مدینہ منورہ آنے کے بعد اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم آیا تو گویا نئے دومر تبہ ہوئی۔

بعد اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھم آیا تو گویا نئے دومر تبہ ہوا تحویل قبلہ دومر تبہ ہوئی۔

ایک مرتبہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف پھر دومری مرتبہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف بوحظرات نئے مرتبہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو تھم دیا گیا تھا وہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جو تھم دیا گیا تھا وہ کہ دیا گیا تھا

بعض او کوں کا کہنا ہے ہے کہ مدیند منورہ آنے کے بعد دیا کیا تھا اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیکم مکہ مرمه

میں ہی آ چکا تھا اور مکہ مرمہ سے جب آپ نے مدیند منورہ کی طرف ججرت فرمائی تو اس وقت سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھم چلا آ رہا تھا اور مدینه منورہ میں برقر اررکھا یہاں تک کسولہ استرہ ماہ کے بعد منسوخ ہوا۔ وومرا قول ان حضرات علا م کا ہے جو رہے کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا ننخ دومر تبنیں ہوا بلکہ صورتحال ہے تھی کہ جب سے نماز فرض ہوئی اس وقت ہی ہے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا الیکن رسول اللہ 🕮 بیت المقدس کو قبلہ بنانے کے لئے نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ بیت المقدس کا استقبال بھی ہوجائے اور کعبہ شریف کا استقبال بھی ہوجائے اوراس کا مطلب یہ ہے رکنین بمانین لینی رکن بمانی اور جمراسود کے درمیان کھڑے ہوکرا گرنماز برصیں تو شال کی طرف آپ کا رخ ہوگا اس طرح بیت اللہ بچ میں آھیا اور شال کی جانب رخ کرنے سے بیت المقدس كى طرف بھى رخ ہور ہا ہے اس طرح دونوں كوجمع كرتے تھے چونكه آپ كى خواہش يهي تقى كەقبله بيت الله شريف موجس كى وجديد كدبيت الله حضرت ابراجيم طليل الله عليه السلام كى يادگار اور "أوَّلَ مَهْتٍ وُحِيع لِلنَّاس" کہلی عبادت گاہ و نیا کے اندروہی قائم کی گئے تھی ، بیت المقدس تو بہت بعد کی تغییر ہے، اس وجہ سے بیت اللہ کی طرف آپ كاطبعى رجان تھا،كىكن چونكەبىت كىطرف رخ كرنے كاسم تھاتو آپ دونوں كوجمع كر ليتے تھے،جس سے تم شری کانتمیل بھی ہوجاتی اور ہیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی طبعی خواہش تھی وہ بھی پوری ہوجاتی ، یہ سلسلہ مکہ مکر مہ میں جاری رہا اور مکہ ہی میں بیصورت ممکن تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بیصورت ممکن ندر ہی۔ کیونکہ وہاں بیت الله کی طرف استقبال کرنے کی کوئی صورت ندرہی اس لئے کہ بیت الله اور بیت المقدس دونوں مخالف ست میں تھے۔ بیت المقدی شال اور بیت اللہ جنوب میں ۔اس واسطے وہاں آپ نے میل تو تھم شری کی فرمائی کہ بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے رہے لیکن دل میں خواہش یہ برقر ارر ہی کہ قبلہ اگر بیت اللہ کی طرف ہوجائے تو ا چھاہے۔ اس لئے آپ وی کے انظار میں بار بارآسان کی طرف نظرا محارہ تصویر آیت نازل ہوئی: " قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ لِى السَّمَاءِ فَلَنُوَ

" قىدىنى ئىقىلىب وجهك قى السىمساءِ قانو لَيْنَكَ قِبْلَةُ تَرُطُهَا".

چنانچہ پھرسولہ یاسترہ ماہ کے بعد قبلہ بدل دیا گیا اور بیت اللہ ہو گیا یہ ہوا "فسع موہ"

تیسرا قول ہے کہ جب نماز فرض کی گئ تو اس وقت آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی خاص قبلہ مقرر نہیں کیا گیا کہ فلاں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ گویا آپ کی کے اجتہا دیر چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ جس قبلہ کوچا ہیں اختیا رکرلیں ۔ تو آپ کی بیت اللہ کو افضل سجھتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور یا دگارتی اور "اول میست و صبع للنامس" کا مرتبہ بھی اس کو حاصل تھا، لہذا آپ نے اجتہا دسے بیت اللہ کوقبلہ بنایا اور اس اجتہا دیر آپ کو باتی رکھا گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تا کہ ان ای ایوں پر بھی اور اس اجتہا دیر آپ کو باتی رکھا گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تا کہ ان المقدی بھی۔ عمل ہوجائے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدی بھی۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ آپ ایبا بطور احتیاط کرتے تھے کہ جب تک ممکن ہو بیت المقدس کا بھی استقبال ہوجائے ، کیونکہ بیت المقدس اہل کتاب کا قبلہ یعنی یہود یوں کا قبلہ تھا، لیکن بعد میں جب تھم آیا تو اس میں کہددیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں اور سولہ ماہ کے بعد اس کو بھی منسوخ کردیا گیا۔ تو تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں ننخ مرتین لازم نہیں آتا بلکہ اس میں ننخ مرۃ ہوا اس لئے کہ پہلا تو تھی نہیں تھا بلکہ اجتہا دتھا۔

تینوں اقوال موجود ہیں اور بہت سے علانے آخری دو تولوں میں سے کسی ایک کور جے دی ہے اور ان قولوں کور جے وینے کی وجہ بیہ ہے کہ شخ مرتین کا قول اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان حعز ات کے ذہن میں بیہ بات ہے کہ ایک تھم دومر جہمنسوخ ہونا کوئی پسندیدہ بات نہیں۔ اس لئے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ جس میں شخ ایک مرجہ ہو۔ امام بخاری کا رجمان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے اور حافظ ابن ججرعسقلانی رحمہ اللہ نے اسی کورجے دی ہے دوسرے حضر ات محدثین اسی کے قائل ہیں۔ علی

# ترجمة الباب كىتشرت وحل

یہ پس منظراگر ذبن میں ہوتو امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب بجھنا آسان ہوجا تا ہے، کیونکہ جب امام بخاری رحمہ اللہ فیصیع ایمانکم "سے صلوۃ کی تفییر فرمائی لیخی "صلا تکم " یہاں تک توبات صاف تھی لیکن آگے لفظ بر حادیا کہ "عند المبیت "اس"عند المبیت " کے لفظ کے بر حانے کی وجہ سے بر اطلحان واقع ہوا۔ اس لئے کہ جب بیت مطلق بولا جا تا ہے تواس سے مراد بیت اللہ ہوتا ہے تو امام بخاری کی تشری کے مطابق معنی یہ ہوئے کہ اللہ تمہاری ان نماز وں کو ضائع نہیں فرمائیں سے جو تم نے بیت اللہ کے پاس پڑھی ہیں۔ حالا تکہ صحابہ کرام کھی کو جوشبہ پیدا ہوا تھا وہ ان نماز وں کے بارے میں تمام جو بیت المقدس کی طرف دن کرتے ہوئے مینے مین مورہ میں پڑھی تھیں جب ان نماز وں کے بارے میں شہر پیش آیا تھا تو جو اب بھی ان نماز وں کے بارے میں ہونا چا ہے تھا کہ تم نے مدید منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کرکے جو نمازیں پڑھیس تو وہ ضائع نہیں ہوں گی اور امام بخاری تشریح کرر ہے تھے "عبد المبیت" کی لوریا وہ بیات شبر کا جو ابنیں بنی ۔ الہذا"عند المبیت "کیوں بردھایا؟

بعض حفزات اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ کسی راوی نے اپنی طرف سے بڑھادیا ہے اور اصل نسخ میں نہیں۔

لیکن بیربات اس لئے غلط ہے کہ تمام نسخ متفق ہیں کہ "عبد المبیت" مجے ہے اور بعض نے کہا کہ بیت سے مراد" المی" ہے کہ تم نے جونما زبیت المقدس ہے اور "عبد" سے مراد" المی" ہے کہ تم نے جونما زبیت المقدس کی طرف رخ کر کے

<sup>22]</sup> گفت الباری ، ج: ۱ ، ص: ۹۲.

پڑھی ہیں وہ اللہ تعالی ضائع نہیں کرے گا،کین یہ بات بھی خلاف طاہر ہے کیونکہ عندکوالی کے معنی میں این بھی مشکل ہے،اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس لئے کہ جب بیت مطلقاً بولا جاتا ہے اس سے بیت اللہ مراد ہوتا ہے۔

لبذا حافظ ابن جرعسقلانی رحمالله فرمایا که امام بخاری رحمالله کا «عددالبهت» بوحانے سے مقصد بیہ کرتو بات باری میں جواختلاف ہے اس میں تول رائج بیہ کرتے ایک مرتبہ ہوا اور مکہ کرمہ بیل جو حکم تھا یا تو باعتبار شری یا باجتہا در سول کریم وہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا ، لیکن رخ اس طرح کیا کرتے ہے کہ "بہن المو کنین المماز پڑھتے تھے کہ کعبہ کا بھی استقبال ہوجائے اور بیت المقدس کا بھی تو وہاں جونمازی پڑھی کی تھیں ،لین تھیں بیت اللہ کے پاس و معنی یہ بوئے "مسلات کے اس مقدم حمین المی بیت المقدم عندالبیت".

وہ نمازیں جوتم نے بیت المقدی کی طرف رخ کرکے بیت اللہ کے پاس ادا کیں وہ ہم ضائع نہیں کریں گے۔

سوال: اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ شہد اب بھی دور نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جوشبہ پیدا ہوا تھا وہ ان محابہ کرام کو جوشبہ پیدا ہوا تھا وہ ان محابہ کرام کے بارے میں تھا جو معابہ کرام کے بارے میں تھا جو مدینہ منورہ میں پڑھی گئی، البذا شہد المقدس کا استقبال تھا جو مدینہ منورہ میں پڑھی گئی، البذا شہد ابھی بھی مدینہ منورہ میں پڑھی گئی، البذا شہد ابھی بھی باتی ہے اور امام بخاری فرمارہ ہیں کہ "صلو تکم عدد المبیت".

جواب: حافظ ابن جرعسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ شہ "بسطس بق او او بت" دور ہو گیا ہے اور وہ اس طرح کہ جب ہم نے یہ کہد دیا کہ وہ نمازیں جو مکہ کرمہ بیں بیت اللہ کے پاس پڑھی کئیں اور رخ بیت المقدی کی طرف تعاوہ ضائع نہیں ہیں، حالا تکہ بیت اللہ کا استقبال بہت آسان تھا اس کے باوجود بیت المقدی کی طرف رخ کیا گیا جب وہ قبول ہیں، اللہ تعالی ان کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ نمازیں جو بیت اللہ سے بہت دور مدید منورہ میں پڑھی کئیں جہاں بیت اللہ کا استقبال اتنا آسان نہیں تھا تو وہ بطریق اولی قبول ہوں گی۔

لین جھے ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو اگر برعکس کہیں تو بہت اقرب ہوگا یعنی جوسوال تھا اس کے مطابق جواب دیا گیا ہے اور آیت نے تو در حقیقت یہ بتایا ہے کہ جونمازیں تم نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں وہ آبول ہوئی ہیں، لیکن اس سے بطور "دلالة السنسمى " یہ بھو میں آگیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جونمازیں بیت اللہ کا رخ بالکل نہیں تھا جب وہ آبول اندر جونمازیں بیت اللہ کا مرف رف رخ کر کے پڑھی کئیں اور ان میں بیت اللہ کا بی اسلال تھا وہ ہیں تو وہ نمازیں جو مکہ مرمہ میں بیت اللہ کے پاس اس طرح پڑھی گئیں جس میں بیت اللہ کا بی اسلال تھا وہ بطریق اولی آبول ہوئیں۔

اور یہ بات اس لئے زیادہ رائج معلوم ہوتی ہے کہ بظاہر آیت تو محابہ کرام کے اس شہر کے ازالہ کے لئے نازل ہوئی جوان کو کہ یہ بندہ نورہ کی نمازوں سے متعلق تھا، لہذا آیت کا براہ راست مقصود کمہ کر مہ کی نمازیں ہوئی بین ہوئی بندہ نورہ کی نمازیں ، البتہ ان سے بطور ''دلالة المنص ''مكہ کرمہ میں پڑھی ہوئی نمازوں کا تھم ہوئی آیا تو امام بخاری جوعند البیت کا لفظ بڑھارہ ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ بطور صراحت انص اس سے اگر چہد یہ منورہ کی پڑھی ہوئی نمازیں مرادییں ، لیکن ای تھم میں مکہ کرمہ میں پڑھی ہوئی نمازیں مرادییں ، لیکن ای تھم میں مکہ کرمہ میں پڑھی ہوئی نمازیں بھی شامل ہیں جوبطور ''دلالة المنص ''میں داخل ہیں۔

نشخ مرتین کے قول کی ترجیح اوراس کے حق میں دلائل

میلی ولیل: حقیقت بیہ بے کہ دلائل کے نقط انظر سے زیادہ رائج بات ان حضرات کی معلوم ہوتی ہے جنبوں نے کہا کہ سخ مرتبن واقع ہوا ہے اور سخ مرتبن سے جواعراض اورا نکار کیا جارہا ہے وہ بے کہ جس طرح اللہ ایک مرتبہ منسوخ کر سکتے ہیں اگر دومر تبہ کریں تو کیا مضا نقہ ہے اور سخ مرتبہ منسوخ کر سکتے ہیں اگر دومر تبہ کریں تو کیا مضا نقہ ہے اور سخ مرتبن کا قول قرآن کریم سے زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ قرآن کریم نے تو یل قبلہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا:

وْ مَسَا جَمَعُلْنَا الْقِبْلَةَ الَّبِيُ كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُعْلِمُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُتُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ . مَنْ يُتُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ .

والبقرة :١٣٣]

ترجمہ: اور نیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پرتو پہلے تھا گر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تالع رہے گا رسول کا اور کون پھرجائے گا النے یا ڈل۔

اورہم نے وہ قبلہ جس پرآپ پہلے تھے (بیت المقدس) مقررتیں کیا تھا گراس لئے تا کہ ہم بیجان لیس کے درسول کی کون افہاع کرتا ہے اورکون تیں کرتا۔ تو اس آیت کا متبادر منہوم بیسے کہ ہم نے وہ قبلہ ایک عارضی مدت تک مقررکیا تھا اور مقصد بیٹیں تھا کہ اس کوستقل قبلہ بناویں بلکہ اصل مقصد بیتھا کہ لوگوں کا امتحان کریں کہ کون اللہ اور رسول کی بات ما نتا ہے اورکون تیں مانتا ، بیالفاظ اپنے فلا ہم اور متبادر منہوم کے لحاظ سے بیتارہے ہیں کہ بیت المقدس کا قبلہ عارضی طور پر مقرد کیا حمیا تھا۔ اگر شروع ہی سے قبلہ بیت المقدس ہوتا تو پھراس میں

۸ کل فتح الباری ، ج: ۱ ، ص: ۹۸.

امتحان کیا ہوتالیکن امتحان اس صورت میں واضح ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ، کعبہ کو بنایا گیا اور پھر کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کروتو وہاں لوگوں کے دلوں میں بید گمان پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قبلہ بیت اللہ تھا اس کو چھوڑ کر افضل سے مفضول کی طرف کیوں رخ کیا ،کیکن بیدا متحان تھا کہ کون اتباع کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ۔ بیتو جیہ آ بت سے زیادہ ظاہراور متبادر ہے اگر چہ آ بت میں تاویل ان لوگوں کے قول کے مطابق بھی ہو کتی ہے جو مر ق کے قائل ہیں ،کیکن ظاہر کے خلاف ہے۔

تمام اقوال مين تطبيق

علامہ شبیراحمد عثانی رحمہ اللہ نے اپنی تقریر بخاری میں فر مایا ہے کہ شروع میں کعبہ کوہی قبلہ بنایا گیا تھا،
لیکن پھر ہجرت سے تین سال پہلے بیت المقدس کی طرف تویل ہوئی اور اس پر حفزت نے مجم طبرانی کی ایک
روایت سے استدلال کیا ہے اس میں بیصراحت ہے کہ ہجرت سے تین سال یا تین ماہ پہلے قبلہ کارخ بیت المقدس
کی طرف پھیرا گیا اور پھر مدینہ منور جانے کے سولہ استرہ ماہ بعد بیت اللہ کی طرف رخ کیا گیا اس روایت پر عمل
کرنے سے تمام روایتوں کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ ایما

<sup>9</sup> كل التميل للاظهو: فسطسل البناري ، ج: 1 ، ص: ٣٤٣ ، و السنين البكينري ، رقم: ٣٠ • ١ ١ ، ج: ٢ ، ص: ٢٩١ ، والمعجم الكبير ، رقم: ١٤ ، ج: ١٤ ، ص: ١٨ .

# "عند البيت" سے شخ مرة يردلالت لازي نہيں

اور پھراگراس بات کولیا جائے تو یہ کہنا بھی مشکل ہوگا کہ اما مبخاریؓ نے ان لوگوں کے قول کور جے دی ہے جونٹے مرۃ کے قائل ہیں، انہوں نے قو صرف "عدد المہیت" کالفظ ہو حمایا، تو "هند المہیت" کالفظ ہو حانا نئے مرۃ کے قائل ہیں، انہوں نے قو صرف "عدد المہیت" کالفظ ہو حمایا، تو "هند المہیت" کے لازم نہیں بلکہ نئے مرۃ کی بیصورت جو علامہ عثمانی " نے بیان فرمائی ہے ہوسکتا ہے کہ وہی امام بخاری کی بھی مراد ہو، کیونکہ اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پوھی کئیں اس لئے میں ممکن ہے کہ امام بخاری کا یہی مقصود ہو، دلائل کے نقطہ نظر سے بھی یہ بات زیادہ دائج معلوم ہوتی ہے۔

# دوبارننخ ہونے میں کوئی مضا کقہ نہیں

اور ننج مرتین سے گھرانے کی کیا ضرورت ہے۔ بتلانا بھی مقصود ہے کہ نہ بیت المقدی میں بچور کھا ہے اور نہ بیت الله میں ۔ جو بچھ ہے اللہ تعالی اور نہ بیت الله میں۔ جو بچھ ہے وہ اللہ کے تم کی وجہ سے ہے ، اللہ جل جلالہ کی نبست کی وجہ سے ہے ، اللہ تعالی جس طرف رخ کرنے کا تھم فرمادیں وہی قبلہ ہے اور وہی واجب التعمیل ہے اور اس میں کسی چوں وچرا کی مخبائش نہیں ہے اور بہتانے کے لئے ننخ مرتین ہی زیادہ مناسب ہے تا کہ یہ خیال ول سے نکل جائے کہ کسی ممارت میں اپنی ذات کی وجہ سے کوئی قد وسیت موجود ہے جو اس کوقبلہ بنانے کی اہل قرار دیتی ہے، یہ کسی میں نہیں بلکہ جس کو اللہ قبلہ بنائے وہی بہتر ہے، اور تھم باری تعالی ہی تقدی کا حامل ہے:

"قُـلُ لِـلَّهِ الْـمَشُـرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِى مَنْ يُشَاءُ

إلى صِوَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ". 14

ترجمہ: تو کہداللہ بی کافی ہے مشرق ومغرب چلائے جس

کوچاہے سیدھی راہ۔

آپ کہدد بیجئے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے مشرق ومغرب جس طرف جا ہیں تھم دیں۔عبادت اس عمارت کی نہیں عبادت تو اللہ کی مور بی ہے:

" فَأَ يُنَمَا تُولُوا فَفَمْ وَجُهُ اللّهِ". الله ترجمه: "سوجس طرفتم منه كرووني بي متوجه ب الله" ـ

١٨٠ اليقرة :١٣٢.

المل البقرة: ١١٥.

نیکن تنہاری توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنے کے لئے ایک رخ بتادیا گیا ہے کہ جب الله کی طرف سے ایک رخ بتادیا جائے تو وہی رخ ہے اور جب کوئی دوسرا بدل دیا جائے تو دوسرا ہوجائے گا۔ اس لئے نئے مرتین سے محبرانے کی کیا ضرورت ہے صرف اس داسطے کہ نئے مرتین لازم آئے گادور کی تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں۔

• ٣٠ ـ حدثنا عسمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبى كا كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ـ أو قال: أخواله ـ من الأنصار، و أنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا ـ أو سبعة عشر شهرا ـ وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد و هم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله كا قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت ، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس و أهل الكتاب ، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.

قال زهير: حدثنا أبواسحاق ، عن البراء في حديثه هذا ، أنه مات على القبلة قبل أن تسحول رجال و قعلوا فلم ندر ما نقول فيهم ، فانزل الله تعالىٰ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِنِّعُ لَا يَعْمَلُكُمُ ﴾ والبقرة: ٣٣ م ١] [أنظر: ٩ ٩٩، ٣٨٧ ، ٣٣٩٢ ، ٢٥٢٤] ممل

# ا حادیث باب میں کچھ قابل ذکر باتیں

اب مدیثوں میں کھ ہاتیں قابل ذکر ہیں۔ اس میں حضرت براء بن عاذب کہ کی مدیث نقل کی ہے:

"ان النبی کے کان اول مساقدم السمد بنة نول صلی أجداده اوقال اعواله من الانصاد" کہ نی کریم کے جب ابتداء میں مدید منورہ تشریف لائے تھاتو آکرا پی نفیال میں یا اپنے مامول کے پاس مہمان ہوئے تھے، بداس وجہ سے کہا گیا ہے کہ انصار کا وہ قبیلہ جس میں نی کریم کا آکر مہمان ہوئے سے وہ آپ کی کنفیال تھا، اس کی بعض جگہ اجداد سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض جگہ نفیال سے۔

اس کی حقیقت بیرے کراس قبیلدلین بنی ما لک بن نجار کا حضور کاکی نغیال ہوتا مجازاً وتوسعاً ہے ورنہ 
۱۸۲ و می صحیح مسلم ، کتباب المستاجد ، و مواضع الصلاة ، باب تحویل القبلة من القدس إلی الکعبة ، رقم : ۸۱۸ و ۸۱۸ و سنین العرصدی ، کتباب المصلاة ، باب ماجاء فی إبعداء القبلة ، رقم : ۲۱۳ ، و سنن النسالی ، کتاب المصلاة ، باب إسطبال القبلة ، رقم : ۳۳۵ ، و صنن ابن ماجة ، کتباب فرض القبلة ، رقم : ۳۸۳ ، و ۳۸۸ ، و کتاب القبلة ، باب إسطبال القبلة ، رقم : ۳۳۵ ، و صنن ابن ماجة ، کتباب إقبادة المصلوة و السنة فيها ، باب القبلة ، رقم : ۰۰۰ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حدیث البراء بن هازب ، دقم : ۳۵۵ ا ، ۲۵۵ ا ، ۲۵ ا ، ۲۵ ا ،

آ مے فرمایا: "أنه صلى قبل بیت المقدس منعة عشر شهوا" بیت المقدس معدریمی ہے،
مقدس ہونے کے معنی ہیں۔اور بیت المقدّس (دال پرتشد یداورز برکے ساتھ) معنی کے اعتبار سے مرجوح ہے،
اگر چہنض علاء نے "اَبَیْثُ الْمَقَدُّمنُ "بھی پڑھا ہے، کیکن زیادہ می سبت المقدّس " بی ہے۔ بیت المقدس میں آپ کا نماز پڑھنے کا ذکر بعض روا یحل میں سولہ ماہ اور بعض روا یحول میں سترہ ماہ کا آیا ہے۔

واقعہ یوں ہے کہ آپ الاول کو مدینہ تشریف لائے اور اسکے سال رجب کے نصف میں تحویل موئی۔ اگر شروع رہے الاول کوشامل کریں توستر ہا ہ بنتے ہیں۔ موئی۔ اگر شروع رہے الاول کوشامل کریں توستر ہا ہ بنتے ہیں۔

" و كسان يسعجهه أن تكون قبلته قبل البيت " آپ كاكويه بات پندهم كه آپ كا قبله بيت الله كي جانب بور

تحویل قبلہ کے بعد پہلی نما زکونسی پڑھی گئی

"وانه صلى أول صلواة صلاها صلواة العصو" اورآب الله في بهل نماز جوبيت الله كالحرف

برمعی وہ نما زعصرتھی۔

یبال روایات میں دومرامعرکۃ الآراء اختلاف پیدا ہوگیا کہ آپ کے نتویل کے وقت کوئی نماز
پڑھی ہی۔"و صلی معہم قوم" اور آپ کے ساتھ قوم نے بھی نماز پڑھی۔ "فسخوج رجل معن
صلی معہ" توایک شخص نکلا ان لوگوں میں جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔"فسمو علی اہل
مسجد، ووایک الل مجد کے پاس سے گزرا "وہم داکھون" جبکہ دور کوئ میں سے"فقال اشہد بالله
لقد صلیت مع دمول الله کے قبل مکہ" ان لوگوں کوئماز پڑھتے ہوئے دیکھا بیت المقدس کی طرف تو
باہر سے آواز دی کہ اللہ کا محما کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی طرف رق کرے نماز پڑھی۔

"فداروا کما هم قبل البیت" توسب نے بیت الله کی طرف رخ کرلیا۔ یہاں اس آیت سے بیات معلوم ہوئی کہ حضور کے بیت الله کی طرف رخ کر کے پہلی نماز معجد نبوی میں عصر کی پڑھی تھی اور ایک صاحب نے آپ کے کے ساتھ نماز پڑھ کر دوسری معجد میں جاکردیکھا کہ وہاں لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کوآ واز دی اور انہوں نے اپنارخ تبدیل کرلیا۔

لیکن بعض روایات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا پہلاتھم آیا تو حضور ﷺ نود تنہا ظہر کی نماز پڑھ رہے تتے اور آپ کا بیت المقدس کی طرف رخ تھا اور یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے دوران خود آپ مڑ گئے۔ مڑنے کا داقعہ صرف حضور ﷺ کا ہے دوسروں کا نہیں۔

ایک اورروایت میں آتا ہے کہ دوسر سے لوگوں کو جا کر خبر دی گئی وہ بھی مڑ گئے بیدوا قعہ قبامیں پیش آیا اور فجر کا وقت تھا تو اس طرح روایات میں بڑا تعارض نظر آتا ہے، لیکن تمام روایات کو مدنظر رکھنے کے بعد جو سمجے صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا تھم سب سے پہلے ظہر کے وقت آیا۔ الله

اس کا واقعہ یہ ہے کہ آپ گا بنوسلمہ کے قبیلہ کا بہتی میں اپنے ایک سحانی حفرت برا و بن عازب کی والدہ کی عیادت کے لئے تشریف لے تشریف لے تشے، وہیں نماز کا وقت ہو گیا تو بنوسلمہ کی معجد ہیں آپ گانے نظہر کی نماز پڑھنا شروع کردی، ابھی دوزکعت پڑھی تھیں کہتو میل قبلہ کا تھم آگیا تو آپ گانے خودرخ پھیرلیا اور تمام سحابہ کے بیت اللہ کی طرف رخ کرلیا اور باتی دورکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرلیا اور باتی دورکعتیں بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھیں، یہ واقعہ معجد بنوسلمہ میں پیش آیا۔

یہ وہی مجد بنی سلمہ ہے جس کوآج کل مجد بلتین کہتے ہیں۔اب مدیند منورہ میں یہ بوی شاندار مجد بن گئی ہے یہ وہی مجد بنوی تشریف لائے اور عصر کی نماز پوری بیت اللہ کی طرف رخ کئی ہے یہ واقعہ ظہر کا تفاد پھر آپ مجد نبوی تشریف لائے اور عصر کی نماز پوری بیت اللہ کی طرف رخ کرکے پڑھی،الہذایہ کہنا بھی صحیح ہے کہ "اول صلواۃ صلیها صلواۃ العصر"اس وجہ سے کہ پہلی ممل نماز جو

٣١٣] عمدة القارى ، ج: ١ ، ص:٣٧٣.

بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی وہ نمازعفر تھی ورنداس سے پہلے جو پڑھی گئی تھی اس میں صرف دو رکعتیں بیت اللہ کی طرف تھیں اور یہ نماز آپ تھے نے اپنی جگہ پرمبجد نبوی میں ادا فر مائی۔ پھریہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گئے تو وہ جواگلا واقعہ ہے کہ ایک مبجد والوں پرسے گزرے وہ رکوع کی حالت میں تھے وہ واقعہ مبجد بنوحار شدکا ہے وہ صاحب مبجد بنوحار شدمیں پنچے تو وہاں لوگوں کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو انہوں نے آواز دی لوگوں نے اپنارخ تبدیل کردیا۔

اور قبا کا واقعہ فجر کا ہے، کیونکہ قبامہ بینہ منورہ سے فاصلہ پر واقع تھا، بستی بالکل الگ تھی ، لہذا اس دن کو جانے والا قبا تک نہ جاسکا کہ لوگوں کو بتا تا۔ ہوسکتا ہے کہ رات کے آخری جھے یا دن کے شروع جھے میں پہنچا ہو وہاں جوتھویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا وہ فجر میں پیش آیا تو گویا جا رمر حلے ہوئے:

> پہلا بوسلمہ میں کہ جہاں آپ شے نے ظہر کے دوران رخ بدلا۔ دوسرا واقعہ مسجد نبوی میں کہ کمل نماز پڑھی۔

تیسراوا قدمسجد بنوحار شیس لوگوں کواطلاع دی گئی اورلوگوں نے رخ بدلا۔ اور چوتھا واقعہ مسجد قبامیں جوا کلے دن فجر کے وقت پیش آیا۔

یہ بات آگر ذہن میں رہت تمام روایات اپنی اپنی جگہ پر درست بیٹے جاتی ہیں اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ صرف ایک روایت امام نسائی نے سنن کبری میں روایت کی ہے۔ حضرت سعید ابن المعلی سے مروی ہوہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے واپس آ رہا تھا تو جب مجد نبوی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم میں مجد کے منبر پر تنظید فیر فیریا ہیں اور وقت کچھالیا تھا کہ عام طور پر اس وقت آپ منبر پر خطبہ وغیرہ نہیں دیتے تھے تو میں نے سوچا کہ کوئی اہم بات ہوگی! لہذا میں آپ کے قریب پہنچا کہ سنوں کیا بات ہے۔ آپ می نے فرمایا کہ قبلہ بدل گیا ہے اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تجویل قبلہ کا اعلان آپ فرما رہے ہیں۔ میں نے ساتو سوچا کہ جلدی سے دور کعتیں پڑھوں قبل اس کے کہ با قاعدہ جاعت ہوتا کہ اس نے قبلہ کی طرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں۔ میں نے جلدی سے دور کعتیں پڑھیں اس کے کہ با قاعدہ پڑھیں اس کے بعد آپ قبلہ کا ظرف سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں۔ میں نے جگویل قبلہ کا حکم مجد بڑھیں ساس کے بعد آپ نے میک نے نماز پڑھائی اس روایت کے ظاہر سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مجد بوی میں آیا تھا اور پہلی نماز آپ نے می میدنوی میں پڑھی نہ کہ بؤسلہ میں۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس سے بھن لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیروایت اس مفہوم پر واضح نہیں۔اس کا مطلب بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ دو رکعتیں کعبہ کی طرف رخ کر کے مسجد نبوسلمہ میں پڑھ بچکے ،لیکن و ہاں پر اعلان کرتے بیرمِناسب نہیں تھا بلکہ اپنی جگہ

٨٨ السنن الكبرى، رقم : ١٠٠٣ !، ج: ٢ ، ص: ٢٩١ ، و تهذيب الكمال ، ج: ٣٣ ، ص: ٣٨٩.

تشریف لائے اور مجد نبوی میں اعلان کیا اور پھر کمل نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے مجد نبوی میں پڑھی۔ تو بیدوایت اس تقریر کے خلاف نبیس ہے جوابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو فرمایا: "انسب اول صلواۃ صلاها صلواۃ العصر العصر وصلی معهم قوم ، فعرج رجل ممن صلی معه". مملا ادباب بن نا بیک اوربعض روایتوں میں احباب بن بشرآ تا ہے۔

"قمر على اهل مسجد هم ..... فداروا كما هم قبل البيت".

پہلامتلہ: یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف کیے گوم گئے، کیونکہ بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المتدی مدینہ منورہ سے ثال کی طرف تو ٹال کورخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تھم آگیا کہ جنوب کی طرف رخ کر و نماز پڑھ رہے ہیں تھم آگیا کہ جنوب کی طرف رخ کر و آبام آگے ہوتے ہیں پھر عور تیں ہوتی ہیں آگرسب اپنی جگہ پر کھڑے ہوگے ہوتے ہیں پھر گور تیں ہوتی ہیں آگرسب اپنی جگہ پر کھڑے ہوگھوم گئے تو امام صاحب سے بیچے چلے گئے اور خوا تین سب سے آگے ہوگئیں۔ تو یہ "داروا کے معاهم فلل المبت" کیے ہوئی ہیں اگر سب ہوا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر گھوم گئے بلکہ عنی یہ ہے کہ امام چلا گیا اس جگہ پر جہاں ام کھڑا تھا اور مرد آگئے کہ اس جگہ پر جہاں امام کھڑا تھا اور مرد آگئے اس جگہ پر جہاں پر جہاں ہو خیر نہیں اس جگہ پر جہاں پر مرد ہتے۔ یہ اس تقدیر پر ہے جبکہ نماز میں تیوں اصناف موجود تھیں۔ رجال، صبیان اور نساء لیکن تیوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اگروہ نہیں ہے تو زیادہ آسان معاملہ ہے کہ امام آگے گزر کرا بن جگہ پر آگیا اور مردا بن جگہ پر گھوم گئے اس صورت میں ''فید ا دو ہم کے ماکنوا جہل البہت ''زیادہ واضح ہوگا اور اس وقت اس کا تعلق صرف رجال سے ہوگا۔ رہی یہ بات کہ نماز میں چلنا پڑا یہ عمل کیر ہے اور عمل کیر مفسد صلوٰ ق ہوتا ہے۔

اس کا جواب واضح ہے کہ وہ کمل کثیر مفسد ہوتا ہے جواصلاح صلوٰ ق کے لئے نہ ہو۔ جہال عمل کثیر مشروع طریقے پراصلاح نماز کے لئے ہووہ مفسد صلوٰ ہنیں ، جیسے بناء کے مسئلے میں وضوء ٹوٹ جائے تو آ دمی جاتا ہے اور وضو کر کے آتا ہے تو بیمل کثیر ہے اس کے باوجود مفسد صلوٰ ہنیں۔لہذا اگر عمل کثیر اصلاح نماز کے لئے ہوبطریق مشروع تو مفسد صلوٰ قنہیں۔

دومرامسکہ: یہ ہے کہ 'متلقن من المعارج مفسد صلواۃ'' ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے مخص کو باہر کا کوئی آ دی تھم دے کہ یہ کوئی ہوتا ہے کوئی آ دی تھم دے کہ یہ کرے، اس کو کہتے ہیں ''تلقن من المعارج'' یہ مفسد صلوٰہ ہوتا ہے جیسے نماز میں قر اُت بھول گیا با ہرسے کی نے لقمہ دیا اور اس نے لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

يهال بابرے آنے والے نے کہا کہ میں نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے اس کا مطلب بدہ کہم

۱۸۵ عملة القارى ، ج: ۱ ، ص: ۳۲۱ ـ ۳۲۳.

بهى بيت الله كي طرف تماز براهوتو "تلقن من الخارج" باور حنفيك زديك مفسر صلوة مونا حابي؟

جواب: ''قسل قسن من المنصارج'' حنفیہ کنز دیک اس وقت مفسد صلوٰ قاہوتا ہے جبکہ کوئی آ دی محض دوسرے کے کہنے کی تعمیل میں کرے ، کیکن اگر محض دوسرے کی تعمیل میں نہیں کرتا بلکہ اس نے سوچا اور اپنی رائے بھی اس میں شامل ہوگئ تو وہ مفسد صلوٰ قانہیں ، جیسے اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران باہر سے کوئی لقمہ درے اور پڑھنے والا تقلیدا آتنکھ بند کر کے اس کے تھم کی تعمیل کے طور پر لقمہ لے لیے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، لیکن اگر اس نے لقمہ دیا ، پھر خودیا د آیا یا تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے نتیج میں خیال پیدا ہوا کہ تھیک کہ رہا ہے تو پھر مفسد صلوٰ نہیں ہے۔

یکی معاملہ قبلہ وغیرہ میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے یہاں پر جو مل کیا وہ بیتھا کہ آنے والے نے بینیں کہا کہ مڑ جا و اور وہ اس کے کہنے سے فور آمڑ گئے اگر ایسا ہوتا تو ''قسل قسن من المحارج'' ہوتا کہ آنے والے نے خبر دی کہ منم کھا کر کہتا ہوں کہ مکہ مکر مہ کی طرف رخ کر کے نبی کریم کھا کے ساتھ نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو یہ خبر تھی لیکن انشاء نہیں۔ اس خبر کے نتیج میں جو ممل ہوا اس کی تغییل میں نہیں کیا بلکہ اس کی خبر پراعتا دکر کے خود فیصلہ کیا کہ اب انہیں مر جانا چاہیے ، اس واسطے اس پر ''قلقن من المحارج'' کے مفسد صلوٰہ کا حکم ہونے کا اشکال وار ونہیں ہوتا۔ ''ک

تغیرا مسئلہ: یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا جوتھم صحابہ کرام کومعلوم تھاوہ تھم تھا، حضور اکرم تھے سے براہ راست سنا ہوگا تبھی تو عمل کرتے تھے اور مدت سے عمل چلا آر ہا تھا۔ قطعی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ قطعی نص کے منسوخ ہونے کے لئے بھی قطعی نص کا ہونا ضروری ہے یا اس سے اقو کی لیکن شبہ نہیں، قاعدہ یہ ہوتی ہے کہاں ناشخ خبروا حد ہے کہ ایک آدمی آگیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی خبروا حد تطعی نہیں، بلکہ ظنی ہوتی ہے تو انہوں نے ظنی کے ذریعے منسوخ کردیا؟

اس اشکال کا جواب ہیہ کے خبر واحد جو کہ اصلاً ظنی ہوتی ہے کیکن اگر وہ" **مسحنف بسالی قسر النی"** ہوجائے تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ قرائن ایسے مل جائیں کہ یقین پیدا کرنے والے ہوں تو خبر واحد بھی قطعی کا تھم حاصل کر لیتی ہے۔

فقہاء کرام نے بید مسئلہ کھا ہے کہ ایک کمرہ ہے جس کا صرف ایک دروازہ ہے اوراس میں سے ایک شخص نکتا ہواد یکھا گیا ہواد یکھا گیا کہوا ہے ہیں اس کے کپڑے پرخون کے دھے گئے ہوئے ہیں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پیند آرہا ہے اس کے چہرے پر گھبرا ہث اور پریشانی نمایاں ہے اور آتکھوں سے کمال بال بکھرے ہوئے ہیں، پیند آرہا ہے اس کے چہرے پر گھبرا ہث اور پریشانی نمایاں ہے اور آتکھوں سے المل اس کا التہ ہے ہوئے ہیں، آرہا ہے اس کے چہرے پر گھبرا ہوئے سے پہلے کا واقعہ ہے، جیسا کہ پہلے نماز ہیں گفتگو کر لین المال کا مردم اجواب دیا گیا ہے کہ کہ کھر مقال کے مصلحت نہ کورہ کی وجہ سے بہاں ممل کیر معاف کردیا گیا ہو، تیرا جواب بیدیا گیا ہے کہ کمل کیر متوالی، بینی مسلل نہیں، ہوسکت ہے کہ کیر کی کا البادی، ج: ابمن ۲ سے کہ اس کے کہ کیر کے کہ کا میر متوالی، بینی مسلل نہیں، ہوسکت ہے کہ کورہ کے ہوا ہو۔ (فضل البادی، ج: ابمن ۲ سے)۔

خوف فیک رہا ہے اور بھاگ کر وہاں سے نکلا، اس کے بعد فورا ایک آدمی اندر گیا تو دیکھا کہ تازہ تازہ ایک آدمی مقتول پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یہ جوآدمی نکلا ہے اس نے کل کیا ہے۔ اس لئے کہ قرائن قطعیہ ہیں جس سے قبل عمر بھی ثابت ہوسکتا ہے اس لئے اس مخض سے قصاص لیا جائے گا۔ ای طرح بعض اوقات قرآئن قطعیہ خبر واحد و مفید "للقطع" بنادیتے ہیں۔ یہاں خبر واحد "مسحنف بالقرائن "تھی اس معنی میں کہ پہلے سے صحابہ کرام بھی انتظار میں تھے اور حضور تھی بار بارمندا تھا کرآسان کی طرف و کیھتے تھے اور ہر وقت صحابہ کرام منتظر تھے کہ اب تکم آنے والا ہے تو ان قرائن پر خبر مفید "للقطع" قرار دے کرانہوں نے تویل قبلہ کیا۔

چوتما مسئلہ بہ ہے کہ تحویل قبلہ ظہر کے وقت ہوا تو حضور کی نے دور کعتیں اس حال میں پڑھیں جبکہ ناسخ نہیں آیا تھا، لہذا دور کعتیں بیت المقدس کی طرف درست ہو گئیں اور باتی دور کعتیں ناسخ کے آنے کے بعد پڑھیں ،لہذاوہ بھی درست ہو گئیں۔ بنو حارثہ کے لوگوں نے اس وقت نماز شروع کی جب ناسخ آچکا تھا اور وہ رکوع میں بھے، تو اس کا مطلب بہ ہوا کہ نماز کا ایک حصہ انہوں نے رکوع کی حالت میں پڑھلیا تھا، جبکہ تھم شرعی تو بہ تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر واور بہ کررہے تھے بیت المقدس کی طرف تو ان کے لئے نماز کے اندر تبدیلی کرنا کیسے درست ہوا۔ ان کو احتیا ف کرنا چاہئے اور اس سے زیادہ معاملہ قباء والوں کا تھا کہ وہ فجر پڑھ رہے تھے تو انہوں نے تحویل قبلہ کا تھم آنے کے بعد عصر پڑھی ۔مغرب پڑھی پھرعشاء پڑھی اور فجر کا بھی پچھ حصہ پڑھ چکے تھے اور بیہ ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل ساری نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئیں۔ انہوں نے ناسخ پڑھل نہیں کیا بلکہ منسوخ پڑھل کھیں ۔

جواب:اگرچہ بیہ مسئلہ نظری جبیبا ہے ، کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہوگیا ہمیں کیا پیتہ ہے! اب اس بحث میں پڑھنے کی کیاضرورت ہے!

لیکن اس بحث سے چنداُصول نگلتے ہیں۔اگر چبعض فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں بیفر مایا ہے کہ ان کے ذمے قضا واجب بھی اور انہوں نے ادا کر لی ہوگی ضروری نہیں کہ راوی ہر بات روایت بھی کریں ،کیکن زیادہ تر فقہاء کرام کا مؤقف بیہ ہے کہا گرچہ ناسخ پہلے آچکا تھا ،کیکن وہ ناسخ ان تک نہیں پہنچا تھا اور اس ناسخ کا معلوم کرنا اپنے ذرائع سے ان کے لئے ممکن بھی نہیں تھا۔لہذا ان کے حق میں حکم اس وقت نا فذہوگا جب سے ان کو حکم پہنچا اور جونما زانہوں نے حکم آنے سے پہلے پڑھیں وہ درست ہوگئیں۔ کھلے

پہلا اُصول یہ کہ دارالاسلام میں لاعلمی کوئی عذر نہیں اگر کوئی آ دمی کوئی نا جائز کا م کرے اور کہے کہ جھے تو اس کے نا جائز ہونے کاعلم ہی نہیں تھا تو یہ کوئی عذر نہیں۔اس لئے کہ دارالاسلام میں تو اس کومواقع حاصل ہیں کہ وہ معلومات کرلے اور اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن اگر کوئی شخص الیبی جگہ پراسلام لے آیا جہاں اس کواسلام کے احکام معلوم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، جیسے فرض کریں افریقہ کے کسی جنگل میں کوئی مسلمان ہوگیا اور وہاں توسب ننگے قبیلے ہیں ان ہے کوئی تھم معلوم کرناممکن نہیں اب ایس صورت میں اگراس کو بیہ معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا اور نماز اس پراس وقت سے فرض ہوگی جب نماز کا تھم اس تک پہنچا۔ اگر چہ فرضیت تو کب کی ہو چکی تھی ، لیکن اس محف کے حق میں اب تک تھم کا بلوغ نہیں ہوا اور اس تھم کے معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی ڈریعہ اور راستہ نہیں ، لہذا وہ معذور ہے۔ ۱۸۸

ووسراا صول ہیہ کہ ہرانسان پی وسعت کی حد تک مکلف ہے، لہذا اگر وہ کس حکم شری پراپی وسعت کی حد تک معلومات کر کے مل کر ہے یا جہاں پرشریعت نے توی کی اجازت دی ہے وہاں توی کر کے مل کر ہے و اس کا وہ ممل درست ہے خواہ کر لینے کے بعد غلط ثابت ہوجائے۔ مثلاً ایک شخص جنگل میں ہے قبلہ کا رخ معلوم نہیں ایسے ہی قبلہ کا اندازہ لگا کر نماز پڑھ کی اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو کسی نے اس کو بتایا کہ آپ تو الئے پڑھ رہے ہے رخ ادھر ہے تو اس کی نماز ہوگئی باوجود یکہ اس کو پہنچل گیا غلط رخ پر پڑھی ہے۔ کیونکہ توی کر کے پڑھی ہے اور جس وقت پڑھی تھی اس وقت اس کا مکلف تھا تو عنداللہ مقبول ہوگی۔ بہی معاملہ ان صحاب کرام کے ساتھ ہوا کہ ان تائی نہیں جا تو اسطے انہوں نے واجب پر عمل کیا اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں اور چھتے کہ قبلہ بدل گیا یا نہیں ۔ اس واسطے انہوں نے واجب پر عمل کیا اور یہ وہ موقع ہے کہ جہاں است صحاب " حال بھی عذر ہوتا ہے کہ بھی چلا آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کو تھی تو اس کر نے کی حاج ہوا کہ کی خدید تک جدید تک جدید تک جدید تک جدید تک جدید تھی آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کو تھیت کر نے کی حاجت نہیں تھی ، اس تھم پر "است صحاب" حال تک عمل کرتا چلا جائے گا جب تک جدید تھی آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہو ہو ہوگئے۔ اس کے حدید تھی آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے اب ہر لوے میں آ دی کو تھیت کی فران ہوگئی۔ اس تھی ہوا کہ بیت المقدس قبل کی خدید تک جدید تھی آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ تا کہ جہاں کا کرنا ہوگئی۔ اس تھی ہو آ رہا تھا کہ بیت المقدس قبلہ تھی تھی تھی تو اس کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کہ کرنا نے بھی تو اور جس کی تو بھی تھی تو اور جس کی خوال کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی نماز ہوگئی۔ وہ کو بھی تو اور جس کی تو بھی تو اور جس کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی خوال کی نماز ہوگئی۔ وہ موقع ہے کہ جہاں کی نماز ہوگئی۔ وہ کو بھی کو بھی کہ کی خوال کی کو بھی کی کو بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کی کو بھی کی کر بھی کر بھی

## تحویل قبله پریهود ونصاری کا غصه

"وكانت اليهود قداعجبهم إذكان يصلى قبل بيت المقدس و أهل الكتاب".

اور یہود یوں کو میہ بات پیندا تی تھی کہ جب آپ جی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو ہارا قبلہ جو تھاوہی انہوں نے مان لیا اور "واہل الکتاب" اس کاعطف یہود پر ہوگا۔

اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ چلو یہود کے خوش ہونے کی بات توسمجھ میں آتی تھی ، لیکن آ سے جب اہل کتاب بول رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے نصاری مراد ہیں اور نصاری کے خوش ہونے کا کیا موقع ، کیونکہ نصاری کا قبلہ تو بیت المقدس ہے ہیں آن کا قبلہ تو "ہیت المسلم میں ہے جہاں عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جہاں سے اس وقت پوپ پال صاحب جج کر کے آرہے ہیں تو وہ ہے ان کا قبلہ۔ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی کیا خوشی ؟

عمل، ٨٨٤، ٩٨٨ عمدة القارى، ج: ١،ص:٣٢٢.

اس کاضیح جواب میر نزدیک یمی ہے کہ خوشی سے کہ بیت المقدن اور "بیت الملحم" ایک ہی سمت میں واقع ہیں۔ مدینہ منورہ سے دونوں شال میں ہیں جب بیت المقدس کی طرف رخ کیا تو "بیست اللحم" کی طرف بھی ہوگیا،اس واسطے وہ خوش ہوتے ہیں۔

"فلما ولى وجهه قبل البيت" جب نبى كريم النارخ بيت الله كى طرف كيا تويبوداوراال كتاب في الله كالرف كيا تويبوداوراال كتاب في الكريمة الله الله كتاب في الله المحارات برآيت كريمة نازل بوئى:

"سَيَقُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَهُمْ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا". [القرة: ١٣٢] ترجمه: اب كبيل ع بيوتوف لوگ كهس چيز نے پھير ديا مسلمانوں كوان كے قبلہ ہے جس يروه تھے۔

تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی نمازیں مقبول ہیں یانہیں؟

"قال زهير حدثنا أبو إسحق عن البواء في حديثه هذا "ابواكل جوير \_استاذ بين اس حديث وصرت براءرض الله عند سيفل كرت بوئ فرمات بين " أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال ". "أنه " كاخير شان ب " رجال مات "كافاعل ب تومتى بوئ "مات رجال وقتلوا على القبلة قبل أن تحول " كر يحولوگ مركة تصاور يحولوگ شهيد بوگة تصييت المقدى كاطرف نماز على القبلة قبل أن تحول " كر يحولوگ مركة تصاور يحولوگ شهيد بوگة تصييت المقدى كاطرف نماز يرضت بوئ آل اس كر قبله بيت الله كاطرف بدل جاتا" فيلم ندر مانقول فيهم " بمين مجهيل نبين آتا كدان كي بار بين كي كران كي نماز مقبول بوئي يانيس في نيزل الله تعالى : ﴿ وَ مّا كَانَ اللهُ لِيُضِينَعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ . \* قا

#### ( ۱ س) باب حسن إسلام المرء

امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن اسلام کے اوپر باب قائم کیا اور مقصد بیہے کہ نبی کریم کے اسلام کے اسلام کے اصلی شکر ات مرتب فر مائے۔اس صورت پر جبکہ آ دمی کا اسلام اچھا ہوا ور اسلام حسن ہو۔اسلام کاحسن کیا ہے اس بارے میں سب سے پہلے امام مالک کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری رحمه اللدنے جس استاد سے بیرحدیث سی اس کا نامنہیں لیا اس واسطے بی تعلیقا ہے۔

<sup>•</sup> ول اس مسئلہ کی مزیدا فاوات وتو منبح کے لئے ملاحظہ فر مائمیں: ابتدائی باب میں'' آیت کا شان نزول'' و'' حضرت من الہندر حمداللہ کی مختیق'' و سورة البقرة، آیت: ۱۳۳۳، ف۵- • اوسورة المائدة، آیت: ۹۳، ف، آبنسیر عثانی من: ۲۷و ۱۲۳۔

# حالت كفرك إعمال كاحكم

حضرت ابوسعید الحذری دورات بین کدانهوں نے نبی کریم الکوفر ماتے ہوئے ساکہ جب کوئی بندہ اسلام لے آتا ہے اوراس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما و بیتے ہیں جواس نے کئے ہوں۔" ذلفھا، اذلفھا، تریب قریب ہمرادیہ ہے" قلدمھا" جو کہ پہلے کئے ہوئے گناہ ہیں اوریہ لکلا ہے ذلف کے مادہ سے جس کے معن" قریب کیا اور" ازلفھا" کے معنی ہمی ذلف کے مادہ سے جس کے معن" قریب کیا اور" ازلفھا" کے معنی ہمی کی ہیں یوہ تمام گنا ہوں کا اللہ تعالی کفارہ کردیتے ہیں۔

### "وكان بعد ذلك القصاص"

اوراس کے بعد معاملہ برابر سرابر ہوگا، یعنی پچھلے گناہ معاف ہونے کے بعد اس کے ساتھ اعمال کے مطابق معاملہ کیا جائے گا، اچھے کام کرے گاتو ثواب اور برا کام کرے گاتو عذاب دیا جائے گا۔

"قصاص" بہاں اصطلاحی معنی میں نہیں ہے جو آل کے معنی میں ہوتا ہے، بلکہ برابربدلہ دینے کے معنی میں ہے۔ اب جوآ دمی نیکی کرے گاتو" عشوة آمفالها" یعنی اس کودس گنا تو اب ملے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور بڑھادے گا۔ سات سوگنا تک اور" مسیعة بسمد لمها " اور گناه کا عذا تباس کے برابر ہی ہوگا۔ اس میں مضاعفت نہیں ہوگی " إلا أن بحلوز الله" یہ کہ اللہ تبارک و تعالی درگز رفر مادے۔ اور اس گناه کا عذا ب بھی مرتفع ہوجائے، تو گویا نیکی کا تو اب تو کم سے کم دس گنا سے سات سوگنا تک ملتا ہے اور گناه کا عذا ب اس کے برابر ملتا ہے۔ یہ روایت تعلیقاً نقل کی ہے اور پھر یہی مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ مقطعہ سے موصولاً روایت فرمایا:

٣٢ ـ حدثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أبى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل

#### سيئة يعملها تكتب له بمثلها ))<sup>ال</sup>

#### مقصد بخاري

جبتم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کوا چھا کر لیتا ہے اور پھر حسنہ پڑمل کرتا ہے تو اس کی نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور پھرا گرسینہ کاار تکاب کرتا ہے تو ''تکتب للہ ہمثلها'' یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترجمۃ الباب سے آمام بخاری رحمہ اللہ کامقصود یہ ہے کہ آدمی کواسلام لانے پرمطمئن نہ ہونا چا ہئے ، بلکہ اس بات کی کوشش کرنی چا ہئے کہ اس کا اسلام حسن ہو، اور دوسر سے اس طرف بھی متوجہ کرنا ہے کہ اس حدیث سے ایمان کی زیادت اور نقصان کا بہۃ لگتا ہے کہ اسلام کے حسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غیر حسن بھی ہوسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوگا بلکہ اس میں نقصان ہوگا۔

## حسنِ اسلام سے کیامراد ہے؟

بعض حفزات نے اس کے معنی بیر بتائے کہ اسلام کے اچھے ہونے کا مطلب بیرہے کہ آ دمی صرف اسلام پراکتفانہ کرے بلکے مل بھی اچھا کرے ،اعمال صالحہ کو اختیار کرے اور گنا ہوں سے بیچے۔اسلام کے تمام تقاضوں پڑمل کرے بیرہے جن اسلام۔

بعض نے بیفر مایا کہ حسن اسلام کے معنی ہے ہیں کہ جو بھی ایمان لایا ہے وہ سے دل سے ایمان لایا ہو۔
ایسانہیں کہ ایمان کسی خوف یا لالح کی وجہ سے یا اپنی شہرت کو اچھا بنانے کے لئے ، یالوگوں میں مقبولیت حاصل
کرنے کے لئے ایمان لایا ہو،لیکن دل میں تقدیق نہیں ہے، اس صورت میں حسنِ اسلام کے مقابل نفاق ہے۔

بعض حضرات نے بیمعنی بیان کئے کہ اسلام لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے، کسی وقت ارتد اد میں
مبتلا نہ ہو۔حسن اسلام سے استقامت اور ثبات مراد ہے۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ حاصل ہے ہے کہ اسلام لانے
کے بعد اسلام کے تقاضوں پڑمل کرے بیمسنِ اسلام کامفہوم ہے۔

سوال

اب سوال بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید الحذریؓ سے جوحدیث تعلیقاً نقل کی ہے اس میں صرف اتنی بات ہے۔

اول وفي صحيح مسلم ،كتاب الإيمان ، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسئية لم تكتب ، رقم : ١٨٧-١٨١ ، وصن ن الترميذي ،كتب بوقم : ٩٩٩ ، مسند أحمد ، باقي . وسنين الترميذي ،كتباب تفسيس القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة الأنعام ، رقم : ٩٩٩ ، مسند أحمد ، باقى مسندالمكثرين ، باب مسند أبي تعريرة ، رقم : ٩٩٥ ، ٩٩٠ ، ٨٩٥٤ ، ٨٩٥٧ ، ٨٩٥٧ ، ١٢٠٠١ .

"أذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان ذلفها" الى ك بعدا يك اورفقره بحى به جونسائي اورطحاوى مين مروى به "كتب الله له كل حسنة كان أذلفها". 194 جس نے اچھائياں كى موں گى وه لكھى جائيں گى تو امام بخارى نے يہ جملہ يہاں پر روايت نہيں كيا بلكہ صرف يہلافقره روايت كيا توسوال پيدا موتا ہے كه اس كو كوں حذف كيا؟

جوات

اس کا جواب امام ما زریؒ نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے اس فقر سے کواس لئے حذف کیا کہ بیقر آن کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی آ دمی نے کفر کی حالت میں پچھ نیک کام کئے توان کی نیکیوں پر بھی اس کواجر ملے گا۔ اور بیاس بات پر موقوف ہے کہ کفر کی حالت میں کی گئی نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہوں تبھی توان پر تواب ملے گا۔ حالا نکہ قاعدہ بیہ کہ کفر کی حالت میں جو بھی نیک عمل کریں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"وَقَدِمْنَا إلى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً

ترجمہ:اورہم پنچےان کے کاموں پر جوانہوں نے کیے تھے۔ پھرہم نے کرڈالااس کو خاک اڑتی ہوئی۔

کہ کافروں کے سارے عمل "هباء منشودا" ہوجاتے ہیں اوران پراللہ کے ہاں کوئی توابنیں ملا۔ اگر اللہ چاہے تواس کا تواب دنیا میں ہی دید ہے ہیں ، لیکن آخرت میں کوئی تواب اس کونہیں ملا۔ قرآن وصدیث کے مجموعے ہے یہی قاعدہ معلوم ہور ہا ہا اور "کتب اللہ له کل حسنة کان اُذافها" اس نقره کا تقاضا یہ ہے کہ کفری حالت میں کی گئی نیکیوں کو اللہ تعالی کھتے ہیں اور اس پراجر وثواب عطا فرماتے ہیں ، اس کوقاعدہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے حذف کردیا۔ "الله

کین یہ بات کسی بھی طرح درست نہیں اس لئے کہ اگر بالفرض حدیث کا کوئی فقرہ قواعد عامہ کے خلاف بھی نظر آتا ہوتو اس سے اس بات کا جواز پیدانہیں ہوتا کہ اس فقرہ کوکوئی حذف کر دے۔ ہاں اس کی تاویل کی جائے گی اس کا کوئی محمل تلاش کیا جائے گا،کیکن اس کوحذف کرنایا یہ کہنا کہ حدیث کا حصہ ہی نہیں یہ بات کسی طرح درست نہیں ہے۔

<sup>19</sup>۲ صنن النسائى، كتاب الإيمان وشرائعه ، باب حسن اسلام المسلم ، ج: ۲ ، ص: ۲۲۲، مطح قد ي كتب فات، كرا يى ـ

<sup>197</sup> عمدة القارى، ج: ١،ص: ٣٤٣، و فتح الباري، ج: ١،ص: ٩٩.

اورا مام بخاری رحمہ اللہ بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں لاتے ہیں جن کے اندر ایسی باتیں مذکور ہوتی ہیں، جوان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے قابل قبول نہیں نظر آتیں، پھر بھی لاتے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ بیفقرہ قواعد کے خلاف ہے بیٹجی مسلم نہیں۔ کیونکہ کا فر کے جونیک اعمال غیر مقبول ہوتے ہیں وہ اس وقت ہے جب وہ حالت کفر میں رہے اور بیقاعدہ قرآن وسنت سے نکلتا ہے، لیکن اگروہ اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال معتبر نہیں ہوں گے اس پرکوئی دلیل موجود نہیں بلکہ اس کے خلاف دلائل موجود ہیں۔

## حالت كفركے اعمال حسنہ

آپ گانے فرمایا۔"اسلمت علی ماسلف من حید"تم اسلام لائے ہواس خیر کے ساتھ جوتم نے پہلے کی لینی تمہارے اسلام لانے کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی جوتم نے زمانہ جاہلیت میں کی تھیں۔ <sup>90</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی کا فرکوئی نیک کام کرتا رہا ہوتو کفری حالت میں تو مقبول نہیں سے گویا اس کی مقبولیت معلق ہوگی اسلام لانے پر، اور جب اسلام لے آیا تو جو مانع تھا وہ زائل ہوگیا۔ اس لئے اب وہ نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیئے جائیں گے اور اس کو اور اس کو گاتو بیحد بیٹ صراحت کے ساتھ اس بات پر ولالت کررہی ہے کہ اعمال خیر جو زمانہ کفر میں کئے سے اسلام لانے کے بعد اس پر اجرملتا ہے۔ ایک حدیث معرست امام سلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ نے مائٹ اللہ عنہا سے روایت کی ہے اور اس حدیث میں حضرت عائشہ نے مورد و قال السندی رحمہ اللہ: (رو هذا الحدیث بدل علی ان حسنات الکافر موقوفة، إن اسلم تقبل ، والا تود ، لا مردودة. وعلی هذا فنحو قوله تعالی: "واللین کفروا اعمالهم کسراب" محمول علی من مات علی الکفر والظاهر مودودة. وحدیث الإیمان بجب قبله "من الخطایا فی السینات لافی الحسنات. (هرح السندی علی النسانی ، ج: ۸ ، ص: ۲۰۱ ، طبع بیروت ۲۰۳۱ ه

90] صحيح البخارى ، كتاب البيوع ، ( • • 1) باب شراء المملوك من الحربى و هبته و عتقه ، رقم الحديث : ٢٢٢٠ ، و كتاب المزكاة ، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ، رقم : ١٣٣٧ ، ص : ٢٨٥ ، دار السلام ، الرياض.

نبی کریم ایک شخص کے بارے میں جس کا نام جدعان تھا سوال کیا کہ وہ روزہ رکھتا تھا،صدقہ کرتا تھا اور بہت سے نیک اعمال کیا کرتا تھا تو کیا اس کواجر ملے گا۔ آپ تھے نے فرمایا:

#### "إنه لم يقل يوما رب اغفرلي خطيئتي يوم الدين". الله

اس نے ایک دن بھی مینہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرمادے۔ لیعنی حالت کفریراس کا انقال ہوجاتے ہوگیا تھا۔ اس کامفہوم مخالف میہ ہے کہا گروہ میرکہتا، تو اس کے جو نیک اعمال تھے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوجاتے اور اس پر تو اب مل جاتا۔

اس سے بھی بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کا فر کو اسلام لانے کے بعد اس کے کئے ہوئے نیک اعمال پر تو اب ملے گا۔اس واسطے علامہ قرطبیؓ ،علامہ نو ویؒ اور دوسرے بہت سے محدثین کی بڑی جماعت اس طرف گئ ہے کہ نیک اعمال کا ثو اب اسلام لانے کے بعد ملے گاانشاءاللہ۔ <sup>عول</sup>

البذاامام بخاری رحمه الله نے بیفقرہ جوحذف کیا ہے اس کی وجہ وہ نہیں جوعلا مدما زریؒ نے بتائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس طریق سے امام بخاری رحمہ اللہ کو بیفقرہ نہیں پہنچا، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاریؒ نے اختصار کے پیش نظر اس کو حذف کیا ہو، کیونکہ یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ نفر کی حالت میں کئے ہوئے نیک اعمال پر تواب ملے گایا نہیں۔ اگریہ مقصود ہوتا تو ذکر کرتے ، بلکہ اصل مقصود حسن اسلام بتلا نا ہے۔ چنا نچہ جس نقر ہے سے مقصود حاصل ہور ہا تھا اس پر اکتفا کیا اور آگے حذف کر دیا ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ حدیث اختصار کے ساتھ پنجی ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہاں یہ حدیث تعلیقاً روایت کی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ امام ما لک تک اس کی سند کیا ہے؟

# حالت كفر كے معاصى مجرداسلام سے معافى ؟

اس کے برعکس دوسرامسکاریہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام لے آئے اور وہ اس کا حسن بھی حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے برگناہ کومعاف فر مادیتے ہیں جو اس نے پہلے کئے ہیں۔توسوال پیدا ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں کئے ہوئے معاصی کیا مجرداسلام سے معاف ہوجاتے ہیں یااس کے لئے کچھاور کام بھی ضروری ہیں؟

#### جهبوركا مسلك

جمہور جن میں حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کی اکثریت داخل ہے کہتے ہیں کہ محرد اسلام لاتے ہی وہ معاصی جو

٢٩١ مِسحيح مسلم ، باب الدليل على أن من مأت على الكفر لاينفعه عمل ، رقم: ٢١٣.

<sup>2</sup>ول فيش الباري، ج: امن: ١٣٥، و عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٤٣ ، و شرح النووى على صحيح مسلم ، ج: ٢ ، ص: ٣٧ .

اس نے کفر کی حالت میں کئے تھے وہ سب معاف ہوجاتے ہیں ،لیکن امام احمد بن طبل اور شافعیہ میں سے امام بیجی " اور امام طبی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ معاصی جو جاہلیت کے زمانہ میں کئے تھے ان کا معاف ہونا اسلام لانے کے بعداس پرموقوف ہے کہ آ دمی ان سے تو بہ کر ہے اور آ کندہ تو بہ پرعمل کر ہے اور حق الا مکان کبائر اور صفائر کا ارتکاب نہ کر ہے تب معاف ہوں گے۔لیکن اگر کوئی شخص اسلام لے آیا اور پچھلی معصیتوں سے تا بہنیں ہوا تھا اور وہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہوا تو الی صورت میں اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے اور وہ حضرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں " یہ کے فر اللہ عند کل مسینہ کان ذلفہا" کوموتوف رکھا" اذا اسلم العبد فحسن اسلام ہی تشریح یہ حضرات اس کی تشریح یہ حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ آ دمی تا بہ ہوجائے اور آ کندہ تو بہ پر متنقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر متنقیم طرح کرتے ہیں کہ آ دمی تا بہ ہوجائے اور آ کندہ تو بہ پر متنقیم رہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر متنقیم نہیں رہے گا تو پھر پچھلے گنا ہوں کی معافی کا کوئی وعدہ نہیں ۔ 10

دوسرااستدلال بیب که بخاری میں حدیث ہے کہ "نؤا حذ بما عملنا فی الجاهلیة" کیا ہم سے ان اعمال کا مواخذہ ہوگا جو ہم نے زمانہ جاہلیت میں کئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگرکوئی شخص تو ہہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیں گے۔ اوراگر تو بہیں کی تو"احد بالاول و الآخر سے اول و آخر سب کا مواخذہ اس سے ہوگا۔ 99

اس سے پتہ چلتا ہے کہاں کے گناہوں کی معافی موقوف ہے تو بہ جدیدہ اور گناہوں سے اجتناب پر۔ مطل تیسر ااستدلال ان کا آیت کریمہ سے ہے:

وَمَنُ يُسْفَعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَقَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ اِلّا الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخُلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ اِلّا مَسَنُ تَسَابَ وَ امْنَ وَ عَمِلَ عَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ فَأُولُؤَكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّنَاتِهِمُ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللّهُ مَنَاتِهِمُ حَسَنْتٍ ﴿ وَكَانَ اللّهُ خَفُورًا رَحِيْماً ﴿ وَمَنْ تَسَابَ وَعَمِلَ اللّهُ مَنَابًا وَالفرنان : ١٨ وَمَلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَنَابًا والفرنان : ١٨ وَاللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٨ وَاللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٨ وَاللّهِ مَنَابًا والفرنان : ١٨ وَاللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٤ وَاللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٤ وَاللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٤ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٤ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَابًا والفرنان : ١٤ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَابًا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَابًا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَابًا وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنَابًا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَابًا وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَابًا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَابًا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

<sup>194</sup> الأشباه والنظائر ، ج: ١ ، ص: ٢٥٣.

<sup>99.</sup> صحيح البحارى ، كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إلم من أشرك بالله و عقوبته في الدنيا والآخرة ، رقم : ٢٩٢١.

٥٠٤ ، ١٠٢ جامع العلوم والحكم، ج: ١ ، ص: ١٤١.

جوفض ایبا کرے گاس کوعذاب پنچ گا۔ "یمضاعف له العذاب و یخلد فیه مهانا" اس سے استناء کیا" الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحاً فاولئک یبدل الله سیناتهم حسنات و کان الله غفودا دحیماً" جب توب کرے ایمان لائے اعمال صالح کرے تو وہ اقبل کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ تو یہاں عذاب سے محفوظ اور مشتی ہونے کے لئے ایمان کوکانی نہیں کہا گیا، بلکہ "عمل عملاً صالحا "کہااس سے بھی امام احد بن عنبل دحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں۔ انظ

#### جمهور كااستدلال

جمہور کا استدلال اس مدیث ہے جومفازی میں آئی ہے جس میں حضرت نبی کریم کا نے حضرت عمروبان عاص کے ہوئے استدلال اس مدیث ہے جومفازی میں آئی ہے جس میں حضرت نبی کریم کا اسلام بہدم ما کان قب کہ اسلام بہدم کردیتا ہے اور بیقاعدہ کلیہ قب کہ اسلام کردیتا ہے اور بیقاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص اسلام لا تا ہے تو ماقبل کے سارے اعمال منہدم ہوجاتے ہیں تو اس سے پہت چلا کہ جو معصیتیں کی تھیں اور جن گنا ہوں کا ارتکاب کیا تھاوہ سب اسلام کے ذریعے معاف ہوجاتے ہیں اور آیت کر بہہ میں اس کامفہوم یہ ہے کہ ''اگرتم ایمان لے آؤتو جو بچھتم نے کیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن میں اس کامفہوم یہ ہے کہ ''اگرتم ایمان لے آؤتو جو بچھتم نے کیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' ایکن کے اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' کیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو اسلام کے دیا تھاوہ سب معاف کردیں گے۔'' کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کا کہ کو بیکن کے کہ کیا تھا کے کہ کو بیکن کو بیکن کے کہ کو بیکن کے کہ کو بیکن کی کے کہ کو بیکن کے کر بیکن کے کہ کو بیکر کے کہ کو بیکر کے کہ کو بیکر کے

اورجہاں تک حدیث باب کاتعلق ہو اس کے بارے میں جمہوریہ کہتے ہیں کہ یہاں حن اسلام سے مرادینہیں ہے کہ شرط کے طور پر استعال کیا گیا بلکہ یہ مزید بیت بیان کرنے کے لئے ہے اور یہاں حن اسلام سے مراوصرف صدق اسلام ہے۔ یعنی اگر اس کا اسلام اچھا ہے اورصدق دل سے اسلام لے آیا تو اللہ اس کے گناموں کا کفارہ کردیں گے اور وہ حدیث جو انہوں نے چیش کی ہے کہ ''اخد بہ الاول و الآخر "اول و آخرسب کا مواخذہ ہوگا تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ بعد میں آدی مرتد ہوجائے۔ العیاذ باللہ کی خوال و آخرسارے گناموں کا مواخذہ اس سے ہوگا اور اگر مرتد نہیں ہوا اور اسلام پر باقی رہاتو مواخذہ پچھے گناموں کا نہیں اوروہ آیت کر یہ جس سے استدلال کیا'' الا من قباب و آمن و عمل عملا صالح " اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے۔ اس واسطے '' الا لکون' عمنی میں ہواوردیل اس کی ہے ہو کہ اسلام لایا ہے عمل صالح نہیں کے تو اس کے پچھے گناہ تو معان ہو گئے ، کیکن تبریل "الی الحسنات" اس کوت میں نہیں۔

٣٠٢ - الثقات ، ج:٣، ص:٢٢٦ ، وسنن البيهقي الكبرئ ، رقم : ٢٩٢٩ ، ج: ٩ ، ص:٩٨.

# (٣٢) باب أحب الدين إلى الله أدومه

الله کووه عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔

٣٣ ـ حدثنامحمدبن المثنى قال ، حدثنا يحيى ، عن هشام قال : أخبرنى أبى ، عن عائشة أن النبى الله دخل عليها وعندها إمراة فقال : من هذه ؟ قالت : فلانة ، تذكر من صلاتها، قال : ((مه ، عليكم بما تطيقون ، فوالله لايمل الله حتى تملوا)) وكان أحب الدين إليه ماداوم عليه صاحبه .[أنظر: ١١٥١]

تشريح

حضور المستحضرت عائشہ چنی اللہ عنہا کے یاس داخل ہوئے ،ان کے یاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ جس کا نام روایتوں میں خولہ ہنت طولی آیا ہے۔ آپ 🕮 نے یو چھا کہ بیکون ہےتو حضرت عا کشتانے نام لیا۔ ' عا كشه "اس خاتون كى نماز كا ذكر كرر ہى تھيں \_بعض روايتوں ميں اس كومجبول يڑھا گيا \_"**يـذ كـد عن صلاتها"** کہان کی نماز کے بارے میں لوگوں ہے باتیں کی جارہی تھیں بعنی ان کا نماز کثر ت ہے پڑھنا لوگوں میں مشہور و معروف تھا کہ بیرخاتون ساری رات نماز پڑھتی ہیں تو آپ ﷺ نے فر مایا ''مسه'' بیاسم فعل ہے جمعنی رک جاؤ۔ تهر جاؤ۔آپ الله فرمانا بيچا ہے تھے كدو ممل كروجس كى تم طاقت ركھتے ہو۔"عليكم بما تطيقون فوالله و في صحيح مسلم ، كتاب صلوة المسافرين و قصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوتر، رقم: ٢٢٥ / ١٣٠٠ - ١٣٠٨ و كتاب الصيام، باب صيام النبي في غير رمضان وإستحباب أن لا يحلي، رقم: ٩٥٨ ١، وكتاب صفة القيامة و الجنة و النار ، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ، رقم : ٥٠٣٣ ، و مسنىن النسائي ، كتاب القبلة ، باب المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة ، رقم : ٤٥٧ ، وكتاب قيام اليل و تبطوع النهار ، باب وقت القيام رقم : ٩٩٨ / ٢٢٣ / ٢٣٣ / ١ وكتاب الإيمان و شرائعه ، باب أحد الدين إلى الله عزوجل ، رقيم: ٩٩٩٩ ، و صنن أبي داؤد ، كتباب الصلوة ، باب مايؤمر به من القصد في الصلاة ، رقم: ١١١١ ، ١٢١ ، و سنن ابن ماجة ، كتاب الزهد ، باب المداومة على العمل ، رقم : ٣٢٢٨ ، و مسنداحمد ، باقي مسند الأنصبار، بسأب حديث السيدة عائشة، رقم: ٢٢٥ ٢٢٩ ، ٢٣٠٣٣ ، ٢٣٠٥٩ ، ٢٣٠٥٩ ، ٢٣١١١ ، ٢٣١٤٠ " TTO 9 . . TPTO 1 . TPTO 7 . مالك، كتاب النداء للصلوة، باب جامع الصلاة ، رقم: ١٨١. طافت سے زیادہ عمل کر و کے تو ایک وقت ایبا آجائے گا کہتم اکتا جاؤ گے۔ یعنی یہ جو میں تمہیں طافت سے زیادہ عمل کرنے سے منع کررہا ہوں۔ اس کی وجہ بیٹیں کہ اللہ تعالیٰ تو اب دینے سے اکتا جائے گا، بلکہ جب تم زیادہ عمل کرو کے تو ایک مرحلہ پر تمہاری طافت جواب دے جائے گی اور طبیعت میں اکتاب آجائے گی اور عمل چھوڑ دو کے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اب دینا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ملال کی نبست ہے یہ بجازی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتانے سے منزہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اکتاب نے سے مزوان تعالیٰ کے اور ایک اور کی ہے تو وہاں اس سے مراوا نعالی کا مجبہ ہوتا ہے نہ کہ انفعال کو برقر اور کھ سکے۔ یہ بیٹی کا نبو گا، تو کہنے کا منشاء یہ ہے کہ اتناعمل کرنا چا ہے کہ آدی میں انفعال کو برقر اور کھ سکے۔ یہ بیٹی کہ ایک دن قر ساری رات جا گے اور ایکے دن قرض بھی غائب اور پھر چھوڑ بیٹھے۔ اس کا خاص کوئی قائمہ فیس

اس کے برخلاف اگرعمل ایسا کروجس کے اوپر مداومت کرسکوتو وہ اللہ کوزیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا: "و کسان احب السدین إلیه ماداوم علیه صاحبه" اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب دین کاوہ عمل ہے جس براس کا صاحب مداومت کر سکے تو اللہ تعالی اس کو پسند فرماتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی کاارشاد

حضرت گنگوئی رحمہاللدنے فر مایا کہ جب بھی نیک عمل کرو( اس سے مراد نفلی عمل ہے ) تو اس وقت ایس کوچھوڑ دو جب ابھی کچھنشاط باقی ہو۔سارا نشاط ختم کر کے نہیں اٹھو، تا کہ دو بار ہ عمل کرنے کی تنجائش باقی رہے۔ تھک کرچھوڑ و گے تو دو بار ہ عمل کرنے میں دشواری ہوگی۔

 آخرى جمله - "وكان أحب الدين إليه مادوام عليه صاحبه" اوراس سيرجمة الباب قائمُ فرمايا - "أحب الدين إلى الله أدومه".

اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب دین کا اطلاق یہاں عمل پر کیا گیا ہے اور جو مداومت کے ساتھ کیا جا اس کواحب الدین کہا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان عمل ہوتا ہے۔

#### (٣٣) زيادة الإيمان و نقصانه ،

## ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان

و قول الله تعالىٰ: ﴿ وَزِدْنَا هُمُ هُدًى ﴾ [الكهف: ١٣] ﴿ وَ يَزُدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوا اللَّهَ تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ : ﴿ اَلْيَوُمَ اَكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ ﴾ [المائده: ٣] فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقص.

## امام بخارت كامقصد

اس باب میں زیادت ایمان اورنقصان کوصراحت کے ساتھ ذکر کرتا مقصود ہے۔ پیچے یہ ضمون مختلف ابواب کے شمن میں آ چکا ہے اورخودا مام بخاری نے کتاب الایمان کے شروع میں یہ لفظ استعال کیا ہے۔ "بنی الاسلام علی خمس و هو قول و فعل یزید و ینقص" لیکن وہاں" یزید و ینقص" کی نسبت اسلام کی طرف تھی ، یہاں ایمان کی طرف ہے۔ اوراس کے بعد بھی جو باب قائم کیا تھا" بساب المسف اس الایمان کی طرف تھی ، یہاں ایمان کی طرف ہے۔ اوراس کے بعد بھی جو باب قائم کیا تھا" بساب المسف میں آتا تھا لیکن الایمان سال میں اگر چربطور کیفیت کے تفاضل کا ذکر تھا اور زیادہ ونقصان کا ذکر اس کے شمن میں آتا تھا لیکن اس صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایمان میں زیادتی اورنقصان ہوتا ہے اوراس میں روایت نقل کی ہے جو پہلے بھی ذکر تھی ۔ "وز دناہ مدی " اس پر تفصیلی بحث گذر چکی ہے۔ البتدا یک آ یہ بیاں آئی ہے "اک ملت نکم دینگم" تواس میں دین کے اکمال کا لفظ ہے کہ آتے میں نے تمہارے دین کو کمل کیا۔

اب آ گے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں" فیاذا تو ک من المشی فہو ناقص"
اگر کوئی آ دمی کمال میں کوئی حصہ ترک کردی تو وہ ناقص ہوتا ہے تو یہاں کمال کا لفظ ہے اور کمال ونقصان میں تقابل عدم ملکہ ہے۔ یعنی کمال اسی وقت کہا جائے گا جبکہ کسی چیز میں نقصان ہوسکتا ہو۔ تب ہی تو کمال کا لفظ استعال ہوگا۔ اور اگر کسی چیز میں نقصان کی صلاحیت نہ ہوتو اس کے لئے کمال کا لفظ استعال نہیں ہوسکتا تو یہاں

الله تعالى نے دين كے لئے كمال كالفظ استعال كيا ہے۔معلوم ہوا كه به نقصان كى صلاحيت ركھتا ہے۔اس سے ترجمة الباب ثابت ہوگا كہ ايمان زيادتى اورنقصان كوتبول كرتا ہے۔

۳۳ ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبى قال: ((يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن برة من خير، يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)) قال أبوعبدالله: قال أبان: حدثنا قتادة، حدثنا أنسس عن النبي ق ((من إيمان)) مكان ((خير)). [انظر: ٢٥٣٨، ٢٥٣٥، ١٥٠٥)

حدیث وہ لائے ہیں جو پہلے بھی گزرچکی ہے۔ یہاں حدیث مختلف سندسے لائے ہیں۔اس واسطے امام بخاری کی اصطلاح میں یہ تکرار نہیں۔اس اسے حضرت انس کے کی حدیث کوروایت کیا کہ نبی کریم کی نے فر مایا "یسخوج من الناد من قال لا إله إلا الله وفی قلبه وزن شعیرة من خیر" کچیلی جوروایت نقل کی تھی اس میں "وزن شعیرة من ایمان" اور یہاں "خیر"۔

"يسخوج من المنار من قال: لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن شعيرة من حير، و يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، و في قلبه وزن برة من خير".

"ذرة" اور "ذُرة" دونول بوسكتے بیں۔ "ذرة" معنى معروف میں بوسكتا ہے اور "ذرة" كے معنى چيونى كے معنى چيونى كے معنى چيونى كے معنى جيونى كے معنى جيونى ميں ہوسكتے بیں۔ اور "فحرة "كے معنى كا داند بھرآ كے امام بخارى رحمه الله نے ايك تعلق لكل ہے: "قال أبو عبدالله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبى الله من الايمان".

ال حديث كالنشاء دو چيزي بين:

ایک بیر کہاو پر جوحدیث بیان کی گئی اس میں قیادہ ؓ ،انس سے عن کے ذریعے روایت کرتے ہیں اور قیادہ معروف بالندلیس ہے اور یہاں بتایا کہ اس روایت میں تدلیس نہیں کی ہے۔اس حدیث میں حد ثنا کا لفظ صراحة استعال کیا ہے۔

وومرى بيب كه "دهن خيو"كى جگه كن الا يمان به السير جمة الباب بهى ثابت بوتا ب كه ايمان كو من صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، رقم : ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، منن الترمذى ، كتاب صفة جهنم عن رسول أله ، باب ماجاء أن للناس نفسين وما ذكر من يخرج من النار ، رقم : ٢٥١٨ ، و سنن ابن مساجة ، كتاب الزهد ، باب ذكر الشقاعة ، رقم : ٣٣٠٠ ، و مسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٢١١ ، ١٢١١ ، ١٢١١ .

"فدة" كہااورايمان كووزن شعيره كہااوراس سے معلوم ہوا كمايمان ميں كمى اور زيادتى آتى ہے۔ اور دوسرى حديث عمر بن خطاب كا سے روایت كى۔

٣٥ ـ حدثنا الحسن الصباح ، سمع جعفر بن عون ، حدثنا أبو العميس قال ، أخبرنا قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطاب في أن رجلا من اليهود قال له: ياأمير السؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال: أى آية ؟ قال : ﴿ اللَّهِ وُ اللَّهُ وُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُ وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَنكُمُ وَ اللهُ اللهُ

تمهاری کتاب میں ایک ایک آیت ہے جو پڑھتے ہو" لو علینا معشو الیہود نزلت "اگریہ آیت ہم یہود یوں پرنازل ہوتی تواس دن کوہم عید بنالیتے۔ اس کویادگار منایا کرتے کہ آج کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ، کیونکہ عید منانے میں یہودی استاد ہیں۔ ان کی عیدوں کا کوئی حساب نہیں۔ ہر ہفتے ان کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے ، اس واسطے انہوں نے کہا کہ یہ نیا موقع ہمیں ل جا تاعید منانے کا۔" قال آئی وُمَ آگے مُلے گھم دِیْنَگُم وَ آقُمَمُتُ عَلَیْکُم نِعُمَتِی وَ دَخِیْتُ لَکُمُ دِیْنَگُم وَ آقُمَمُتُ عَلَیْکُم نِعُمَتِی وَ دَخِیْتُ لَکُمُ اَلُوسُکُم دِیْنَا ".

"قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم و المكان الذي نزلت فيه على النبي ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة".

جمیں معلوم ہے اس دن کا اور اس جگہ کا جس میں بیآ یت نبی کریم کے پرنازل ہوئی آپ کو فیمل کھڑے تھے اور وہ جھ کا دن تھا۔ اشارہ اس طرف فرما یا جیسا کہ دوسری روایتوں میں صراحت بھی ہے کہ اللہ نے اس کو نازل ہی عید کے دن فرما یا جب عیدین ہمارے لئے جمع تھیں۔ ایک جمعہ کا دن اور دوسراع فہ کا دن۔ جمعہ کا دن اس معنی میں عید ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لئے اس کو ہر ہفتہ کی عید بنایا ہے اور یوم عرفہ کے او پرعید کا اطلاق اس لئے کیا گیا کہ اس کے فور آبحد عید آتی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یوم عرفہ پرعید کا اطلاق اس بناء پر کیا اطلاق اس بناء پر کیا اطلاق اس بناء پر کیا افلاق المی مسند العشرة المبشرین التحدة ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، وقع : ۱۹۲۹ ، ومسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشرین بالحدة ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، وقع : ۲۹۱۸ ، ومسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشرین بالحدة ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، وقع : ۲۹۱۸ ، ومسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشرین بالحدی ، باب اول مسند عمر بن الخطاب ، وقع : ۲۱ ۲۱۸ ،

گیا کہ وہ اگر چہاس کا نام یوم العیرنہیں ،کین مسلمانوں کے لئے اس میں خوشی کا دن ہے جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ عرفات کے دن سارے مومن اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حمتیں نازل فرماتے ہیں تو ساری خوشیاں عرفہ کے دن جمع ہوتی ہیں۔ ۲۰۲

#### (٣٣) بأب: الزكاة من الإسلام

ز کو ۃ دینااسلام میں داخل ہے

امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کے مختلف شعبے بیان کررہے ہیں۔ یہ باب بھی اس سلطے کی ایک کڑی ہے۔ جس طرح دوسرے اعمال ایمان کے شعبے ہیں اس طرح زکوۃ کے لئے یہ باب قائم فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔

اس باب سے ایمان کے اس اہم ترین شعبے کا بیان اور مرجیہ کی تر دید مقصود ہے جواعمال کوایمان کا حصہ نہیں مانتے۔

وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيِّمُوا الصَّلَوةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ۵]

موضع ترجمه

اس آیت کریمدکا آخری جمله "و ذلک دین القیمة" موضع ترجمه بـ " ذلک "کااشاره پہلے تمام اعمال کی طرف ہور ہاہے جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عبادت خالص اللہ ہی کے لئے ہواور پھراس میں اقامة صلوة اورایتاء ذکوة بھی داخل ہے اور آخر میں "ذلک دین القیمة" فرما یا اوراس کوان اعمال پرحمل کیا۔ اور حمل کے معنی نیہ و نے کہ یہ ایمان کا حصہ ہیں۔

یہاں مرجید کی تر دید مقصود ہے کہ یہاں ان اعمال پر دین کے لفظ کاحمل کیا گیا ہے جواس بات پر دلالت ہے کہ ایمان اعمال سے خالی نہیں ہے اور "دین القیمة" مرکب توصیٰی نہیں بلکہ مرکب اضافی ہے،اگر مرکب توصیٰی ہوتا تو "المدین القیم" ہوتا اورالقیم مرکب توصیٰی ہوتا تو "المدین القیم" ہوتا اورالقیم نہوتا اورالقیم محرف باللام ہوتا اورالقیم نہوتا اور دین القیمة کی تقدیری عبارت یوں ہے کہ "دین الملة القیمة" بینی بیاس ملت کادین ہے جو قیم ہے،معتدل ہے اورسید ھےراستے پر چلنے والی ہے۔

۷٪ والسكان الـذى أنـزلـت فيه يوم جمعة ويوم عرفة و كلاهما بحمد الله عيد ، تفسير الطبرى ، ج: ۲، ص: ۸۳ ، وقتح البارى ، ج: ۱ ، ص: ۵۰ ۱ .

## حدیث کی تشریح

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھی روایت ذکر کی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم کھی کے پاس آئے جن کا تعلق اہل نجد سے تھا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیرحضرت ضام بن ثقلبہ کا دانکا واقعہ دوسری روایتوں میں ان کے نام کی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ نام کی صراحت کے ساتھ آیا ہے۔

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ صام بن نقلبہ کا واقعہ جوعام طور پر آتا ہے اس کے سیاق اور اس واقعہ کے سیاق میں تھوڑا سافرق ہے ،اس واسطے بیر صام بن نقلبہ کا واقعہ نہیں بلکہ کوئی دوسرے صحابی ہیں جونجد سے آئے تھے۔

لیکن بہت سے لوگوں نے ایک کور جج دی ہے کہ اس بیل ضمام بن تعلیہ کے ان بیل میں او بیل۔ "فاقو الوامی" وہ اس حالت بیل آئے سے کہ ان کے سر کے بال بھر ہے ہوئے سے، کیونکہ دور سے چل کر اور لمباسٹر کر کے آئے سے اس واسطان کے بال بھر ہے ہوئے سے۔ "فساو سے فاعل کا صیخہ ہے "فساو سے یعود" اس کے میں واسطان کے بال بھر ہے تھے۔ "فساو سے بیان الصلوات التی هی احد ارکان الإسلام ، دقم : ۱۱، و مین النسائی ، کتاب الصلوة ، باب کم فرضت فی الیوم و اللیلة ، رقم : ۳۵۳ ، و کتاب الصیام ، باب وجوب الصیام ، رقم : ۳۲۲ ، و کتاب الإیمان و شرائعه ، باب الزکاۃ ، رقم : ۳۳۳ ، و سنن أبی داؤد ، کتاب الصلوۃ ، باب فرض الصلاۃ ، رقم : ۱۳۳۱ ، و کتاب الایمان و الندور ، باب فی کراهیۃ المحلف بالآباء ، رقم : ۲۸۳ ، و مسند احمد ، باقی مسند العشرة المبشرین بالجنة ، باب مسند ابی محمد طلحة بن عبید الله رقم : ۱۳۱۸ ، و موطأ مالک ، کتاب النداء للصلوۃ ، باب جامع الترغیب فی الصلاۃ ، رقم : ۳۸۲ ، و سنن الدارمی ، کتاب الصلاۃ ، الباب فی الوتر ، باب فی الوتر ، رقم : ۱۵۳۲ .

لفظی معنی ہیں''جوش میں آنا'' تو جس طرح جوش کی حالت میں آ دمی کے بال پراگندہ ہوجاتے ہیں اس طرح یہ پراگندہ بال تھے۔

"دسمع دوى صوته" ال حالت ميل آئ كهم ان كيم بمنان كي وازس رب تهـ

"دوی" اس آ وازکو کہتے ہیں جو شہد کی کھیوں کے جنبھنانے سے پیدا ہوتی ہے، اس سے پہامقصود
ہود جب دور سے چلے آ رہے تھے تو اس وقت بھی زبان سے کھی کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے، کیکن وہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، ایسامعلوم ہور ہا تھا جیدا کہ شہد کی کھیوں کی بھنبھنا ہے ہوتی ہے۔ "والا نسف سعہ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ درہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ شروع سے یہ طے کر کے آ نے تھے کہ میں فلاں فلاں بات نبی کریم تھے سے پوچھوں گا اور اس بات کو دھراتے ہوئے آ رہے تھے تا کہ بھول نہ جاؤں، لیکن وہ دور تھے اس لئے بچھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہ درہ ہیں یہاں تک کہ وہ قریب چلے آئے۔

"فاذا هو يسأل عن الإسلام" جب قريب آ گئة و پنة چلاكدوه آپ اسكام كى بارك ميل سوال كررہے ہيں۔ ميں سوال كررہے ہيں۔

"فقال رمول الله المحسم صلوات في اليوم والليلة" ييمى وبى جگه به جهال اسلام كا حمل اعمال بركيا مي اوريكي موضع استدلال به كه آپ اسلام كى تشريح كرتے ہوئے فرمايا كه دن اور رات ميں يانچ نماز يں بين اور يانچ نماز وں كاحكم ديا۔

"فقال هل على غيرها" اللغ انهوں نے پوچھا كەكيامير كاوپران پانچ نمازوں كے علاوہ بھى كچھاور ہے اور ان پانچ نمازوں كے علاوہ بھى كچھاور ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا كنہيں ،الايد كها ہے شوق اورارادے سے كوئى نفل نماز پڑھنا چا ہو۔

وتر کے عدم وجوب پرامام شافعی کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے "ففو انص الصلواۃ خمس و ما سواھما تسطوع " کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے علاوہ نفل ہے۔ امام شافعی نے اس سے وتر کے عدم وجوب پر استدلال کیا کہ وتر واجب نہیں ہے ، کیونکہ نبی کریم کھیا نے فرما یا کہ دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور پھر خاص طور پر یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی فرض ہے تو آپ کھیا نے فرما یا کہ نہیں الا یہ کہ تم نفلی طور پر پڑھنا چا ہواور وتر اس میں داخل نہیں۔ ۸۰۰

امام اعظم ابوحنيفة كامؤ قف اوراختلاف ائمه مين تطبيق

امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ وتر کا ذکراس لئے نہیں فر مایا کہ وہ عشاء کے تو ابع میں سے ہے۔

٨٠٤ كتاب الأم، ج: ١، ص: ٢٨.

لبذاتوالع ہونے کی وجہ سے اسے ان پانچ نمازوں ہی کے اندر داخل کیاای لئے الگ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ سوال کررہے ہیں اس وقت وتر واجب نہ ہوا ہو، کیونکہ وتر کے وجوب کے لئے تر مذی میں جوروایت آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

"أن الله أمدكم بالصلوة هي خيرلكم من حمرالنعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". <sup>19</sup>

لینی اللہ نے تہارے اوپر زیادتی کی ہے اور کمک بھیجی ہے ایک ایسی نماز کی جو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں وترکی نما زنہیں تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروع کی گئی توعین ممکن ہے کہ جس وقت حضرت صام بن ثعلبہ بیسوال کررہے ہوں اس وقت تک وتر واجب نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں واجب ہوا ہو، اگر بالفرض پہلے واجب ہوگیا تھا تب بھی عشاء کے تو ابع میں شار کرلیا ہوتو یہ بھی کچھ بعید نہیں۔

امام ابوصنیفہ وتر کوفرض نہیں کہتے بلکہ واجب کہتے ہیں اورامام ابوصنیفہ کی بیداصطلاح ہے کہ وہ فرض و واجب میں فرق کرتے ہیں اورعملی اعتبار سے اتناز یا دہ فرق اس لئے نہیں ہے کہ خودامام شافعیؒ جواس کے وجوب کاا نکار کرتے ہیں وہ فرض وواجب میں فرق نہیں کرتے۔

شوافع کے نزدیک وتر ''آگ دالسن '' ہے یعنی تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت ہے۔ گویا ان کے نزدیک وتر کا درجہ سنن مؤکدہ سے ذرااونچا اور فرض سے نیچاہے۔ اور امام ابوصنیفہ جھی رہے کہتے ہیں کہوہ فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ 'لگ

اس سلسلے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آ دمی امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ دن کھر میں کنی نمازیں فرض ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں۔ کہا کہ وتر فرض ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں وتر بھی واجب ہے پھر کہا اچھا کئی نمازیں رات بھر میں فرض ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پانچ نمازیں، کہا وتر واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا واجب ہے ۔ لیعنی تین مرتبہ بیسوال وجواب ہوئے اور آخر میں وہ خص نمازیں، کہا وتر واجب ہے یا نہیں؟ فرمایا واجب ہے۔ لیعنی تین مرتبہ بیسوال وجواب ہوئے اور آخر میں وہ خص بیک ہما تا ہوا چلا گیا کہ آپ کو جساب نہیں آتا، کیونکہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وتر واجب ہے، آپ کو حساب تھے نہیں آتا۔ امام ابو صنیفہ کا منشاء بیتھا کہ وتر کا وجوب کوئی مستقل عبادت نہیں بلکہ عشاء کے تو ابع میں سے ہے، اس لئے اس کوالگ شارنہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک عشاء کے فرض نہ پڑھے ہوں اس وقت تک وتر صحیح نہیں ہوتے۔

<sup>90 -</sup> من الترمذي ، كتاب الصلاة ، ابواب الوتر ، باب ماجاء في فضل الوتر ، رقم : ١١ ١٠.

<sup>•</sup>ال ٍ بدائع الصنائع ، ج: 1 ، ص: ١ ٩ ، و حاشية الطحطاوي على مراقي القلاح ، ج: ١ ، ص: • ٢٥٠.

لہٰذااگر کسی مخص نے ساری رات عشاء کی نماز نہیں پڑھی ،اور آخری رات میں جا کرعشاء کی نماز پڑھی تو جب تک عشاء نہیں پڑھی اس وفت تک وتر واجب نہیں اور نہ ادا ہوسکتا ہے ، جب فرض پڑھے گاتو پھروتر واجب اورا داء ہوں گے \_ال

"قال رصول الله الله وصيام رمضان" دوسرى چيز آپ الى نفرمائى كدرمضان كروز \_ بير \_اس نے كها: رمضان كے علاوہ بھى كوئى روز بے بيں "قال لاإلاأن تطوع".

### صدقه فطرواجب ہے

یہاں احناف شوافع کو الزام دیتے ہیں کہ اگر اس کے ظاہر کو دیکھا جائے تو پھر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ آپ بظاہرز کو ق کے علاوہ ہر چیز کا اٹکار کرتے ہیں حالانکہ صدقہ الفطر کے وجوب کے امام شافعی بھی قائل ہیں۔

توبات وہی ہے کہ صدفتہ الفطر کا ذکراس لئے نہیں فر مایا کہ وہ زکو قاکی ایک قتم ہے اور اس کے تالع ہے اس لئے اس کا نام زکو قالفطر رکھا گیا ،اس لئے اس کا ذکرا لگ سے نہیں کیا گیا۔<sup>انع</sup>

## اختلاف روايات مين تطيق

یہاں ایک بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ یہاں حضورا کرم ﷺنے جوار کان اسلام ذکر کئے ان میں جج کا ذکر نہیں ہے۔اس سلسلے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ بیاس وقت کی بات ہے جب جج فرض نہیں ہوا تھا اگر جج فرض ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ذکر فرماتے۔

جوروایتی ضام بن نقلبہ کے نام کی نفرت کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے بعض میں جج کا بھی ذکر ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں نے فرمایا کہ بیاورواقعہ ہے، لیکن دوسرے حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے لیکن داوی نے اختصار سے کام لیا ہے اورایک جگہ تمام با تیں نقل کردیں اور دوسری جگہ اختصار سے کام لیا اور جج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اور جج کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ

الل فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٠٠.

٢١٢ فتح الملهم، ج: ١، ص: ٥٠٣.

٢١٣ فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٧٤.

دوسری بات اس فقرے میں بیہ کہ جب اس مخص نے تسم کھا کر کہا کہ "والٹ لا ازید علی ھذا ولا انسقص " یعنی اللّٰدی قسم اس پرنہ میں زیادتی کروں گا اور نہ کی کروں گا۔تورسول اللّٰد ﷺ نے فرمایا پیشخص فلاح یا گیا اگریہ بیچاہے۔ "اللّٰ

#### سوال

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ کی کروں گا تو کی نہر کے نہا نہ کرنے کی بات توسیحے میں آتی ہے، لیکن زیادتی نہیں کروں گا یعنی بھی نفلی روز ہے نہیں رکھوں گا، نفلی نماز نہیں پڑھوں گا، نفلی صدقہ نہیں کروں گا وغیرہ ایک آ دمی قتم کھا کراپنے اس ارادے کا اظہار کررہا ہے۔اس کے باوجود آپ کے نفر مایا کہ اگریشخص سچاہے تو کا میاب ہے، تو یہ کیا بات ہوئی ؟

#### جواب

حضرات علاء کرام نے اس کی مختلف تو جیہات کی ہیں : بعض حضرات نے فر مایا کہ زیادتی نہ کرنے سے اس کا منشاء بیرتھا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور اس کے اندر اس کے تو ابع لیعنی سنت مؤکدہ بھی داخل ہیں، لیکن نفلیں اس میں داخل نہیں تو اس نے زیادہ سے زیادہ بیر بات کہی کہ نفلیں نہیں پڑھوں گا اور نفل کا مطلب بھی کہی ہوتا ہے کہا گرکوئی پڑھے تو تو اب ہے اور اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔

اس لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہا گرییفرائض اور توابع پڑمل کرتار ہے تواللہ کے ہال مقبول ہے۔اس واسطے سنت موکدہ اس کے اندر مبعاً داخل ہے اور نفی صرف نوافل کی ہے۔اور نوافل اگر ساری عمر نہ پڑھے تواس پر کوئی مواخذہ نہیں ۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے یہاں جولفظ فرمایا اس میں سنت مؤکدہ بھی شامل ہے اور نبی کریم ﷺ نے اس خاص شخص کے بارے میں فرمایا ''افسلح ان صدق '' یعنی اس خاص شخص کو سنت مؤکدہ سے متثنیٰ قرار دیا۔

لیکن میرے نزدیک سب سے بہتر توجیہ "لاازید علی هذا ولا انقص "کی ہیہ ہے کہاں میں اس بات سے بحث نہیں کہ میں نفلی عبادتیں انجام دوں گایا نہیں ، بلکہ مقصود در حقیقت بیہ ہے کہ اسلام کا جومطلب اور اس کے ارکان جس انداز میں آپ نے بیان فرمائے ہیں اس انداز میں کی بیشی نہیں کروں گا۔ یعنی آپ نے جس چیز کوفرض قرار دیا اس کوفرض سمجھوں گا اس کی فرضیت کی شان میں کمی نہیں کروں گا اور جس کوتطوع قرار دیا ہے اس کے تطوع میں کمی بیشی نہیں کروں گا بلکہ اس کو قطوع ہوگا تو

پڑھوں گا اور اگرموقع نہیں ملا تو نہیں پڑھوں گا۔اور جس چیز کو آپ نے فرض قر ار دیا اس کوچھوڑوں گانہیں تو مقصود علی الاطلاق نوافل کی نفی کرنانہیں ، بلکہ جس بات کوجس انداز سے آپ ﷺ نے بیان فر مایا اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ بیاصل مقصود ہے اور عام محاورہ میں بیہ بات ممکن ہے کوئی مستبعد نہیں۔

#### اشكال

امام بخاری رحمه الله نے ایک دوسری روایت جو کتاب الصوم و کتاب الحیل میں ذکر کی ہے، وہاں صاف صاف الفاظ ہیں کہ " لا انسطوع شیئا و لا انقص معا فرض الله علی شیئا" لینی میں تطوع نہیں کروں گا اور نہ فرض میں کمی کروں گا ۔ لینی تقصود نفل کی نئی کرنا ہے ۔ لیکن اِس روایت میں اور اُس روایت میں جو امام بخاریؒ نے ذکالی ہے اس لحاظ سے اختلاف ہے کہ یہاں الفاظ بہ ہیں کہ "والملّف لا اُزید علی ہذا و لا اَنقص"وہ روایت اساعیلؒ سے مروی ہے اور بدروایت امام مالک بن انس بھی سے مروی ہے۔ اُللّٰ

#### جواب

دونوں روایتوں میں جب موازنہ کیا جاتا ہے تو علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ جو "منتقی" شرح موطاء کے مصنف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دونوں روایتوں میں اگر ترجے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو امام مالک کی روایت زیادہ رائے ہے، کیونکہ جتنے لوگوں نے بیر روایت نقل کی ہے ان سب نے تقریباً بیالفاظ استعال کئے ہیں کہ "لااز یدعلی هذا و لا انقص" اور تہا انہوں نے وہ الفاظ یعن" لا انسطوع و لا اترک الفریضه "نقل کئے ہیں۔

لہذا دونوں میں اگرتر جیجے دی جائے گی توبیر وایت زیادہ رائج ہوگی اور پیجی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وہاں روایت بالمعنی کی ہے اور ''لا ازید عملی ھذا و لاانقص ''کا جومطلب انہوں نے سمجھاوہ بیان کر دیا کہ میں نفل پڑھوں گانہیں اور فرض چھوڑوں گانہیں تواس واسطے اس روایت سے جواشکال پیدا ہواوہ رفع ہوگیا۔ <sup>۲۱۲</sup>

#### (٣٥) باب: اتباع الجنائز من الإيمان

٣٤ ـ حدثنا أحمد بن عبدالله بن على المنجو في ، قال: حدثنا روح قال: حدثنا على المنجو في ، قال: حدثنا وحقال: حدثنا عبد عن أبى هريرة أن رسول الله الله الله المنابأ وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين

١١٢ ، ١١٤ ، ١١٦ عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٩ ٢.

كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط))، تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف ، عن محمد ، عن أبى هريرة عن النبى الله نحوه . [انظر: ١٣٢٣ ، ١٣٢٥] على

## نماز جنازه میںشرکت پراجر

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جنازے کے پیچے چلنا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اوراس کے لئے حضرت ابو ہریرہ ہو گئے کی حدیث نقل فر مائی ہے کہ آپ کے آپ کے خار مایا کہ جو شخص جنازے کے پیچے ایمان کی وجہ سے اور ثو اب حاصل کرنے کی غرض سے چلے اور اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس پرنماز پڑھی جائے اور اس کی تدفین سے فراغت ہوجائے تو وہ دو قیراط ثو اب لے کر آئے گا۔

"حتى يصلى عليها و يفوغ من دفنها" ال كومجبول بهى پر هسكة بين اورمعروف بهى پر هسكة بين اورمعروف بهى پر هسكة بين اين الله عليها و يفوغ من دفنها" كهوه خض خودنماز پر هاله اوراس كون سے فارغ بوجائ تووه اجركے دو قيراط لے كرلوئے گا۔

"و كل قيسواط مثل أحد" يعنى ہر قيراط ايك جبل احد كر برابر ہوگا يعنى يہاں يہ بتاديا گيا كہ قيراط سے مراديہاں دنيا كے پيانوں والامعروف قيراط نہيں (ايك قيراط وہ ہوتا تھا جودينار كا بيسواں حصہ ہوتا تھا اور اس كى جمع قرار يط آتی تھی) بلكہ ان ميں سے ہرايك احد كے برابر ہوگا۔

"ومن مصلی علیها نم رجع قبل أن تدفن" النح اور جو شخص نماز جنازه پڑھے اور پھر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ ثواب کا ایک قیراط لے کرلوٹے گا۔ لینی اگر نماز جنازہ بھی پڑھے پھر تدفین میں بھی شریک ہوتو ثواب دوگناہ ہے، دو قیراط کا ہے اور اگر صرف نماز جنازہ پڑھ لی اور تدفین میں شرکت نہ ہوئی تو ایک اجر ایک قیراط حاصل ہوا۔

2/1/ و في صحيح مسلم ، كتاب الجنائز ، باب فضل الصلاة على الجنازة وإتباعها ، رقم : ١٥٧٠ – ١٥٧١ ، و سنن النسائى ، الترملدى ، كتاب البحنائز عن رسول الله ، باب ماجاء في فضل الصلاة على الجنازة ، رقم : ١٩٢١ ، و سنن النسائى ، كتاب البحنائز ، باب ثواب من صلى على جنازة ، رقم : ١٩٢٧ ، وكتاب الإيمان و شرائعه ، باب شهود البحنائر ، رقم : ٢٩٣١ ، وكتاب الإيمان و شرائعه ، باب شهود البحنائر ، رقم : ٢٢٥٥ ، و سنن أبي داؤد ، كتاب الجنائز ، باب فضل الصلاة على جنائز وتشييعها ، رقم : ٢٢٥٥ ، و سنن ابن ماجة ، كتاب ماجاء في الجنائز ، باب ماجاء في ثواب من صلى على جنازة ومن إنتظر ، رقم : ١٥٢٨ ، و مسند المسكورين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٢٢١١ ، و باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٩٢١ ، ١٩٨٩ ، ٢٣٧ ، ١٩٥٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٨٩ ، ١٩٢٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ ، ١٩٤٩ .

## حضرت عبدالله بن عمر في كا اظهار افسوس

جب حضرت عبدالله بن عررض الله عنهمانے بیرهدیث پہلی بارسی یعنی اس سے پہلے معلوم نہیں تھی تو فر مایا کہ " لقد فرطنا فی قواد بط کثیرہ " یعنی ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیئے ہیں! پہلے ہمیں بیرهدیث نہیں ملی تھی اس واسطے اتنا اہتمام نہیں تھا کہ جنازہ کے پیچے جائیں اور نماز پڑھیں اور تدفین میں بھی شریک رہیں۔ تو ہم نے کتنے قیراط ضائع کردیئے باوجوداس کے کہنماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع تھا مگر ہم شریک نہیں ہوئے۔ ۱۳

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے کوفضائل اعمال کا کتنا اہتمام تھا کہ جس عمل سے بھی اجر میں اضافہ ہوتا اس کا اہتمام کرتے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی تھی کہ وہ عمل کیسا ہے فرض ہے یا واجب بلکہ جوعمل بھی اجر کا موجب ہوتا اس کا اہتمام کرتے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی تھی کہ وہ عمل کیسا ہے فرض ہے یا واجب بلکہ جوعمل بھی اجر کا متحب ہوتیں۔ اس متحے۔ لوگوں نے یہ جو اصطلاحات مقرر کی جی کہ فرض ہے یا واجب یا سنت ہے یا مستحب بیہ بعد میں ہوئیں۔ اس وقت اصطلاحات نہیں تھیں، لیکن مفاجیم موجود تھے اور وہ بید دیکھتے تھے کہ حضورا کرم بھی کس بات پرعمل فر مار ہے ہیں، اور کس کی ترغیب دلار ہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کے لئے یہ کافی تھا اور وہ اس ترغیب پرعمل فر ماتے۔

جب ہے ہم لوگوں نے بیشتمیں کر لی ہیں تو اس کے نتیج میں فضائل اعمال کی طرف توجہ واہتمام میں کی آگئی اور کہتے ہیں کہ نفل تو وہ چیز ہے کہ کروتو ثو اب اور نہ کروتو اس کا کوئی گناہ نہیں ، لہذا جب گناہ نہیں تو کیوں کریں؟ یہذ ہنیت پیدا ہوگئ ہے جو حضرات صحابہ کرام ہے کی ذہنیت کے بالکل مختلف ہے۔ یہ جتنے فضائل اعمال ہیں یہ اس لئے ہیں کہ آ دمی ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔

## امام بخارى كالمقصود

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لاکر بیہ بتلارہ ہیں کہ اجباع البخائز بھی ایمان کا ایک شعبہ ہیں ، لیکن جو ہے۔ شاید اس سے اس طرف بھی اشارہ کرنامقصود ہے کہ جو اعمال فرائض ہیں ، وہ ایمان کا شعبہ ہیں ، لیکن جو فرائض وواجب نہیں وہ بھی ایمان کا شعبہ ہیں ، کیونکہ اجباع البخائز کسی کے نزدیک بھی فرض عیں نہیں اور نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت بھی فرض عین نہیں ، لیکن اس کے باوجود جب نی کریم سے نے اس کی نضیلت بیان فرمائی تو اور تدفین میں شرکت بھی فرض عین نہیں ، لیکن اس کے باوجود جب نی کریم سے معلوم ہوا کہ جن کوفلی اعمال کہا جاتا ہے وہ بھی ایمان کا شعبہ ہیں۔

٨١١ أخرجه الترمذي في الجنالز، رقم: ٩ ١١.

## (٣٢) بابّخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر،

وقال إبراهيم التيمى: ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون مكذبا، وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل ، ويذكر عن الحسن: ماخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَمُ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]

### مومن کوڈرنا چاہئے کہ کسی وقت بے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ ہوجائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مومن کو یہ خوف لگار ہتا ہے کہ اس کا ساراعمل ضائع نہ ہوجائے اور اس کو پہتہ بھی نہ ہو۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بین المنحوف والرجاء لعنی امید وہیم کی حالت میں رہتا ہے کہ اللہ جل جلال کا خوف بھی کی حالت میں رہتا ہے کہ اللہ جل جلال کا خوف بھی ہوتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ لگار ہتا ہے کہ عمل تو کر رہا ہوں، لیکن کہیں ایسانہ ہوکہ کوئی ایسا کا م غیر شعوری طور پر سرز دنہ ہوجائے کہ جس کے نتیج میں میرے کئے ہوئے پر پانی پھرجائے اور میرے سارے اعمال حبط ہو جا کیں۔ لہذا یہ خوف بھی مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔

ای وجہ سے حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کرتار ہے اور ڈرتار ہے لین عمل بھی کئے جائے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیٹم اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اور اگر ایک مرتبہ مقبول ہو جائے تو کہیں ایسانہ ہو کہ دیسے کوئی ایسی حرکت سرز دہو جائے کہ میرے سارے پچھلے اعمال حبط ہو جائیں۔

## امام بخاري كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ایک طرف بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے ابواب کے اندرایمان کے جتنے شعبے اوراعمال ذکر کئے گئے ان کی نصنیات بھی ہے اوران پراجر وثواب بھی ہے۔لیکن آ دمی کواپنی کسی ممل پرنازاں نہیں ہونا چاہئے لیک ڈرتے رہنا چاہئے کہ ایسانہ ہو کہ اس کا ممل حبط نہ ہوجائے۔

ووسری طرف اس سے مرجیہ کی تر دید بھی مقصود ہے ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سی عمل سے کوئی ڈرنہیں۔ تو ان کی تر دید کرنا مقصود ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کواپنے اعمال کی فکر کرنی چاہئے وہ اس طرح کہ کسی وفت بھی اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔

وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا،

وقال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبى الله كلهم يخاف النفاق على نفسه ، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرئيل وميكائيل ، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عزوجل: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعُلُمُونَ ﴾ [آلِ عمران: ١٣٥]

ابراہیم بھی جوابراہیم بختی کے ہم عصر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی اپنے قول کواپی عمل پر پیش نہیں کیا گر ہمیشہ اس بات کے ڈرسے کہ میں اپنے قول سے اپنے عمل کو جھٹلا نے والا نہ ہوجاؤں لینی جب بھی میں نے اپنے قول کو اپنے میں کہ بیٹ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ قول ایمان ہے کلہ "اشھدان لا اللہ" النے ہے) تو میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتار ہا کہ میر اعمل میر سے اس قول "اشھدان لا إله الا اللہ واشھدان محمداً عبدہ و رسولہ" جوایک دعوی ہے وجھٹلا ندر ہا ہو لیعنی دعوی ہے کہ اللہ کی وحداثیت پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے سواکسی کو معبود قر ارتبیں دیتا ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کے کم پر عمل کروں اور اللہ کے سواکسی کو معبود قر ارتبیں دیتا ، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کے کام پر عمل کروں اور اللہ کی مشیت کے مطابق کام کروں اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کروں ، لیکن جب اپنے اس دعویٰ کو جھٹلا رہی ہوا ور میر ادعویٰ تو حید خطر سے میں بڑ رہا ہو۔

کہ کہ بیں ایسا تو نہیں کہ میری عملی زندگی اس دعویٰ کو جھٹلا رہی ہوا ور میر ادعویٰ تو حید خطر سے میں بڑ رہا ہو۔

# عمل قول کوکس طرح حجظلاتا ہے اس کی مثال

حفرت علامہ شیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے عمل قول کو کیسے جھٹلا تا ہے اس کی مثال بیدی ہے کہ ایک شخص نے حلوا بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو خبر دار کر رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ خود کھا بھی رہا ہے ۔ قو کون اس کی بات پر یقین کرے گا کہ ایک طرف قویہ کہ رہا ہے کہ اس میں زہر ہے اور دوسری طرف خود کھا بھی رہا ہے تو اس معلوم ہوا کہ اس کا وہ قول غلط ہے ور نہ اگر واقعی زہر ہوتا تو اس کو کھا تا کیوں؟ اس طرح جب کوئی شخص ایک طرف ایک ان کا دعوی کر رہا ہے اور خود اس میں جتا ایمان کا دعوی کر رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ فلاں چز حرام ہے، فلاں حلال ہے، فیبت حرام ہے اور خود اس میں جتا ہے، جبوث بول رہا ہے اس نے جو بات ہوئے کہ وہ اپنے اس قول کو جھٹلا رہا ہے اس نے جو بات کہی تھی کہ جبوث حرام اور گناہ ہوں) اس صورت میں ہے کہ جب "مکی فیا" ( بکسر الذال ) پڑھیں۔

بعض لوگوں نے اس کو''مسکسڈ ہسا'' (بفتح الذال) پڑھا ہے اس صورت میں معنی پیرہوں گے کہ جھے اندیشہ ہے کہ دوسرے میری تکذیب نہ کریں ، لینی جھے جھٹلایا نہ جائے اور میراعمل ایسا ہو کہ لوگ اس کی وجہ ہے یہ کہیں کہ پیرجھوٹ بول رہا ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔

## ابراہیم تیمن کا ایثار

ابراہیم تیمیؓ جواپی عبادت اور زہر میں معروف دمشہور ہیں اوران کا حال بیتھا کہ ان ہی کے زمانے میں ابراہیم خخیؓ بھی تھے ، دونوں کا نام ابراہیم تھا ، دونوں کوفیہ کے رہنے والے تھے ، دونوں تابعین تھے ، دونوں کے اسا تذہ وطلباء بھی ایک جیسے تھے۔

جاج بن بوسف کا زمانہ تھا وہ علاء وفقہاء کے چینے پڑار ہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ابراہیم نحنی سے ناراض ہوگیا اوران کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کردیئے، چونکہ نام ابراہیم نجی تھا تو جاج کی پولیس ڈھونڈ تی افراہیم میں ابراہیم میں بیں۔ ابراہیم تھی جانے تھے کہ یہ ابراہیم نحی کی تلاش میں ہیں۔ ابراہیم تھی جانے تھے کہ یہ ابراہیم نحی کی تلاش میں ہیں، نام میں وونوں کے مشابہت لیکن یہ چونکہ ابراہیم نحی کے دوست تھاس واسطان کا پتہ ہلا کر ان کو گرفتار کرانا منظور نہیں ہوا، ایٹار کرتے ہوئے فر مایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی اور جا کر واسط شہر کے قید خانے میں جس کا نام دیمار تھا۔ قید کر دیا۔ اس قید خانے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے او پر حیوت نہیں تھی۔ چا ہے دھوپ ہو، گرمی ہو، بارش ہو پھے بھی ہواس تھلی جیت کے بنچے قید یوں کور کھا جاتا تھا۔ ایک عرصے نہیں تھی کہ والدہ کسی طرح اجازت لے کر ان کے پاس ملئے گئیں تو جا کر جب دیکھا تو قید خانے کی تختیوں کی والدہ کسی طرح اجازت لے کران کے پاس ملئے گئیں تو جا کر جب دیکھا تو قید خانے کی تختیوں کی وجہ سے پیچان نہیں پائی۔ یعنی شکل وصورت اور جسم میں اتن تبدیلی آئی تھی تھی کہ پیچاننا مشکل ہوگیا تھا اس قید خانے میں براہیم تھی کی وفات ہوئی۔ وال

یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قول کواپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے قول کو جھٹلار ہا ہوں۔ جب ان کو بیا ندیشہ ہے تو ہما شاکس شار وقطار میں ہیں ،انداز ہ لگائیے اس لئے کسی وفت بھی اورا یک لمحہ بھی انسان کو بے فکرنہیں بیٹھنا جا ہے ۔

> اندریں راہ می تراش و می خراش تادیے آخر دے فارغ مباش

"وقال ابن مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي الله كلهم يخاف النفاق على نفسه".

صحابه کرام الله کی کیفیت خوف

یددوسرے تابعی ہیں۔فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کے صحابہ کرام کے میں سے تمیں صحابہ کرام کے کو پایاان میں سے ہرایک اپنے او پر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ نفاق کے زمرے میں داخل ہوجائے۔نفاق کہتے ہیں کہ دل میں ایمان نہ ہواور آ دمی زبان سے ایمان کا اقرار کرے۔

PIY عمدة القارى، ج: ١، ص:٣٠٣.

بعض حفرات نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ وہ اپنے اوپر نفاق عملی ہے ڈرتے ہے نہ کہ نفاق اعتمادی

سے اکین یہ بات مجھے نہیں ، کیونکہ جو صحابہ کرام کے نفاق سے ڈرتے ہے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے

کہ وہ حضرت حذیفہ بن میمان کے (جن کورسول کر یم کے نے منافقین کی فہرست بتائی ہوئی تھی ) سے جا کر پوچھے

تھے کہ کہیں اس میں میرانا م تو نہیں ہے ، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے

بھی حضرت حذیفہ بن میمان کے سے پوچھا کہ کہیں اس منافقین کی فہرست میں میرانا م تو نہیں ہے؟ حضرت

حذیفہ بن میمان کے نے فرمایا کہ آپ کا نام نہیں ہے اور آئدہ میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔حضرت عمر میں جو منافقین کی فہرست تھی وہ منافقین عملی کی نہیں

آدمی بھی پوچھ رہا ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ کے پاس جومنافقین کی فہرست تھی وہ منافقین عملی کی نہیں

مقی بلکہ منافقین اعتمادی کی تھی۔

سوال:اس کا مطلب بینکتا ہے کہ صحابہ کرام کی کوا بے ایمان کا یقین نہیں تھا؟

جواب: اس کی جو دجه ابراہیم تمین کے الفاظ سے نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت ان کو بیشہ ہوتا تھا کہ جب ہم سے کوئی عمل ایمان کے مقتضی کے خلاف سرز د ہوا ہے تو کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے داگر ایمان پورا ہوتا تو بیمل سرز د نہ ہوتا ۔ لہٰڈ ااس شبد کی وجہ سے ڈرتے تھاور جو جتنے اونے مقام کا ہوتا ہے اس کی فکر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔

مقربال را بیشتر بود حیرانی

"ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبراليل و ميكاليلِ".

لینی ان میں سے کوئی بھی ایبانہیں جو ریکہتا ہو کہ اس کا ایمان جرئیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکا ئیل علیہ السلام کی طرح ہے۔

بعض حفرات نے کہا کہ یہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر تعریض ہے، لیکن یہ بات اس لئے صبح نہیں، کیونکہ امام ابوصنیفہ سے اس مقولے کی صحت مشکوک ہے۔ 'تاکاس کی تفصیل انشاء اللہ آ گے عرض کروں گا۔
اور بخاری کے جتنے شراح ہیں چا ہے حافظ ابن حجر ہوں، علا مہنو وی ہوں، ابن بطال ہوں، ابن منیر ہوں یا بدرالدین عینی ہوں ان میں سے کسی نے بھی ہہ بات نہیں کہی کہ یہاں امام بخاری کا منشاء امام ابو صنیفہ کے اوپر تعریض کرنا ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں، بلکہ یہ مقولہ بعض مرجیہ کی طرف منسوب ہے اور آ گے آپ دیکھیں اوپر تعریض کرنا ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں، بلکہ یہ مقولہ بعض مرجیہ کی طرف منسوب ہے اور آ گے آپ دیکھیں گے کہ اس باب کامقصود ہی مرجیہ کی تر دید ہے اور آ گے حدیث میں صراحة مرجیہ کا نام ذکر ہے، اس واسطے ان کی

تر دیدمقصود ہے نہ کہ امام ابوحنیفہ گی۔

٠٩٠ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج: ٤ ، ص: ٩.

### "إيماني كإيمان جبرئيل"كي وضاحت

بیمشہورہےکہ "اہمانی کاہمان جہوئیل" بیام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کامقولہہے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس مقولہ کا اللہ کا مقولہ کے اللہ کی اللہ کی طرف کرتا سرے سے ہی غلط ہے اس لئے کہ امام ابوحنیفہ نے بیہ جملہ بھی نہیں کہا بلکہ انہوں نے "اہمانی ہما آمن جبوئیل" کہا ہے۔

علامہ شائ نے "دالمعتاد" میں اس کور جے دی ہے اور امام ابوطنیقہ سے ایک روایت بھی منقول ہے جس میں انہوں نے فر بایا کہ "انسما قلت ایمانی کا یمان جبر ثیل ولم اقل ایمانی مثل ایمان جبر ٹیل "اور دونوں میں فرق ہے۔" کاف تشبیہ بالذات کے لئے آتا ہے اور شل تشبیہ بالصفات کے لئے" تو امام صاحب کا منشا یہ ہے کہ میں نے اگر کہا ہے تو یہ کہا کہ فس ایمان، ذات ایمان میں ہم اور ملائکہ برابر ہیں، کیونکہ فس ایمان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔البتہ ایمان کی جومضبوطی یا کمزوری صفات ہیں، تو اس کے لحاظ سے فرق اور تفاوت ہے۔ اس لئے میں نے میں نے "ایمانی مثل ایمان جبر ٹیل "نہیں کہا۔

اورامام ابوحنیفی طرف میجی منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک ایمان ہے اس میں عام مسلمان اور ملائکہ سب برابر ہیں، البتہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے اس میں زمین وآسان کا تفاوت ہے۔

بہرحال اول تو امام ابوصنیفہ ؓ نے بیہ بات کہی نہیں اور اگر کہی ہے تو نفس ایمان میں تشبیہ دی ہے اور صفات میں نہیں دی۔لہذا خواہ مخواہ ان کےاو پر پر کا کو ابنا نا اور امام ابوصنیفہ ؓ کی طرف ملامت کے تیر برسانا سی سمی طرح بھی درست نہیں۔ <sup>۲۲۱</sup>

الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الله تعالى في تذكرة الحفاظ بإسناد صحيح لا أقول: إيماني كإيمان جبرئيل. ونسب ابن عابدين الشامي إلى الإمام الأعظم عدم جواز الكاف والمثل كليهما في تلك العبارة وفي الدرالمعتار عن أبي حنيفة و محمد جواز الكاف في رواية وفي رواية أخرى الحواز مطلقا وجمعهما ابن عابدين أن جواز الكاف دون المثل لدن كان عالم العربية، وعدم الحجوازهما فيهما لم يكن المخاطب صحيح الفهم وجوازهما بإعتبار نفسهما. وليراجع البحث من كتابه من باب الطلاق الصريح قلت: لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه مافي الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرجل المطلاق الصريح قلت: لكن عانه ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل اله وكذا ماقاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم: إن إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عزوجل بمثل ماأقرت به المملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن ههناإيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله تعالى و في بعد ذلك علينا فضائل في النواب على الإيمان وجميع العبادات الخ.

وظاهره يبدل عبلني إلبات العقاوت في درجات السؤمنين بحسب الإيمان.أنظر:فيض البارى ، ج: ١ ، ص:١٣٣ ، وفتيح السلهم ، ج: ١ ، ص:٣٥٣ ، والبيحرالوائق ، ج:٣ ، ص: • ١٣ ، و ردالمحتار ، ج:٣ ، ص:٣٤٣ ، مطبع ايچ. ايم. سعيد كمپئي ، كراتشي ، باكستان.

#### "ويذكر عن الحسن ماخافه إلامومن ولا أمنه إلا منافق".

یے مقولہ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ اس میں ''خساف ''کی شمیر مفعول بہ ہے اور اس کا مرجع یا تو اللہ تعالی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ' نہیں ڈرتا اللہ تعالی سے مگر مومن اور نہیں بے خوف ہوتا اللہ تعالی سے مگر منافق'' یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بے خوف ہوتا ہے اس کے دل میں بھی خوف آتا ہی نہیں ۔

دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں اور اس کوامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے وہ یہ کہ '' خصاف ہے'' کی ضمیر نفاق کی طرف راجع ہوتو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نہیں ڈرتا نفاق سے مگر مومن اور نہیں بے خوف ہوتا نفاق سے مگر منافق لیعنی نفاق سے ہرمومن ڈرتار ہتا ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں نفاق میں مبتلا ہو جاؤں اور منافق جوحقیقت میں مبتلار ہتا ہے وہ نفاق سے بے خوف رہتا ہے۔

#### امام بخاريٌ كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ بیقول اس لئے لائے ہیں کہ دیکھوشن بھریؓ فرمارہے ہیں کہ مومن کا کام بیہے کہ وہ نفاق سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ نفاق میں مبتلا ہوجائے جب بیدڈر دل میں بیٹھا ہوا ہوتو بیڈود ایمان کی علامت ہے۔

#### حضرت مولائنا محمرالياس صاحب كاايك واقعه

ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہت زیادہ بیار ہوئے تو حضرت والد (مولانا مفتی محمد شفع صاحب کی طبیعت بہت زیادہ مفتی محمد شفع صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اس لئے ان کے معالجوں نے ملاقات سے منع کیا ہوا تھا۔ لہذا والدصاحب و دسرے سے ان کی خیریت معلوم کر کے جب واپس جانے لگے تو کسی طرح ان کو پنہ لگ گیا کہ حضرت والد (مفتی شفع صاحب ) آئے ہیں فوراً آدمی دوڑایا کہ واپس بلاؤاور پھر فرمایا کہ آپ کے آئے سے تکلیف نہیں ہوگی راحت ہوگی اور پھر ہاتھ میں ہاتھ میں باتھ کے کردونا شروع ہو گئے اور رونے کی دو وجہیں بیان فرمائیں:

پہلی وجہ توبیہ ہے کہ میں اس لئے رور ہاہوں کہ میں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع تو کردیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پھیل بھی بہت رہا ہے لیکن بھی جھے ڈرلگتا ہے کہ خدا نہ کرے کہیں بیاستدراج نہ ہو۔ (اندازہ لگائے کہ بیڈرلگ رہا ہے کہیں بیاستدراج نہ ہو)۔

### بیاستدراج مہیں ہے

اس پر حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ حضرت میں اس کا پورے شرح صدر کے ساتھ یقین ولا تا ہوں

کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ مولا ناالیاس صاحبؓ عالم تھے، لہذا فرمانے گلے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں؟ تو حضرت والدصاحبؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کواحساس بھی نہیں ہوتا اور وہم بھی نہیں گزرتا کہ استدراج بھی ہور ہاہے، جبکہ آپ کے دل میں بہ شبہ پیدا ہوا ہے۔ لہذا بہاس کی دلیل ہے کہ بیاستدراج نہیں ہے۔ تواس سے وہ بہت مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے۔

# دعوت وتبلیغ میں علاء کی سر پرستی ضروری ہے

دوسری وجدرونے کی بید بیان فرمائی کہ جماعت کا زیادہ کامعوام میں پھیل رہاہے اورعلاء اس کے اندر کم بیں کہیں ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اس پر غالب آ کر اس کو غلط راستے پر لیے جائیں تو اس واسطے علاء کی سرپر پی ضروری ہے۔

جن مخص (مولانا الياس ) كے سينے كى آگ نے دنيا بھريس انقلاب برپا كردياوہ ڈرر ہا ہے كہ يہ استدراج ہور ہا ہے ۔ اس كے حضرت حسن بھرى قرماتے ہيں كہ "ما حافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق".

### **ویذ کر** صیغه مجهول لانے کی وجہ

"وما يحذرمن الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة".

"وما يحدن كاعطف" حوف المؤمن "پربور ہاہے جوماقبل يس گزراہے،اس لئے عبارت اس طرح بوگ كد"باب حوف الممؤمن مايحد من الإصواد "يعنى بياب اس اصرار سے تح ذك بارك يس تقاتل اور عصيان پركيا جاتا ہے۔ ليعنى بڑے برے علاء كرام اور وارثين انبياء كرام الطيكا كا فريضہ ہے كہ وہ

لوگوں کو "اصواد علی العقاتل "اور "عصیان" ہے ڈراکیں اوریہ "اصواد علی العقاتل" اور "اصواد علی العقاتل" اور "اصواد علی العصیان" توبک بخیر بڑی خطرناک بات ہے، لہذا اس ہے ڈرایا جائے۔

اگرایمان میں اعمال کا کوئی دخل نہ ہوتا تو پھران سے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے لقوله تعالیٰ:

#### "وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ".

[آل عمران: ۱۳۵]

یعنی وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پر جوانہوں نے کیا اور وہ اس کو جانے بھی ہیں اصرار کے معنی سے ہوتے ہیں کہ کی گناہ کواستغفاراور تو ہہ کے بغیر کئے جانا۔

"اصواد عملی الصغاثو" ہوتو وہ کبیرہ بن جاتا ہے،اوراصرارعلی الکبائر ہوتو کفرتک پینچنے کا ندیشہ ہے۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بڑی خطرناک چیز ہے۔(اللہ بچائے)

کیکن اگر آ دمی ہے گناہ سرز د ہوجائے اور اسکے نتیج میں فورا تو بہ کرلے ، استغفار کرلے اور اللہ سے رجوع کرلے تو وہ اصرار میں داخل نہیں ہوتا۔

اس لئے ابوداؤ داور ترندی میں صدیث آئی ہے:

#### " ما اصر من استغفرو إن عاد في اليوم

سبعين مرةً ". ٣٢٢

یعنی جو محض استغفار کرنے وہ اصرار کرنے والوں میں داخل نہیں ہوتا اگر چہاس نے دن میں ستر (۵۰) مرتبہ گناہ کیا ہو، کیکن اس کا مطلب بینہیں کہ ستر مرتبہ گناہ کروں گا اور ستر مرتبہ توبہ کروں گا، بلکہ مطلب بیہ کہ گناہ ہوا تو فوراً توبہ بالصدق ضروری ہے، کیکن جو بیچارا کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا پھر توبہ کرلی باوجو یکہ بار باراراوہ کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے اس کے باوجو دمبتلا ہوجا تا ہے تو اگر استغفار کرتار ہے تو انشاء اللہ اصرار کرنے والوں میں داخل نہیں ہوگا۔

اوریہاں اصرار سے مرادیہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے ، گناہ کئے جار ہا ہے نہ تو بہ کی فکر ہے اور نہ ندامت کی فکر ہے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے بچائے۔

۳۸ ـ حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة ، عن زبید قال: سالت أبا وائل عن المرجئة ، فقال: سالت أبا وائل عن المرجئة ، فقال: حدثنى عبدالله أن النبى الله قال: ((سباب المسلم فسوق و قتاله ٢٢٢ سنن ابى داؤد ، كتاب المعرات عن رسول الله ، باب في الاستغفار ، رقم: ٣٥٩ ، وسنن الترمذي ، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب في دعاء النبي ، رقم: ٣٥٥٩.

کفر)) . [انظر: ۲۰۴۳ ه ۲۰۲۱ کفر))

### امام بخاري كامنشاء

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کا لفظ صراحة استعال کیا ہے اور اس سے ان کا منشاء اس بات پر تنبیہ کرنا ہے جوبعض لوگوں نے کہی کہ مرجمہ کے بانی مبانی حسن بن محمد بن حنفیہ ہیں ۔ یعنی محمد بن حنفیہ کے بیٹے اور حضرت علی علیہ کے یوتے کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ارجا انہوں نے کیا تھا۔

### محدبن حنفيه كارجاء كي حقيقت

لیکن بیربات بالکل غلط ہے جبکہ حقیقت بیہ ہے کہ ان کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں اور مرجہ کے ارجاء کے معنی اور ہیں۔ جو ارجاء ان کی طرف منسوب ہے اس کے معنی موخر کرنے کے ہیں۔ "ار جلی ۔ ہوجی" مؤخر کرتا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرات شیخین یعنی صدیق اکبر معلم اور فاروق اعظم معلم کی خلافت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس میں نہ کوئی فائنہ پیدا ہوا، نہ گر ہو ہوئی اور نہ مسلمانوں میں کوئی خانہ جنگی ہوئی ، ان کا معاملہ ٹھیک ہے۔

حضرت عثمان علاه اورحضرت علی علائے ذمانے میں فتنے پیدا ہوئے ، اختلافات پیدا ہوئے ، خانہ جنگی تک نوبت پینی تو اب ان میں کون افضل ہے کون برحق ہے اور کون نہیں بیدس بن محمد بن حفیہ کا ارجاء تھا اور اس موضوع پر انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ البذا اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ''اول من تسکلم ہالار جاء حسن بین محمد بن حنفیہ'' اور اس کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا کہ ان کے ارجاء سے مرادیہ (مرجہ کا) ارجاء ہے جو محمد بن من محمد بن حنفیہ کی طرف ارجاء کی نسبت اس معنی میں درست نہیں۔

#### حديث كانرجمه

فوق ہادران کے ساتھ قال کرنا کفرے۔"

اس مدیث میں صاف صاف الفاظ میں مرجہ کی تر دید ہوتی ہے کہ سباب المسلم کوفسوق قرار دیا اور قال المسلم کو کفرقر اردیا۔للبذا آگرائیان میں اعمال کا دخل نہ ہوتا تو سباب مسلم فسوق نہ ہوتا اور قال مسلم کفرنہ ہوتا۔

"مساب المسلم فسوق": حدیث ش آیا که سلمان کوگالی دینانسول ہے، گناہ ہے۔گالی دینانسول ہے، گناہ ہے۔گالی دینے میں ضروری نہیں کہ مختلاگالی بی دے، مال بہن کی گالی دے، بلکہ گائی کے اندر ہروہ بدگوئی شامل ہے جو دوسروں کے لئے اور دل آزاری کا باعث ہو دوسروں کے لئے دل آزاری کا باعث ہو اور اس کی برائی پر مشتل ہوسباب ہے اور اس کونسوق فرمایا گیا۔

"وقعاله كفو": يعنى ملم عمقاتله كرنا كفرب

اشكال

الل سنت والجماعت كے قول كے مطابق صرف معصيت سے كوئى فخص كا فرنہيں ہوتا۔ لہذا اشكال ہوتا ہے كہاس كوكا فركيے قراد دياہے؟

جواب

اس کا جواب میہ ہے کہ میکفردون کفر ہے جوانسان کوملت سے خارج نہیں کرتا۔ نواس پراشکال ہوتا ہے کہ پھرسباب بھی ایسا ہی ہے اس کو بھی کفردون کفر کہدیکتے ہیں لیکن سباب کوفسوق اور قبال کو کفر کہا ؟

اس کا جواب میہ کردونوں کے درجات میں فرق بیان کرنامقصود ہے۔ جو کفردون کفر ہے بعنی معاصی جو '' خیسو معصوج عن المللة'' بیں ،اان کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں: ایک اعلی ،ایک ادنی اور ایک اس سے بھی ادنی درجہ۔ تو بتانا میں مقصود ہے کہ سباب ادنی درجہ ہے اور قال بہت بڑا درجہ ہے۔

#### ايك توجيه

مجھے ذوق سے میہ بات مجھ بیں آتی ہے کہ اصل میں نبی کریم کے کا منشا یہ بیان کرتا ہے کہ گالی دیا اگر چہ بہت برا ہے، کیکن بہر حال تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کو گالی دیاس لئے وہ فسوق ہے۔
لیکن قال الیمی چیز ہے کہ مومن سے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ مسلمان سے جو قال کرتا ہے وہ کا فربی ہوتا ہے ، مسلمان سے اس کا تصور نہیں ہوسکتا۔

بتلا نا یہ مقصود ہے کہ گناہ تو اگر چہ دونوں ہیں، لیکن ایک گناہ کا تصور مسلمان سے ہوسکتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہوسکتا۔ اگر کوئی فخص اس کا ارتکاب کر ہے تو گویا ایک ایسے ممل کا ارتکاب کرر ہاہے جومتصور ''عسس ن لمسلمین'' نہیں۔

سسی پر کفر کا فتوئ عائد کرنا اور بات ہوتی ہے اور اس کی شاعت بیان کرنا اور بات ہوتی ہے۔ لہذا یہاں فتو کی وینامقصود نہیں بلکہ یہاں اس عمل کی شاعت بیان کی جار ہی ہے کہ سس کمان سے اس کا نصور ہوہی نہیں سکتا۔

### حدیث کی تشریح

امام بخاری رحمہ الله حضرت انس کے سے روایت نقل کررہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت کے بچھے بیصدیث سائی کہ رسول کریم بھی باہر نکلے تا کہ لوگوں کو متعین طور پرلیلۃ القدر بتا کیں کہ وہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے یا ہوگی ۔لیکن مسلمانوں میں سے دوآ ومیوں کے درمیان جھڑ اہوگیا۔ ''سلاحی بسط عنی قنازع" تو آپ کھانے فرمایا کہ میں اس غرض سے نکلاتھا کہ میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں قلاں آ دمی کے درمیان نزاع ہوگیا اس لئے لیلۃ القدر اٹھالی کئی اور پچھ بعید نہیں کہ اس کا اٹھالیا جا تا اس میں تمہارے لئے بہتری ہو۔

اس کے ایک معنی بیہ دوسکتے ہیں کہ جورات مجھے بتائی گئ تھی وہ میر ہے حافیظے سے محوکر دی گئی لیعنی مجھے یا د نہیں رہی ۔اور بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جوتعیین اللہ تعالیٰ نے فر مائی تھی وہ تعیین اٹھالی گئی۔

"التمسوها فی السبع و التسع و المحمس": لینی اس کوتلاش کروستائیسویں،انٹیبویں اور پچیسویں شب میں۔اور دوسری روایات میں تفصیل آئی ہے کہ عشرہ اخیرہ کی پوری طاق راتوں میں سے کسی میں ہے۔

٣٢٢ وفي مستند أحسمه ، بياقي مستند الأنصار ، بياب حديث عبائية بن الصامت ، رقم: ٢١٢١٥ ، ٢٢٢٠ وسنن ١٢٥٥ ، ٢١٢٥ ، وسنن المحاد في ليلة القدر ، رقم: ١١٥٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب في ليلة القدر ، رقم: ١٤١٥ ،

### امام بخاري كامنشاء

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس صدیث کولانے کا منشابیہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں فرمایا گیاتھا کہ ''و ما یہ حلو مین الإصبواد علی المتفاتل'' کہ تقاتل پراصرار سے سلمان کوڈرنا چاہئے کہ اس کی وجہ سے میراعمل حط بھی ہوسکتا ہے، تو یہاں تقاتل سے بکل المعنی تقاتل مراد نہیں تھا بلکہ باہمی نزاع تھا۔ تو جب نزاع کی بے برکتی سے لیلة القدر کی تعیین اٹھالی گئی تو تقاتل کی بے برکتی اور زیادہ شدید ہوگئی اور اس کے نتیج میں حط عمل کا بھی اندیشہ ہے۔ لہذا یہاں پراس حدیث کولانے کا پی تقصود تھا۔

#### قابل ذكرامور

اس صديث ميس چند باتيس قابل ذكر بين:

میلی بات سے ہے کہ اس صدیث میں فر مایا گیا کہ شروع میں آپ تھالیلۃ القدر کی تعیین بتانے کے لئے باہر تشریف لائے تصاوراس وقت آپ تھا کولیلۃ القدر کی تعیین کاعلم عطا فر مایا گیا تھا ،لیکن مسلمانوں کے باہمی جھڑ ہے کی بے برکتی سے یا تو وہ آپ تھا کے حافظے سے موکر دی گئی یا اس کی تعیین اٹھا لی گئی اور پھر یہ کہا کہ اس کو عشرۂ آخیرہ کی طاق راتوں میں خود تلاش کرو۔

#### اشكال

یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ شب قدر دو حال سے خالی نہیں یا تو اللہ تعالیٰ کواس رات کی تعیین کرنا منظور تھا یا منظور نہیں تھا۔اگر اللہ تعالیٰ کواس رات کا تعیّن منظور تھا تو ان دوآ دمیوں کی وجہ سے تمام مسلما نوں کواس خیر سے کیوں محروم کردیا گیا اور اس کی تعیین کو کیسے ختم کیا گیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے تعیین منظور نہیں تھی تو پھر ایک مرتبہ تعیین کیوں کی گئی؟

جواب: اس اشکال کا جواب ہیہے کہ شق ٹانی کواختیار کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی کوشروع ہی سے بیہ منظور تھا کہ بالآ خرلیلۃ القدر شعین طور سے مسلمانوں کومعلوم نہ ہو بلکہ وہ دائر رہے تا کہ مسلمان اس کوعشر ہ آخیرہ کی طاق را تون میں تلاش کریں اور جدد جہد کریں ۔ یہ اصل مقصود تھا اور یہی بالآخر مقدر بھی تھا۔

## "ليلة القدر" كيعين الهان كاحكمت

لیکن شروع میں اس کی تعین بتلانے اور پھر دومسلمانوں کے درمیان باہمی جھڑے کی وجہ سے تعین اللہ کی بہت سی حکمت ہوں گی جو ہم نہیں جان سکتے۔البتدایک حکمت جوواضح طور پرنظر آ رہی ہے وہ اللہ اللہ کی بہت سی حکمت ہوں گی جو ہم نہیں جان سکتے۔البتدایک حکمت جوواضح طور پرنظر آ رہی ہے وہ

یہ ہے کہ مسلمانوں کو باہمی نزاع کی شناعت پر تنبیہ کی گئی ہے اور بیاستحضار مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی جھڑا بڑی بے برکتی کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں سے لیلة القدر کی تعیین اٹھالی گئی۔اس کی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔

ا شکال: دوسراا شکال یہاں پریہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کے نے بیفرمایا کہ دومسلمانوں کے درمیان باہمی جھڑا ہو گیا تھا، آبندالیلۃ القدر کی تعیین اٹھالی گئی اور پھر آخریش فرمایا کہ "عسب ان مسکون عیوا لکم" کہ شایداس میں تنہارے لئے بہتری ہو۔ اگر بہتری ای میں تھی تو اس سے جھڑ ہے کی بے برکتی کے بجائے بابرکتی فا ہر ہوئی کہ جھڑ ہے کی برکت کی وجہ سے یہ خیر پیدا ہوئی ؟

جواب: اس کا جواب سے ہے کہ ابتداء میں تو جھڑے کی بے برکن کی مجہ سے اس کی تعیین اٹھائی گئی میمنی اصل بات سے کہ آگر مسلمانوں کو معلوم ہوجا تا کہ فلال رات میں لیلۃ القدر ہے تو اس سے استفادہ آسان ہوتا، اور اس لحاظ سے میہ بہتر ہوتا۔ لیکن جھڑے کی بے برکنی کی مجہ سے اس کی تعیین کواٹھالیا گیا اس سے جھڑے کی بے برکنی خلاج ہوئی۔ لیک طرف جہیں جھڑے کے بے برکنی کا استحضار ہوگا۔ فلا برہوئی کہ ایک طرف جہیں جھڑے کے بے برکنی کا استحضار ہوگا۔

اوردوسری طرف لیلۃ القدر کے حصول کے لئے تم ایک رات پرتکیہ کرنے کے بجائے مختلف راتوں میں اس کو تلاش کرو گے تو عبادت زیادہ کرنے کا موقع ملے گا، لہذا عبادت میں زیادتی تنہارے لئے بہتری ہوگی، اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہدلیں کہ اگر نہیں جھڑتے تو تشریعی اعتبار سے پہلی صورت بہتر ہوتی اوراس کے نتیج میں لیلۃ القدر کی تعینے موجاتی ، لیکن بکو بنی اعتبار سے اس میں بہتری ہوئی کہدو چیزیں جمع ہوگئیں:

ایک بیک جھڑے کی برائی معلوم ہوگئی۔

وومرے بیکہ چندراتوں کے اندرعبادت کرنے کاموقع ال کمیا۔

توعین ممکن ہے کہ ایک چیز تشریعی اعتبار سے بری ہو، کیکن تکوینی اعتبار سے بہتر ہو، جیسے حضرت خضرعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے واقعہ میں بچے کوئل کرنا، شتی کوتوڑنا، پیسب تشریعی اعتبار سے ناجائز تھا، کیکن تکوینی اعتبار سے براہے، کیکن بہتر تھا، اس طرح دنیا کے اندر کفر کا پایا جانا، فتوں کا پایا جانا، فتوں کا پایا جانا وغیرہ تشریعی اعتبار سے براہے، کیکن تکوینا اللہ کی مشیت کے لیاظ سے، مجموعہ عالم کے مصالح کے لیاظ سے ریسب اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا حصہ ہے۔

### (٣٤) باب سؤال جبريل النبي الله عن : الإيمان والإسلام

والإحسان، وعلم الساعة،

و بيان النبي 🕮 له ثم قال : جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك

كله دينا وما بين النبي الله فد عبدالقيس من الإيمان و قوله تعالى: ﴿وَمَنُ يَبُعَعِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيُناً فَلَنُ يُقْبَلَ مَنْهُ﴾. [آل عمران : ٨٥]

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جرئیل اللہ کا نبی کریم کے سے سوال کرنے کے بیان میں بیہ باب قائم فرمایا ہے۔ ترجمۃ الباب میں سوال کی اضافت افظ جرئیل اللہ کی طرف ہورہی ہے بیمصدر کی اضافت اس کے فاعل کی طرف ہے۔ یعنی سوال کا فاعل جرئیل اللہ میں اور نبی کریم کی سوال (جو کہ مصدر ہے) کا مفعول ہیں ، البندا مطلب یہ ہوگا کہ بیہ باب ہے ''جبرئیل اللہ کا سوال کرنا ایمان ، اسلام ، احسان ، علم الساعة اور قیامت کے بارے میں اور نبی کریم کی کا اس کو بیان فرمانا۔''

### امام بخاری کا منشاء

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور حدیث جبر تیل الطبیخ لائے ہیں اور تمام ایمانیات کے اندراصل کی حیثیت رکھتی ہے ، لیکن یہاں اس حدیث کولانے کا منشاء اپنے اس مدعیٰ کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان ، اسلام اور دین بینوں الفاظ مشترک ہیں یعنی نتیوں میں کوئی فرق نہیں ، بلکہ تینوں کے معنی ایک ہی ہیں اور یہی امام بخاری کا مسلک بھی ہے۔

لہذااس صدیث کولانے کا منشاءامام بخاری کا بیہ ہے کہ ماقبل میں جوابواب قائم کئے تھے ان میں ایمان کے مختلف شعبہ بیان فرمائے تھے کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ان حدیثوں کود کیفنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیس تو ایمان کا لفظ آیا اور کہیں اسلام کا لفظ آیا اور کہیں دین کا لفظ آیا ، تو کوئی مخص بیہ کہرسکتا ہے کہ آپ دعویٰ تو ایمان کے شعبوں کا کررہے ہیں لیکن حدیثیں الیک لارہے ہیں جن میں ایمان کے بجائے اسلام کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوائے سیامی میں دین کا لفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوائے اسلام کا نفظ ہے تو وہ دین کا شعبہ ہوائے سیاری کا۔

### ایمان، اسلام اور دین تینوں کامصداق ایک ہے

لبنداامام بخاری رحمہ اللہ اب بہاں بہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں میں پیچھے لایا ہوں ان میں مختلف الفاظ استعال ہوئے ہیں ،لیکن ان سب الفاظ کا مصداق اور مفہوم ایک ہی ہے۔ تینوں میں کوئی فرق نہیں۔لبندا استعال ہوئے ہیں ،خاری نے ترجمۃ الباب میں تین دلائل سے ثابت کیا ہے۔

دليل اول

پہلی ولیل بہے کہ حدیث جرئیل المنظافی کی طرف اس طرح اشارہ ہے کہ جرئیل المنظافی نے شروع میں سوال کیا کہ "مسا الإیعسان": تو آپ اللہ فی نے ایمان کی تعریف فرمائی کہ "الایسمسان ان تسق من بساللہ و ملائکته و بلقائه و رسله و تؤمن بالبعث".

يمرفرمايا "ما الإسلام ؟" توآپ الان فرمايا-

" أن تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلواة و تؤدى الزكواة المفروضة و تصوم رمضان ".

پھراحسان کے متعلق سوال کیا تو آپ شے نے فر مایا۔

"أن تعبدالله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك".

پھرسب سے آخر میں فرمایا "جاء بعلم کم دینکم" لینی بیاس لئے آئے تھے تا کہ تہیں دین کی تعلیم دے۔ لہذا ساری تعلیمات جو پیچے دی گئی تھیں چاہے وہ ایمان کے لفظ سے یا اسلام کے لفظ سے یا احسان کے لفظ سے ہوں اس سارے مجموعے کو آپ وہ گئے نے دین سے تعبیر فرمایا تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں ایمان ، اسلام اور دین میں کوئی فرق نہیں۔ فرق نہیں۔ یعنی اس پوری تعلیم کو آپ نے دین قرار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان تیوں میں کوئی فرق نہیں۔

وليل ثاني

دوسری دلیل امام بخاری رحمه الله نے ترجمۃ الباب میں بیقائم فرمائی ہے کہ "باب اداء المحمس من الإیمان" میں عبدالقیس کے دفد سے نبی کریم کی گفتگوم روی ہے کہ جب انہوں نے بوچھا کہ ہمیں پھے السے احکام بتاد سجئے جن پرخود بھی ممل کریں اور جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی بتادیں تو آپ کا ایسے احکام بتاد ہیں تہمیں چار آ وامراور چار نوابی بتا تا ہوں۔ (اس کی تفصیل آگے آربی ہے) تو وہ یہ ہے کہ اس کے بتانے کے وقت آپ نے فرمایا: "العدرون ما الإیمان بالله وحدہ؟"

كياتم جانة موكه "ايمان بالله"كيا موتاب؟

"قالوا الله ورسوله أعـلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلواة و إيتاء الزكواة و صيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس".

ریا تیں جو یہاں ایمان کی تعریف میں فرما کیں ، یہی با تیں آپ نے حدیث جرکیل الطفاؤ میں اسلام کی تعریف میں فرما کیں کہ ''ان تعبدالله و لاتشرک به و تقیم الصلواۃ و تؤدی الزکواۃ المفروضة

و تقوم دمضان". اور یمی الفاظ تقریباً آپ کانے وفد عبدالقیس کے سامنے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائے تو معلوم ہوا کہ دونوں ایک چیز ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

چنانچاس کی طرف اشارہ فرمایا کہ "و ما بین النبی کا لوف د عبدالقیس من الإیمان" اس باب میں جس کو نبی کریم کا فرق وفد عبدالقیس کے سامنے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے (جو بعینہ اسلام کی تعریف ہے) حدیث جرئیل کے اندر بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں۔

دليل ثالث

"وَمَنُ يَبُتَعِ غَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْناً فَلَنُ يُقْبَلَ مَنْه".

یہ تیسری دلیل قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام کے سواکوئی دین تلاش کریگا۔اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔تو اسلام کو دین قرار دیا گیا اور ابھی بتایا گیا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا دین میں بھی کوئی فرق نہیں، لہٰذا ان نہ کورہ تین دلائل کے ذریعے امام بخاری ترجمۃ الباب ثابت کرتا چاہتے ہیں۔

البتہ یہاں بیہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ امام بخاریؒ جو کچھ فر مار ہے ہیں وہ اطلاقات کے اعتبار سے ہے کہ اطلاقات میں گفتگو کے دوران بھی اسلام کوایمان کے معنی میں اور بھی ایمان کواسلام کے معنی میں اور بھی دین کواسلام کے معنی پراطلاق کردیا گیا۔

سلف کے ہاں اطلاقات کی بہت زیادہ تدقیق نہیں تھی کہ وہ ایک ایک اصطلاح کی تعریف بیان کر کے اس کے فوائد وقیو دبیان کریں اور فرق بیان کریں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اور اسلام اور دین میں کیا فرق ہے بلکہ ان کے ہاں اطلاق ہوتا ہے۔ ساوہ گفتگوتھی ، ساوہ انداز تھا یہ بتلا نے کے لئے کہ بھی ایمان کے لئے اسلام کا لفظ استعال کیا اور بھی برعکس کر دیا گیا اس طرح اطلاقات ہوتے ہیں۔ بعد میں جب مشکلمین یا فقہاء کی طرف سے اصطلاحات وضع کی گئیں تو پھر ان الفاظ کے معنی متعین کرنے پڑے اور ان کی تعریفیں منفیط کرنی پڑیں تو جب تعریفیں منفیط کی گئیں تو ان کا فرق ظاہر ہوا اور فرق وہ ہے جو کتاب الایمان کے شروع میں گذر چکا ہے۔

### فرق كأحاصل

اس فرق کا حاصل بیہ ہے کہ دین سب سے اعم ہے، کیونکہ اس میں دین برحق کی اور دین باطل کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ بھی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی خودغیر اسلام کودین فرمارہ ہیں،''وَ مَنْ يَبْتَعْ عَيْرَ الْإِمْلَامِ دِیْ ہے،ادیان باطلہ بھی ہوتے ہیں۔اللہ تعالی خودغیر اسلام کو کی دین بنانا چاہے گاتو وہ قبول نہیں ہوگا۔معلوم ہوا کہ دین کے معنی

"معتقدات کا مجموعہ" ہے اور وہ حق ہویا باطل، دین کا لفظ سب سے زیادہ عام ہے اور دوسر سے درجہ پر اسلام کا لفظ ہے بیصرف دین برحق کے بی بولا جاتا ہے، البتہ اس میں فرق بیہ ہے کہ اسلام مجر دانقیا دے معنی میں استعال ہوتا ہے اس لئے عام ہے اور ایمان سب سے اخص ہے کہ قلب سے تصدیق کر کے ایمان لائے وہ ایمان ہے۔ جو تفصیل کر ری ہے بیہ بعد کے محد ثین ، شکلمین اور فقہاء کرام نے بتائی ، وہ اپنی جگہ اس لئے درست ہے کہ جب تعریف کرنی پڑی تو اس صورت میں فرق کرتا پڑتا ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ تعریفوں میں فرق ہے، لیکن عام استعال کے اندر بکثر سے ایک لفظ کو دوسرے معنی میں استعال کر لیا گیا۔ قرآن و حدیث میں بھی ای طرح ہے۔ استعال کے اندر بکثر سے ایک لفظ کو دوسرے مینی میں استعال کر لیا گیا۔ قرآن و حدیث میں بھی ای طرح ہے۔ ابدا امام بخاری رحمہ اللہ جوفر مارہے ہیں وہ اس کھا ظ سے درست ہے کہ قرآن و سنت کے اطلاقات میں بسا اوقات کوئی فرق نہیں کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ہے تھی ہے کہ جب اصطلاحی گفتگو ہوتو ان دونوں کے در میان فرق بسا اوقات کوئی فرق نہیں کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ ہے تھی ہے کہ جب اصطلاحی گفتگو ہوتو ان دونوں کے در میان فرق

• ۵ ـ حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمى، عن أبى زرعة، عن أبى هريرة قال: كان النبى البارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ((ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته وبلقائه، ورسله وتؤمن بالبعث، قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولاتشرك به، و تقيم الصلاة، وتؤدى الزكاة المفروضة، وصوم رمضان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤل بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله))، ثم تلا النبي المرافية عندة عِلمُ السّاعَةِ الله الله عندة علم الروا شيئا، فقال: ((طذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم)). قال أبو عبدالله: جعل ذلك كله من الإيمان. [انظر: ككك"]

یه صدیث جرئیل الکی ہے۔امام بخاری رحمداللہ نے یہاں پر ابو ہریرہ کا سے روایت کی ہے اور یہ واقعہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایان فرماتے ہیں "کسان المنہی کے ساوزا ہو ما للنامی " کین نی کریم کے ایک دن لوگوں کے سامنے بارز تھے۔

#### "بارز" کے معنی

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک مطلق خارج کے معنی لیمی گھرسے باہر تشریف لائے" ہوز للناس محوج للناس" کے معنی میں ہے۔
دوسرے معنی "بارڈ" کے ممتاز کے آتے ہیں لیمی نمایاں کہ کی الیمی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ہوجاں کے
اندر نمایاں تھی اور یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں الگ، کیونکہ ابو او اور نسائی میں روایت آئی ہے کہ جاب کرام کے ساتھ تھل مل کر
فرماتے ہیں کہ شروع میں نمی کریم کے جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام کے ساتھ تھل مل کر
اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی آپ کی ممتاز جگہ نہیں ہوتی تھی، کوئی اجنی آتا تو اس کو پہانے میں دشواری ہوتی تھی
کہ نمی (کریم کے) کون ہیں ۔ تو ہم نے ایک مرتبہ آپ کے سے عرض کیا یارسول اللہ (کھی) اس طرح آپ
دوالوں کو پہتے بھی نہیں چاتا تو کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آپ کے لئے کوئی الی مجلس بنادیں جس کے او پر آپ بیٹھ جایا
کریں تا کہ لوگوں کو پہتے چل جائے اور آپ کے کہ پہلی نظر میں پہپان لیس تو آپ کے بعد آپ کا اس چبور ہ پر ہن سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ کا اس چبور ہ پر ہن سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ کا اس چبور ہ پر ہن سے انجرا ہوا بنایا اس کے بعد آپ کا اس چبور ہ پر ہنے تھے۔
تشریف فرما ہوتے اور ہم آپ کے اردگر د بیٹھتے تھے۔

تو یہاں" ہاد ذاً" کے لفظی متن یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس طرح مجلس کے اندرنمایاں ہوتے تھے۔ کہ عام لوگ پنچے ہوتے تھے اور آپ تھوڑ اساا دپرتشریف فر ما ہوتے تھے۔

# معلم سامعین سے نمایاں ہوکر بیٹے تو بیسنت کے خلاف نہیں

اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ آنے جانے والوں کورسول کریم کا کا پتہ چل جائے اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ سب لوگ یکسال طور پر نبی کریم کا کی زیارت کرسکیں۔تو معلوم ہوا کہ اس تم کا انظام معلم اور استاد کے لئے جس میں اس کی مجلس دوسر سے سامعین کے مقابلے میں نمایاں ہوجائز ہے اور نبی کریم کا کی سنت کے خلاف نہیں۔

"فاتاه رجل " ینی اس حالت میں ایک صاحب نی کریم ایک کی باس آئے۔ یہاں ان صاحب کانہ حلیہ فرکور ہے اور نہ کیفیت فدکور ہے۔ لیکن دوسری روایات میں مثلاً مشکوۃ شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے " شدید بیاض الثهاب، و شدید صوادالشعر" کہان کے کپڑے بہت سفید شے اور بال بالکل سیاه سے ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے آٹارنہیں شے۔ "لاہوی آٹو المسفو" ان کے او پرکوئی سفر کے آٹارنہیں بلکہ بعض روایات میں ریمی آتا ہے کہ ان کے کپڑوں پرخوشہوتی ، دوسری طرف بیہے کہ "لاہ عوف منا آحد" بینی ہم میں سے کوئی ان کو پہچا تنانہیں تھا، تو یہ متفاد بات تھی کہ اگروہ سفر سے نہیں آئے شے تو مدینہ منورہ ہی کی بستی

ے آئے تھے، تو مدیند منورہ تو کوئی بڑی بستی نہیں تھی بلکہ چھوٹی بستی تھی ہرایک آدی دوسرے کو جانتا تھا، کیکن "لا معرفه منا احد" ہے معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے آدمی تھے، جبکہ "شدید بیاض الثیاب" اور "شدید سوادالشعر" ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھم تھے، لہٰذااس میں تفصیل آئی ہے۔

حضرت جرئيل العليظ كي آمد

اس میں بھی کلام ہوا کہ جبرئیل کا آٹاکس وفت ہوا؟

بعض روا بنوں میں صراحت ہے کہ یہ نبی کریم کی کی آخری عمر میں آئے تھے۔ العق بعض نے جمتہ الوداع سے کچھ پہلے اور بعض نے جمتہ الوداع سے کچھ بعد قر اردیا۔

## حافظا بن حجرًكي تحقيق

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله کی تحقیق بیہ کہ ججنہ الوداع کے بعد کا واقعہ ہے تا کہ ایک مرتب سارے دین کا خلاصه اور مغزلوگوں کو سکھایا جائے ، للندافر مایا کہ انہوں نے آکر بوچھا کہ "ما الایسمان ؟" (یہاں سلام کرنا نہ کورنہیں لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے سلام کیا ) تو ایمان کے جواب میں فرمایا گیا کہ "الایسمان أن تؤمن بالله و ملائكته و بلقائه و رسله و تومن بالبعث" . الایسمان ان تؤمن بالله و ملائكته و بلقائه و رسله و تومن بالبعث" .

"الإيمان أن تومن بالله" منطق لوگ يهال پر چول و چرايس پڑ گئے كدية مصادره على المطلوب ، وكيا يعنى موضوع اور محمول ايك بو گئے بين اور تعريف الشكى بنفسه بوگئى ہے، كيونكدائيان كى تعريف كى جاربى ہے اور جواب بين كہا جارہا ہے كہ "الإيمان أن تؤمن بالله".

حالانکہ منطقی لوگوں کا بیاشکال فضول ہے۔اس لئے کہ ایمان جس کی تعریف کی جارہی ہے وہ ایمان اصطلاحی ہےاور تعریف کے اندر جولفظ ایمان آیا ہے وہ لغوی معنی میں ہے،البدا کوئی اشکال نہیں ہے۔

" و ملائکته": لینی یہاں ذکر فرنایا کہ اللہ پرایمان لا وُاوراس کے فرشتوں پرتو معلوم ہوا کہ فرشتوں پر ایمان لا ناہمی ضروری ہے۔

٣٢٧ حذا ما روا، ابن مندة في كتاب الإيمان بإسناده الملى هو على شرط مسلم، من طريق سليمان النيمي من حديث عمسر رئيس الله عنه ، أوله : أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رمول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلكر الحديث بطوله ، عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٢٨ ، والإيمان لإبن مندة ، ج: ١ ، ص: ٣٢٨ ا .

٣٢٤ - فتح الباري ، ج: ١ ، س: ١ ١ ١ ، ١ ٢٥ ، و فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٦٤.

### فرشتوں کی تعدا داور حقیقت کا جاننا ایمان کے لئے ضروری نہیں

فرشتوں پر ایمان لانے کامعیٰ یہ ہے کہ اجمالی طور پر انسان اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تعالی نے پچھ فرشتے پیدا کئے ہیں ، اتی بات ایمان کے لئے ضروری ہے۔

اب وہ فرشتے کتنے ہیں کون کون ہیں، کس کے ذمہ کیا فرائفن ہیں، ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہے یہ جاننا
ایمان کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض روا بیوں میں تعداد بھی آئی ہے کہ اللہ نے اُسٹے فرشتے پیدا کے ہیں،
لیکن پیروا پیٹی ضعیف ہیں، لہٰذا کسی خاص تعداد کی تقیید نہیں بلکہ ملا تکہ پرمطلق اجمالی ایمان لانا کافی ہے۔ ملک
"ولقائے ہے": یعنی اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات پر ایمان لانا۔ بعض حضرات کو یہاں پیشبہ ہوا کہ آگے
"تسومسن ہالہ عث" آرہا ہے تو دونوں مکر رہو گئے، حقیقت کے اعتبار سے مکر زئیں ہیں، کیونکہ بعث کے معنی
"دوبارہ زندہ ہونا" کے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا یا براہ راست شامل ہونا۔ اس لئے یہاں
پرلقاء مکر زئیس ہے بلکہ فائدہ جدیدہ دے رہا ہے۔

"ورمسله": یعنی اور تمام انبیاء پر ایمان لانا - یبال رسول جمعنی انبیاء کے استعال ہوا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیم السلام پر جو بھی اللہ تعالی نے تازل فر مایا ان پر ایمان لاتا ہوں یبال بھی صور تحال ہے ہے کہ بعض روایت ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو انبیاء کرام مبعوث فر مائے وہ ایک لاکھ چو بیس ہزار تھے، کیکن اس تعداد پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بی خبر واحد ہے اس لئے ایمالی ایمان کافی ہے۔ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔

"و تؤمن بالبعث": ليني اورايمان لا وُدوباره زنده مون ير

 کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک ندھ پراؤ ساتھ ہی ''و تسقیسم المصلولة و تو دی النو کولة السمفروضة و تصوم دمضان'' فرمایا، تو کویا اسلام وہی انقیاد کے معنی میں آرہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لئے انقیاد ہو، جس کے نتیج میں بیہو کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ ہواور عبادت ان طریقوں سے ہوجواس نے خودمقر رفر مائے ہیں کہ نمازادا کرو، زکو ۃ اداکرو، اور رمضان کے روزے رکھو جومفروض ہیں۔اس روایت میں جج کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں جج کا ذکر بھی ہے۔

البذاان لوگول كا يتول كه يهال حج كاذكراس ليخ بيل كه في الله وقت تك فرض نبيل بواتها درست نبيل بهذا الله لك كه يه تول كه يهال حج البذاح فرض بو چكاتها ، لبذا دوسرى روايتول يل حج كاذكر موجود ب منقال ما الإحسان " كار جرئيل المن التيكاف في سوال كيا كه احسان كيا ب قرآن من جكه جگه احسان كا و كرآيا به مثل "ان الله يحب المحسنين، إن الله يامر بالعدل و الإحسان و إيتاء في القربي" تو آپ الله في في الله يامر بالعدل و الإحسان و إيتاء في القربي" تو آپ الله في في الله يامر بالعدل و الإحسان و إيتاء في القربي" تو آپ الله في في الله يواك ".

### احسان کی تعریف

نی کریم ﷺ نے احمان کی تعریف میں فرمایا کہ "ان تعبدالله کانک تواہ فان لم تکن تواہ فان لم تکن تواہ فان لم تکن تواہ فانه ہواک" اس میں اگر چلفظ یوں استعال ہوا ہے کہ "ان تعبد الله کانک تواہ" یعنی الله کا دت کرواس طرح گویا کہتم اس کود کھ رہے ہو۔

اس سے آگر چہ ظاہر میں یوں نظر آتا ہے کہ بیمراقبہ کریں کہ اللہ کود کھے دہا ہوں یا اللہ تعالی مجھے دکھے دہوں ہیں بینی بیمراقبہ صرف عبادت کے وقت میں ہے کہ ''ان تعبد اللہ ''لین آگر دیکھا جائے تو مؤمن کا ہر کا م عبادت بن جاتا ہے اور مباحات جو عام حالات میں موجب نیت کی برکت سے عبادت ہے بینی زندگی کا ہر کا م عبادت بن جاتا ہے اور مباحات جو عام حالات میں موجب اجر وثو اب بن جاتے ہیں اور اس طرح آدی دنیا کے اجر وثو اب نہیں ہوتے لیکن آگر نیت صحیح ہوتو وہ بھی موجب اجر وثو اب بن جاتے ہیں اور اس طرح آدی دنیا کے ہر کام کوعبادت بناسکتا ہے۔ لہذا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف نماز پڑھتے وقت بیمراقبہ کا فی نہیں ۔ آدی دونگار کے لئے جدو جہد کر دہا ہے اس وقت بھی اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں موجود ہواس وقت بھی یہ مراقبہ ہونا چا ہے کہ اللہ مراقبہ مونا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ دیکھ رہا ہے۔

#### احسان کے درجات

يهال يهلي يتجه ليناع بي كداحسان كدودرج مين:

#### يهلا درجه

احسان کا پہلا درجہ واجب کہلاتا ہے بینی بیدا حسان کا وہ درجہ ہے جس کی تحصیل ہرانسان کے ذمہ فرض ہے بینی اوامر کی تمیل کرنا اور نواحی سے اجتناب کرنا ہیا حسان کا درجہ واجبہ ہے۔للبذااس میں اگر ذرا بھی کمی آئے تو وہ گناہ ہے۔

#### دوسرا درجه

احسان کا دوسرا درجہ متحب کہلاتا ہے۔ اس کا حصول اگر چہ ہر مسلمان کے لئے مطلوب ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرمائی ہے کہ اس کو فرض دواجب نہیں کیا بلکہ اس کو متحب قرار دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ حاصل نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عذا بنہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسلمان پوری کوشش کرے کہ احسان کے اور وہ یہ احسان کے اور وہ یہ احسان کے اور وہ یہ اس کا میں میں درجہ تک پنچے۔ البذا یہاں احسان کی جوتفیر فرمائی جارہی ہے دہ اس بلمعنی اللیٰ کے ہوادر وہ یہ ہو۔ ہے کہ "ان تعبداللہ کانک تو اہ " یعنی اللہ جل جلالہ کی عبادت اس طرح کر وجسے کہم اس کود کھ رہ ہو۔ اور دوسرا جملہ "فان لم تکن تو اہ فانہ ہواک" ہے لین اگرتم نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔

## "فإن لم تكن تراه فإنه يراك" كى تركيب مين احتالات

اس كى تركيب مين دواحمال بين اوردونون احمالون سے مفہوم مين فرق واقع موجاتا ہے:

پہلا اخمال بیہ ہے کہ اس کی تغییر حافظ ابن جڑنے بیک ہے کہ پہلی "فی ہتفصیلیہ ہے اور "ان" شرطیہ ہے اور دوسری "فی بی جے کہ احسان کے دومر ہے ہیں۔ایک اعلی اور ایک مرتبہ بیہ ہے کہ جب انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت کرے تو وہ اس طرح کرے جیسا کہ اپنی آتھوں سے باری تعالیٰ کی زیارت کر رہا ہے۔ بیا حسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کومشاہدہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح عبادت کروں کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے۔

پرآ کے فرمایا افاله ہواک" یہاں پر "ف" - "لکن" کے معنی میں ہے یا تفصیلیہ ہے کہ اگرتم اس کو نہیں دیکھ ہاتے ہے کہ اگرتم اس کو نہیں دیکھ ہاتے ہے۔

''بیں دیکھ پاتے یعنی بیدرجہ حاصل نہیں کر پاتے "فیانه ہواک" تو پھر بیدرجہ کم از کم پالو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

"ان" شرطیہ ہے کہ اگرتم اس کو نہیں ریکھ رہا ہے اس کو درجہ مراقبہ کہتے ہیں ۔ تو گویا احسان کی دوشمیں دوسرا درجہ بیہ ہے کہ بیخیال پیدا کرلو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کو درجہ مراقبہ کہتے ہیں ۔ تو گویا احسان کی دوشمیں ہوگئیں یا دو درجات ہوگئے جو نبی کریم کے نبیان فرمائے کہ ان میں سے ایک اعلیٰ ہے اور ایک ادنیٰ ہے۔

کوشش اعلیٰ کی کرنی چاہیے کہ آ دمی عبادت اس طرح کرے کہ جس طرح الله تعالیٰ کو دیکھیر ہاہے اورا گروہ درجہ حاصل نہ ہوسکے تو پھردوسرا درجہ بیہ ہے کہ یوں سو ہے کہ الله تعالیٰ مجھے دیکھیر ہاہے تو بیدوسرا درجہ مراقبہ ہے۔ ۳۲۹

## علامه سندهي اورعلامه نووي کي تفسير

دوسری تفسیرعلامہ نووی اورعلامہ سندھی نے بیان فرمائی ہے پہلی ''ف" یہاں پر تعلیلیہ ہے اوران شرطیہ نہیں بلکہ دصلیہ ہے اور آگے دوسری''ف' تفصیلیہ یا جزائیہ بہر حال دصلیہ کے جواب میں جوفا آتی ہے وہ جواب وصل ہے۔

یہ معنی دقیق ہیں ان کو سجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اگر ایک بادشاہ کا دربار ہواور اس میں انسان حاضر ہوتو ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ میں بادشاہ کود کھے رہا ہوں اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھے رہا ہے یہ دوحالتیں ہوتی ہیں ،لہذا دونوں حالتیں مل کر انسان کے دل میں احساس پیدا کرتی ہیں کہ کوئی ایسی حرکت سرز دنہ ہوجواس دربار کے شایان شان نہ ہو۔

بظاہرتو دونوں باتیں احساس پیدا کرتی ہیں، کین اس میں اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ جھے دیکے رہا ہے اور میں بادشاہ کو دیکے رہا ہوں یہ تصور کہ وہ جھے دیکے رہا ہوں بادشاہ کو دیکے رہا ہوں بادشاہ کی نگاہ دوسری طرف ہے میں اس کو دیکے رہا ہوں تو ہوسکتا ہے کہ چیکے سے کوئی ایسا کام کرگز روں جوشایان شان نہ ہو۔ اس واسطے کہ کوئی اندیشہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ اس کونا گوار ہوگا یا براگے گا کیونکہ وہ جھے تو نہیں و کیے رہا اگر چہ میں و کیے رہا ہوں ، لہذا اصل چیز جو کسی انسان کو نا مناسب حرکت سے روکنے میں فیصلہ کن ہوتی ہے وہ بادشاہ کا دیکھنا ہے نہ کہ اس کا بادشاہ کو دیکھنا۔

علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ بیہاں دو درجہ بیان کرنامقعود نہیں ہیں بلکہ ایک درجہ کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کر وجیسے کہ تم اس کود کھر ہے ہو ۔ لین اس کے سامنے موجود ہواور "فسان لم تکن قراہ " میں "ان "وصلیہ ہے کہ اگر چہ تم اس کونہیں د کھر ہے ہو، لیکن "فیانه ہو اگ " لین وہ تمہیں د کھر ہا ہے۔ کی تو ام " لین وہ تمہیں د کھر ہے ہو، لیکن تم عبادت ایسی کروکہ "کانگ قراہ " لین گویا کہ آپ ان کود کھر ہے ہیں اور د کھنا کے معنی یہ ہیں کہ تم اس کے در بار میں حاضر ہو۔

جب بیرکہا کہتم اس طرح عبادت کروجیسے تم اس کو دیکھ رہے ہوتو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہ تر دیکھ رہے ہیں اور نہ ہماراد بکھناممکن ہے؟

اس کا جواب یہ ہے اگر چہتم اس کوحقیقت میں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہتہ ہیں دیکھ رہاہے اور جب وہ

۲۲۹ فتح البارى ، ج: ۱ ، ص: ۱۲۰.

تمہیں دیکھ رہا ہے تو بیاصل باعث ہے نامناسب کام سے اجتناب کا اور وہ ہر حالت میں موجود ہے جا ہے تمہارا باری تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا منتفی ہو، کیکن اس کا تمہیں دیکھنا ثابت ہے اور یہی انسان کو نامناسب بات سے روکنے میں اصل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ''فلیلیے ہے کہ اس لئے میں سے بات کہ دہا ہوں کہ اس بات کے کہنے کا مطلب سے ہے اگر چے تم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تم کودیکھ رہا ہے۔

لہذا علا مدنو وی اور علامہ سندھی کہتے ہیں کہ دو در جوں کا بیان نہیں بلکہ ایک ہی درجہ ہے، لیکن اس میں جود وسرا ورجہ ہے وہ اصل اس لئے قرار ویا کہ انسان کونا مناسب کا م سے رو کئے میں یہی درجہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا پہلی تفییر جو حافظ ابن حجر ؓ نے کی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ آدمی پہلے پہلا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جب اس درجہ میں ناکا می ہوجائے تو پھر دوسرے درجے پر آجائے اور مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔

علامہ نووی اور علامہ سندھی کے قول کا حاصل میہ ہے کہ شروع سے ہی دوسرے درجہ کا مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ مراقبہ آسان بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل بھی یہی ہے کہ تم دیکھونہ دیکھو، تمہارے دیکھنے سے کیا فرق پڑے گا بلکہ یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم عبادت کوشایان شان طریقے سے انہا م دو گے۔ ۲۳۰

#### ''تصوف وطريقت'' كادارومدار

تصوف وطریقت کا سارا دار و مداریمی ہے اور تصوف وطریقت نکا بھی نہیں ہے ہے۔

اسلام، ایمان پہلے بیان ہوگیا تھا اور اعمال صالح بھی سارے بیان ہوگئے تھے اب احسان کا درجہ بیان فر مایا کہ احسان میہ ہے۔اس درجے کے حصول کے لئے کیا کیا جائے تو اس کی بحث تصوف وطریقت میں ہوتی ہے۔ پہلے دو درجوں یعنی اسلام اور ایمان کا بیان، علم عقائد میں ہوتا ہے یاعلم فقہ میں ہوتا ہے۔ اور احسان کے طریقوں کے حصول کا بیان تصوف میں ہوتا ہے۔

اصل بیہ ہے کہ جوکام ہووہ اللہ کے لئے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، بیتصور جب آ دمی باند ھےگا تو اس میں اخلاص ہوگا، تو کل ہوگا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور کرے گا تو نہ کبر ہوگا نہ عجب ہوگا نہ ریا ہوگی ۔ بیخلاصہ ہے فضائل کے حصول اور رذائل سے اجتناب کا اور یہی مطلوب بھی ہے، اس کے لئے تصوف کا ساراعلم وضع کیا گیا اور اس کے لئے مختلف طریقے بنائے گئے ہیں۔

<sup>270 -</sup> شرح النووي على صحيح مسلم ، ج: ١ ، ص: ١٥٧ ، حاشية السندي ، ج: ٨ ، ص: ٩٩.

### طريق تصوف بدعت نہيں اگر بغرض علاج ہو

لہٰذا جولوگ میہ کہتے ہیں کہ تصوف قر آن وسنت سے ثابت نہیں میہ کوئی بدعت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں اگر بدعت ہوتی تو اس کا الگ سوال وجواب نہ ہوتا۔

البتہ یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ اس مرتبہ کے حصول کے لئے جو مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں وہ بمنزلہ علاج کے ہیں اور پہیں ہے افراط وتفریط کے درمیان سرحدقائم ہوتی ہے۔ لبندااگر کوئی شخص اس کوعلاج کے طور پر اختیار کر بے تو مباح ہے ، لیکن اگر کوئی اس کوسنت سمجھنے گئے اور ان طریقوں کو بذات خود مقصود بنا لے تو یہ بدعت ہے۔ کیونکہ وہ ٹابت نہیں ۔ جب تک آ دمی اس کے علاج کا قائل رہے گا اس وقت تک اس کو اس کے ثبوت کے لئے کسی حدیث وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلاً صوفیائے کرام نے پاس انفاس کا ایک طریقہ بیان فر مایا ہے جوذکر کا طریقہ ہے۔

پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح مثق کی جاتی ہے کہ انسان کے ہرسانس کے ساتھ ساتھ اللہ نکلے۔ یعنی مثق کی جاتی ہے جس کے متیج میں اس کے سانس سے اللہ اللہ کی آواز نکلتی ہے۔ اس کو پاس انفاس کہتے ہیں۔

اورایک طریقہ سلطان الا ذکار ہوتا ہے وہ یہ کہ تمام اعضائے رئیسہ سے اللہ اللہ نکلے ،اس طریقہ سے بعض مرتبہ ذکر بالحجمر ،ضرب کے ساتھ ہوتا ہے کہ لا اللہ کے ذریعینی کا ایبا تصور کیا کہ غیر اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا اور الا اللہ کے او پرضرب لگاتے ہیں کہ ول کے اندر اللہ کی محبت داخل کر دی۔اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا شوت کہاں سے ہے۔قرآن میں نہ پاس انفاس ہے نہ سلطان الا ذکار ہے۔ نہ ضرب خفیف ہے نہ شدید ہے تو ان کا شوت کہیں نہیں۔

ایک صاحب مجھ سے ایک مرتبہ یو چھنے لگے کہ قرآن وسنت میں اس کا کیا ثبوت ہے۔

میں نے کہا کہتم جونزلہ وزکام کی گونی کھاتے ہواس کا کیا ثبوت ہے کہ فلاں گوئی کھانی چاہئے اور بخار میں فلاں پانی بینا چاہئے۔اس کا کہیں ثبوت نہیں تو بدعت ہونی چاہئے۔لیکن بدعت اس لئے نہیں کہا گروہ آدمی گوئی کھار ہاہے تو علاج کے لئے کھار ہاہے۔اس گوئی کوسنت نہیں سمجھر ہاہے۔اس طرح صوفیاء کرام کے نزدیک مقصود اصلی ہے ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یاد، دل میں بس جائے۔" یہا ایہا اللہ یہ نامنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وسبحوہ ہکرة و أصیلا".

الله تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیدهیان بس جائے کہوہ مجھے دیکی رہاہے بیمقصودہ اوراگریہ مقصود حاصل نہیں ہے تو یدایک بیاری ہے، لہذا اس بیاری کے علاج کے لئے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے وضع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی طریقہ کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہذا جب تک کہ کوئی آ دمی اس کو بمنز لہ علاج سمجھا س وقت تک وہ بدعت نہیں کہلا سکتے ، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص اس کو مقصود بنا لے ، اس کو سنت سمجھنا شروع کر دے ، اس کے تارک پرنگیر کرنا شروع کر دے اور اس کو واجبات کا درجہ دیدے تو یمل بدعت ہے۔ اور جو تصوف میں گمراہیاں پیدا ہوئیں وہ یہیں سے ہوئیں کہ جو چیز واجبات کا درجہ دیدے تو یمل بدعت ہے۔ اور جو تصوف میں گمراہیاں پیدا ہوئیں وہ یہیں سے ہوئیں کہ جو چیز محض ایک علاج تھی اس کو مقصود بنالیا۔ بذات خود عبادت قرار دیدیا ، اور اس کے تارک پرنگیر شروع کر دی اور اتنا اہتمام شروع کر دیا جات کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بدعت بن گئیں۔

بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے واقعۃ پاس انفاس کو یہ بجھ لیا کہ اس کے بغیر گذارہ ہی نہیں اور یہ بذات خود مقصود ہے۔۔لہذاان طریقوں کو مقصود بنالیا اور ان کو دین کا حصہ بنالیا اور گراہی کا راستہ کھول دیا۔ای واسطے ہمارے بزرگوں نے آخری دور میں جب دیکھا کہ بہت کثرت سے اس قتم کی گراہیاں پھیل رہی ہیں۔ لوگ ان دقائق کا ادراک نہیں کرپاتے تو ان طریقوں کوچھوڑ ہی دیا۔اب ہمارے بزرگ، نہ سلطان الا ذکار کی اور نہ پاس انفاس کی تعلیم دیتے ہیں۔اس وجہ سے تا کہ لوگ گراہی میں مبتلانہ ہوں۔

# « کشف وکرامات " قرب الهی کا معیار نہیں <sup>\*</sup>

آ دی جب مراقبہ کرتا ہے اور مراقبہ میں آ گے نگل جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کود کیور ہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دکھورہے ہیں، یہ عجیب وغریب لطیف چیز ہے۔ اس لطافت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف تھوڑ انتقل ہوجا تا ہے اور اس نتقل ہونے کے نتیج میں بعض اوقات اس کے اوپر پچھ حالات بھی طاری ہوجاتے ہیں اور یہ ہر وفت ضروری نہیں، بھی طاری ہوجاتے ہیں۔ اور یہ ہر وفت ضروری نہیں، بھی آ جاتے ہیں۔ کشف ہونے لگا، کوئی کر امت ظاہر ہوگئ، پچھ چا خواب آ گیا۔ یہ چیزیں بھی اس راستے کے قطع کرنے کے نتائج ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نہ تو بذات خود مقصود ہیں اور نہ باری تعالیٰ کے تقرب کا معیار ہیں کہ جس کو سیچ خواب آ تے ہیں یا ہی کشف ہوتے ہیں وہی مقرب ہے اور جس کو نہیں وہ مقرب نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذیلی الطاف ہیں جو بھی حاصل ہوتے ہیں اور بھی حاصل نہیں ہوتے ، لیکن یہ نہ مدار اصلی ہے اور نہ دار مقولیت ہے اور نہ ان کے پیچھے پڑنا چا ہے کہ یہ ضرور حاصل ہو۔

کشف اورکرامت کو مقصوداور بدارتقر بسنجھ لیناغلط ہے، ساری عمرانسان کوایک مرتبہ بھی کوئی کشف نہ ہو، کوئی کرامت ظاہر نہ ہولیکن بیداری کے اعمال سیجے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت میں کوئی کی نہیں آتی ، کیونکہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے۔

لیکن اگرساری عمر کشف ہوتارہے، سیچ خواب آتے رہیں کرامت ظاہر ہوتی رہے اور آ دی سنت کے

خلاف ہویا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، تو بیخواب اور کشف اس کے لئے ذرہ برابر فائدہ مندنہیں، بلکہ بیہ چیزیں بعض اوقات کا فروں اور مجنونوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہیں۔ کشف پاگلوں کو بھی حاصل ہوجاتا ہے۔ لہذا ان سے کوئی تقرب کی دلیل نہیں بنتی ،تصوف کے راستہ میں بعض اوقات بیہ چیزیں آتی تھیں بعض لوگوں نے بیرکیا کہ ان کو مقصود بنالیا اور یہاں تک کہد یا کہ جس کو بیرحاصل نہ ہواس کوطریق کی ہوانہیں گئی۔

یہاں ایک پیرصاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں سب کومتجد حرام میں نماز پڑھا تا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جوآ دمی اپنے مریدوں کومتجد حرام میں نماز نہ پڑھوائے وہ شخ بننے کے لائق نہیں۔جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیزمقصود بنالی ،تو یہ گمرا ہی کاراستہ ہوا۔

اس واسطے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر آخری دور میں جب بید یکھا کہ یہ چیز غلط راستہ اختیار کررہی ہے تو اس پر قد عنیں لگائیں۔حضرت تھانویؓ کے مواعظ بھرے ہوتے ہیں اس بات سے کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں اور چونکہ معاملہ نازک ہے اورلوگوں نے اس کو غلط اختیار کیا۔لہذا تصوف گراہی کا ذریعہ بن گیا۔لیکن فی نفسہ جوصوفیائے کرام تمیع سنت ہیں توان کے طریقہ کو یہ کہنا کہ ثابت نہیں ہے بالکل غلط بات ہے۔

## '' طریقت وسلوک' حدیث جبرئیل سے ثابت ہے

جب سرکاردوعالم الله نے بیہ بات فرمائی که "ان تعبدالله کانک تو اہ فإن لم تکن تو اہ فإنه بیس میں اس بیس میں اس کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا۔ میسواک " توبیقا بل واجب العمل ہے اور جب واجب العمل ہے تو اس کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کیا جائے گاوہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوگا بلکہ ضرور کوئی طریقہ اور مشق ہوگی اور وہ مشق طریقت ہے۔ وہی مشق سلوک ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہے۔

# ''تصوف'' کامقصو داصلی ر ذ ائل کی اصلاح اور فضائل کاحصول ہے

ہمیشہ یا در تھیں کہ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے اس میں معاملہ کرنا چاہئے۔لوگوں نے پیری مریدی کو خدا جانے کیا ملخوبہ بنادیا ہے۔اس میں کشف و کرامات، واردات و حالات، وجد کیا کیا داخل کردیا! حالا نکہ ان میں کوئی چیز بھی مقصود نہیں، بلکہ مقصودِ اصلی رذائل کی اصلاح ہے اور فضائل کا حصول ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطافر مائے۔ توفیق عطافر مائے اور اس کا حصہ ہمیں بھی عطافر مائے۔

حضرت شاہ فضل رحمٰن آئنج مراد آبادیؒ حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ کے پاس زیارت کے لئے گئے تو فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی تمہیں کیا بتاؤں جب سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسالگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے چوم لیا۔ جب آ دمی اس پڑمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کواس درجہ تک پہنچادیتا ہے اور درجات حاصل ہوتے ہیں اور جب آپ فافر مارہے ہیں کہ "جعلت قرق عینی فی الصلواق" توبیقر ق مینی کیے بن گئی۔اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنی جائے اور اس کوشش کے لئے حضرات صوفیائے کرام نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں،اس کے راستے بتائے ہیں۔ان پر ممل کرنا ہی تصوف ہے اور سلوک ہے۔

## آ خرت کوقائم کرنے کا منشاء

"قال متى الساعة": لعنى پھرانہوں نے پوچھا كہ قيامت كب آئے گى۔ يعنى جب بيسارے اعمال بتائے گئے جن كا اصل مقصود بيہ ہے كہ دوسرے جہال ميں الله جل جلالہ كى رضا كى نعمت حاصل ہواور دوسرى دنيا لينى آخرت كو پيدا كرنے كا منشاء بھى بيہ ہے كہ دنيا ميں جو پچھ ہوا ہے اس كا حساب و كتاب ہو:

#### " أَلْحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثاً وَ ٱنَّكُمُ إِلَيْنَا

لَا تُرُجَعُونَ ".[المؤمنون:١١٥]

ترجمہ: سوکیاتم خیال رکھے ہوکہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کواور تم ہمارے پاس پھر کرندآ ؤگے۔

تواس کئے جرئیل نے سوال کیا کہ جب اصل مقصود آخرت ہے تو قیامت کب آئے گی۔

"قال ماالمسئول باعلم من السائل" اور يحض روايتول بي "ماالمسئول عنها باعلم من

السائل" آیا ہے بعنی مسئول جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس معاملہ میں سائل سے زیادہ جانے والانہیں ہے۔

آ پ ﷺ بیتھی فر ماسکتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ،کیکن چونکہ کوئی بھی مسئول اس معاملہ میں سائل سے اعلم نہیں ہوسکتا ،کسی کوبھی اس کی حقیقت کاعلم نہیں اس واسطے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان کردیا۔

اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ گانے اعلم ہونے کی نفی فرمائی ہے عالم ہونے کی نفی نہیں کی۔جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے جرئیل سے اعلم نہیں بلکہ ان کے برابر ہیں۔

توبیہ خام خیالی ہے۔ اس لئے کہ بیمحاورہ کا کلام ہے اورمحاورہ کے کلام میں مقصود نقی ہوتی ہے۔ اس واسطے اس متر قبق میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اعلم نہیں۔

## "ماالمسئول بأعلم من السائل" فرمانے كى حكمت

آپ ﷺ نے یہ قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا کہ جس سے بھی بیسوال کیا جائے گا تو وہ جاننے والا نہ ہوگا۔ اور یہاں پہلے ہی اللہ کیا جائے اور تہ ہیں معلوم نہ ہوتو لا ادری کہنے بہاں پہلے اللہ ہیں اللہ ہو، لوگ کرت کرتے ہوں اور تم شرماؤ، چاہے کہ سامنے کہوں گا تو لوگ کہیں سے مت شرماؤ، چاہے تم کتنے ہی بڑے عالم ہو، لوگ عزت کرتے ہوں اور تم شرماؤ کے کہ سامنے کہوں گا تو لوگ کہیں

گے کہ کیساعالم ہے! بیسب خیالات چھوڑ دواور جو بات نہیں جانتے ہوتو صاف کہددو کہ میں نہیں جانتا ہوں۔

### معشرت امام ما لك كاواقعه

حفرت امام ما لک رحمه الله کے شاگر دفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدامام ما لک کی مجلس میں موجود تھا ان سے ۱۹۸۸ مسئلے پوچھے گئے۔۳۲ کے «الادی» ۱۲ کے دارا کے دیا ہے مسئلہ پوچھا تو جواب «الادی» میں آیا تو اس نے کہا یہ عمولی مسئلہ ہے۔ امام ما لک ؓ نے فرمایا ، دین میں کوئی مسئلہ خفیف نہیں ہے۔

لہذا جسے دین کاعلم نہیں اس کے نہ ہونے کا اعتراف کرو۔ بید دیا نت اور امانت کا تقاضا ہے۔ اس سے عزت گفتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ گفاق کے ہاں کوئی بات نہیں اللہ کے ہاں جواب دیتا ہے، لہذا لاعلمی کی حالت میں "لاا دری" کا اعتراف کرلیں۔ اگر علائے کرام کی کہیں شہرت ہے تو ان کے لئے "لاا دری" کہنا بڑا شاق ہے۔ لیکن سرکار دوعالم کی سب سے بڑے عالم ہیں اس کے باوجود آپ کی نے نیعلیم دیدی کہ جواب میں کہہ دوکہ میں نہیں جانتا۔

"ساخبرگ عن اشراطها" یعنی پرفرمایا که مین تم کواس کی علامتیں بتا سکتا ہوں۔"اذا ولدت الأمة ربتھا" یعنی باندی ایئے آقا کو جنے گی۔

اس کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں ،کوئی کہتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ کنیزوں کی خرید وفروخت اتن عام ہوجائے گی کہ کسی وفت خود کنیز کا بیٹا اس کوخریدےگا۔مثلاً ایک کنیز تھی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور بیٹا پیدا ہونے کے نتیجہ میں وہ کنیز اس کی ماں بن گئی ،لیکن بعد میں مالک نے کسی کو بچ دی اس طرح چلتے چلتے آ گے بیٹے نے خرید لی۔

بعض نے کہا کہ بیخود ماں نہیں ہے، لیکن آقا کا بیٹا جواس کے بطن سے پیدانہیں ہوا وہ بیٹا اس کو خرید لے گااوراس سے مرادام ولد ہے۔اس کی بیچ عام ہوجائے گی۔<sup>۳۳۲</sup>

# محققين كى توجيه

سب سے بہتر تو جیمحققین کے نزدیک ہیں ہے کہ یہاں عقوق لینی نافر مانی سے کنا ہی ہے کہ کنیز کا اپنے آقا کو جننے سے برادمجاز ہے کہ ماں کے پیٹ سے جواولا دہوگی وہ اس کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ کرے گی ۔عقوق میں بہتلا ہوجائے گی اور اس کی بے عزتی کرے گی "و إذا تطاول رعاة الإبل البھم فی البنیان فی حمس

۲۳۱ التمهید، ج: ۱، ص: ۲۳ ت ۲۳۲ فتح الباری، ج: ۱، ص: ۲۲ ا.

اگر"البھم" پڑھیں تو"الإہل" کی صفت ہے اور اگر"البھم" پڑھیں گے تو"د عاق" کی صفت ہے۔ دونوں صور تیں ہوسکتی ہیں۔ بہر حال مقصودیہ ہے کہ جولوگ اونٹ جرانے والے ہیں وہ کوئی عالی نسب نہیں وہ دولت مند بن کواو نجی اونچی عارتیں بنا کیں گے۔

اییا لگتاہے کہ حضور ﷺ آج کے حالات کو دیکھ کر فر مارہے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو ماضی میں حسب نسب والے نہیں تھے آج وہ حاکم بن گئے یا اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں۔

مكه كى سرنگيں اور قرب قيامت

ایک حدیث میری نظرے گزری جواسان العرب میں تھی بعد میں مصنف ابن شیبہ میں بھی دیکھی کہ نبی کریم کے فرمایا:"اذا بعجت مکة کظائم .....،"النج . """

عجیب لفظ استعال فرمایا۔"اذا بعجت مکہ کظائم" یعنی جب مکہ کیے پیر کرنہریں نکال دیں۔ آج مکہ کر مدجا کر دیکھیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آجائے گا کیونکہ اس وقت مکہ سرتگوں سے بھر اپڑا ہے۔ جبکہ مکہ کا پیٹ چیر دیا جائے اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہوجا ئیں توسمجھلو کہ قیامت قریب ہے۔

# نبى كريم ﷺ اورعلم الغيب

ال حدیث ین آپ کے قیامت کے بارے یس بیفر مایا کہ 'ما المسئول باعلم من السائل" یعن جس کا اصلی بیت کہ قیامت کا وقت السائل" یعن جس کا اصل بیتھا کہ نبی کریم کے اپنے بارے میں بیفر مایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کا وقت کیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی تقدیق ہوئی جونی کریم کے ان کی خیب یاعلم ''محسط جمیع ماکان وما یکون" کے قائل نہیں ہیں۔

بہت سے بریلوی حضرات اس بات کے قائل رہے ہیں کہ نبی کریم کا کوعلم محیط" جسمیہ عما کان ومسایکون" حاصل تھا، البتہ وہ کہتے ہیں کہ پیلم اللہ جل جلالہ نے عطافر مایا ہے بینی علم ذاتی نہیں تھا بلکہ علم عطائی تھا۔ پھراس میں ان کے درمیان مختلف مذا ہب ہیں کہ کب عطاکیا گیا۔

٣٣٠ فقال كيف أنتم إذا هدمتم البيت فلم تدعوا ججرا على حجر قالوا ونحن على الإسلام قال وأنتم على الإسلام قال أوسلام قال وأنتم على الإسلام قال له يبنى أحسن ماكان فإذا رأيت مكة قد بعجت كظائم ورأئيت البناء يعلو رؤس الجبال فاعلم أن الأمر قد أظلك . لسان العرب ، ج: ٢ ، ص: ٢ / ١ ، ص: ١ / ١ ، ص: ١ / ٢ ، ومصنف ابن أبي شيبه ، رقم : ٣٧٢ ، ج: ٢ ، ص: ٢ / ١ .

بعض لوگ کہتے ہیں کہ "غلم جمیع ماکان و ما یکون" اس وقت عطا کیا گیا جب آپ رحم مادر میں تھے۔ایک ضعیف سی حدیث ہے کہ جو نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں رحم مادر میں تھا تو میں لوح محفوظ کی سریقلم سنتا تھا لیعنی لوح محفوظ پر جو کچھ کھا جار ہا ہوتا تھا اس کا مجھے پیتہ چلتا تھا۔ بیر وایت بہت ضعیف ہے اور بہت سی احادیث کے خلاف ہے۔

بعض لوگوں نے بیکہا کہ رحم ما در میں تو نہیں البتہ جب آپ معراج برتشریف لے گئے تھے اس وقت علم "جمیع ما کان وما یکون" عطا کیا گیا تھا۔

مولا نااحمدرضا خان صاحب بریلوی نے بیمؤقف اختیار کیا ہے کہ نبی کریم بھی کوآخر حیات میں "علم ماکان و مایکون "عطا ہوا تھا۔ لہذا جتنی روایتیں الیی آئی ہیں کہ جن میں آپ نے فلاں چیز سے لاعلمی کا اظہار فر مایا ہے تواس میں میمول کرتے ہیں کہ بیٹم اس وقت تک عطا ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ بعد میں عطا ہوا ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو بخاری شریف اور دوسری متعدد کتابوں میں آئی ہے اور متعدد صحابہ کرام بھی سے مروی ہے کہ نبی کریم بھی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور سارا دن مختلف اوقات میں آپ خطبہ دیتے دہو اور جو بھی تندہ قیام ساعت تک ہوگا ان سب کی ہائیں رہے ، تواس روایت میں الفاظ بی کہ جو بھی ہوا اور جو بھی تندہ قیام ساعت تک ہوگا ان سب کی ہائیں آپ نیں گرجو بھی گزرا ہے اور جو بھی گزرے گان ماکان و ما یکون الی قیام السیاعة "اس کا آپ نے ہمیں بتادیا۔

## ني كريم الله كو"علم محيط ماكان و مايكون" ماصل تفايانهيس؟

ان کے استدلال کا جواب ہم بید سے ہیں کہ اگر اس صدیث سے استدلال درست قرار دیا جائے تو نبی کریم بھی ہی کے لئے ہیں تمام صحابہ بھی کے لئے ہی علم غیب "علم محیط ما کان و مایکون" ثابت ہوگا، کیونکہ صحابہ بھی فرمار ہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ بتا دیا جو پہلے ہوا تھا وہ بھی اور جوآ کندہ ہو نیوالا ہے وہ بھی ، تو ہر صحابی کو پوراعلم حاصل ہوجانا چاہئے۔ حالانکہ اس کے قائل وہ بھی نہیں ہیں ، لہذا اس کے معنی بینیں ہے کہ سحیع ما کان و ما یکون بالمعنی المحقیقی" بلکہ سیات کلام سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ مرادیتی کہ جتنے فتنے پہلے آئے اور آ کندہ آئے والے ہیں ان کے بارے میں آپ بھی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ لہذا وہ حدیث فتنوں سے متعلق ہے نہ کہ تمام امور سے متعلق ۔

یہ حضرات دوسرااستدلال اس حدیث سے بھی کرتے ہیں جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ''تبجلی علی کیل شبی '' یعنی ہر چیز میرےاو پر ظاہر ہوگئ۔ بیہ حضرات کہتے ہیں کہ کل کالفظ عموم کے لئے ہے، لہذااس میں سب چیزیں آگئیں۔ ان کا بیاستدلال بھی غلط ہے، اس لئے کہ کل کا لفظ اگر چہتمام چیزوں کے لئے آتا ہے، کیکن قرآن ہی میں متعدد مقامات پرکل کا لفظ اکثر کے معنی میں یا بہت ہی چیزوں کے معنی میں استعال ہوا ہے، جیسے کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں فرمایا گیا" واو تیب من کل ھی "اس کے معنی نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹریواورٹیلیویژن بھی تھا، پکھا اور ریل گاڑی بھی تھی۔ بلکہ معنی بیری کہ اس وقت جو مناسب چیز تھی وہ سب اس کے پاس موجود تھیں ، اس طریقہ سے "اسی من کل ھی" کا معنی بیر ہے کہ جو پھھاس وقت اللہ تبارک و تعالی کو بیان کرنا منظور تھا وہ سب مجھ پر ظاہر ہوگیا۔

### احادیث سے علم غیب پراستدلال کی حقیقت

احادیث سے علم الغیب پر استدلال کی حقیقت میہ ہے کہ جینے بھی استدلالات ہیں وہ سب زبردست التباسات پربنی ہیں کہ انباءالغیب کا نام انہوں نے علم الغیب رکھ دیا۔ قرآن کر بم میں ہے کہ بہت سے انبیاء کرام علیم السلام کو بھی انباء الغیب یعنی غیب کی خبرین دی گئی ہیں اور حضور اقد سے کو کوسب سے زیادہ عطا ہو کیں۔ علیم السلام کو بھی انباء الغیب یعنی غیب کی خبرین دی گئی ہیں اور حضور اقد کی ہواور اس میں گوئی استثناء نہ ہو، اور میں علم غیب اس علم کا نام ہے جو کسی واسطے کے بغیر حاصل ہواور کلی ہواور اس میں گوئی استثناء نہ ہو، اور میں صفت صرف اللہ جل جا کہ کوعطانہیں کی گئی۔

جتنی روایتیں اور جتنے استدلالات ان حضرات کی طرف سے آتے ہیں وہ سب انباء الغیب کا اثبات کرتے ہیں وہ سب انباء الغیب کا اثبات کرتے ہیں نہ کہ علم الغیب کا ،اور انباء الغیب کا جہاں تک معاملہ ہے وہ نبی کریم کی کوجھا ہوئی اور کسی کوعطا نہیں ہوئی:

تِلُكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ لُوْحِيُهَآ إِلَيْكَ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ ٱلْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هلذا.

[ سوره هود: ۳۹]

ترجمہ: یہ باتیں منجملہ غیب کی خروں کے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں تیری طرف نہ تھے کوان کی خرصی اور نہ تیری قوم کواس پہلے۔
لیکن میک نزاع نہیں ہے ، کل نزاع علم الغیب ہے، لہذاوہ آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں کہ:
" فَلَا يُسْطُهِ رُ عَلٰمی خَیْبَهٖ آحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَطٰمی
مِن رَّسُولُ". [المحن: ۲۷]
ترجمہ: سونہیں خرویتا اپنے جمید کی کسی کو مگر جو پہند کر لیا کسی
رسول کو۔۔۔

سے بیغیب جزئی کا استثناء کیا گیا۔جس کوا نباءالغیب کہا جا تا ہےاور جہاں تک علم غیب کاتعلق ہے اس کے بارے میں ارشاد باری ہے:

" قُلُ لَمَا يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْأَدُضِ الْمُعُواتِ وَ الْأَدُضِ الْمُعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ". [النمل: ٢٥] ترجمه: تو كه خرنهيں ركھتا جوكوئى ہے آسان اور زمين ميں چھي ہوئى چيزى گراللہ۔

قرآن میں صاف صاف موجود ہے۔ اور خود حضور کا کافر مان کہ: ۔ وَلَا أَعُلَمُ الْعَيْبَ وَلَا اَقُولُ إِنَّى مَلَكَ. [هود: ٣١] ترجمه: ''اور نه میں خبر رکھوں غیب کی اور نه کہوں که میں فرشتہ ہوں''۔

اس سب کا حاصل میہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوسب سے زیادہ غیب کی خبر دی گئی تھی ، نہ کہ آپ ہے کوعلم غیب عطا ہوا۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کاعلم غیب کے بارے میں جواب

ایک مرتبه حضرت والدصاحب (مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله) سے کسی نے مجمع میں سوال کیا کہ حضور کا کولم غیب تھایانہیں تھا؟

سوال کرنے والا ایک عام آ دمی تھا۔ تو حضرت والدصاحبؒ نے فر مایا کہ بہت تھا، اتنا تھا کہ دنیا میں اور کسی کونہیں ملا۔

وہ جانتے تھے کہ علم الغیب سے وہ خص انباء الغیب مراد لے رہا ہے اس واسطے فرمایا کہ بہت تھا،''بہت'' کہد دیا اس سے خودعلم الغیب کے اصطلاحی معنی کی نفی ہوگئی۔اس واسطے کہ علم غیب میں بہت اور کم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

# عقيرة علم الغيب كاحكم

سوال

اگرکسی کاعقیدہ ہوکہ نبی کریم کا کوعلم کلی عطا کیا گیا، تو اس کومشرک کہا جائے گایانہیں؟

جواب

اس پر کفر کا فتو کا نہیں لگایا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ تا ویل کرتے ہیں ، اور تا ویل بھی فی الجملہ یعنی غلط سہی ۔ لیکن وہ حضرات جو پچھ کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں اور نبی کریم کے کہم میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اللہ جل جلالہ کاعلم از لی ہے وہ کسی لحہ بھی اللہ تعالیٰ سے فئی نہیں ہوا۔ اور باری تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بغیر کسی واسطہ کے ہے جبکہ نبی کریم کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کاعلم از لی نہیں ہے۔ جبیما کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو آخر عمر میں عطا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ علم کو وہ کو میں نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم کے ساتھ حضور کے علم کو وہ نبیس ہے جوایک قطرے کو سمندر کے ساتھ دے۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصود اشتر اک نہیں ہے، اس واسطے نبی کریم کا کوعلم کلی عطا ہونے کا عقیدہ رکھنے والوں کومشرک کہنا درست نہیں ہے اور کفر کا فتو کی لگا کر کا فرنہیں کہا جائے گا،لیکن بہر حال بیعقیدہ غلط اور گمراہی کی بات ہے۔

### "خمس لايعلمهن إلا الله"

فرمایا که: "محسس لا یعلمهن إلا الله" لین "فی محسس" مبتدامحذوف کی خبر ہے که "علم الساعة فی محسس" قیامت کاعلم ان پانچ چیزوں میں داخل ہے جوسوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں ہے۔ پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت تلاوت فرمائی کہ:

إِنَّ السَّلَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ٤ وَ يُسَوَّلُ الْعَيْثُ ٤ وَ يَسَوَّلُ الْعَيْثُ ٤ وَ يَسَاتُ لُونُ لَسُّاعَةِ ٤ وَ يُسَاتُ لُونُ لَفُسٌ مَا فِي الْاَرْحَامِ طُ وَمَا تَسَلُونُ لَفُسٌ مَا يَسَاتُ الْرَحْمِ تَعَمُونُ فَى اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٣] تَمُوثُ طُ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيُرٌ ﴿ ﴾ [لقمان: ٣٣] مرجمہ: بِحُسَاللّٰد کے پاس ہے قیامت کی خبراورا تارتا ہے مینداور جانتا ہے جو پچھ ہے مال کے پیٹ میں اورکس جی کو معلوم نیس کہ کو کو کی کو معلوم نیس کہ کی کو کی کو معلوم نیس کہ کی کو کی کا کو کیا کرے گا اورکس جی کو خبر نیس کہ کس زمین میں مرے گا تحقیق اللّٰدسب پچھ جانے والاخر دار ہے۔
میں مرے گا تحقیق اللّٰدسب پچھ جانے والاخر دار ہے۔
میں مرے گا تحقیق اللّٰدسب پچھ جانے والاخر دار ہے۔
میں مرے گا تحقیق اللّٰدسب پچھ جانے والاخر دار ہے۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاوہ با تیں جوسوائے اللہ کے کسی کومعلوم نہیں وہ ان پانچ چیز وں میں مخصر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بے شار چیزیں ایسی ہیں کہ جوسوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں ۔

اس کا جواب ہے ہے کہ آیت کریمہ میں ان پانچ چیزوں کا جوخاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ ان پانچ چیزوں کا جوخاص طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ ان پانچ چیزوں کے بارے میں ہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے ور نہ ایسی ان گنت چیزیں ہیں جن کاعلم سوائے اللہ کے اور کسی کونہیں ہے۔

# حسابات اورآ لات کے ذریعہ بارش کی پیشنگو ئی کرناعلم غیب نہیں

اس آیت مبار کہ میں جونفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سواکسی کوعلم نہیں تو اس سے مراد وہ علم ہے جوکسی واسطہ کے بغیر ہواورعلم الیقین ہو،الہٰ ذاا گرکسی کوکسی واسطہ سے کوئی علم ہوجائے تو وہ اس کے مخالف نہیں ہے۔

مثلاً بارش کے بارے میں اگر علامات وقر ائن سے اور حسابات کے ذریعہ کوئی پیشکوئی گردی جائے کہ کل بارش ہوگی اور وہ صحیح نکل آئے تو وہ اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں۔اول تو اس واسطے کہ بیا اگر کسی کو پیتہ پیلا ہے تو وہ علم خیل ہے دریعہ، حسابات کے ذریعہ، حسابات کے ذریعہ،

دوسرایہ کہ بینا قطعی اور بقینی نہیں ہوتا کہ سوفیصد درست ہو بلکہ بسااد قات اس میں تخلف بھی ہوتا ہے۔ اب اگر چہ موسمیات کاعلم بہت ترقی کر گیا ہے اور بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ پیشنگو ئیاں درست ہوتی ہیں،لیکن اس کے باوجود تخلف بھی ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو پیشنگو ئیاں کرنے والے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ یہ پیشنگو کی کسی وجہ سے غلط ثابت ہوجائے۔

## آلات کے ذریعہ بیٹ کے بچہ کے بارے میں پتہ لگالیناعلم غیب نہیں

آج کل بہت کثرت کے ساتھ جوشہ پیدا ہوتا ہے وہ "بعلم مافی الار حام" کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم مادر میں جو پچھ ہے اس کاعلم رکھتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس کواس کاعلم نہیں، اگر چہ قر آن کریم میں بیلفظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، بیہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو پچھ ارحام میں ہے۔ وہاں پر قسم کے الفاظ نہیں ہیں۔ لیکن اس حدیث کواگر ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس میں بیفر مایا گیا کہ "فی محمس لا یعلمهن إلا الله "بین اللہ تعالیٰ کے سواکس کوان کاعلم نہیں، تو اس میں "یعلم مافی الارحام" بھی داخل ہے۔ جس کا مطلب عام طور پر بیہ جھا جاتا ہے کہ پیٹ میں بیچہ ذکر ہے یا مونث اس کاعلم سوائے اللہ کے کسی اور کونہیں۔

جبکہ نے آلات مثلاً الٹراساؤنڈ وغیرہ جوا بجاد ہوئے ہیں تواس کے نتیج میں بیشہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات الٹراساؤنڈ کی اسکرین پراندرونی پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ نظر آجاتا ہے جس سے پیشکوئی کی جاتی ہے کہ پیدا ہونے والالڑ کا ہے یالڑ کی۔ لہذا ہے 'فی خمس لا بعلمهن إلا الله'' کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو بھے لینا چا ہے کہ جو پیشنگو ئیاں طبی طور پر کی جاتی ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یالڑ کی پیدا ہوگی۔ اس کی دوقتمیں ہیں:

مہلی قتم ہہہے کہ الٹراساؤنڈ وغبرہ کے ذریعے پیشکو ئی کردی جاتی ہے کہ لڑکا ہوگایالڑ گی۔ لیکن الٹراساؤنڈ کے ذریعہ جو پچھ معلوم کیا جاتا ہے اس میں پہلی بات ریہ ہے کہ بیلم بیتی نہیں ہوتا اس لئے کہ اس میں بکثر ت اشتہاہ ہوجا تا ہے۔

ال سلط میں میری ایک ماہر ڈاکٹر سے گفتگوہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الٹراساؤنڈ کے نتیجے میں اگر چہ لاکا یالٹر کی ہونے کا پیۃ لگ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دھوکہ بھی ہوجاتا ہے اور دھوکہ ہوجانے کی ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ لڑکا یالٹر کی ہونے کا تعین اعضائے تناسل سے ہوتا ہے اور جس وضع میں بچہ مال کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں اعضائے تناسل کا کھمل مشاہدہ مشکل ہوتا ہے، لہذا بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ کسی کو عضوتناسل کی جگہ پرکوئی ابھری ہوئی چیز نظر آئی تو اس ہے سمجھا کہ بیمر دانہ عضوتناسل ہے ، حالانکہ بعض اوقات ہے کہ میمر دانہ عضوتناسل کی جگہ پرکوئی ابھری ہوئی چیز نظر آئی تو اس ہے سمجھا کہ بیمر دانہ عضوتناسل ہیں "بہ طلو" بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ بیمر دانہ عضوتناسل ہے، لیکن حقیقت میں وہ مر دانہ نہیں ہوتا بلکہ زنانہ ہوتا ہے، اس تم کے اشتبا ہات اس میں پیدا ہوجاتے ہیں تاسل ہے، لیکن حقیقت میں وہ مر دانہ نہیں ہوتا بلکہ تخمینہ ہی ہوتا ہے۔

دومری چیز جس کے ذریعہ پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہونے کا پیۃ لگایا جاتا ہے وہ ایک قتم کا ٹیبٹ ہوتا ہے جس کو جنین کا ٹیبٹ ہوتا ہے جس کو جنین کا ٹیبٹ کہلاتا ہے اور مردوں کی جس کو جنین کا ٹیبٹ کہلاتا ہے اور مردوں کا جین الگ ہوتا ہے، اس ٹیبٹ کو ڈاکٹر بہت یقینی سیجھتے ہیں کہ اگر جین کا ٹیبٹ کرلیا جائے پھریقینی طور پر پیۃ لگ جاتا ہے کہ یہ ذکر ہے یا مونث ہے۔

لیکن اس ٹمنیٹ کے ذریعے پیۃ چلانے کو بھی سوفیصدیقینی کہنا مشکل ہے، اس لئے کہ فارمولا اگر چہ سوفیصد سے ہو، کین اس ٹیے کہ فارمولا اگر چہ سوفیصد سے ہو، کین جب اس فارمولے کو واقعہ پر منطبق کیا جاتا ہے تو انطباق کے وقت غلطی ہو تکتی ہے۔ مثلاً کسی کو خون کے اندرشکر ۱۳۹ آربی ہے تو وہ زائد ہے یہ فارمولا سے ہے، لیکن جس آلے نے یہ بتایا کہ شکر ۱۳۹ ہے ۱۲۹ منہیں ہوتا، کیونکہ بسااوقات ایک ہی چیز کا ٹمیٹ ایک لیبارٹری میں کیا جائے تو بھی اور اسی چیز کا ٹمیٹ وہ معلوم میں کیا جائے تو بھی اور تیجہ نکلتا ہے، تو معلوم ہوا کہ فارمولہ اگر چہ درست تھا، لیکن جب اس کو واقع پر منطبق کیا گیا تو اس میں اختلاف رونما ہوگیا، لہذا بالکل

ای طرح جین کے ٹمیٹ کا فارمولہ اگر چہ تھے ہو،لیکن جوٹمیٹ کیا گیا ہے وہ واقعی سوفیصد تھے ہے یانہیں؟اس کے بارے میں یقین سے کہنامشکل ہے۔

اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ یا الٹر اساؤنڈ کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ یہ لگ جائے گا کہ اس وقت ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن کوئی سائنس، کوئی تجربہ اور کوئی ٹیسٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں اور پیدا ہونے تک زندہ بھی ہوگا یا نہیں، اور پھر پیدا ہونے کے بعد باپ کی شکل یا ماں کی شکل اختیار کرے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، حالانکہ یہ سب "بعلم ما فی الار حام" کے عوم میں داخل ہے۔ لہذا اس وجہ سے "بعلم ما فی الار حام" ان چیزوں میں داخل ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ "لا یعلمهن الا لله".

اس کی مثال اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ''و ماتدری نفس ماذا تکسب خدا ''یعنی کسی انسان کویہ پیئن بین کہ کسی کا حالانکہ بسااوقات معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک جگہ ملازمت گلی ہوئی ہے ، تنخواہ متعین ہے سالہا سال سے کام کررہا ہوں کل پھر جاؤں گا اور اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا اور ڈیوٹی انجام دینے جس مجھے استے پیسے ملیں گے۔

تواس کا جواب میہ کہ بظاہر تواسے پتہ ہاور میہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ ملازم ہے اوراس کی اتن شخواہ مقرر ہے، لیکن کیا پیتہ کہ دہ کل دفتر جائے اوراسے ملازمت سے معزولی کا پروانہ ل جائے یااس کا انقال ہوجائے لہٰذاکل کو کیا کمائے گا کچھ پتے نہیں اس طرح بالکل یہی معاملہ ''بعلم ما فی الأر حام'' کے اندر بھی ہے کہ اگر چہ مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہوجائے کہ بیاؤ کا ہے یالڑکی ، لیکن میہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں وغیرہ وغیرہ ، اس کاعلم کسی کو نہیں ہے اور نہ کوئی سائنس بتا سکتی ہے نہ کوئی ٹمیٹ بتا سکتا ہے، لہذا اس سے کسی شک وشبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

"لم أدبر فقال: ((ردوه)) فلم يروا شيئًا، فقال ((هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم))".

لیمی سوال کرنے والے سوال کرکے چلے گئے تو آپ کے نے فرمایا کہ ان کوواپس بلاؤ پس جب واپس بلانے کے لئے گئے تو مجھ بھی نظر نہ آیا تو آپ کے نے فرمایا کہ' میہ جبرئیل علیہ السلام'' متے جو تمہارے پاس دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تتے۔

"هذا جبريل يعلم الناس دينهم": الندكوره مديث من به كرآب الله في المجلس من بي المائل من بي بات ارشاد فر مائى كر "هذا جبريل يعلم الناس دينهم" جبر مضرت عمر الله كا ايكروايت من الفاظ بيت كديدار شادآب الله في الله من كا بعد فر مايا ـ

"قال: أبو عبدالله: جعل ذلك كله من الإيمان": لينى امام بخارى رحمه الله اس روايت كو نقل كرنے محص بعد فرماتے ہيں كه نبى كريم شانے ان سب كوايمان كا حصه قرار ديا۔

#### (۳۸) باب:

ا ۵ ـ حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ، أن عبدالله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال: سألتك: هل يزيدون أم ينقصون ، فزعمت أنهم يزيدون ، وكذلك الإيمان حتى يعم ، وسألتك: هل يرتند أحدسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. [راجع: ٤] المسمولة المساحد أحد.

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب پر کوئی ترجمہ قائم نہیں فرمایا ، ایسی صورت میں باب ماقبل کے لئے فصل کے درجے میں ہوتا ہے۔

امام بخاری نے اس باب میں ہرقل کی جوروایت پہلے گزر چکی ہے اس کا صرف وہ حصدروایت کیا ہے جس میں ابوسفیان کے نے اس باب میں ہرقل کی مسلمان ہوجا تا ہے تو پھردوبارہ کفر کی طرف نہیں لوشا، تو ہرقل نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ''و کذلک الإیمان حین یخالط بشاشة القلوب لا یسخطه أحد''.

لبنراامام بخاری رحمه الله بهال به باب فصل کے طور پرلائے اور برقل کے قول سے بهاستدلال کررہے وقی صحیح مسلم ، کتاب الجهادوالسیر ، باب کتاب النبی إلی هرقل یدعوه إلی الإسلام ، رقم : ۳۳۲۱ ، و سن الترمندی ، کتاب الا ستندان والآداب عن رصول الله ، باب ماجاء کیف یکتب إلی أهل الشرک ، رقم : ۱۲۲۰ وسنن أبی داؤد ، کتاب الأدب ، باب کیف یکتب إلی الذمی ، رقم : ۳۳۷۰ ، و مسند احمد ، ومن مسند بنی هاشم ، باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ۲۲۵۲ .

بین که دین اورایمان ایک بی معنی میں استعال ہوتے ہیں ، کیونکه سوال تھا که "هسل يسو تسد أحمد مسخطة لدينه بعد أن يدخل فيه".

تو ہرقل نے اس کے جواب میں اپنی حقیقت بیان کی تو کہا کہ ''**و کے ذلک الإیں مان'' الن**ے یعنی جس چیز کو دین کہا تھا اس کواب ایمان کہا ، اور ہرقل کے کلام میں بھی دین اور ایمان ایک ہی معنی میں استعال ہوئے۔ لہذا امام بخاریؓ نے اسی وجہ سے بمنز لفصل کر کے اس کوالگ باب میں ذکر کر دیا۔

اوراس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنامقصود ہے کہایمان کا ایک خاصہ ریبھی ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں کے اندرآ جاتی ہے تو پھرآ دمی بھی اس کوچھوڑ نے پر تیار نہیں ہوتا۔

## ہرقل کے قول سے استدلال کرنے کی وجہ

یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ ہرقل شیح قول کے بناء پرمؤمن نہیں ہوا تھا تو پھراس کے قول سے کیوں استدلال کیا؟

جواب یہ ہے کہ ہرقل کا یہ مقول تھا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ "کابو آ عن کابو "الیکن آج تک کسی نے اس قول پراعتر اض نہیں کیا تو اس طرح ہرقل کے اس قول پرامت مسلمہ کی تقریر ثابت ہے، لہذا امام بخاریؓ نے بھی اس باب کومعرض تا ئید میں بطور فصل کے بیان کر دیا ہے۔

#### (٣٩) باب فضل من استبرأ لدينه

معت النعمان بن المسير يقول: صدائنا زكريا ، عن عامر ، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبراً لدينه و عرضه ، ومن وقع فى الشبهات كراع يسرعى حول الحمى ، يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، الا وهى القلب. [أنظر: ٢٠٥١] ٢٠٠٠

770 و في صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، رقم : ٢٩٩٧ ، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، بياب ماجاء في ترك الشبهات ، رقم : ٢١١١ ، وسنن النسائي كتاب البيوع ، باب إجتناب الشبهات في الكسب ، رقم : ٢١٢٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الميوع ، باب في إجتناب الشبهات ، رقم : ٢٨٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في إجتناب الشبهات ، رقم : ٢٨٩٢ ،

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ''فعضل من استبوا لدینه''قائم فرمایا لینی''اس مخص کی نضیلت کے بیان میں جواینے دین کے لئے استبراکرے''

"استبرا" كمعنى يه بين كهائي آپ كوشهات سے بھى برى كرے، اس كو " تسقوى عن الشبهات" بھى كہاجا تا ہے۔

## امام بخاری کا منشاء

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمۃ الباب سے منشاء ومقصود بیہ ہے کہ صرف تنہا ایمان کافی نہیں بلکہ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اعمال میں پہلا درجہ فرائض کا ہے، اس کے بعد تطوعات کو بیان کیا کہ وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں اس کے بعد آ گے اور ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ ایک مؤمن حقیقی کا کام بیہ ہے کہ وہ صرف اعمال فرائض، واجبات اور تطوعات پر ہی اکتفا نہ کر بے بلکہ شبہات سے بھی پر ہیز کر ہے، کیونکہ ایمان کے تقاضوں میں بی بھی واخل ہے کہ مواضع شبہات میں انسان احتیاط سے کام لے۔

## حدیث کا ترجمه وتشر تک

نعمان بن بثیررضی اللہ تعالیٰ عنہما صغار صحابہ ہیں سے ہیں ان کے والد بشیر بن سعد بھی صحابی اور انصار کے سر داروں میں سے تھے۔

...... ﴿ الشهات ، رقم: ٣٩٤٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الفتن ، باب الوقوف عند الشبهات ، رقم: ٣٩٤٣ ، و مسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حليث النعمان بن بشير عن النبى ، رقم: ٣٤٢٢ ، ١٤٢٣٥ ، ١٤٢٣٥ ، ١٤٢٨١ ، ١٤٢٨١ ، ١٤٢٨١ و و سنن الدارمى ، كتاب البيوع ، باب في الحلال بين والحرام بين ، رقم : ٢٣١٩ .

۱۳۲۱ وقد عقب البخارى هذا الباب بما ذكره في كتاب البيوع في: باب تفسير الشبهات ، قال فيه: وقال حسان بن أبي سنان: مارأيت شيئاً أهون من الورع: ((دع ما يريبك إلى مالا يريبك)). و أورد فيه حديث المرأة السوداء ، وأنها أرضعته وزوجته. وقول النبي هي وكيف وقد قيل: وحديث إبن وليدة زمعة ، وأنه قضي به لعبد بن زمعة أخيه بالفراش ، ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى من شبهه ، فما رآها حتى لقى الله تعالى ، وحديث عدى بن حاتم هي ، وقوله: أجد مع كلبي على الصيد كلبا آخر ، لا أورى أيهما أخد . قال: لا تأكل . ثم ذكر حديث العمرة المسقوطة ، وقول النبي هي : (( لولا أن تكون صدقة لأكلتها )) ، ثم عقبه بما لا يجتنب، فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات ، وذكر فيه حديث الرجل يجد الشيء في الصلاة ، قال: لا ، حتى يسمع صوتا أو يجد ربحا ، ثم ذكر حديث عائشة رضى الله عنها : ((أن قوما قالوا: يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ عائشة رضى الله عنه وكلوه )). كذا ذكره العيني في العمدة ، ج: ١ ، ص: ٢٣٩.

حضرت عامر قعمی ، نعمان بن بشررضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ' حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے' (یعنی الله تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن اور نبی کریم کی کی سنت کے ذریعے جو چیزیں حرام کی ہیں اور جو چیزیں حلال کی ہیں وہ سب واضح فرمادی ہیں ) اور ان دونوں کے درمیان بچھامور مشتبہ ہیں (مشتبہ ہونے کے معنی یہ ہیں) کہ بہت سے لوگ ان کاعلم نہیں رکھتے (یعنی ان کے اندر پیشبہ بیدا ہوجاتا ہے کہ آیا بیصلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا نا جائز ہے، تو ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔)

#### "فمن اتقى المشبهات إستبراً لدينه و عرضه":

مشبهات یامشتبهات دونول کی مرادایک ہی ہے کہ مشبهات کہتے ہیں کہ جن میں شبہ پیدا کردیا گیا ہواور مشتبهات کہتے ہیں جوخود اشتباہ والی ہول یعنی دونول لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص مشتبهات سے بھی بچے وہ اپنے دین اوراپنی آبر وکو ہری کرلےگا۔

#### "ومن وقع في الشبهات كراع يرعي حول الحمى ، يوشك أن يواقعه".

یعنی جوشخص شبہات کے اندر جاپڑے (مشتبہ چیز وں کاار تکاب شروع کردے کہ جن چیز وں کے حلال یا حرام ہونے میں شبہ ہےان کو بے دھڑک استعال کرنا شروع کردے ) وہ اس چرواہے کی طرح ہے جوکسی' دسمی'' کے اردگر داینے جانوروں کو چرار ہا ہوتو قریب ہوگا کہ وہ اس' دحمی'' کے اندرخو د داخل ہوجائے۔

## "حمی" کے معنی

حمی اس مخصوص چرا گاہ کو کہتے تھے جو کوئی بادشاہ پاکسی قبیلہ کا سردار اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا، زمانہ جاہلیت میں بیدستورتھا کہ کوئی بڑا سردار اعلان کر دیا کرتا تھا کہ اتنا حصہ میرے لئے مخصوص ہے کسی اور کو یہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے یہاں صرف میرے ہی جانور چرا کریں گے۔

اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ سردار کسی علاقہ میں بلند ٹیلے پر کھڑا ہوجاتا اورایک کتااس کے ساتھ ہوتا تھا پھراس کتے کو بھو نکنے پرآ مادہ کیا جاتا اوروہ کتاز ورز ور سے بھونکتا تو جہاں تک اس کتے کی آواز جاتی وہ علاقہ اس کی ملکیت ہوجاتی اور جی کہلاتی پھراس میں کسی دوسر مے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہوتی تھی اور نہوہ اپنے جانور چراسکتا تھا۔

اس طریقہ جاہلیت کو نبی کریم کے نے ختم فر مایا اور اعلان فر مایا کہ "لاحسب الا لیل و لرسوله" اب اس تقدیر پر یہ بات مذکورہ حدیث والی ذکر فر مارہ ہیں کہ جیسے اگر کسی با دشاہ نے کوئی حمی بنالی اور اس میں جانور چرانے سے منع کردیا اب عام لوگ اگر چرائے جانور اس حمی میں داخل نہ کریں بلکہ اس کے آس پاس ہی

چرارہے ہوں الیکن اس بات کا اندیشہ رہے گا کہ کسی وقت بھی جانور چرتے چرتے تی کے اندر داخل ہوجائے گا۔ لہٰذا تھی کے اندر چرانا تو ناجا تز ہی ہے الیکن اس کے آس پاس بھی چرانا انسان کے لئے احتیاط کےخلاف ہے۔ لہٰذا یہاں اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شخص شبہات لینی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑجائے وہ اس چرواہے کی مانند ہے جوتی کے اردگر د جانور چرار ہاہے۔

"الا و إن لكل ملك حمى ، الا إن حمى الله محارمه": يعنى يا در كوكه بربادشاه كا ايك حمى به وقل محادمه عنه الله عماد مد الله عماد من الله عماد من الله عماد الله تعالى الله تعالى الله عماد الله تعالى الله ت

یعنی مومنوں کے لئے محر مات میں داخلہ نع کیا گیا ہے اور جس طرح محر مات میں داخلہ نع ہے بالکل ای طرح محر مات میں داخلہ نع ہے بالکل ای طرح محر مات کے اردگر دجو چیزیں ہیں لیعنی شبہات اس سے بھی اجتناب کرنا چاہئے ، کیونکہ اگر اجتناب نہیں کیا جائے گا تو بالآخر اندیشہ ہوگا کہ کسی وفت صرح محرم یعنی حرام کا بھی ارتکاب کرگز رےگا۔

## دین کااحاطہ کرنے والی احادیث

ندکورہ بالا حدیث و السبھات ، کی ترغیب دیت ہے، سیان احاد ہے میں سے ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بید ین کا ایک تہائی حصہ ہیں۔

بعض علاء کرام نے فرمایا کہ تین احادیث دین کا احاطہ کرتی ہیں:

ا۔ مذکورہ حدیث۔

٢\_ إنما الأعمال باالنيات.

٣\_ من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه .

بعض حضرات نے "من حسن اسلام الموء ترکه مالا یعنیه" کے بجائے"لا یؤمن احد کم حتی یحب لا جیه ما یحب لا نفسه " یرحدیث ذکر کی ہے، کیکن ندکورہ حدیث کے بارے میں سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ بیشک وین ہے۔

ثلث دین ہونے کا مطلب

مکث دین اس اعتبار سے ہے کہ دین تین چیزوں کا نام ہے۔

. ١ ـ "تقوى عن الشرك" <sup>لِي</sup>نُ"كفر" .

٢ ـ "تقوىٰ عن المعصية .

٣ ـ "تقوى عن الشبهات.

البندا **«معقوی عن الشبهات "لینی شبهات سے آدمی پچتوی**دین کا تیسرا حصه ہوا۔اس لئے اس کو ثلث دین قرار دیا گیا۔

## شبہات سے بچنے کا طریقنہا وراس کےمفہوم کا خلاصہ

شبہات کے کیامعنی ہیں؟ اس سے نکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کا کیامفہوم ہے؟ بیضاصی وقیق بحث ہے بہاں پرصرف اختصار کے ساتھ ذکر کیا جارہا ہے:

تقویٰ عن الشبہات اہل علم اور اہل اجتہاد کے لئے الگ ہوتا ہے اور عامة الناس کے لئے الگ ہوتا ہے۔ جہاں تلاک میں تعارض ہو۔ ہے۔ جہاں تک اصحاب علم واجتہاد کا تعلق ہے ان کے لئے شبہ کا موقع وہ ہوتا ہے جہاں دلائل میں تعارض ہو۔ ایسے مواقع پرشبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبشبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے اور بعض مرتبشبہات سے بچنا واجب تو نہیں ہوتا ،کیکن اولی وافضل ہوتا ہے۔

لبذا اہل علم واجتہا دکے لئے جہاں دلائل میں تعارض ہوتو وہ دونوں قتم کے دلائل میں نظر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کمی دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہے یا نہیں اور اگر ایک دلیل کو دوسری دلیل پرتر جیح مل رہی ہوتو وہ رائح پڑمل کریں گے۔ یعنی رائح کا فتوئی دیں گے ، لیکن مرجوَح تول مشتبہ ہوگا۔ یہاں اس مشتبہ سے پر ہیز واجب نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں اشتباہ پیدا ہوا کہ دلائل کے فقطہ نظر سے ضب حلال ہے یا حرام ہے۔

احادیث حلّت اورحرمت دونوں طرح کی آتی ہیں ،لیکن جب مجتمد نے دونوں دلائل کا مواز نہ کیا تو حلت کی دلیل رائج معلوم ہوئی تو وہ حلت کا فتو کی دے گا۔لیکن جو جانب مخالف اور مرجوح ہے وہ اس کے نز دیک حرمت ہے وہ مشتبہ میں داخل ہے اب اس مشتبہ سے پر ہیز کرنا اولی ہوگا۔

اوراگر دونوں متعارض دلائل کا جائزہ لینے کے بعد کسی ایک جانب بھی ترجیح نہیں آتی بلکہ دونوں جانبین مساوی نظر آتے ہیں: ایک جانب کا تقاضا ہے کہ حرام ہواور دوسری جانب کا تقاضا ہے کہ حرام ہواور دونوں تم کے دلائل مساوی ہیں تو الیں صورت میں جو جانب حرمت ہے وہ مشتبہ ہوگئی، کیکن یہاں اس مشتبہ سے دونوں تم کے دلائل مساوی ہیں تو الیں صورت میں جو جانب حرمت ہے وہ مشتبہ ہوگئی، کیکن یہاں اس مشتبہ سے بچنامحض اولی نہیں، بلکہ واجب ہے۔

اسی واسطے فقہائے کرام نے بیاصول مقرر فر مایا کہ جہاں دلائل حرمت وحلت میں تعارض ہوجائے تو وہاں حرمت کی جانب رائح ہوتو بیہ بھی اسی حدیث پر بنی ہے کہ شتبہات سے بچنا چاہئے ،کیکن یہاں مشتبہات سے بچنا واجب ہوا۔

عام آ دمی جوخود اجتهاد اور استنباط کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کا کام یہ ہے کہ وہ اہل اجتهاد سے رجوع

کرے، اور ان اہل اجتہا دیں سے جس کوزیادہ اعلم اور آئی سمجھتا ہواس کے نتوی پڑمل کرے۔ اب اگر علاء کے درمیان خودرائے اور اجتہا دکا اختلاف ہوگیا یعنی ایک عالم کہتا ہے کہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے، ایک مجتہد کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے۔ نوعام آ دمی تو دلائل میں محا کمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، البذا اس کا کام یہ ہے کہ جس عالم کو اعلم اور آئتی سمجھ اس کے فتوی پڑمل کرنے کی مخبائش ہے۔ بینہیں کہ کونسا عالم سمبولت زیادہ دے رہا ہے کو نسے عالم کے فتوی میں میری خواہشات زیادہ پوری ہور ہی ہیں بلکہ اس کی بنیاد یہ مونی چاہیے کہ کونسا عالم میرے نزدیک اعلم اور آئتی ہے اس کو اختیار کرے۔

اب جس کو بیاعلم اوراتق سجھتا تھا اس نے کہد یا جائز ہے، کین دوسرافتو کی ناجائز ہونے کا بھی موجود ہے۔اگر چہوہ ایسے عالم کی طرف سے ہے جس کو اس آ دمی نے بحیثیت علم وتقو کی ترجیح نہیں دمی تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ دوسرے عالم کا فتو کی عدم جواز کا ہے، لہٰذا وہ امرمشتبہ ہوگا، کیکن اس مشتبہ سے بچنا واجب نہیں بلکہ محض مستحب اوراولی ہے۔

> دوعا لم علم وتقویٰ میں برابر ہوں تو کس کی بات پڑمل کر ہے؟ اگر فرض کریں کہ کہیں دوعالم ہیں اور دونوں علم وتقویٰ میں مساوی درج کے ہیں:

ایک عالم کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے دومراعالم کہتا ہے نا جائز ہے تو یہ صورت مثابہ ہوگئی اس صورت میں جہاں جہتد کے سامنے حرمت اور صلت میں تعارض ہوجائے اور کسی ایک جانب کوتر جیج نہ ہورہی ہوتو اس کا تقاضایہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کے ذہے واجب ہے کہ وہ جانب حرمت کوتر جیج دے کیکن ایبا فتو کا کسی نے عامی کو نہیں دیا ہے بلکہ اس کے بجائے اس کو یہ فتو کی دیا گیا کہتم دونوں عالموں میں سے اس کا انتخاب کر وجس سے عام طور پرتم رجوع کرتے رہے ہو۔ اس بنیا د پرنہیں کہ بیر آ دی مجھے سہولت دے رہا ہے، بلکہ اس بنیا د پر کہ میں ہمیشہ طور پرتم معاملات میں اس سے رجوع کرتا ہوں ، لہذا اس کے قول پر عمل کروں گا۔ اس طرح مشتبہ کوترک کرنا بعض حالات میں واجب ہوجا تا ہے اور بعض حالات میں مستحب ہوتا ہے۔

اب بیرکه مشتبه کوکس حد تک چھوڑے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟

ایک طرف تو حدیث پاک کابی هم به که مشتبه کوترک کرو "تقوی عن الشبهات "اختیار کرولیکن دوسری طرف و حدیث پاک کابی هم به که مشتبه کوترک کرو" تقوی عن الشبهات "کشی از نا" غلو فی السدیدن " سے منع کیا گیا ہے جس کا حاصل بیہ کہ شبہات سے تو بے شک بچو،کیکن وسوسہ اور وہم کا اعتبار نہیں۔ لینی شبہ "ناہی من غیر دلیل" کا اعتبار نہیں۔

اى كوماحب بدايد في برح فوب صورت كند سي تعير فرمايا كه " الشبهة هي المعتبرة دون

النازل عنها" يعنى شبه تومعتر بليكن شبه سي خيلا درجد يعنى "شبهة الشبهه" معترنيس ب- التا

تو جہاں حقیقی معنی میں شبہ ہوتو وہاں بیچے ،لیکن جہاں شیبے کا شبہ ہوجس کو وسوَسہ یا وہم کہا جا تا ہے اس سے بچنامطلوب نہیں ، وہ غلو فی الدین ہے۔ <sup>۳۳۸</sup>

## حقیقی شہے اور بے جا شہے کے درمیان امتیاز کا طریقہ کیا ہے؟

اب کہاں شبہ حقیقی ہے جس سے بچنا چا ہے اور کہاں شبہ کا نچلا درجہ ہے جو وہم اور وسوسے تک پہنچنا ہے اوراس سے بچنا غلوکہلائے گا۔

اس کی پہچان کے لئے کوئی دواور دو چار کا فارمولانہیں ہے۔اس میں ریاضی کا کوئی فارمولا بیان نہیں کیا جاسکتا کہ فلاں جگہ پرییشبہ ہے،فلاں جگہ پروسوسہ ہے۔للمذا فلاں جگہ بچنا چاہئے فلاں جگہ نہیں بچنا چاہئے۔

اس کاتعلق اسی بات ہے ہے کہ جو میں کہتار ہتا ہوں کہ اس کاتعین نقیہ کاملکہ فقہیہ مزاج اور ذوق کرتا ہے۔ اور اس کے لئے کسی شخ کی رہنمانی اور صحبت درکار ہوتی ہے۔ صحبت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وہ فہم عطا فرمادیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آ دمی میہ پہچان لیتا ہے کہ کہاں کونسا عمل کس حد تک کرنا ہے؟ اسی لئے عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ تقوی کے نام پرلوگ تقید شروع کردیتے ہیں کہ ایسا تقوی بتایا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔

#### ملاصاف بگو.....

اس کے قصے واعظوں نے بہت مشہور کرر کھے ہیں کہ کسی کا بیل کسی کے کھیت میں چلا گیا اس کی مٹی اس کے پاؤں میں لگ کرآ گئی ،اس نے کہا کہ میر مٹی دوسرے کی آگئی ہے۔لہٰذااس نے اپنی زمین بھی چ دی۔وغیرہ وغیرہ۔

تواس فتم کےغلوآ میزشبہات کوشبہات قرار دیکراس سے بیخنے کی ترغیب دینی شروع کر دی۔لوگوں نے کہا کہ معاملہ تو یوں ہے \_

#### ملا صاف گو که راه نیست

ایک واعظ صاحب وعظ کررہے تھے جس میں بتارہے تھے کہ دیکھو بردامشکل کام ہے۔ وہاں جب قیامت میں جاؤگے تو جہنم کے اوپرایک بل بنا ہوا ہے وہ بل ایسا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور بال سے زیادہ بار یک ہے اس کے اوپر چلنا پڑے گاجب اس پرسے گزروگے تب جنت میں پہنچو سے ورنہ اور کوئی راستہ

٣٢٠ الهداية شرح البداية ، ج:٣ ، ص:٥٣ ، بيروت.

٣٣٨ تفعيل كے لئے طاحظ فرماكيں: عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٣٣٧.

نہیں ہے۔اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ بل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوگئے۔انہوں نے کہا کہ:

#### ملا صاف گبو کہ راہ نیست

یہ سب کیا تفصیلات تم نے بیان کرنا شروع کردیں کہ یہ ہے وہ ہے صاف کہو کہ جانے کا راستہ نہیں ہے۔ وہاں تک وینچنے کا کوئی راستہ بی نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے تقویٰ کے نام پر بیصورت اختیار کرلی کہ جس سے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوجا کیں کہ ملاصاف بگو کہ راہ نیست ۔ تو یہ کسی بھی طرح مطلوب نہیں ۔ وہ اس حدیث کے تحت آتے ہیں جو پہلے گزری کہ ''لن یشاددالدین احد الا غلبہ''.

شبہات وہ معتبر ہیں جو حقیقی شبہات ہیں اور انہی سے بچنا تقویٰ ہے۔تقویٰ پڑمل کیا جائے؟ اور کس جگہ فتویٰ پڑمل کیا جائے؟ تو بعض جگہ فتویٰ پڑمل کرنا بھی اولی ہوجا تا ہے۔ بیسب با تیں صحبت سے آتی ہیں۔اس لئے ضرورت ہے صحبت کی۔

## دل جوبدلاسب بدل کےرہ گئے

آ مجے پھرارشا دفر مایا کہ:

الاوإن فی الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله فإذا فسدت فسد الحسد كله. ي مي "جوامع الكلم" ين س سے به كه جم كاندرايك لوتم اسم كه وه اگر مي موجائ تو پوراجم مي موجائ تو بوراجم مي موجاتا ب وجاتا ب وجاتا ب و قاسد موجائة ساراجم فاسد موجاتا ب اوروه ب قلب ـ

آپ بیفر مارہے ہیں کہ جس طرح جسمانی صحت میں قلب کوایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر دل خراب ہوجائے تو سَاراجسم خراب اور یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس وقت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔اس وقت سے بیقلب اپنے عمل میں سرگرم ہوتا ہے۔ بیقلب تو کسی ایک لمحے کے لئے بھی رکتانہیں ہے اور سارے اعضاء کو پچھ نہ کچھ چھٹی مل جاتی ہے، لیکن اس بیچارے کوچھٹی نہیں ملتی بیچل رہا ہے۔جس دن اس کوچھٹی مل گئی ، آ دمی کی چھٹی۔ اس کے بعد پھرزندگی کا سوال نہیں۔

تو جس طرح جسمانی صحت میں قلب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس قلب کے ایک لو تعلی ہے۔ سکو اصطلاح شرع میں قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کے ایک قلب تو گوشت کا لو تھڑ ہے جو حرکت کر رہا ہے اور ایک اللہ تعالی نے اس لو تھڑ ہے کے ساتھ ایک لطیف طاقت پیدا فرمائی ہے جو نظر نہیں آتی جس کو ان آلات کے ذریعے نمیٹ (Test) نہیں کیا جاسکتا۔ وہ طاقت انسان کے اندرخواہشات پیدا کرتی ہے، جذبات پیدا کرتی ہے، خیالات پیدا کرتی ہے، وہ لطیفہ غیبیہ ہے جو انسان کے دل میں خواہشات وجذبات پیدا کرتا ہے، اصطلاح شرح میں اس کوقلب کہتے ہیں۔

اسی کے فرمایا کہ ''لہم قبلوب لا یفقہون بھا'' حالا تکہ قلب کا نقہ سے کیا تعلق ۔ قلب تو لو تھڑا ہے ہےارہ حرکت کررہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کوفر مایا کہ قلوب کے اندر فہم کی ایک جلاحیت ہے۔ وہ سمجھ کی صلاحیت اس لو تھڑ ہے میں نہیں ہے بلکہ لو تھڑ ہے کے ساتھ وابستہ ایک لطیفہ غیبیہ میں ہے۔ وہ اللہ تعالی کی قلب کے ساتھ تخلیق ہے۔ تو اصحاب شرع اس لطیف طاقت کا نام قلب رکھتے ہیں۔ تو وہ لطیف طاقت منبج ومرکز ہوتی ہے انسان کے اخلاق ، دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات کا ۔ تو جس طرح وہ لو تھڑا مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسمانی صحت کے لئے اسی طرح اس لو تھڑ ہے دابت یہ خیبی طاقت مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسمانی صحت کے لئے کہ وہ اگر صحح ہذبات و خیالات اور اخلاق فاضلہ عطاحیا کے دوہ اگر صحح ہذبات و خیالات اور اخلاق فاضلہ عطاحی کے دوہ اگر سے گا اور اخلاق رزیلہ پیدا ہوں گے۔

تو سرکارِ دوعالم ﷺ یفر مارہے ہیں کہ جس طرح بیلوتھڑ ابنیا دہوتا ہے جسم کی صحت کے لئے۔اسی طرح اس لوتھڑ سے سے وابستہ جو نخفی طاقت ہے وہ اخلاق رذیلہ اور اخلاق فاضلہ پیدا کرنے کی انسان کی روحانی صحت اور بیاری کاتعین کرنے کے لئے بنیا دہوتی ہے۔

مقصود بیہ ہے کہ صرف ظاہری اعمال کوہی درست کرنے کی فکر نہ کر و بلکہ اصل بات بیہ ہے کہ اس دل کو درست کرو۔ دل کو درست کرنے کے بعد دل کے ساتھ وابسۃ لطیفہ نفیبیہ کواعتدال پرلا وُ کہ اس سے اخلاق فاضلہ پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ دور ہوں ، اس کا نام تزکیہ ہے۔قرآن کریم میں ذکرہے:

"قد افلح من تذكی "اور" یو كیهم"نی كريم اگلی کی طرف منسوب كرے آگے بیان فر مایا وہ بیہ ہے۔ تو بیت سوف وطریق كاعملی رخ ہے كہ تزكیہ كے اس كی صفائی ضروری ہے ، اور بیصفائی كسی شخ كی نگرانی میں ہوتی ہے۔ جب آ دمی كسی كے ہاں جا كررگڑ ہے كھا تا ہے تو پھر اللہ تبارك وتعالی اس كوجلی اور مصفیٰ فرماتے ہیں۔

حضرات صحابہ کرام ہے کی کئی زندگی دیکھوکہ کیا ہور ہا ہے کوئی جہاد، سیاست، حکومت اور کوئی قانون نہیں ہے کہ تیرہ سال اس حالت میں گزر گئے کہ اگر دوسرا کوئی ہاتھ بھی اٹھائے تو تھم بیہ ہے کہ جواب بھی مت دو۔ صبر کرو۔ بیصر کا تھم محض اس لئے نہیں ہے کہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی ، طاقت تو بدر کے میدان میں بھی نہیں تھی۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسامانی کے عالم نہیں تھی۔ نہزار کے مقابلہ میں بے سروسامانی کے عالم میں صرف آٹھ تھواریں ،ستر اونٹ اور دو گھوڑ ہے تھے، لیکن وہاں جہاد کی اجازت دیدی گئی۔ مکہ مکرمہ میں اتن طاقت تو تھی کہ کوئی دوہا تھ مارے تو ایک جواب میں، میں بھی ماروں۔ لیکن تھم بیتھا کہ "و اصبور مسام

کیونکہ مجاہدہ کرایا جارہا ہے اوراس مجاہدے کی بھٹی سے گز ارکر شخصیت کی تغییر ہورہی ہے ،اخلاق فاضلہ کی تربیت دی جارہی تھی اوراخلاق رذیلہ کومٹایا جارہا تھا ، چنانچہ جب صحابہ کرام کے مجاہدے کی بھٹی سے گزرکر نظے تو کندن بن کر نظے۔ تو اب کہا کہ چلوا بتمہارے لئے ریاست بھی ہے سیاست بھی ہے۔ جہاد بھی ہے، قمال

بھی ہے جم کچھ ہے۔ابتہاراتز کیہ ہوگیاہے۔

تواس کا منشاء بہی قلب کی اصلاح تھی۔قلب کے ساتھ وابستہ جوانسان کے باطن ہوتے ہیں اس کی اصلاح مقصود تھی۔ بہی موضوع ہے تصوف کا کہ باطن کی اصلاح مقصود تھی۔ یہی موضوع ہے تصوف کا کہ باطن کی اصلاح ہوئینی اخلاق مانسلہ ہوں، تواصل مقصود باطن کی اصلاح ہے۔ زائل ہوں، تواصل مقصود باطن کی اصلاح ہے۔

#### ( • ٣ ) با ب: أداء الخمس من الإيمان

۵۳ — حدثنا على بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبى جمرة قال: كنت أقعد مع أبن عباس يجلسنى على سريره فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهما من مالى ، فأقمت معه شهرين ثم قال: إن وقد عبدالقيس لما أتوا النبى في قال: ((من القوم او من الوقد؟)) قالوا: ربيعة ، قال: ((مرحبا بالقوم أو بالوقد ، غير خزايا ولا ندامى)) ، فقالوا: يا رسول الله! إنا لانستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحيى من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراء نا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الأشربة ، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده ، قال: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده أن لا إله إلا الله ، وإن محمد أرسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان و أن تعطوا من المغنم الخمس)) ، و نهاهم عن أربع ، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، — وربما قال: المقير — وقال: ((احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم)).[أنظر: ٨٠ ، ٢٣٨.

## مدیث باب کی تشر تک

ال پاب میں بیریان کرنامقصود ہے کہ ٹس کی اوائیگی بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں ابوجرہ کی روایت نقل کی ہے جوتا بعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ "کنت اقعد مع ابن عباس بجلسنی علی مسر ہوہ" میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس بیشا کرتا تھا تو جھے وہ اپنی چار پائی پر بٹھا لیتے تھے۔ لینی جب ان کی مجلس ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا چار پائی پر تشریف فرما ہوتے تھے اور دیگر حضرات جوابن عباس رضی اللہ عنہا سے پڑھنے یا سیھنے کے لئے آتے وہ نیچ بیٹھے ہوتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا مجھا پی چار پائی پر بٹھا لیتے تھے۔ اور فرمایا۔"اق م عندی حتی اجعل لک مسهما بن عباس رضی اللہ عنہا گئی ہوئی اور پھالیت تھے۔ اور فرمایا۔"اق م عندی حتی اجعل لک مسهما میں مالی " حضرت عبداللہ بن عباس نے کھی میں اپنے مال میں سے کھی تہمارے لئے مقرر کردوں۔

بيرمال كاحصة كس لئة مقرر كيا؟

ایک وجہ تواس کی میہ ہوسکتی ہے کہ حضرت ابو جمرۃ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ترجمان تھے۔ یہ فاری جانتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو فاری نہیں آتی تھی۔ تو بیاران کے لوگوں کے لئے ترجمانی کرتے تھے۔ بعض حضرات نے بیفر مایا کہ ان کو پیسے دینے کی وجہ رہتی کہ بیتر جمانی کا فریضہ انجام دینے تھے تو اس کے صلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہتم میرے ساتھ تھہرو میں تہمیں مال کا کچھ حصہ دوں گا۔ میں

## حضرت ابوجمره ﷺ، کاخواب

وومری وجہ بیجی ہوسکتی ہے جوبعض روایات میں آتی ہے کہ حضرت ابو جمرہ سے بوچھا گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہمانے آپ کے ساتھ بیخصوصیت کیوں برتی اورخصوصی معاملہ کیوں فرمایا ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اس خواب کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے مجھے اکرام سے نوازا۔وہ خواب ایسا تھا کہ جس سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مسلک کی تقویت ہوتی تھی۔

وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے جج تمتع کیا ہے اور رسول کریم کھانے خواب میں اس مج کی توثیق فرمائی۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کواس خواب سے اس لئے خوشی ہوئی کہ وہ تمتع کے جواز کے قائل متھ اور اس زمانے میں حضرت معاویہ دھے وغیرہ کا یہ مسلک مشہورتھا کہ وہ تمتع کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس خواب سے چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کی تائید ہوئی۔ اس واسطے وہ خوش ہوئے اور خوش

٣٥٠: ١) صدة القارى ، ج: ١) ص: ٣٥٠.

ہونے کے نتیج میں ان کواس خصوصی معالمے میں نوازا۔ تو فر ماتے ہیں کہ کہ '' **فساقہ مست معسد**، **شہر ریسن'' میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ دومہینے مقیم رہا، پھرانہوں نے اسی دوماہ کے قیام کے دوران بیدوا تعہ سنایا بیعنی جوآ گے آرہا ہے۔** 

## وفدعبدالقيس كامشرف بهاسلام

ایک مرتبہ وہ ای غرض سے مکہ مرمہ آئے اپناسامان فروخت کررہے تھے۔ نی کریم کانے ان کودیکھا اوران سے جاکر کچھ بات چیت کی ، اس بات چیت میں بحرین کے قبیلہ عبدالقیس کے جو بڑے بڑے سردار متص ان کا نام لے کران کے حالات دریافت کئے۔ منقلہ بن حیان جانے تھے کہ یہاں مکہ مکرمہ میں ان سرداروں کے نام جانے ڈالا اورکوئی نہیں۔رسول کریم کے ان کا نام لے کران کا حال پوچھا تو اس سے ان کو یقین ہوگیا کہ نی کریم کا اللہ کے پیغیر ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالی نے ان کو ایمان کی تو فیق عطافر مادی۔ یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکرا ہے وطن بحرین واپس تشریف لے گئے۔ اور وہاں جاکر انہوں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ وہ مسلمیان ہوگئے ہیں۔ نیکن چیکے گھر میں نماز پڑھاکرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپنی یوی کو بھی نہیں بتایا۔

بیوی نے بھی ویکھا کہ حیان میں عجب عجیب حرکتیں کرتے ہیں جو بھی ویکھنے میں نہیں آئیں تو ان کی بیوی نے اپنے والدمنذرجن کالقب اور عبدالقیس تھا جوعبدالقیس کے بڑے سردارتھے لین منقبذ بین حیان کے سرمنذرسے ذکر کیا کہ جب سے حیان مکہ کرمہ سے والی آئے ہیں ان کارنگ ہی بدلا ہوا ہے اور یہ عجیب کام کرتے ہیں، یہ دن میں کئی مرتبہ اپنا منہ دھوتے ہیں اور بھی کھڑے ہوجاتے ہیں، بھی تھکتے ہیں، بھی زمین پرکا کی بیشانی نکالیتے ہیں اور عجیب تم کی حرکتیں کررہے ہیں۔

تواقع عبدالقیس نے ان کوبلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور نبی کریم اللہ کے بارے میں بھی بتایا اور بیسی بتایا کہ نبی کریم کی نے آپ کا نام لے کربھی پوچھا تھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو ان کوبھی جبتو پیدا ہوئی اور بالآخر اللہ تعالی نے ان کوبھی ایمان کی تو فیق عطا فرمائی ۔ اور ان کے ذریعے سے یعنی مسلم مسلم میں میں اور ان عبدالقیس کے ذریعے سے عبدالقیس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مشرف بداسلام

ہوئے۔ پھر بیا یک وفد بنا کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

اس میں کلام ہواہے کہ یہ کو نسے من میں آئے ہیں محققین کا رحجان اس طرف ہے کہ بیہ وفد دومر تبہ آیا ہے: ایک مرتبہ کے میں۔ ہے: ایک مرتبہ کے میں۔

اس بارے میں روایت خاموش ہے، کین زیادہ ترلوگوں کا رتجان یہ ہے کہ یہ ۲ ہجری کا واقعہ ہے جب بہ بنی کریم کی خدمت میں آئے۔ تو نبی کریم کی نے پوچھا کہ ''من المقوم اوقال من الموفد؟''راوی کو شک ہے کہ قوم کا لفظ استعال فر مایا تھایا وفد کا کہ یہ لوگ کوئی قوم ہیں کونسا وفد ہیں۔''قسال ہوا: رہیعہ'' تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ رہیعہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتداء میں یہ عرب کے دو بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ رہیعہ اور ایک قبیلہ بؤمضر۔ دونوں نزار ابن عدنان کے بیٹے تھے یعنی رہیعہ بھی اور مفتر بھی۔ پھرایک قبیلہ مفتر سے چلا اور ایک قبیلہ رہیعہ سے تعلق رکھتے ہے۔ بونزار کی ۔ حضور اقد س کے کا سے تعلق بؤمضر سے تھا اور یہ لوگ بنور بیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔

# لفظ"**ندامی**"کی تحقیق

"فقال موحبا بالقوم" آپ نے ان کوخش آ مدید کہا اور آنے والوں کوم حبا کہا" او قال بالوفد غیر خزایا ولا ندامی "یاس حالت میں آئے ہیں ہارے پاس ندرسوا ہوں گےند پشیمان - "خزایا" جمع ہے "خزیان" کی - "خزیان" کا ہے "خزیان" کے معنی ہیں رسوائی ۔ اور "خزیان" کے معنی وہ خض جورسوا ہوا ہو، اس کی جمع ہے "خزایا"۔

اور "ندامی" جمع ہے "ندمان" کی۔ "ندمان" یہ صیغہ صفت ہے اور دومعنی میں آتا ہے اس کے جو معروف معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ "نسدمسان" اس شخص کو کہتے ہیں جو ہم نثین ہو۔ اور عام طور سے شراب نوشی کے دوران جو ساتھ میٹھا ہوا ور ساتھ شراب فی رہا ہواس کو "ندمان" کہا کرتے تھے۔ لیکن وہ نکلا ہے "نسدم ۔ پندم ۔ پندم ۔ ندامة "سے "ندم ۔ پندم" ۔ "باب ضرب ۔ پضرب" سے اس کا صیغہ صفت ندمان آتا ہے، لیکن اگر یہ باب سے سوب ۔ پندم سے ہو "ندم ۔ پندم ۔ پندم" تو اس کے معنی پشیمان ہونے کے اور شرمندہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ چونکہ "ندم ۔ پندم" کا صیغہ صفت "نادم" آتا ہے نہ کہ عام طور سے "ندمان"۔

اس واسط بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر "خزایا" کے وزن پرمشاکلت کے لئے "فلدامی" لایا گیا، حالا نکہاس کی اصل جمع یعن" فادم" کی جمع "فلدامی" نہیں ہے۔

بعض نے کہا کہ جس طرح "ندمان" بآب "کوم" سے صفت آتی ہے ای طرح باب "مسمع" سے ہیں آتی ہے، الہذابیاس کی جمع ہے دونوں ممکن ہیں۔ بہر حال مقصد بیہ کہان کو آپ نے خوش آمدید فرمایا اور بیہ

فرمایا کتم رسوا ہو کے نہ پشیمان ہو گے۔

## اشهرحرام كانعظيم

"وقالوا": توعبرالقيس كاوگول نے كہا كه "با دسول الله. انا لا نستطيع أن تاتيك إلا في الشهر الحوام" بم آپ كيا بائيس آسكة مرشرح ام ميں، كونكه "بيننا و بينك هذا الحى من كفساد مضو" كيونكه بمارك اور آپ كورميان يه كفار مفركا قبيله حائل بان كساتھ بمارى جنگيس چلى رہتى بيں ۔ اور بم آپ تك آنا چا بيں گے تو يدا سے ميں ركاوٹ بنيں كے الرائى كريں گے تو اس واسط بم آنيس سكتے سوائے اشرح ام كے - يہال "الشهر الحورام" بوئے يه مفرداستال بوائے اور بعض روايتول ميں "اشهر المجرم" ہے۔

اگر جمع کا صیغہ ہوتو پھرکوئی اشکال نہیں، جتنے بھی اشہر حرم ہیں ان سب میں آسکتے ہیں۔ اور اگر "الشھو السحوام" مفردلیا جائے تواس مفرد سے مراد ہوگا صرف شہر جب،اس میں الف لام جو ہے وہ عہد خارجی کا ہوگا اور اس سے مراد شہر جب ہوگا کیونکہ یہ کفار مفراگر چہتما م اشہر حرم کا اہتمام کرتے تھے لیکن خاص طور سے رجب کی تعظیم زیادہ کیا کرتے تھے۔

اس واسطر جب کورجب معزکها جاتا ہے کہ ہم اور کس مہینے میں نہیں آسکتے۔ لیکن رجب کے مہینے میں آسکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم صرف بھی بھی سال میں ایک مرتبہ ہی آسکتے ہیں اور معلوم نہیں اس وقت موقع ملے کہ نہ لطح و "ف معرفا ہامو فصل" تو ہمیں آپ تھم دید ہے ایک ایسے معاطع کا جوفیصلہ کن ہویتی ایک ہی مرتبہ میں گویاساری با تیں بتاد ہے ۔ "نے جبر به من وراننا و ندخل به المجنة" کہ اپنے پیچے ہم جن لوگوں کوچھوڑ کر آئے ہیں ان کو بھی بتادیں کہ بھی ہے کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے ہیں۔ "و ندخل به المجنة" پھراس کے بعد اس ممل کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں۔

## أمورار بعهاورمقصدامام بخاري

"وسالوه عن الأشربة" اورانبول نے بی کریم الله سے مشروبات کے بار ہیں ہی کسوال کیا کہ کونے مشروبات ہے بار ہیں ہی کسوال کیا کہ کونے مشروبات جا تزیں اورکونے ناجا تزیں ۔ "فاموهم ہادبع و نهاهم عن ادبع " تو آ مخضرت کے ناک کوچا ربا توں کے کام دیاوہ یہ ہیں کہ "امرهم بالإیمان بالله وحده" ان کوچا ربا توں کے کہ اللہ وحدہ اللہ وحدہ ایمان بالله وحدہ ایمان بالله وحدہ " کے کیامعن ہیں۔ "قالوا اللہ و دسولہ اعلم" انہوں نے کہا کہ اللہ اوراس کے دسول ہی بہتر

جانتے ہیں کہاس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے پھرتشری فرمائی کہ "شہددة أن لا إلى إلا الله و أن محمداً رصول الله" ایک تو اس بات کی گوائی دینا۔

"و اقعام الصلواة و إيتاء الزكواة ، وصيام رمضان. وأن تعطوا من المغنم المحمس" الرتمهارا كفارك ساتھ مقابله ہوجائے اور جہاد ہواوراس میں مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس كا پانچوال حصد بیت المال میں جیجو۔اورامام بخاری کے اس باب كومنعقد كرنے سے يہی مقصود ہے۔

#### اشكال

اب يهال اشكال يه موتا هم كه كها تويدًيا هم كه "أموهم مارمع" ان كوچار چيزول كاحم وياليكن كنى من ياخ بيل ياخ بيل ياخ بيل كه "أموهم الله و ان محمدا ميل ياخ بيل ياخ بيل كونكه ايمان بالله و ان محمدا رمسول الله " يدايك چيز بوگئ دوسرى اقام الصلوة ، تيسرى ايتاء الزكوة ، چوشى صيام رمضان اور پانچوين" ان تعطوا من المعنم المحمس" تو كهايد كياتها كرة مخضرت الله في وير چيزين بتا كيل يجربتا كيل پاخ ؟

### توجيه

بعض حفرات نے اس کی توجید ہی ہے کہ بیچار چزیں ہیں ایمان باللہ کے علاوہ۔ کیونکہ ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے۔اس لئے ان کواس کے بارے میں بتانے کی اتنی زیادہ حاجت نہیں تھی۔اور بتایا تو محض بطور تذکیر بتایا نہ کہ بطور تعلیم۔اور آ گے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بیان فرما کیں۔وہ ہیں چار"اقم المصلواق. ایساء المن کیا قام، صوم دمضان" اور"اداء المنحمس" لیکن بیتو جیداختیار کرنے سے امام بخاری کا ترجمت الباب تابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیٹا بت کرنا چا ہتے ہیں کہ "اداء المنحمس" بھی ایمان کا حصہ ہے،حالانکہ جب ایمان کو الگ کرلیا گیا تو پھر"اداء المنحمس"کا"من الإیمان" ہونا ثابت نہ ہوا۔

لہٰذا امام بخاری رحمہ اللّٰد کا ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا ،لہٰذا لوگوں نے اس تو جیہ کی تر دید کی ہے اور دوسری پر تکلف تو جیہات اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔لیکن جب بغیر تکلف کے کوئی اور تو جیہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس تو جیہ کواختیار کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

اور یہ کہ اس تو جیہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہور ہا ہے تو اس کی ذ مہ داری صدیث کے اور یہ کہ اس تو جیہ ہوتی ہے کہ یہ چاری معلوہ ہیں صدیث کے اور بھا کہ نہیں ہوتی ۔اس واسطے حج بات بہم معلوم ہوتی ہے کہ یہ چاری کا ترجمۃ الباب کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ انہیں ان چاروں چیزوں کا تھم دیا گیا ،اس سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ایمان کا حصہ ہیں ۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بھٹی شروع میں کہا تھا کہ چار چیزیں بتا کیں گے اور پانچویں بھی بتادی تو کیا خرابی ہے اس میں ایک چیز کا مزیدا ضافہ فرما دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پراعتراض کیا جائے۔

## شراب کے لئے استعال ہونے والے جار برتنوں کا بیان

"ونهاهم عن أدبع": اورآپ نے ان کوچار چیزوں سے منع فرمایا۔"عن المحسندم والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہاء والدہ فت" بیچارول شراب کے برتن ہوتے تھے۔ایک توحتم جس کواردواورفاری میں"سیو" کہتے ہیں۔شراب کا منکا بیعام طور سے سبررنگ کا ہوتا تھا۔اس لئے اس کی تفییر الجزءة الخضر اء سے کی گئی ہے۔ اس سے منع فرمایا۔

"والسدب": كدوك اندرسة كودا نكال كراس كخول كوشراب كربرت كے طور پراستعال كرتے متحاوراس ميں شراب بناتے تنے ، كيونكه اس ميں جلدى نشد آجا يا كرتا تھا۔

''والنقيو'': اورنقير سے منع فرمايا۔''نقو - ينقو '' كے معنی ہیں ٹھونگ لگا نا اور کھودنا - مجور کی جڑ کو کھود ليتے تھے اور اس سے برثن بناتے تھے جس میں نبیذ ڈال کر اس سے شراب بنایا کرتے تھے۔

"والمعزفت": اورمزفت وہ مطاجس کے اوپر مزفت ملا گیا ہو۔ زفت کی تشریح بعض معزات نے بید
کی ہے کہ بیا یک خاص درخت ہوتا تھا جس کی رال نکا لئے تھے۔ اس کو اردو میں رال بولئے ہیں یعنی اس کے ہے
سے ایک رطوبت خارج ہوتی تھی اس کو رال کہتے ہیں۔ وہ رال مکلے کے اوپر ملتے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ
مسامات اس کے بند ہوجائے تھے جس کے نتیج میں اس میں جلدی شراب بن جاتی تھی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ بیزفت رال نہیں ہے بلکہ تارکول ہے۔ اس سے مٹی کے تیل وغیرہ کے نیچ سے جو تلچھٹ نکلتی ہے اسے مکلے کے او پریل لیتے تھے ،اس کا بھی اثر یہی ہوتا تھا کہ اس سے مسامات کے بند ہوجانے کی وجہ سے شراب جلدی بن جایا کرتی تھی۔

اوربعض راویوں نے یہاں مزفت کے بجائے مقیر کہا ہے۔"وربما قال: المقیر"۔ "مقیر" بھی قیرے نکاتا ہے اور قیر کے معنی بھی تارکول کے ہوتے ہیں۔تو تارکول لگا ہوا مٹکا۔

خلاصہ یہ کہ بیرچار برتن شراب بنانے میں استعال ہوتے تھے ان کو استعال کرنے سے نبی کریم گئے نے منع فر مایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیر اسلام کی بات ہے جب شراب حرام کی گئی تا کہ شراب کا کوئی تصور ہی نہ آئے اس واسطے ان برتنوں کومنع کردیا گیا تھا، بعد میں پھران کی اجازت دیدی گئی۔

وقال: "احفظوهن" اورآپ نے فرمایا کہ بیخود بھی یا درکھو" واخبروبھن من وراء کم" اور اپنے پیچے جن لوگوں کوچھوڑ کرآئے ہوان کو بھی بتادو کہ نبی کریم ان باتوں کے

منع فر مایا ہے۔

اصل میں بات بیہ کہ وہاں جوسوال ہے الاشربہ۔ اس میں مرادیمی ہے کہ آیا ہم کوئی مشروبات اس فتم کے برتنوں میں استعال کر سکتے ہیں کہنیں ، سوال کا مقصد پیتھا۔ آنخضرت کی وینکہ بیہ بات معلوم تھی کہ ان کا مقصد بیہ ہے، البندا آپ نے اس کے جواب میں برتنوں کا ذکر فر مایا۔

## اس روایت میں حج کا ذکر کیوں نہیں؟

اس میں ایک بات بہے کہ اس روایت میں جج کا ذکر نہیں ہے؟

بعض حضرات نے بیکہا کہ بیرج فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے، لیکن اگر بیر ساتھ میں ہے تو امکان ہے اس بات کا کہ جج اب تک فرض نہ ہوا ہو۔ لیکن مے کی بات ہے تو پھر یہ بات نہیں۔

بعض نے کہا کہ اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ان کے ذمے جج فرض تھا بی نہیں۔ بیلوگ دورر ہتے تھے اور جج کے مہینے میں نہیں آسکتے تھے جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ سوائے ''اشھ سو السحوم" کے اور کسی مہینے میں نہیں آسکتے ۔ تو اس واسطے ان کا آنا اس زمانے میں مشکل تھا۔ یہی وجہ بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔

بعض نے بیکہا ہے کہ نہیں بلکہ اس کا ذکرتھا گرراوی نے اختصار کرلیا۔ چنانچ بعض روایتوں میں جس وفد عبدالقیس کو ہدایات دی گئی ہیں اس میں حج کا ذکر موجود ہے۔ اس

### (١٣) بابُ:ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ،

ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان ، والوضو ، والصلاة ، والزكاة ، والحج، والحسوم ، والأحكام ، وقال الله تعالى: ﴿قُلُ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الاسرار: ٨٣] على نيتهِ ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة وقال النبي ﷺ: ولكن جهادٌ و نية.

یہ باب اس بارے میں ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اور حبہ یعنی ثواب حاصل کرنے کے ارادے پر ہے۔"ولکل آمری مانوی"اور برخض کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی۔

یه میں اس کولانے کا منشا، میں میں مام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے لائے تھے، کیکن یہاں اس کولانے کا منشا، ان لوگوں کی تر دید کرنامقصود ہے جواقر ارباللہان کوایمان کے لئے کانی سجھتے ہیں۔ کہنے کا مقصدیہ ہے کہ محض اقرار باللہان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ "مقرون بعقد القلب" نہ ہو۔ نیت کے معنی ہوتے ہیں عقد القلب تو جب تک "مقرون بعقد القلب" نہ ہو محض اقرار باللہان معتبر نہیں، کیونکہ حضورا قد س القلب نے معقد القلب نے معتبر نہیں کے معتبر نہیں کہ معتبر نہیں کے معتبر نہ کے معتبر نہیں کے معتبر نہیں کے معتبر نہیں کے معتبر نہیں کے معتبر نہ کے م

اس عمدة القارى، ج: ١، ص: ٣٥٣.

فرمایا که انتمال کادارو مدار نیت پر ب "ولکل اصوی مانوی فدخل فهده الإیمان والوضوء . و المصلوحة والو کو قوال می سارے المصلوحة والو کو قوال میں سارے المال داخل ہوگئے ، ایمال داخل ہوگئے ، ایمال کی داخل ہوگئے ، ایمال داخل ہوگئے ، ایمال داخل ہوگئی ، معتر نیس کفن اقرار باللمان سے ، ادراس میں وضوبی داخل ہوگئی ، صلوق ، ذکوق ، حج وصوم اور احکام بھی آگئے ۔ ادر ساری چیز دل کے اندر توکوئی کلام نیس ہے ۔ البت وضوک اندر تھوڑا ساکام ہے جوگز رچا۔ تو حقیہ بھی ہے کتے ہیں کہ وضود اخل تو ہے ، لیکن اس سے مراد ہے کہ وضوکا تو اب نیت کے بین میں سے محاج ہاں تک وضوک صحت کا تعلق ہے وہ بغیر نیت کے بھی میں ہے ۔

### "قل كل يعمل على شاكلته"

الله تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ یہ کہ دیجئے کہ ہرانسان عمل کرتا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ شاکلہ کی تفییر بعض مفسرین نے فرمائی ہے "عملی نیعه" یعنی کہ الله تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہرانسان اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے اور دوسرے مفسرین نے شاکلہ کی تفییر کی ہے طبعیت اور مزاح ، کہ ہرآ دمی اپنی طبعیت اور مزاح کے مطابق عمل کرتا ہے۔

آ گے فرمایا کہ "فقة الوجل علی اهله بحتسبها صدقة" کدایک مردجو پھے فرج کرتا ہے اپی بوی پر"بحتسبها" جبکہ مقصوداس سے اواب حاصل کرنا ہوتو یہ می صدقہ ہے، تو معلوم ہوا کہ نیت ایسی چیز ہے کہ جوایک امر مباح کو بھی اواب بنادی ہے۔

"وقال النبی گولکن جهاد ونیة "اورآپ نے فرمایا که لیکن جهادونیة بیاس صدیث کا حصه به جس میں نبی کریم کے نے بجرت کومنسوخ کرتے ہوئے فرمایا" لا همجوة بعد الفتح و لکن جهاد و نبیة "فتح مکه سے پہلے تو بجرت فرض تھی ہر مسلمان پر، بلکه مدارا کیان تھی ، لیکن مکه کرمه فتح ہوگیا تو آپ نے بجرت کی فرضیت کومنسوخ کردیا اور اس وقت ارشاد فرمایا که اب بجرت تو فرض نہیں رہی ، لیکن جہاد ہے اور نبیت ہے۔ جہادتو واضح ہے نبیت سے مراد ہے کہ آدمی بینیت رکھے کہ جب بھی مجھے اللہ کے لئے اپناوطن چھوڑ نے کی ضرورت پیش آئی تو چھوڑ دوں گا۔

معد الله عبد الله بن مسلمة قال: أعبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الله عن محمد بن إبراهيم ، عن علقمة بن وقاص ، عن عمر أن رسول الله قال: ((الأعبمال بالنبة ولكل امرئ ما نوى ، قيمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله فهجرته للنيا يصيبها أو إمراة يتزوجها

فهجرته إلى ما هاجر إليه)). [راجع: ا]  $^{""}$ 

۵۵ ـ حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنى عدى بن ثابت قال: سمعت عبدالله بن يزيد ، عن أبى مسعود عن النبى الله قال: ((إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة)).[أنظر: ٢٠٠٩، ٥٣٥١] ٣٣٠٠

۵۲ حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهرى قال: حدثنى عامر ابن سعد عن سعد بن أبى وقاص أنه أخبره أن رسول الله القال: ((إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في إمراتك)). [انظر: ٢٩٥، ١٢٩٥ به ٢٧٣٠ ، ٣٧٢٣].

# (۳۲) بابُ قول النبي ﷺ: ((الدين النصيحة لله ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم))،

وقوله تعالَىٰ: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ١٩]

عن جرير بن عبدالله ، قال: حدثنا يحيى: عن إسماعيل، قال: حدثنى قيس بن بى حازم ، عن جرير بن عبدالله ، قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة الإكارة ، ومن جرير بن عبدالله ، قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة الإكارة ، ومن الإمارة ، ومن "٣٥٣ ، و سنن الترمذى ، كتاب فضائل الجهادعن رسول الله ، وم : ١٥٤ ، ومنن النسائى ، كتاب الطهارة ، وقم : ٣٤ ، و كتاب الطلاق ، وقم : ٣٣٨٣ ، وكتاب الأيمان و الندور ، ومسند المحد ، كتاب الرهد ، وقم : ١٨٨٠ ، و مسند أحمد ، مسندالعشرة المبشرين بالجنة ، وقم : ٢٨٣ ، ١ ٢٣ ،

٣٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ، رقم : ١٩٢٩ ، وسنن النسائي ، وسنن الترمذي ، كتاب البر والصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في النفقة في الأهل ، رقم : ١٨٨٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب أي الصدقة أفضل ، رقم : ٢٣٩٨ ، و مسند أحمد ، مسند الشاميين ، باب بقية حديث أبي مسعود البدري الأنصاري ، رقم : ١٩٣٧ ، ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ، وقم : ٢٥٣٩ ، وسنن الدارمي ، كتاب الاستئذان ، باب في النفقة على العيال ، رقم : ٢٥٣٩ .

٣٣٢ و في صحيح مسلم ، كتاب الوصية ، رقم: ٣٠٤٧ ، و سنن الترمذي ، كتاب الوصايا عن رسول الله ، رقم: ٣٠٢١ ، ٢٠٣٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الوصايا ، رقم: ٢٣٨٠ ، و مسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ٣٠٣١ ، ١٣٣٢ ، ١٣٢٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب الوصايا ، رقم: ٣٠ ٢٥.

والنصح لكل مسلم. [أنظر: ٢٤١٣، ٢١٥٤، ١٣٠١، ١٢٥١، ٢٤١٥، ٢٤١٥، ٢٢٥]

۵۸ ـ حدثنا أبوالنعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبدالله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمدالله واثنى عليه وقال: عليكم بإتقاء الله وحده لاشريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: إستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد فإنى أتيت النبى المستخد يا رسول الله! أبايعك على الإسلام، فشرط على: ((والنصح لكل مسلم))، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إنى لناصح لكم، ثم استغفرونزل. ٥٣٤

امام بخاری رحمه الله نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم کے نے فرمایا: "السدیسن النسصیحة .....وعامتهم ".

## حدیث کی تشریح

بیحدیث ان الفاظ کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی اس واسطے اس کو موصولاً تو روایت نہیں کیا، لیکن ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ذکر کردیا ہے لیکن دوسری جگہ بیموصولاً مروی ہے اور سند اس کی درست ہے۔اگر چہ امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں ہے اور اس میں رسول کریم بھی کا بیار شادمنقول ہے کہ "الدینالنصیحة" دین نام ہے خیرخوابی کا نصیحہ کے معنی خیرخوابی ہیں۔

اور پھر آ گے اس کی تقصیل میے فرمائی کہ خیرخواہی اللہ کے لئے، اللہ کے رسول کے لئے، ائمہ سلمین (حکام) کے لئے اور عامة المسلمین کے لئے چارتھ کی تھیجت خیرخواہی کا ذکر فرمایا۔

ُ اللہ کے لئے نفیحت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لائے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمرائے اس کے احکام کی اطاعت کرے۔

رسول کے ساتھ تھیجت بیہے کہ رسالت پر ایمان لائے اور اس کے احکام پڑمل کرے۔ اعمۃ اسلمین سے مراد اولوالا مرہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے جب

تک که وه کسی معصیت کا حکم نه دیں ۔ 🗫

"وعامم سلمین کے ساتھ ہے" اور عامم سلمین کے ساتھ تھیجت بیہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جوان کے حق میں بہتر ہو۔ان کو تکلیف پہنچانے سے پر ہیز کیا جائے ،ان کو راحت رسانی کی کوشش کی جائے اور ان کے حقوق ادا کئے جائیں۔ تو فر مایا کہ دین سارا کا سارا تھیجت یعنی خیرخواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کے لئے ،ائم مسلمین کے لئے اور عامتہ المسلمین کے لئے سب کے لئے خیرخواہی کا نام ہے۔

## منشأ بخارى رحمه اللد

امام بخاری رحمه الله نے بیاب "كتاب الا بعان " میں سب سے آخر میں قائم فرمایا ہے گویا اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ سارے ايمان كا خلاصه اس میں ہے۔ بیاس ليے كہا گیا كہ بیحد بیث ان جوامح الكلم میں سے ہے كہ جس میں سارا دین سمٹ كرآ گیا ہے، كونكه اس میں الله كاحق بھی ہے، الله كے رسول كاحق بھی ہے، اولوالا مراور عام مسلمانوں كاحق بھی ہے اس طرح سارے حقوق جمع ہوگئے۔ الله تعالى اس برعمل كى توفيق عطافر مائے۔"وقوله تعالى إذانصحو الله و رسوله".

#### "يوسف هذه الأمة"

حضرت جریر بن عبداللہ بخلی قبیلہ بجلیہ کے فرد ہیں اور ان معروف صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے لئے نی کریم شاف نے دعا کیں فرما کیں۔ بیصحابہ کرام میں بہت ہی زیادہ حسین وجمیل سے اس لئے اپنے حسن کی وجہ سے ''یسوسف ھلہ الامة '' اس امت کے یوسف کہلاتے سے ،اور آنخضرت کے ان کوذ والخلصة بت کے تو رسول اللہ کا میں نے رسول اللہ کا سے بیعت کی تو ڑ نے کے لیے دعا فرمائی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا سے بیعت کی "اقام الصلوة ایتاء الزکاة ،النصح لکل مسلم" ہرمسلمان کے لئے خرخواہی کرنے کے او پر۔

"عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام ".

یے فرمایا کہ پہلے تو حضرت جریر ﷺ نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہاں اس کی تھوڑی ہی تفصیل ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ کے مصرت جریر بن عبداللہ ﷺ کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ ﷺ فرماتے سنا" یوم مات المغیرة بن شعبة" یعنی جس دن مغیرہ بن شعبہ کا انقال ہوا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کوشرت معاویہ نے کونے کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ کا کورنر بنایا ہوا تھا۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ کا کورنر تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ کا کو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا اینا نائب بنایا ہوا تھا۔ اس واسطے جب مغیرہ بن شعبہ کا وفات ہوئی تو جریر

بن عبداللہ اللہ عنی ذمہ داری محسول کی کہ میں ان کا نائب ہوں تو لوگوں کو گویا جو فہمائش دغیرہ کرنی ہے وہ مجھے کرنی جاہئے تو یہ کھڑے ہوئے۔

و فحمد الله والني عليه "الله تعالى ك حدوثًا كاور ما تعين الوكول س كماكه "عليكم بالقاء الله وحده الاضريك له" تم يرلازم بكرالله سي دروجوايك باسكاكوكي شريك نيس-

"والوقساد والسكينة" يا تقاءالله برعطف بود باب-اورتم كوچا ب كه وقاراورسكون اختياركرو، كوئى شورش اور بنگامه نه كرو يعنی امارت كميتكيم كه كون امير بوگا-"حتى باليكم أميو" يهال تك كه تمهار يوئى شورش اور بنگامه نه كرو يعنی خليفه كی طرف سے كوئى مقرر بوكر آجائے "فائما ياليكم الآن" اس لئے كده ابھى آتى بوگا-جى كومفرت معاوير بيا في مقرد كيا بوگا-

چنانچاس کے بعد حضرت معاویہ کا این الی سفیان کو مقرد کیا تھا۔ ''فسم فسال'': پھر حضرت جرید نے فرمایا''است عدفوا لا میسر کے '' اپنے امیر لینی مغیرہ بن شعبہ کے لئے مخوطلب کرو۔ مغفرت کی دعاکرو۔ ''فإنه کان بعجب المعفو ''اس واسطے کہ وہ مخوودرگز رکو پند کرتے تھے خود بھی درگز رکرتے اور معاف کردیا کرتے تھے تو تم بھی ان کے لئے مغوودرگز رکی دعاکرو کہ اللہ تعالی ان کو معاف کرے۔''فیم قال'':اس کے بعد کہا کہ ''اما بعد! إنی اتبت النبی ﷺ'' میں نی کریم کے پاس آیا تھا یا ساتھ کے پاس آیا تھا یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اسلام پر ''فیشوط عدلی ……. و النصع لکل مسلم'' تو میرے اوپر بیشرط عاکدی کہ اسلام پر بھی بیعت ہوگی اور ساتھ ساتھ ''نصح لکل مسلم'' پر میں ہوگی۔

"فبایعته علی هذا" توش نے اس پرآپ سے بیعت کی "ورب هذا المسجد" اوراس مسجد کے مالک کی تم "انسی لنا صح لکم" میں تہارا خیرخواہ ہوں۔" نے ماستغفرو نزل"اور پھراستغفار کیا اور پھرمنبر سے اتر گئے۔

یہ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کو فہ جو کہ شورشوں کا مرکز تھا: "السکو فسی لا ہو فسی" ۔ اس واسطے وہاں سیاسی نوعیت کے بہت زیادہ ہنگا ہے ہوئے ۔ تو ان کوشہ سیہ ہوا کہ بمرے اس خطبہ دینے سے کمیں اہل کو فہ اس غلط نہی میں مبتلا نہ ہوجا کیں کہ میں مغیرہ بن شعبہ معلام کے بعد خود امیر بنتا چا ہتا ہوں ۔ اس واسطے کہا کہ اطمینان سے رہو، وقار اور سکینہ سے رہو، تو بتا دیا کہ میر ااس قتم کا کوئی ارادہ نہیں ہے ۔ صرف اپنی جو بعت میں الم میں کریم کا کے ساتھ کی تھی وقت میں آپ کی فیرخوالی میں کریم کا کے ساتھ کی تھی والے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے ۔

اللهمراختمرلنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء الأوّل من " إنشار الهاري "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى: أوّله "كتاب العلم"، رقم الحديث: ٥٩.

نسأل الله الإعانة و التوفيق لإ تمامه و الصلوة و السلام على خير خلقه سيانا و مولانا محمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين و على اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم اللهين.

آمين شرآمين يا رب العالمين ـ

## تصانيف شخ الاسلام حفرت مولا نامفتى محمرتقى عثمانى صاحب معفظ، الله نعالي ا

|   | 🖈 عدالتي فيصلي                          | انعام البارى شرح محج البخارى عجلد    | . ☆        |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|
|   | 🖈 فردکی اصلاح                           | اندلس میں چندروز                     | ☆          |
|   | 🌣 مقهی مقالات                           | اسلام اورجد يدمعيشت وتجارت           | ☆          |
|   | 🖈 تاثر حضرت عار فی 🖔                    | اسلام اورسياست حاضره                 | ☆          |
|   | 🖈 مير ب والدمير ب 📆                     | اسلام اورجدت پسندی                   | ☆          |
|   | 🖈 ملکیت زمین اوراس کی تحدید             | اصلاح معاشره                         | *          |
|   | 🖈 نشري تقريرين                          | اصلاحي خطبات                         | ☆          |
|   | 🖈 نقوش رفتگان                           | اصلاحي مواعظ                         | ☆          |
|   | 🖈 نفاز شریعت اوراس کے مسائل             | اصلاحی مجالس                         | ☆          |
|   | 🖈 نمازیں سنت کے مطابق پڑھنے             | احكام اعتكاف                         | ☆          |
|   | 🖈 ہمارے عالمی مسائل                     | ا کابرد یو بند کیا تھے؟              | . <b>☆</b> |
|   | 🖈 ہمارامحاثی نظام                       | آسان نيكياں                          | ☆          |
|   | 🖈 جاراتعلىي نظام                        | بائبل ہے قرآن تک                     | ☆          |
|   | تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)        | بائل کیاہے؟                          | ☆          |
| \ | 🖈 ماهي النصرانية؟                       | پُرنوردعا میں                        | ☆          |
|   | 🖈 نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي       | توضيح القرآن (آسان رجمهُ قرآن)       | <b>☆</b>   |
|   | احكام اللبائح                           | تراثي                                | ×          |
|   | المعاصرة بحوث في قضايافقيهة المعاصرة    | تقليد کی شرعی حیثیت                  | ☆          |
|   | ☆ An Introduction to Islamic Finance    | جهانِ دیدهٔ (بیس ملکونِ کاسفرنامه)   | ☆          |
|   | ☆ The Historic Judgement on Interest    | حضرت معاوية أورتار سيحى حقائق        | ☆          |
|   | ☆ The Rules of I'tikaf                  | مجيت مديث                            | ☆          |
|   | ☆ The Language of the Friday Khutbah    | مضور ﷺ نے فرمایا (انتخاب مدیث)       | ુ≱≿        |
|   | ☆ Discourses on the Islamic way of life | علیم الامت کے ساسی افکار<br>سید و مر | ☆          |
|   | ☆ Easygood Deeds                        | در <i>ی تر</i> ندی<br>در سرح در در م | ☆ `        |
|   | ☆ Sayings of Muhammad 🍇                 | دنیامرےآگے (سفرنامہ)                 | ☆          |
|   | ☆ The Legal Status of                   | د ځې مدارس کانصاب ونظام<br>ذکر وککر  | ☆☆         |
|   | following a Madhab                      |                                      | ₩          |
|   | ☆ Perform Salah Correctly               | ضبط ولا دت<br>عدایر هرکی مرک         | . ¥        |
|   | ☆ Contemporary Fatawa                   | عیبائیت کیاہے؟<br>علومالفرآن         | ` ₩<br>☆   |
|   | ☆ The Authority of Sunnah               | שפיין ואיתויט                        | M          |
|   |                                         |                                      |            |

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہوءاس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

تولاین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگا ہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کےخلاف بھیلائی گئی غلوقہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کرا چی مولا نامفتی محمد فیع عثانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلے نٹج سپریم کورٹ آف پاکستان مولا نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلہم اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سلم وی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ اتو ارومنگل) کی جامعہ دارالعلوم کرا چی حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب سلم وی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ اتو ارومنگل) کی اصلاحی مجالس، (On Line/Live) بیان ، سالا نتبلینی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ پرسنی جاسکتی ہیں ، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کاحل ''آن لائن وار الافقاء'' اور مدارس دیدیہ کے ''سائل در اس کا علی ہے گھر بیٹھے باسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

#### رابطه:

PH:0092215031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite: www.deenEislam.com